









پروگزیسونبسی

تَالِيفَ الْإِمَامُ الْحَافُظ الْمِي الْقَاسِمِ لِيَهَانُ بِن احْدِينَ الْوُبِ اللَّحِي الطِّيرِ أَنْ اللَّهِ اللّ

من علا من المسلم و المسلم و المالكولي المالكولي المالكولي المالكولي المالكولي المالكولي المالكولي المالكي المالكولي المالكي المالكولي المالكي المالكي





## فهرست (بلحاظ ِفقهی ترتیب)

| \$4                                     |            |                 |                  |                     |                          |
|-----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                                         | حدیث نمبر  |                 |                  | ·                   | عنوانات                  |
|                                         |            | بن رضى الله عنه | ل امام حسي       | فضائ                |                          |
|                                         |            |                 |                  |                     |                          |
|                                         |            | لايمان          | کتاب ا'          |                     |                          |
|                                         | 8700,8701  |                 |                  | وری ہے              | تقذير پرايمان لا ناضره   |
| <b>1</b>                                | 8703,8704  |                 | لانے والاجنتی ہے |                     | اللداوراس کےرسول ا       |
| مقهر مند<br>                            | 8857,8858  |                 |                  | ں جا چکی ہے         | جن کے متعلق تقدیر کھ     |
|                                         | 8898       |                 |                  | كتاب الايمان)       | اسلام كيے كم ہوگا؟ (     |
|                                         |            | طهارة           | كتاب ال          |                     |                          |
|                                         | 8035¢8041  |                 |                  |                     | وضواحيهی طرح كرنا حيا    |
|                                         | 8049       |                 |                  | ۲                   | وضو پر ہیشگی مؤمن کرتا   |
|                                         | 8098       |                 |                  |                     | استنجاء کرنے کے متعلق    |
|                                         | 8154,8155  |                 |                  | تھ دھونا جا ہیے     | شرمگاه کو ہاتھ لگے تو ہا |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 8170,8173  |                 |                  | ئے تو دھونا حیا ہیے | شرمگاه کو ہاتھ لگ جا۔    |
|                                         | 8301,8302  |                 |                  |                     | نفاس کی مدت              |
|                                         | 91111:9109 |                 |                  |                     | انگلیوں کا خلال کرنا ض   |
|                                         | 911819112  |                 |                  | ے وضوبیں ٹو شاہے    | شرمگاه کو ہاتھ لگنے ہے   |
|                                         | 9119       |                 | ے                | ، سے باک ہو حاتی .  | <br>مردار کی کھال دیاغت  |

|   | 853418517 | نماز باجماعت پڑھنے کے متعلق                  |
|---|-----------|----------------------------------------------|
|   | 8654      | امام کی اقتداء ضروری ہے                      |
| - | 8780,8781 | نماز کے متعلق                                |
|   | 8782      | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی نما ز         |
|   | 8845      | نماز کا انکار کرنے والا کا فرہے              |
|   | 8851:8847 | نمازنه پڑھنے والے کے متعلق                   |
|   | 8888      | نماز میں نگاہ ینچے رکھنی چاہیے               |
|   | 8903,8904 | یا پخ وقت نماز پڑھنے کی بڑی ایمان افروز حکمت |
|   | 8906,8906 | نماز تبجد کی نضیلت                           |
| • | 9064      | وتر وں میں دعائے قنوت                        |
|   | 9068      | جعہ کے لیے جلدی آنے کا ثواب                  |
|   | 9077      | جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے تو سننا جاہیے     |
|   | 9081      | نماز میں اگر شک ہوجائے                       |
|   | 9088      | حضرت ابن مسعو درضی الله عنه کی نما ز         |
|   | 9090      | دعائے قنوت کب پڑھی جائے؟                     |
|   | 9091      | نمازوں کےاوقات                               |
| • | 9099      | نمازشروع کرتے وقت اللّٰدا کبرکہنا چاہیے      |
|   | 913109128 | شیطان نماز میں وسو سے ڈالتا ہے               |
|   | 9163:9159 | نماز کے لیے نیک آ دمی کا انتخاب کرنا چاہیے   |
|   | 9161      | تحدہ زمین پر کرنا چاہیے                      |
|   | 9164,9166 | مىجد كوصاف ركھنے كے متعلق                    |

| 7 جلد ششم  | البعجم الكبير للطبراني                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 922719225  | بجدہ سے فارغ ہوتو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کراُٹھنا چاہیے                                         |
| 9228       | ببر کہنے کے متعلق                                                                           |
| 9229,9230  | یں سجدہ کرنے کے متعلق                                                                       |
| 923519232  | بن سلام پھیرنے کے متعلق                                                                     |
| 9237       | ) اتباع ضروری ہے                                                                            |
| 9238       | و بچود میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے                                                          |
| 9239,9243  | وسجدے سے اطمینان سے اُٹھنا چاہیے                                                            |
| 9242       | یں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے                                                               |
| 925219244  | ور کوع مل گیا اُس نے رکعت پالی                                                              |
| 925919254  | لما زمیں شک ہوجائے تو؟                                                                      |
| 926919264  | لی رکعت رہ جائے' وہ بعد میں پڑھ لے                                                          |
| 9271       | ممل کرنی حیاہیے                                                                             |
| 9272,9273  | ہے پہلے رکوع کرنا جائز نہیں                                                                 |
| 927819275  | ی ہوں تو امامت کر وائیں                                                                     |
| 9282       | ا دا کرنے کے متعلق                                                                          |
| 9283,9289  | ں قراُت کتنی آ واز میں کرنی چاہیے                                                           |
| 9284,9285  | ں رہت کا ہوروں رہ چاہیے<br>اس التحیات میں بیٹھنے کے متعلق<br>سے التحیات میں بیٹھنے کے متعلق |
| 9286,9287  | نماز پڑھے تو سجدہ میں رکوع سے زیادہ جھکے                                                    |
| 9288       | ے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے                                                   |
| 9315: 9294 | ت                                                                                           |
| 9316       | ے<br>ئے قنوت صرف وتر وں میں ہے                                                              |

| المحالة المسلم المحالة المسلم المحالة المسلم المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة ا | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني 8                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 93221:9317                                                                                                     | نمازِ فجر میں قنوت نہیں ہے                                          |
| 9323                                                                                                           | نمازِ فجر کی سنتیں پڑھ کر جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہیے             |
| 9330:9324                                                                                                      | نمازِ فجر پڑھ کرذ کر میں مصروف ہونا چاہیے                           |
| 9335; 9331                                                                                                     | سنتوں کی تعداد                                                      |
| 9339,9340                                                                                                      | حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه مغرب سے عشاء تک نوافل ادا کرتے تھے     |
| 9343                                                                                                           | من نماز میں چھینک اور جمائی آئے تو شیطان کی طرف سے ہے               |
| 934819344                                                                                                      | نماز میں قصر کب ہے                                                  |
| 9349,9350                                                                                                      | نماز چاشت کے متعلق                                                  |
| 9351                                                                                                           | نوافل گھر میں پڑھنے چاہئیں                                          |
| 9352                                                                                                           | جب آ دمی سجده کرتا ہے تو شیطان روتا ہے                              |
| 936219359                                                                                                      | عورت کے لیے نماز پڑھنے کی سب سے بہتر جگد گھر ہے                     |
| 936519363                                                                                                      | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه عور توں کو جمعہ کے لیے آنے سے روکتے تھے |
| 9371:9369                                                                                                      | نماز اچھی پڑھنی چاہیے                                               |
| 9382                                                                                                           | نماز وتت پرادا کرنی چاہیے                                           |
| 9392                                                                                                           | دو کپڑوں میں نماز پڑھنے کے متعلق                                    |
| 9393                                                                                                           | سفرمیں نوافل اور سنتیں پڑھنے کے متعلق                               |
| 9399,9400,9401;94                                                                                              | عیدین کی نماز کے متعلق                                              |
| 9424                                                                                                           | <sup>®</sup> جمعہ کی اذان کے متعلق                                  |
| 9425,9428                                                                                                      | جعه کے خطبہ کے متعلق                                                |
| 9430,9434                                                                                                      | جس کی نما نے جمعدرہ جائے                                            |
| 9435,9442                                                                                                      | جعہ کے بعد کی نماز                                                  |



قرآن س كرروناسنت رسول ملتاييلم ب

| المراجعة الم | المعجم الكبير للطبراني                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 8566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جس گھر میں تلاوت قر آن نہیں ہوتی وہ ویرانہ گھرہے     |
| 8569,8570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآن کاایک لفظ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں           |
| 8571,8572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورهٔ ملک پڑھنے والے کوعذابِ قبرنہیں ہوگا            |
| 8573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآن شفاعت کرے گا                                    |
| 8575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآن سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے          |
| 8580,8581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآن سمجھنے والے کے لیے ثواب                         |
| 8585¢8582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قر آن میں دنیاوآ خرت کی بھلائی ہے                    |
| 8586,8587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآن کا ایک ظاہراورایک باطن ہے                       |
| 8588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سورهٔ اخلاص کا ثواب                                  |
| 8589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی مثال                 |
| 8590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سورهٔ بقره کی تلاوت کا ثواب                          |
| 8591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سورهٔ بقره کی آخری آیتوں کی نضیلت                    |
| 8615r8609'8602r8593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی قرائت                 |
| 860518603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآ ن عربی ہے                                        |
| 8606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآن کونظر ممیق سے پڑھنا چاہیے                       |
| 8607,8616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآن يادر كھنا چاہيے                                 |
| 8619,8622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآن کتنے دن میں ختم کرنا جاہیے                      |
| تصے اور رمضان میں تین دفعہ 8623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه جمعه تک مکمل قر آن پڑھتے |
| 8627,8628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تحبدهٔ تلاوت کے متعلق                                |
| 863518629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورۂ ص میں سجدۂ تلاوت کے متعلق                       |
| 8636,8638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ق <sub>ر</sub> آن کی تفسیر کے متعلق                  |
| 8640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <sup>ق</sup> ِ آن کی تلاوت کرنے والے کے متعلق        |
| 8641,8642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ز السماء انشقت میں سجد ہ تلاوت ہے                    |

فقهى فهرست

| جددششم گ  | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ال |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8644,8648 | سور ہُ جم اور اقراء باسم ربک میں سجد ہُ تلاوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8650      | خم الننزيل ميں سجد ہ تلاوت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8656      | قرآ ن سکھنا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8736,8737 | آية الكرى كى نضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8777,8784 | قرآن کی تلاوت احپھاعمل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8818      | ) قرآن اورشہد میں شفاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8971      | سورهٔ نساء کی پانچ آیتوں کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8978      | قرآن اور شہر میں شفاء ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | كتاب التفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ير 8216   | انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرًا كَاتْف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8243      | ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي كاتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 838018382 | فكيف اذا جئنا من كل امةٍ بشهيد وجئنابك على هو لاء شهيد كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8423      | اتقوا الله حق تقاته كي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8424      | واتى المال على حبه كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8425      | جن آیتوں میں کبیرہ گناہ کی تفصیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8464      | قالوا اتحذ الرحمن ولدًا كتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8489      | واجتنبوا قول الزوركي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8579#8576 | ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي ج <i>امع ترين آيت ہے</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8653#8651 | ان الحسنات يذهبن السيئات كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8794      | هو الذي يصوركم في الارحام كآنفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8817に8815 | يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم كي تفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8844,8846 | والذين هم على صلاتهم يحافظون كآفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8908      | يوم تبدل الارض غير الارض كاتفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 13 گرگانگانگانگانگانگانگانگانگانگانگانگانگانگ | المعجم التبير للطبراني المعجم التبير للطبراني |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 8911:8909                                     | <b>ی</b> تفییر                                |
| 8910                                          | براهيم لاواه حليم كآنفير                      |
| 8920¢8917                                     | رن کی تفسیر                                   |
| 8934                                          | الرسول كاشان نزول                             |
| 8937,8938                                     | تصموا بحبل الله جميعًا كي تفيير               |
| 8939                                          | ن يذكرون الله قيامًا وقعودًا كي تفير          |
| 8940                                          | محصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كي تفير  |
| 8944                                          | نعلم نفس ما اخفى كَتَفْير                     |
| 8959                                          | سدرة المنتهلي كي تفيير                        |
| 8961                                          | ها الذين امنواكي تفسير                        |
| 8974                                          | کم انفسکم کی تفیر                             |
| 8975,8976                                     | الفرقان يوم التقى الجمعان كي تفير             |
| 8979                                          | ك الذين يدعون كي تفيير                        |
| 8981                                          | ل لا تلهيهم تجارة كآفسير                      |
| 9005,9007                                     | هم عذابًا فوق العذاب كي تفير                  |
| 9021                                          | منكم الا واردها كي تفيير                      |
| 9040r9028                                     | الصلوة لدلوك الشمس كي تفير                    |
| 9044                                          | الذين امنوا بقلول الثابت كي تفيير             |
| 9045                                          | علقنا الانسان من نطفة كي تفير                 |
| 905119047                                     | الفلق اورسورة الناس <u>ك</u> متعلق            |
| 9107                                          | ر معلومات کی تفسیر                            |
| 9108                                          | جلكم الى الكعبين كي <i>تفير</i>               |
| 9575,9576                                     | ا الذين امنوا لا تحرموا طيبات كآفير           |

| جد ششم    | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير الطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعجم الكبير المعجم المعرب الم |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | كتاب الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8111      | طواف ِ کعبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9103,9188 | جمرات کوئنگریاں مارنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9587,9588 | حج کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | كتاب الجنة والجهنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8131      | بنت والےسب سے پہلے جو کھانا کھا ئیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8773      | جنتی حور کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8807,8808 | جنت میں اللہ عز وجل کی زیارت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8895      | گرمی جہنم کی تیش ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | كتاب البيوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8187,8188 | تھیتی باڑی کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8288      | جن کی کمائی حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8498      | سود حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8806      | جھوٹی قشم اُٹھانے سے مال سے برکت فتم ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | كتاب الجهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 827818280 | روز ہ ڈھال اور جہاد بھی ڈھال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8320      | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بدر میں شریک ہوئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 838818395 | ا بوجہل کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے واصلِ جہنم کیا تھا<br>کا فارس اور روم والوں کے متعلق کہنا کہ فتح ہوجا ئیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8856      | 🗴 فارس اورروم والوں کے متعلق کہنا کہ فتح ہوجا ئیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | كتاب النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8079      | حضور ماتی آلیم کے غلام ضمیرہ بن ابوضمیرہ کی شادی کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8874      | ولیمه پہلے دن کرناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی اینے رب سے دعا ئیں

دعا کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر اور درودیاک بڑھنا

ی بہتی میں داخل ہونے کی دعا

جب گھرے باہر نکلے تو دعا پڑھنی جا ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي دعا

جن چار چیزوں سے پناہ مانگنی حیا ہے

۔ سے ما نگنے کے متعلق

ملدعز وجل سے مشکلات کی آسانی کی دعا کرنی جاہیے

8309

8692

8776

8797

8801

8803

8839

8884

8892

9105

8470,8471

| المحدد ششم | المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | فضائل سيّد الانبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8042       | حضور ملے این آئکھوں سے رب تعالی کی زیارت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8104       | جس نے خواب میں حضور ملتی آیلم کی زیارت کی تو اُس نے آپ ملتی آیلم ہی کی زیارت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8121       | حضور الله المالية المبهم كرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8215       | حضور ملتي آيتم كاالله يتعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8233       | ) حضورطنّ آبنم کے وسیلہ پاک سے دعا کرنا<br>)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8244       | حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه جمه وقت حضور طلق يتلهم كوخوش ركهنا يبندكرت تص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8268       | حضورطتی این کے دستِ مبارک کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8311       | حضرت عيسلى عليه السلام كا دنياميس واپس تشريف لا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

8503,8504,8514 8811 9646 9647

قیامت کے دن باقی اُمتوں کے سامنے حضور ملتی ایم کی اُمت کی شان ظاہر ہوگئی كتاب فضائل الصحابه 8051,8058,8059

8070 807418078

8082 8085

حضرت ضرار بن از وراسدی رضی الله عنه کے متعلق خلافت قریش میں ہے عضرت جبريل عليه السلام كي حضرت على رضى الله عنه سے محبت حضرت ضام بن ثعلبه رضی الله عنه کا اسلام لانے کا واقعہ

حضرت طلحہ بن مالک کے متعلق صحابہ کرام کی زندگی اور حضور ملتی ایک کا کا کا کمال کہ میری اُمت کے بعد والے لوگ بڑے اعلیٰ پردے اور رنگ برنگ

حضرت ضمر ه کی شهادت کی خواهش

کھانے کھائیں گے

8086

8318 حضرت عبداللدبن مسعود رضى الله عنه كانسب 8319.8321

حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه جنت البقیع میں دفن کیے گئے تھے

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه كي كنيت ابوعبد الرحمٰن حضور ملته البيلية ني ركهي تقي 8323 حضرت ابن مسعود رضی الله عنه اسلام لانے والوں میں چھٹے نمبر پر ہیں 8324

8322

8341 18343

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كي زلفين تقييل 8325,8327 8330 68328

حضرت ابن مسعود أبي بن كعب معاذبن جبل اور حضرت سالم رضي الله عنهم كي فضيلت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي ايك دعا اورحضور ملتَّه يَآمِيم كي خوشخبري 833118337 حضرت عمررضي الله عنه كاحضرت ابن مسعود رضي الله عنه براعتا داورمحبت 833818340 حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كي قراأت

| -<br>-   | گر المعجم الكبيير للطبراني كي الله الله الله الله الله الله الله الل                                     | 8344                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          | عشرت ابوبر مرومماروا بن سودر کی املد نم کی اسداء رہے ہا۔<br>عنرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قر آن سے تعلق | 834218350                       |
| <u> </u> | نفرت ابن مسعود رضی الله عنه نے حضور طبی تاہیم سے ستر سورتیں یاد کی ہیں                                   | 835218367                       |
| _<br>2>  | نفرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنهٔ حضور ملتّٰہ کِلّٰم کے گھر آتے تھے                                          | 8368,8369                       |
| 2        | نضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور طبق لیا ہے کیے تکیۂ مسواک نعلین اُٹھاتے تھے                             | 8370,8371                       |
| <u>~</u> | نضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه کی شان                                                                      | 837118373                       |
| <u>~</u> | ئفور الله الله عنه جرت کرنے کے لیے نکلے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه حضور اللہ اللہ عنہ حضور اللہ اللہ | کے معجز ہ کو د کچھ کرایمان لا _ |
| v        | نضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس علم' حضور طرح پالم کی دعا کا صدقہ ہے                                  | 837418378                       |
| シ        | تضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه علم سے بھرے ہوئے تھے                                                        | 8396,8397                       |
| -<br>>   | عضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه کی حضور م <sup>ل</sup> ے آیا تم ہے محبت اور علمی مقام                       | 839918421                       |
| <u>۔</u> | بند صحابه کی خصوصیات                                                                                     | 843418436                       |
| _<br>>   | حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کاوزن قیامت کے دن أحد سے زیاد ہو گا                                 | 8437,8438                       |
| _<br>_   | سحابہ کرام کےافضل ہونے کے متعلق                                                                          | 8681                            |
| >        | حضرت عمر رضی الله عنه اسلام کے قلعہ ہیں                                                                  | 8718,8719                       |
| -<br>>   | حضرت عمررضی الله عنه کی خوبیاں                                                                           | 8718,8726                       |
| >        | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاعلم دوسروں کےعلم سے بھاری ہے                                                     | 8720,8721                       |
| >        | حضرت عمررضی اللّه عنه کی شهادت برعلم چلا گیا                                                             | 8772                            |
| -<br>?   | جب نیک لوگوں کاذکر ہوتو ان میں سرفہرست حضرت عمر صنی اللہ عنہ ہیں 8731,8732                               | 723,8724,8725,8                 |
| >        | حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی حضرت عمر رضی الله عنه سے والہانه محبت                                     | 8727,8728                       |
| >        | حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کے دور تک اسلام عزت والا رہا                                                      | 873518733                       |
| -<br>>   | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سکینت ہے                                                                | 8739                            |





| لمتن                | كتاب علامات الساعة وا                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 8060                | نوں کا زمانہ<br>نوں کا زمانہ                            |
| 8430,8432           | جال کے متعلق                                            |
| 8473                | سلام کیے ختم ہوگا                                       |
| 8487                | رب قیامت فقہاءکم اور خطیب زیادہ ہوں گے اور دیگر نشانیاں |
| 8506                | یا مت کن لوگوں پر آئے گی                                |
| 8617,8617,8625,8626 | '<br>'رب قیامت امانت دارلوگ کم ہول گے                   |
| 8683                | یامت کے دن کا حساب<br>نا                                |
| 8691                | <br>نیامت کےدن کا فر کا انجام                           |
| 8698,8699           | ر<br>ر د کے لیے ریشم پہننامنع ہے                        |
| 8774                | جا نک موت 'مؤمن کے لیے تخد اور کا فر کے لیے دشوار ہے    |
| 8788                | ۔<br>برائی سے منع کرنے والے نہیں رہیں گے                |
| 8867                | مسلمه كذاب كمتعلق                                       |
| 8969                | قیامت کی نشانی کفتل عام ہوگا                            |
| 9067                | دوزبانوں والے آدی کی زبان قیامت کے دن آگ سے کاٹی جائے گ |
| 9383                | قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علاء کم اور خطباء زیادہ ہوں گے  |
| 9447                | سب سے پہلےلوگ امانت کا خیال نہیں کریں گے                |
| 9645                |                                                         |
| 9655                | دجال کے متعلق تفصیلاً گفتگو<br>فتنوں کے زمانہ میں       |
|                     | _كتاب المواريث                                          |
| 8834                | ورا ثت کاعلم سکھنا جا ہیے                               |

شہداء کی ارواح کے متعلق

| المحمد ششم | <b>21</b> 21 <b>3</b> | المعجم الكبير للطبراني                       |  |  |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------|--|--|
| كتاب البر  |                       |                                              |  |  |
| 8061       |                       | ہ پیشانی سے ملنے کے متعلق                    |  |  |
| 8045       |                       | کی کفالت کرنے والے کے متعلق                  |  |  |
| 8050       |                       | ر میں آنے والوں کے متعلق                     |  |  |
| 8083       |                       | رنه کرنے والے بھلائی پر ہیں                  |  |  |
| 8084       |                       | رت ضمره کی حضور ملتی آیا ہے محبت             |  |  |
| 8087       |                       | کی خدمت ہی جنت میں لے جانا والاعمل ہے        |  |  |
| 8099       |                       | ت کے لیے ہمیشہ تیارر ہنا چاہیے               |  |  |
| 8100       |                       | بنے والا ہاتھ' لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے     |  |  |
| 8122       |                       | ان نوازی تین دن تک ہے                        |  |  |
| 8123       |                       | کی صدقہ ہے                                   |  |  |
| 8129       |                       | ) پر جمعہ فرض ہے                             |  |  |
| 8130       |                       | یں والے کام                                  |  |  |
| 8160       |                       | ر کی تغییر اور حضور مانتی آیا کم کا کام کرنا |  |  |
| 8167       |                       | م پھیرنے کا طریقہ                            |  |  |
| 8171       |                       | ی کا خیال رکھنا ضروری ہے                     |  |  |
| 8228       |                       | ينيکي والے کام                               |  |  |
| 8239,8240  |                       | ں کے حقوق ادا کرنے چاہئیں                    |  |  |
| 8251,8252  |                       | رت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه كى سخاوت   |  |  |
| 8256       |                       | رت عمر رضی الله عنه کی عبادت                 |  |  |
| 8266       |                       | ے تین بچے فوت ہوجا ئیں                       |  |  |





تبه کا دروازه کھلا ہواہے

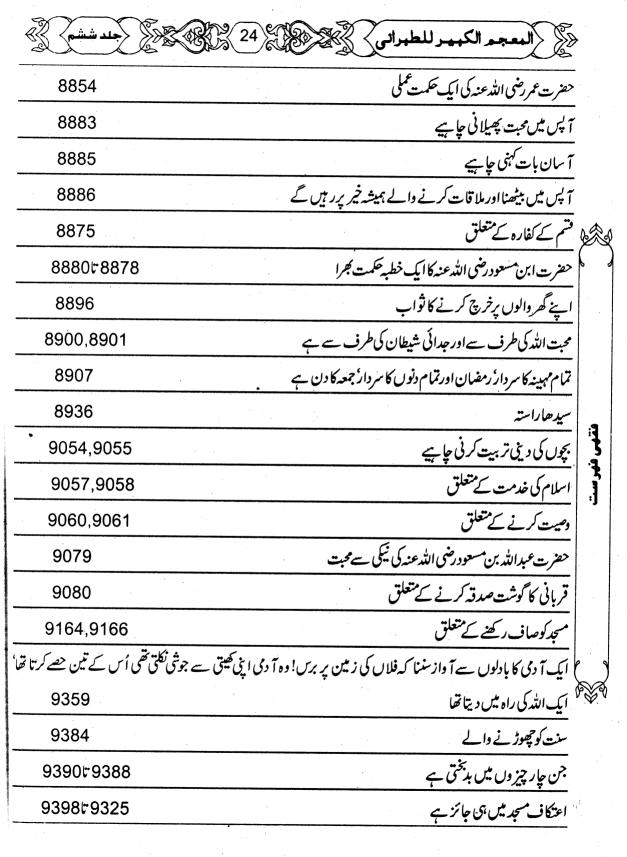





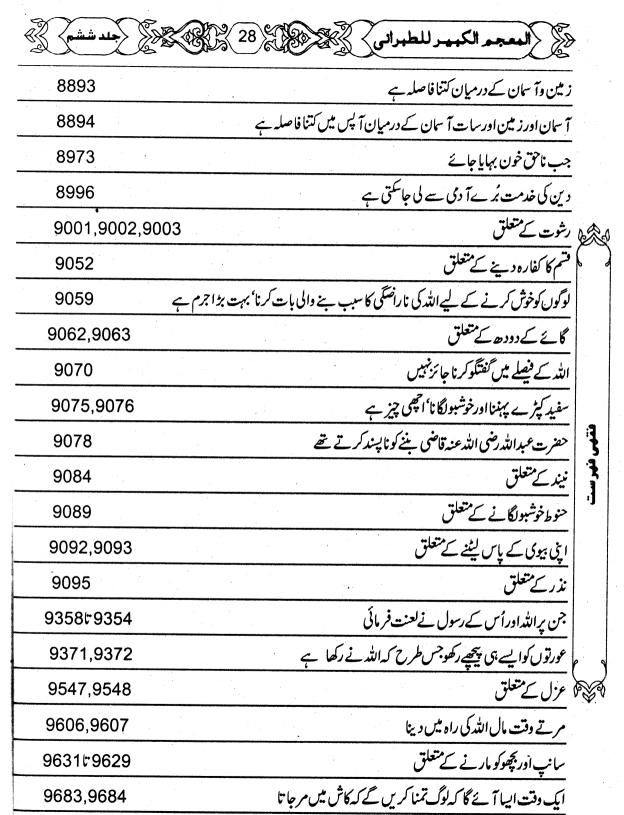

9640,9641

غلطيون سے درگز ركرنا جا ہيے



\*\*\*

## فهرست (بلحاظِ حروف ِ منهجی)

| صفحه                     |                                                | ) عنوانات<br>م                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| حضرت ابوامامہ سے روایت   | ہے روایت کرتے ہیں' عبدالرحمٰن بن سابط جحی'     | ابل مکه میں سے حضرت ابوا مامه البابلی ۔          |
| 37                       |                                                | کرتے ہیں                                         |
| ف ابوامامه سے روایت کرتے | یت کرتے ہیں' حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف | ابل مدینه میں سے جوابوامامدالبابلی سے رواب       |
| 42                       |                                                | بیں                                              |
| 43                       | یت کرتے ہیں                                    | الم قاسم بن محمد بن ابو بكر حضرت ابوامامه سے روا |
| 44                       | یروایت کرتے ہیں                                | 🖈 ابوالزنادعبدالله بن ذكوان مصرت ابوامامه        |
| 44                       | بوامامہ سے روایت کرتے ہیں                      | 🖈 محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زراره ٔ حضرت اب   |
| 45                       | ت ابوا ہامہ سے روایت کرتے ہیں                  | 🖈 حضرت مراسیل جن کا نام معلوم نہیں وہ حضرت       |
|                          | باب الضاد                                      |                                                  |
| 46                       |                                                | 🖈 جن کا نام ضرار ہے                              |
| 46                       |                                                | 🖈 حضرت ضرار بن از وراسدی رضی الله عنه            |
| 48                       | ي                                              | م 🖒 حضرت ضرار بن از ور کی روایت کرده احادیث      |
| 51                       |                                                | 🧗 🏗 جن کا نام ضحاک ہے                            |
| 51                       | ندعنه                                          | 🖈 حضرت ضحاك بن قيس الفهري القرشي رضي الله        |
| 52                       | , کرده احادیث                                  | 🖈 خفنرت ضحاك بن قيس رضى الله عنه كي روايت        |
| 54                       | ار بیعہ بن عامر کے رہنے والے                   | 🖈 نسحاك بن سفيان الكلا في بني بكر بن كلاب بن     |
| 57                       | ی'عقبی رضی الله عنه                            | 🖈 حفرت ضحاك بن حارثه بن تغلبه انصاري بدر         |

🖈 حفرت ضمره بن ثغلبه السلمي بنري آپ كي باتيں 69

باب الطاء

70

71

71

72

73

74

75

76

76

81

90

94

95

95

95

98

🖈 حضرت ضمر ہ بن نغلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ احادیث

🖈 طلحہ بن ما لک رضی اللہ عنہ انہیں لیٹی اور خزاعی بھی کہا جا تا ہے

انامطلحہ ہے

🖈 حفرت طلحه بن عمر ونصری رضی الله عنه

منح حفزت طلحه بن براءرضي اللدعنه

ويتحت حنزت طلحه بن داؤ درضي اللدعنه

🖈 طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

🖈 حضرت طارق بن اشيم انتجعي رضي الله عنه

🖈 حفرت طارق بن شهاب احمسی رضی الله عنه

🔀 حفرت طارق بن سوید حفرمی رضی الله عنه

🛬 حضرت طفیل بن تخبر ہ الدوی ٔ حضرت عا کشدرضی الله عنها کی والدہ کے بھائی

🛬 حضرت طفیل بن نعمان انصاری' عقبی بدری رضی الله عنه

🔀 حضرت طارق بن علقمه رضى الله عنه

خ جس کانام طفیل ہے

ج جن کا نام طارق ہے

😤 حضرت طلحه بن معاويه التلمي رضي اللّه عنه

| عنوانات  ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 | رالبعجم الكبير للطبراني كالمراقي المعجم الكبير للطبراني كالمراقي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني | جد ســــ                                  | X.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| المان معرات طبعه بن قبس الغفاري آپ كانام طفعه ہے آپ بدینہ آئے تھے ۔ المج حضرت طبعه بن قبس الغفاری آپ كانام طفعه ہے آپ بدینہ آئے تھے ۔ المج حضرت طلق بن على بن معذر بن قبس بن عمر و بن عبداللہ بن برط حضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ عند برط حضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ حضرت اللہ بن برط حضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ حضرت عود و بن قبس بن طلق اپنے والد ہے دوایت کرتے ہیں اللہ علی بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ علی بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ علی بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ عبد بن غیلی بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ عبد بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ بن غیلی خضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ علی میں اللہ بن غیلی خضرت عبداللہ بن برا حضرت قبس بن طلق ہے دوایت کرتے ہیں اللہ عبد اللہ بن بن میں بن خورت طلق بن علی ہے دوایت کرتے ہیں اللہ اللہ بن غیلی ہیں دوایت کرتے ہیں اللہ علی بن داراع الفعادی اپنے والد ہے دوایت کرتے ہیں اللہ اللہ علی بن داراع الفعادی اللہ علی ہیں سارق ہے ہیں بن عبداللہ برضی اللہ عند وایت کرتے ہیں اللہ علی ہیں الوسلمدی ہی ہیں میں اللہ علی بن سارق ہے ہیں بن عبداللہ برضی اللہ عند الاحد میں الوسلمدی ہی ہیں ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہی ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہی ہیں ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہی ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہی ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہی ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہیں ہوسرت عمر بن ابوسلمدی ہوسرت عم |    | عنوانات                                                                                                        |                                           | صفحه |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆  | حضرت طفيل بنعمر والدوسي رضى الله عنه                                                                           |                                           | 98   |
| الله عنرت طلق بن على بن منذر بن قيس بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن عبدالعزي خفى رضى الله عند الله عنرا لله بن بن طلق البيخ عمر بن طبال البياى بي و و هضرت قيس بن طلق بي و والدي روايت كرتي بين الله عنيا بن عتبه بما مي خطرت قيس بن طلق بي و والدي روايت كرتي بين الله عنيا بن عتبه بما مي خطرت قيس بن طلق بي و والدي روايت كرتي بين الله عنيا بن عتبه بما مي خطرت قيس بن طلق بي روايت كرتي بين الله عنيا بن غيبه الجميد بن طلق أبي بي قيس بن طلق بي روايت كرتي بين الله عنيا بن غيبه الجميد بن طلق أبي بي قيس بن طلق بي روايت كرتي بين الله عنيا بن غيبه الجميد بن طلق أبي بي قيس بن طلق بي روايت كرتي بين الله عنيا بن غيبه الجميد بن بن طلق بي روايت كرتي بين الله عنيا بن غيبه الجميد بن بن طلق بي والدي روايت كرتي بين الله عنداله بن بي غيبه طلاده أبي والدي روايت كرتي بين الله عنداله بن بي الله بن غيبه بن عبدالله بن بن طلق بين وايت كرتي بين الله عنداله بن برا حضرت طلق بن على بن وايت كرف بين بيا المنظاء المنا بن على المن غيبه بن من طلق بن والي من سادق بيا بياب بي بن كانا م ظالم بن سادق بيا بياب بياب بن كانا م ظالم بن سادق بيا بياب بياب بن كانا اله من سادق بيا بياب بياب بن كانا اله سادى عقبى روايت كرده احاديث المنا حضرت عمر بن ايوسلم كي وايت كرده احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ☆  | حضرت طہفہ بن قیس الغفاری آپ کا نام طخفہ ہے آپ مدینہ آئے تھے                                                    |                                           | 101  |
| المان عبدالله بن برا محضرت قبس بن طلق البخ والدے روایت کرتے ہیں الله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله المحتور الله عبدالله الله عبدالله بن عبدال | ☆  | جن کانام طلق ہے                                                                                                |                                           | 106  |
| المان عبدالله بن برا محضرت قبس بن طلق البخ والدے روایت کرتے ہیں الله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله المحتور الله عبدالله الله عبدالله بن عبدال | ☆  | حضرت طلق بن على بن منذر بن قيس بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن عبدالعز ي حنى رضى الله عنه                        |                                           | 106  |
| الما حضرت عود و بن قيس بن طلق البيخ والد ب روايت كرتے بيں الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆  | قیس بن طلق اپنے والدمجمہ بن جابرالیمامی ہے وہ حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں                                |                                           | 106  |
| الیب بن عتبہ بمائی حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں بن طلق سے روایت کرتے ہیں بن طبق بین غلمہ واپنے والد سے روایت کرتے ہیں بن طبق بین غلمہ واپنے والد سے روایت کرتے ہیں بن طبق بن غیب بن غلمہ واپنے والد سے روایت کرتے ہیں بن طبق بن غیب بن عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان حضر سے طبق بن علی سے روایت کرتے ہیں بن البطاء بن حضرت عبد اللہ بن بدر حضرت طبیر بن رائے انصاری عقبی رضی اللہ عنہ بین بیا ہے جن کا نام عمر ہے دانے دھرت عمر بن ابوسلمہ کی وایت کر دوا صادیث بین حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کر دوا صادیث بین حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کر دوا صادیث بین حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کر دوا صادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆  | عبدالله بن بدر ٔ حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں                                                             |                                           | 109  |
| <ul> <li>شیخی بن شیخ مضرت قیس بن طلق ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>بی عبد اللہ بن نعمان مضرت قیس بن طلق ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>عبد اللہ بن نعمان مضرت قیس بن طلق ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>موئی بن عمیر الشمائی مضرت قیس بن طلق ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>موئی بن عمیر الشمائی مضرت قلی بین طلق ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>موئی بن عمیر الشمائی مضرت طلق بن علی ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان مضرت طلق بن علی ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان مضرت طلق بن علی ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>باب المظاء</li> <li>مضرت عمیر اللہ بن مزاح انصاری عقبی رضی اللہ عنہ برا المضاء</li> <li>باب المظاء</li> <li>مضرت ظریم بن راع انصاری عقبی رضی اللہ عنہ بی باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>مضرت عمر بن ابوسلمہ کی وو میں لینے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ بی بیر بیا ہے میں ابوسلمہ کی ہوایت کر دوا عادیث</li> <li>مضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کر دوا عادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆  | حضرت هوذه بن قيس بن طلق' اپنے والد سے روایت کرتے ہیں                                                           |                                           | 112  |
| <ul> <li>116</li> <li>117</li> <li>117</li> <li>117</li> <li>117</li> <li>117</li> <li>117</li> <li>117</li> <li>118</li> <li>119</li> <li>118</li> <li>119</li> <li>119</li> <li>119</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>10</li> <li>10</li> <li>11</li> <li>120</li> <li>121</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>121</li> <li>120</li> <li>121</li> <li>121</li> <li>122</li> <li>124</li> <li>125</li> <li>126</li> <li>127</li> <li>128</li> <li>129</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>121</li> <li>121</li> <li>122</li> <li>123</li> <li>124</li> <li>125</li> <li>126</li> <li>127</li> <li>128</li> <li>129</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>121</li> <li>121</li> <li>121</li> <li>122</li> <li>123</li> <li>124</li> <li>125</li> <li>126</li> <li>127</li> <li>127</li> <li>128</li> <li>129</li> <li>120</li> <li>120</li> <li>121</li> <li>121</li> <li>122</li> <li>123</li> <li>124</li> <li>125</li> <li>126</li> <li>127</li> <li>127</li> <li>128</li> <li>129</li> <li>120</li> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆  | ابوب بن عتبہ یما می ٔ حضرت قیس بن طلق ہے روایت کرتے ہیں                                                        |                                           | 112  |
| اللہ عبداللہ بن نعمان محضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں موئی بن عمیرالشائی حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں اللہ اللہ عنواللہ علیہ خوالد سے روایت کرتے ہیں اللہ عبدالرحمٰن بن علی بن شیبان محضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن علی بن شیبان محضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں علی حضرت عبداللہ بن بدر محضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں المطاء  المجاب المطاء المحضرت عبداللہ بن رائے انصاری عقبی رضی اللہ عنہ المسلم بن سارق ہے نیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے محضرت ابو صفرہ کی اور میں بلنے والے حضرت عمر بن ابو سلمہ کی با تیں اوسلمہ کی با تیں اوسلمہ کی با تیں اوسلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ عنہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ عنہ اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ عنہ اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ عنہ اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ عنہ اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ عنہ اللہ حضرت عمر بن ابو سلمہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی روایت کردہ اعادیث اللہ علیہ کی ایس اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی ایس اللہ عمر اللہ علیہ کی اللہ عنوانہ کی اللہ علیہ کی اللہ عبد علیہ کی اللہ عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆  | عیسیٰ بن خیشم' حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں                                                               |                                           | 115  |
| الله موئی بن عمیر الثمالی عفرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں  الله عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان عفرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں  عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان عفرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں  عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان عفرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں  عبد حضرت عبد الله بن بدر حضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں  عبد حضرت ظہیر بن راع انصاری عقبی رضی الله عنہ  عضرت ابوسلم ہی از دی آپ کا نام ظالم بن سارق ہے ئیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے  عرص الله طبق اللہ علی گور میں لینے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبد الاسد رضی الله عنہ  عضرت عمر بن ابوسلمہ کی ہوایت کردہ احادیث  عضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث  عضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆  | عجیب بن عبدالحمید بن طلق اپنے بچاقیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں                                                  |                                           | 116  |
| <ul> <li>118 حضرت طلق کی بیٹی خلدہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں</li> <li>119 عبد الرحمٰن بن علی بن شیبان مضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں</li> <li>120 جسرت عبد اللہ بن بدر محضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں</li> <li>120 جسرت ظہیر بن راع النصاری عقبی رضی اللہ عنہ</li> <li>120 جسرت ابوصفرہ از دی آپ کا نام ظالم بن سارق ہے ئیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>122 شرت ابوصفرہ از دی آپ کا نام ظالم بن سارق ہے ئیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>122 شرت عمر بن ابوسلمہ کی گور میں پلنے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ</li> <li>122 شرت عمر بن ابوسلمہ کی باتیں</li> <li>123 شرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کر دہ احادیث</li> <li>123 شرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کر دہ احادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                |                                           | 117  |
| <ul> <li>عبدالرحمٰن بن علی بن شیبان و حضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں</li> <li>عبدالله حضرت عبدالله بن بر و حضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں</li> <li>باب المظاء</li> <li>عضرت ظہیر بن راع انصاری عقبی رضی اللہ عنہ</li> <li>حضرت ابوصفرہ از دی آ پ کا نام ظالم بن سارق ہے نیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>حضرت ابوصفرہ از دی آ پ کا نام ظالم بن سارق ہے نیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>شیر صول اللہ طبق اللہ مل کی گور میں پلنے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبدالا سدرضی اللہ عنہ</li> <li>حضرت عمر بن ابوسلمہ کی ہا تیں</li> <li>حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆  | موسیٰ بن عمیر الشمالی' حضرت قبیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں                                                      |                                           | 117  |
| <ul> <li>خطرت عبداللہ بن بدر 'حضرت طلق بن علی ہے روایت کرتے ہیں</li> <li>باب المظاء</li> <li>معضرت ظہیر بن راع انصاری عقبی رضی اللہ عنہ</li> <li>حضرت ابوصفرہ از دی 'آپ کا نام ظالم بن سارت ہے' یہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>حضرت ابوصفرہ کی گود میں پلنے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ</li> <li>حضرت عمر بن ابوسلمہ کی با تیں</li> <li>حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث</li> <li>حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                | •                                         | 118  |
| جاب المظاء  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                |                                           | 119  |
| <ul> <li>خضرت ظہیر بن رائ انصاری عقبی رضی اللہ عنہ</li> <li>خضرت ابوصفرہ از دی آپ کا نام ظالم بن سارت ہے نہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>خصرت ابوصفرہ از دی آپ کا نام ظالم بن سارت ہے نہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>شرح رسول اللہ طبق آئیل ہم کی گود میں پلنے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ</li> <li>خصرت عمر بن ابوسلمہ کی با تیں</li> <li>خصرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ☆  | حضرت عبداللہ بن بدر ٔ حضرت طلق بن علی ہے روایت کرتے ہیں                                                        |                                           | 120  |
| <ul> <li>122 کفرت ابوصفرہ از دی آپ کا نام ظالم بن سارت ہے ہیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے</li> <li>122 کمرت ابوسلم کی گود میں پلنے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبدالا سدرضی اللہ عنہ</li> <li>122 کھزت عمر بن ابوسلمہ کی باتیں</li> <li>123 حضرت عمر بن ابوسلمہ کی روایت کردہ احادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | باب الظاء                                                                                                      |                                           |      |
| <ul> <li>122 للد من الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆  | حضرت ظهبيربن راع انصاري عقبي رضى الله عنه                                                                      |                                           | 120  |
| <ul> <li>122 کفرت عمر بن ابوسلمه کی با تیں</li> <li>۲۵ حفرت عمر بن ابوسلمه کی روایت کرده احادیث</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆  | حضرت ابوصفرہ از دی آپ کا نام ظالم بن سارق ہے نیہ باب ہے جن کا نام عمر ہے                                       |                                           | 122  |
| 🖈 حضرت عمر بن ابوسلمه کی روایت کرده احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☆  | رسول اللَّه طَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلَّ كُود مِينَ بِلِنْے والے حضرت عمر بن ابوسلمہ بن عبدالاسدرضي اللَّه عنه  |                                           | 122  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆  | حضرت عمر بن ابوسلمه کی با تیں                                                                                  |                                           | 122  |
| 🖈 حضرت عمر بن ما لک انصاری رضی اللّٰدعنہ آ پ بھرہ میں آئے تھے 🕏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆  | حضرت عمر بن ابوسلمه کی روایت کرده احادیث                                                                       | er en | 123  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ☆  | حضرت عمر بن ما لک انصاری رضی اللّٰدعنهُ آپ بھرہ میں آئے تھے                                                    |                                           | 135  |

|                                         | صفحه | عنوانات                                                                    |
|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| -                                       | 136  | 🖈 جن کا نام عثان ہے                                                        |
|                                         | 136  | 🖈 حضرت عثمان بن حنیف انصاری رضی الله عنهٔ آپ کی با تیں                     |
| •                                       | 137  | 🖈 حضرت عثمان بن حنیف رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث                     |
| Δ1                                      | 141  | 🖈 حضرت عثمان بن مظعو ن مجی رضی الله عنه                                    |
|                                         | 151  | 🖈 حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث                    |
|                                         | 154  | 🖈 حضرت عثمان بن عامر بن كعب بن سعد رضى الله عنه                            |
|                                         | 157  | 🕁 حضرت عثمان بن ابوالعاص رضي الله عنه                                      |
|                                         | 157  | 🖈 حضرت عثمان بن ابوالعاص رضي الله عنه كانسب                                |
|                                         | 157  | ☆ آپکیاتیں                                                                 |
| 1                                       | 160  | 🖈 حضرت عثمان بن ابوالعاص کی روایت کر دہ احادیث                             |
| 7 (2)                                   | 160  | 🖈 مغیرہ بن شعبۂ حضرت عثمان بن ابوالعاص ہے روایت کرتے ہیں                   |
| 4                                       | 161  | 🕁 سعید بن میتب ٔ حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں                  |
| .]                                      | 162  | 🖈 مویٰ بن طلحہ بن عبیداللّٰه ٔ حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں                |
|                                         | 162  | 🛪 نافع بن جبیر بن مطعم' حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں           |
|                                         | 164  | 🜣 یزید بن حکم بن ابوالعاص ٔ حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں       |
|                                         | 166  | 🜣 عثمان بن بشر' حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں                   |
|                                         | 166  | 🛬 عبدر به بن علم بن سفیان طائفی ' حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں |
|                                         | 167  | 🛬 نعمان بن سالم ثقفیٰ حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں             |
| * * · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 168  | 🛬 داؤد بن ابوعاصم ثقفیٰ حضرت عثان ہے روایت کرتے ہیں                        |
|                                         | 169  | 😤 محمد بن عبدالله بن عياض ٔ حضرت عثان سے روايت کرتے ہيں                    |
|                                         | 169  | 🛬 حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف 'حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں   |
|                                         | 171  | 🖛 مطرف بن عبدالله بن شخیر' حضرت عثان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں         |



| صفحه                           |                                                                                                                    | عنوانات                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 174                            | نخیر' حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں                                                                                 | ئ<br>يزيد بن عبدالله بن           |
| 176                            | نرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں ·                                                                          | 🖈 كلاب بن اميهٔ حف                |
| 177                            | نفرت عثمان بن ابوالحسن سے روایت کرتے ہیں                                                                           | ئە حسن بن ابوالحىن <sup>،</sup> < |
| 183                            | رت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں                                                                             | 🖈 محد بن سيرين مفن                |
| 185                            | رت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں<br>بوالعاص کی روایت کردہ احادیث ٔ ابونضر المنذ ربن ما لک ابونضر ہ المنذ رہے | 🛠 حضرت عثمان بن ا                 |
| 188                            | لمحه بن ابوطلحه بن عبدالعزيٰ رضى الله عنه                                                                          | 🛠 خضرت عثمان بن ط                 |
| 189                            |                                                                                                                    | 🖈 آپکياتيں                        |
| 190                            | لمحه کی روایت کرده ا حادیث                                                                                         | 🖈 حضرت عثمان بن ط                 |
| 192                            | زرق رضی الله عنه                                                                                                   | 🖈 حفرت عثان بن ا                  |
| 192                            | المروانصاری بدری رضی الله عنه                                                                                      | 🖈 حفرت عثان بن                    |
| 193                            | <u> </u>                                                                                                           | 🖈 جن کا نام عبداللہ۔              |
| 193                            | مسعود مذلی رضی الله عنه                                                                                            | 🖈 خفرت عبدالله بن                 |
| ڑ اور کلام اور فتنوں کے ذکر کے | ہمسعود رضی اللہ عنہ کے نسب اور آپ کی عمر اور و فات اور آپ کی خبریں اور اثر                                         | 🖈 حضرت عبدالله بن                 |
| 193                            |                                                                                                                    | بيان ميں                          |
| 195                            | مسعود رضى الله عنه كاحليه                                                                                          | 🖈 حضرت عبدالله بن                 |
| 196                            | مسعود رضى الله عنه كے مناقب                                                                                        | 🕁 حفرت عبدالله بن                 |
| 197                            |                                                                                                                    | ب ب                               |
| 207                            |                                                                                                                    | ☆ باب                             |
| 207                            |                                                                                                                    | ☆ باب                             |
| 210                            |                                                                                                                    | ۵ باب                             |
| 217                            |                                                                                                                    | ئ باب                             |
| 218                            |                                                                                                                    | ☆ باب                             |



351

356

359

363

364

365

472

564

572

627

631

680

703

714

726

شيوح كي ففرست

☆ باب

☆ باب

☆ باب

☆ باب

م باب

☆ باب

اب 🖈

البرنج الب

🖈 حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي روايات كرده احاديث



| المرجد ششم | 36 | لطبراني | المعجم الكبير ل |
|------------|----|---------|-----------------|
| •          |    |         |                 |

|      |  | Mary and | <u> </u> |         |
|------|--|----------|----------|---------|
| صفحه |  |          |          | عنواناپ |

| 704 |  |       |
|-----|--|-------|
| 731 |  | しし☆   |
|     |  | 7: // |
| 737 |  | 1 -1- |

|  |  | -      | ᠾ᠊ᠳᠰᢧ  | <del>√</del> ~ <del>√</del> ~ |  |
|--|--|--------|--------|-------------------------------|--|
|  |  | 7.6 7. | $\sim$ | , , , ,                       |  |

| W W | X | 公公 |
|-----|---|----|
|     |   |    |
|     |   |    |
|     |   | -  |









بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ سَابِطٍ الُجُمَحِيُّ، عَنْ أبي أَمَامَةً 8030- حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَمْرو بُن

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان، كُلُّ كَافِرِ يَسُجُدُ لَهَا، وَلَا تُصَلُّوا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ كُلُّ كَافِرِ يَسْجُدُ لَهَا، وَلَا تُصَلُّوا

الْأَزُدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بَنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْتٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ

8031- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

عِنْدَ وَسَطِ النَّهَارِ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ عِنْدَ ذَلِكَ

أَخِى أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان، وَيَسُجُدُ لَهَا كُلُّ

اہل مکہ میں سے حضرت ابوا مامہ الباہلی سے روایت کرتے ہیں' عبدالرحمٰن بن سابط محی حضرت ابوامامہ سےروایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله طافة أيتم مورج كے طلوع كے وقت نماز نه يرا صفى كيونك سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے ہر

کا فراس وفت سجدہ کرتا ہے اور غروبیٹمس کے وفت نمازنہ پڑھتے کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان

غروب ہوتا ہے ہر کا فراس کو سجدہ کرتا ہے اور زوال کے وفت نمازنہ پڑھو کیونکہ جہنم اس وفت بھڑ کائی جاتی ہے۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه فرمات بين كه رسول الله ملتي ينظم سورج ك طلوع ك وقت نماز نه يرصف كيونك سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے ہر کا فراس وفت سجدہ کرتا ہے اور غروبے ٹمس کے وفت نمازنہ پڑھتے کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے ہر کا فراس کوسجدہ کرتا ہے اور زوال کے

وقت نمازند پڑھو کیونکہ جہنم اس وقت بھڑ کائی جاتی ہے۔

حضرت ابوامامه رضى الله عنه مضور مثيني آلم سے روایت

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که

نے فرمایا: صبح کے وقت سے لے کرسورج کے ایک نیزہ

بلند ہونے تک اور زرد ہونے کے وقت سے لے کرغروب

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی آنیم نے مجھے لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو

آپ نے فرمایا: ہلاکت ہان ایر بول کے لیے جہم سے

كرتے ہيں كه آپ اللہ اللہ اللہ على اور غروب مس

کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ یہ شیطان کے

سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ \$ \$ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي } ﴿ وَالْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي الْمُعَالِّي أَلَّهُ الْمُعَالِّي أَلِّهُ الْمُعَالِّي أَلِّهُ الْمُعَالِّي أَلِّهُ الْمُعَالِّي أَلِّهُ الْمُعَالِّي أَلِّهُ الْمُعَالِّي أَلِّهُ الْمُعَالِّي أَلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعِلِّي الْمُعَالِقُلِي الْمُعِلِّي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقُلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعَالِقِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِ

كَافِرِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَغُرُبُ

بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان، وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ . وَلَا

8032- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ

﴾ لَيُثِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَ قُرُنُ الشَّيْطَانِ أَوْ

اللَّهَ بَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جُرَيْحٍ،

أُخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ حِينِ

تُكْرَهُ الصَّلاةُ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ تُصَلِّى الصُّبُحَ

حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح، وَمَنْ حِينِ

8034- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ

كُمُسْهِ رِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وَأَخِيهِ،

تَصْفَرُ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا

8033- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

وَسَطَ النَّهَارِ، فَإِنَّهَا تُسْجَرُ جَهَنَّمُ عِنْدَ ذَلِكَ

تتمس تك\_

جوختک رہ جاتی ہیں۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3948 مطولًا . في المنخطوطة حين تطلع الصبح والتصحيح من مصنف عبد

803404 قال في المجمع جلد 1صفحه240 رواه الطبراني في الكبير من طرق؛ ففي بعضها عن أبي أمامة وأخيه وفي

بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أحيه فقط . ومدار طرقه كلها على ليث ابن أبي سليم وقد اختلط .

الرزاق. قال في المجمع جلد2صفحه 225 ورجاله ثقات غير أنه مرسل.

قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ، فَقَالَ: وَيُلَّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

عَــمُرُو بُنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا لَيُثُ، عَنْ خَالِدٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَيُلُّ

8036- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ اِلْمَكِّيُّ،

وَأَحْــمَدُ بْنُ مُوسَى الشَّامِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَا: ثنا

حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي

جَعْفَرِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ،

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُلَّ

8037- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ

الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا

وَهُبٌ، ثنا لَيُثُ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّنُوا عَلَى أَعْقَابِ أَحَدِهِمْ،

مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرُهَمِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، قَالَ: وَيُلَّ

8038- حَسَدَّنَسَا عَبُدَانُ بُسُ أَحُسَدَ

لْأَهُوَازِيُّ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيشِ، ثنا مَيْمُونُ بُنُ

رَبُدٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ،

لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ

بِلْاعُقَابِ مِنَ النَّارِ

8035- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی کیلیم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو

آپ نے فرمایا: ہلاکت ہے ان ایر بوں کے لیے جہنم سے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور مُظْوِلَيْكِمْ نِي مِجْهِ لوگول كو وضو كرتے ہوئے ديكھا تو

آپ نے فرمایا: ہلاکت ہان ایر یوں کے لیے جہنم سے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملی ایم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ

ان کی ایر ایوں پر ایک درہم کی جگہ پانی نہیں پہنیا تو

حضور ملی کی از مایا: ہلاکت ہے ان ایر یوں کے لیے

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور الله الله المنظم الله المحيايي آخرز مانه كي أمت برخوف

ہے ٔ ستاروں کے ذریعے بارش ما نگنے اور تقدیر کے جھٹلانے

جہنم سے جوخشک رہ جاتی ہیں۔

جوخشک رہ جاتی ہیں۔

جوخشک رہ جاتی ہیں۔

وَحَيْفُ السُّلُطَان

لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ

إللَّعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتی ایم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ

ان کی ایر ایوں پر ایک درہم کی جگہ پانی نہیں پہنچا تو

حضور التي يَدِيم ن فرمايا: الماكت بان اير يول ك لي

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور التاليم نے ايك آ دى كو نماز كے ليے وضوكرتے

ہوئے دیکھا کہاس کی ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے تو

حضور ملتولیہ ہے مکمل وضو کرنے کا حکم دیا ' پھر فرمایا ہلاکت

حضرت ابوامامه رضی الله عنه کے بھائی فرماتے ہیں۔

حضور التي يتيلم نے ايك قوم كوملاحظ فرمايا كمان ميس سے كى

ایک کی ایر هی پر در ہم کی مقداریا ناخن کے برابر جگہ تھی جس

تک پانی نہ پہنچا تھا تو آپ الٹھ ایکھ نے کہنا شروع کر دیا:

ایر ایوں کے لیے دوزخ سے ہلاکت ہے۔ دوبار فرمایا۔

ہےان ایر یوں کے لیے جہنم سے جو خشک رہ جاتی ہیں۔

جہنم سے جوخشک رہ جاتی ہیں۔

|     |     | •  |
|-----|-----|----|
| ⇜   | 5   | ٠. |
| , , | 24  | u  |
| r   | બ્ર | /  |
| ~   | -   |    |

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ الربادِثاه كَظُم ـــــــ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُخُوفَ مَا أُخَافُ عَلَى أُمَّتِى

فِي آخِرِ زَمَانِهَا: النَّبُحُومُ، وَتَكُذِيبُ الْقَدَرِ،

الْـمَـرُوزِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَوَيُهِ، ثنا جَرِيرٌ،

عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي

أَمَامَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّنُونَ، فَتَبْقَى عَلَى أَقَدَامِهِمُ

قَدْرُ اللِّرْهَمِ لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ: وَيُلَّ

8040- حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ

الْآهُوَازِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ، ثنا مَيْمُونُ بْنُ

زَيْدٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَقَدُ تَرَكَ مَوْضِعَ

ظُفُرٍ مِنَ الْوُصُوءِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْبِغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: وَيُلُّ

الْعَطَّارُ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا عَبْدُ

الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثِنَا لَيْكُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَوْ عَنْ أَخِي أَبِي أَمَامَةَ،

قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8041- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْحَسَنِ

8039- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ

قَوْمًا عَلَى أَعُقَابِ أَحَدِهمْ مِثْلُ الدِّرْهَم أَوْ

مَوْضِعُ الظُّفُرِ فَلَمْ يُصِبُّهُ الْمَاء ، فَجَعَلَ يَقُولُ:

وَيُلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ

8042- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنُ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی كريم مُتَّوِينَا لِمَ نِهِ فَرَمَا يَا: ميرا رب ميرے پاس برس حسين صورت میں آیا فرمایا: الاءاعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ

رہے ہیں؟ میں نے عرض کی: (تیرے بتائے بغیرازخود)

میں نہیں جانتا۔ پس اللہ نے اپنا دستِ قدرت میرے سینے پر رکھا' پس میں نے یہاں کھڑے ہی اسے جان لیا جو اللہ

نے دنیا و آخرت کا مجھ سے سوال کیا۔ پھر فرمایا: ملاء اعلیٰ کے فرشتے کس میں جھگڑا کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی:

درجات و كفارات مين بهرحال درجات؟ وضوكو تصندًى صبح اور شفنڈے موسم میں کرنا ممازوں کے بعد نماز کا انتظار۔

فرمایا: آب نے سیج کہا،جس نے ایسا کیا وہ بھلائی کے ساتھ زندہ رہا اور بھلائی کے ساتھ مرا اس حال میں کہ وہ

خطاؤں سے یاک تھا' جیسے اس کی ماںنے اسے جنا' ببرحال كفارات! كها نا كھلا نا سلام كو عام كرنا كيا كيزه كلام کرنا مناز پڑھنا لوگوں کے سوتے میں۔ پھر کہا: اے اللہ!

میں نیک اعمال کرنے 'ر ائیوں کو چھوڑنے مسکینوں سے محبت کرنے اور مغفرت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور بیا کہ

يُومير او پر رحت كى نظر كر اور جب كسى قوم ميں فتنه كا اراده فرمائے تو مجھے فتنے سے نجات دینا۔

رَاهَـوَيْهِ، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَسَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنَ

صُورَةٍ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ، قَالَ: فِيهُ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْأَعْلَى؟ قُلُتُ: لَا أَدُرِى، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى تَدُينَى، فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِي ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمُو

الدُّنْيَا وَالْمَآخِرَةِ، فَقَالَ: فِيسَمَ يَسُحُتَصِمُ الْمَكُّ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، فَالَّمَا الدَّرَجَاتُ: فَإِلَّاكُ الْوُضُوء ِفِي السَّبَرَاتِ، وَانْتِظارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ،

فَالَ: صَدَقُت، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْر

وَمَاتَ بِحَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ حَطِيئَتِهِ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّكام وَطِيبُ الْكَلام، وَالصَّكاةُ وَالنَّاسُ نِيَام،

نُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلَ الْحَسَنَاتِ، وَتَـرُكَ السَّيِّئَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَمَغْفِرَةً، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَى ٓ ، وَإِذَا أَرَدُتَ فِي قَوْمٍ فِتُنَاَّهُ،

ولكن صح الحديث من حديث ابن عباس.

8042 قال في المجمع جلد7صفحه179 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجاله ثقات

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 42 ﴿ 42 ﴿ حُلد شُسُم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ وَهُمُ مُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

فَنَجِنِي غَيْرَ مَفْتُون

مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي أَمَامَةً الْبَاهِلِيّ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ

هِ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن عَوُفٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ

8043- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الـدَّبَرِيُّ، أَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى

بُن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُن عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ، وَآلَ

الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ مَا غَمَامَتَان، أَوْ غَيَايَتَان، أَوْ كَأُنَّهُ مَا فَرْقَان مِنْ طَيْرِ صَوَاتٍ تُجَادِلَان عَنْ

عِـمُـرَانَ، تَعَلَّمُوا الزَّهُرَاوَيُن فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَان يَوْمَ

صَاحِبِهِمَا، وَتَعَلَّمُوا الْبَقَرَةَ، فَإِنَّ تَعَلَّمَهَا بَرَكَةٌ،

وَإِنَّ تَـرُكَهَا لَحَسُرَةٌ، وَلَا يُطِيقُهَا الْبَطَلَةُ يَعْنِي م بِالْبَطَلَةِ: السَّحَرَةَ

8044- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ

اہل مدینہ میں سے جوابوا مامہ الباہلی سے روایت کرتے ہیں ٔ حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف ابوامامه سے روایت کرتے ہیں

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّالِيَةِ مِنْ فرمايا: قرآن سيكهو كيونكه بياني پڙھنے

والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا' سورہ ک بقره اور آل عمران یاد کرؤ دونوں کو یاد کرو کیونکہ بید دونوں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے بادلوں یا

پرندول کی صورت میں سایہ کیے ہوئے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جھکڑیں گی سورۂ بقرہ یاد کرو کیونکہ اس کا یاد کرنا برکت ہے اور چھوڑ نا حسرت ہے یا جادوگر

اس کو یا دکرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آلیم نے ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5991 ومسلم رقم الحديث: 804. -8043

قال في المجمع جلد 7صفحه 160 وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وأثني عليه هشيم خيرًا وبقية رجاله -8044

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

ذَاوُدَ بُنِ عِيسَى، عَنْ عَمْرو بْن قَيْس، عَنْ دن این پڑھنے والے کے پاس آئے گا'اس وقت اس کو مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: أَمَوَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

زیادہ ضرورت ہوگی جس حالت برلوگ ہوں گے مسلمان

سے کے گا: کیا و مجھے جانتا ہے؟ مسلمان کے گا: وُكون ہے؟ قرآن کے گا: میں وہی ہول جس ہے تُو محبت کرتا تھا'

أو اس معليمده مونے كونالسندكرتا تھا، جو تھے كھيٹ كر

ا پنے قریب کرتا تھا۔ پس وہ مسلمان کے گا: شایدتو قرآن

ہے پس اسے رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا'ملک اس

کے دائیں ہاتھ اور جنت اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی'اس کے سر پرسکینت رکھی جائے گی اور اس کے

والدین پردولباردیئے جائیں گئان کے برابردنیا کے گئ لباس بھی نہ ہوں گے ہیں اس کے والدین کہیں گے اکس

وجہ سے ہمیں یہ پہنائے گئے حالاتکہ ہمارے اعمال تو اس مقام پرند پہنچے۔ پس وہ فرمائے گا: بہتمہارے بیچ کے

قرآن کاعلم حاصل کرنے کے سبب ہے۔

قاسم بن محمد بن ابوبكر مضرت

ابوامامہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ الآلِيم نے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے ( دوانگلیوں سے اشارہ کیا )۔ وَسَلَّمَ بِتَعَلَّمِ الْقُرْآنِ، وَحَثَّنَا عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ لْفُرْآنَ يَأْتِي أَهْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ لِلْمُسْلِمِ: أَتَعُرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَنْقُولُ؟ أَنَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّ، وَتَكْرَهُ

أَنْ يُنْفَ اللَّذِي كَانَ يَسْحَبُكَ وَيُدُنِيكَ، فَيَقُولُ: لَعَلَكَ الْقُرْآنُ، فَيُقْدَمُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ

وَجَلَّ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ السَّكِينَةُ، وَيُنْشَرُ عَلَى أَسَوَيْدِ حَسَلْتَانَ لَا يَقُومُ لَهُ مُا الدُّنْيَا أَضْعَافًا،

فَبَقُولَان لِأَيّ شَيْء يِكُسِينَا هَذِهِ، وَلَمْ يَبُلُغُهُ عُمَالُنَا؟ فَيَقُولُ: هَذَا بِأَخُذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ

الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أبِي بَكُرِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ 8045- حَدَّثَنَسازَكَ رِبَّا بُنُ يَحْيَى سَّاجِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ الْفَرَائِضِيُّ، ثنا

إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيهَ الْحُنَيْنِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ

وبقية رجاله وثقوا .

َسٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قال في المجمع جلد8صفحه162٬ وفيه اسحاق بن ابراهيم الحنيني وثقه ابن حبان وقال: يخطئ٬ وضعفه الجمهور

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَفَاتَنْ

أُبُو الزِّنَادِ عَبُدُ اللهِ بُنُ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ 8046- حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِئُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرٍ و الْعَنْقَزِئُ، ثنا مُسَحَمَّدُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ مُسَحَمَّدُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعُدِ بُنِ زُرَارَةً،

عَنْ أَبِي أَمَامَةً 8047- حَدَّثَنَاأَحُمَدُ بُنُ عَمْرٍو

َّلَالُ الْمَكِّىُّ، ثنا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا فِي رَبِّ بُنُ حُمَيْدٍ، ثنا فِي رَبِّ مِنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ

عُمرَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُ مَنِ بُنِ سَعُدِ بُنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، وَعَنْ مُصْعَبِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ شُرَحْبِيلٍ،

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ابوالزنادعبدالله بن ذکوان حضرت ابوامامه سے روایت کرتے ہیں حضرت ابوامامہ رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مالی فاج ولی کی اجازت سے ہے۔

محر بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ٔ حضرت ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں

روابیت سرے ہیں ۔
حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملٹی ایک اللہ عنہ فرمایا: تیرے ہونٹ اور میرے ہونٹ حرکت کررہے تھے فرمایا: تیرے ہونٹ

کس چیز کے ساتھ حرکت کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! بس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا: کیا میں مجھے ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تُو وہ پڑھے تو پھر رات دن کی عبادت اسے نہ پہنچ سکے؟ میں نے عرض کی

8046- قال في المجمع جلد4صفحه 286 وفيه عمر بن صهبان وهو متروك.

8047- وهو حديث صحيح.

مَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ؟ قُلْتُ: أَذْكُرُ اللَّهَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ . فَقَالَ: أَلَا أُخْسِرُكَ بِشَعَء إِذَا قُلْتَهُ، ثُمَّ

دَأَبْتَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَمْ تَبَلُغُهُ؟ قُلْتُ: بَلَي،

فَقَالَ: تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ،

وَالْحَـمُـدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا فِي

خَلْقِيهِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِلْء سَمَاوَ اتِّهِ وَأَرْضِهِ،

وَالْحَـمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذَلِكَ وَتُكَبِّرُ

المراسيل ومن

لَهُ يُسَمَّ، عَنْ

أبى أمَامَةً

عِرُق الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبي، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ،

حَـدَّتَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ سَالِمِ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَتِني

بِنْتٌ لِعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَامْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَبِي أَمَامَةً

أَنَّهُ مَا سَمِعَتَا أَبَا أَمَامَةً، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ أَهُلِ بَيْتٍ

قال في المجمع جلد4صفحه 120 وهاتان المرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات.

يَعُدُو عَلَيْهِمُ فَدَّانٌ إِلَّا ذُلُّوا

-8048

8048- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

كيون بين إفرمايا: تُوكه "الحمد لله عدد الى

آخده ''سجان الله بھی اسی کی مثل اور الله اکبر بھی آئی تعداد

حضرت مراسیل جن کا نام معلوم

تہیں وہ حضرت ابوا مامہ سے

روایت کرتے ہیں

رسول الله ملتي آيام كوفر مات بوس سا جس كمريس جوا مؤوه

ذلیل وخوار ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

میں کہد۔

مِثُلَ ذَلِكَ

8049- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَلِيِّ بُنِ صَالِح، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَسَيُدٍ، عَنُ أَبِي حَفُصٍ

اللِّمَشْقِيّ، عَنْ أَبِي أَمَسامَةَ الْبَساهِلِيّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: اسْتَقِيمُوا وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمُ، وَكُلُ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوء إِلَّا مُؤْمِنٌ

8050- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

مُحَمَّدِ بُنِ بَكَّارِ اللِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ عُتْبَةً، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي صَفُوانُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ سَلَمَةَ الْعَنْسِيّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهُلِ بَيْتِهِ،

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرِ الْمُدْلِجِينَ فِي

الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِمَنَابِرَ مِنْ نُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفُزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفُزَعُونَ

بَابُ الضادِ

مَن اسُمُهُ ضِرَارٌ.

خِسرارُ بُنُ الَّازُور الْأَسَدِئُ

وَاسْمُ الْأَزُورِ مَبِالِكُ بْنُ أُوسِ بْنِ جَزِيمَةَ

بُنِ سَغْدِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَعْلَبَةَ بُنِ دُودَانَ بُنِ أَسَدِ

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور النيريم ن فرمايا: استقامت پر قائم رهو اگرتم استقامت پر قائم رہے تو اچھاہے وضو پر بیشگی صرف مؤمن ہی کرتا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مُنْ اللِّهِ مِنْ فَرِمايا: جواندهيرون مين چل كرمسجدول كى طرف آتے ہیں' ان کے لیے قیامت کے دن نور کے منبروں کی خوشخبری ہے لوگ اس دن پریشان ہوں گے لیکن ایسے لوگ پریشان ہیں ہوں گے۔

> بإبالضاد جن کا نام ضرارہے حضرت ضراربن ازور اسدى رضى اللدعنه

ازور کا نام ما لک بن اوس بن جزیمه بن سعد بن ما لک بن تغلبه بن دودان بن اسد بن خزیمه بن مدر که بن

8051- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ

بُنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدُرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ وَمِنْ

الْحُبَاب، عَنْ مُحَمَّدِ بن سَلَّام الْجُمَحِي، قَالَ:

قَىالَ أَبُو عُبَيْدَةَ صِرَارُ بُنُ الْأَزُورِ تَوَلَّى قَتْلَ

مَالِكِ بُنِ نُوَيْرَةً، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ: مُتَمِّمُ بُنُ

نِعُمَ الْقَتِيلُ إِذَا مَا الرَّمَاحُ تَنَاوَحَتُ \_

وَلَنِعْمَ حَشُوُ الدِّرْعِ حِينَ لَقِيتَهُ ...وَلَنِعْمَ

سَمِحَ بِأُطْرَافِ الْقِدَاحِ إِذَا انْتَشَى

لا يَلْبُسُ الْفَحْشَاء تَحْتَ ثِيَابَهِ \_

أَدَعَ وْتَهُ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَتَلْتَهُ ... لَوْ هُو دَعَاكَ

نِعْمَ الْفَوَارِسُ يَوْمَ حَلْبَةٍ غَادَرَتُ

نُوَيْرَةً، وَيُعَرّضُ بِخَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ:

(البحر الكامل)

جَبُنَ الْعُصَاةُ قَتِيلُكَ ابْنَ الْأَزْوَرِ

مَأُوَى الطَّارِقِ الْمُتَنَوِّرِ

حُلُوٌ حَلالُ الْمَالِ غَيْرَ عَذُورٍ

صَعُبٌ مَقَادَتُهُ عَفِيفُ الْمِئْزَر

فُرْسَانُ فِهُرٍ فِي الْغُبَارِ الْأَكْدَرِ

وَيُرْوَى فِي الْكَدُورِ الْأَكْدَرِ

بِذِمَّةٍ لَمُ يَغُدِرِ

حضرت ابوعبيده ضرار بن ازور فرمات بي كه وه

مالک بن نورہ کے قتل کے متولی ہے اس بارے میں متم

بن نویرہ کہتے ہیں اور خالد بن ولید کو پیش کرتے ہیں: ( بحر

''کتنا احیما تھا قبتل' جب دونوں طرف نیزے

اورزرہ کے اوپر والی چیزیں کتنی اچھی تھیں جب تو

جب میٹھی چیز کا نشہ چڑھا تواس نے پیالے کے

وہ اپنے لباس کے نیچے زائد چیزیں نہیں پہنتا'اس کی

قتم ہے اللہ کی! کیا تُو نے اس کو دعوت دی پھراس کو

حلبہ کے دن کے شاہ سوار کتنے اچھے ہیں' میلے غبار

ماور كدوركى جكه اكدر "روايت كياجاتا ہے-

قتل کر دیا' اگر وہ تجھے دعوت دیتا ذمہ داری کے ساتھ تو

کنارے چھوڑ دیئے طال مال کا عذر کرنے کی ضرورت

عیادت مشکل ہے اوروہ یا کیزہ چا دروالاہے

میں فہر کے شاہ سوار نے دھوکہ دیا''۔

دهوكه نه كرتا'

اس سے ملا اور رات کوآنے والے مہمان کا روشن محمال نہ کتنا

تنظئا فرمان لوگ بزدل برا گئے تیرافتیل اے ابن ازور!

الياس بن مصر ہے۔

8051 قال في المجمع جلد6صفحه 222 ورجاله ثقات.



### حضرت ضرار بن از ورکی روایت کرده احادیث

حضرت ضرار بن ازور رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور طبّ آئیلہ میرے پاس سے یا ایسے آ دمی کے پاس سے گر رہے جودودھ نکال رہا تھا' آ پ طبّ آئیلہ ہے نے فرمایا: دودھ دوھنے والے دودھ تھنوں میں بھی چھوڑ دیں۔ اس طرح اس کو حضرت سفیان توری نے اعمش سے' اُنہوں نے عبداللہ بن سنان سے روایت کیا ہے اور حضرت اعمش کے شاگردوں نے اس کے مخالف سند سے اس کو حضرت اعمش سے بی روایت کیا۔
سے بی روایت کیا' اُنہوں نے حضرت یعقوب بن بحیر سے روایت کیا۔

## مَا أَسُنَدَ ضِرَارُ بُنُ الْأَزُورِ

التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو حَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْبَصْرِيُّ، وَأَبُو حَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْبُحْمَدِيُّ، وَأَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبُحُرَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ اللهِ الْخُرزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ سِنَانَ، عَنْ ضِرَادِ بُنِ الْأَزُودِ، قَالَ: مَرَّ بَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي أَوْ بِرَجُلٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي أَوْ بِرَجُلٍ يَسَحُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي أَوْ بِرَجُلٍ يَسَحُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي أَوْ بِرَجُلٍ يَسَحُلُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي أَوْ بِرَجُلٍ يَسَحُلُ اللهِ بُنِ يَسَحُلُ اللهِ مُنَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي أَوْ بِرَجُلٍ لِي اللهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللهِ بُنِ يَسَعُلُ اللهِ بُنِ اللهِ مُن وَوَقُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ فَرَوَوْهُ، عَنِ اللهِ عَمْشِ فَرَوَوْهُ، عَنِ اللهِ عَمْشِ فَرَوَوْهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوَوْهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ مَنْ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوُهُ، عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَمْشِ فَرَوْهُ هُ اللهُ عَمْشِ فَرَوْوهُ هُ عَنِ اللهُ عَمْشِ فَرَاءُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْأَعْمَشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ

الطريقين حسن .

قال في المجمع جلد 8صفحه 1966 رواه أحمد جلد 4صفحه 11,76هم و 339,322,311,76مه و الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال ثقات قلت وزواه ابن حبان رقم الحديث: 1999 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند جلد 4صفحه 76مه و البخارى في التاريخ الكبير ( 338/2/2 - 338/2/2) والحاكم جلد 337,337ه والدارمي رقم الحديث: 2003 والبخارى في التاريخ الكبير ( 338/2/2 - 338/2/2) والحاكم جلد 337مش ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات فهو قللت: يعقوب بن بحير قال الذهبي: لا يعرف تفرد عنه الأعمش ولا اعتداد بذكر ابن حبان له في الثقات فهو ضعيف من هذه الطريق وأما الطريق الأولى فعبد الله بن سنان وان كان ثقة وحديثه شاذ قال ابن أبي حاتم في العلل جلد 2مفحه 245 قال أبي خالف الثورى الخلق في هذا الحديث والصحيح الأول - أي حديث يعقوب العلل جلد 2 صفحه كان وقول الحاكم فيه صحيح الاسناد مما تساهل فيه لكن رواه ابن شاهين كما في الاصابة جلد 3

صفحه 482 من طريق موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن ضرار بمعناه . قال شيخنا في سلسلة الصحيحة

جلد 4صفحه 475٬ وهـ ذه متابعة قوية٬ فان عبد الملك ابن عمير من رجال الشيخين٬ لكن ابنه موسى قال ابن أبي

حاتم ( 151/1/4) عن أبيه ضعيف المحديث وذكره ابن حبان في الثقات كما في اللسان فالحديث بمجموع

8053- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَالِيدٍ الْحَرَّالِينُ، حَلَّاتَنِي أَبِي، ثِنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثِنا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيدٍ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ، قَالَ: أَهُــدَيْمَنَا لِرَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُحَةً، فَحَلَبْتُهَا لَهُ، فَلَمَّا أَحَدُٰتُ لِأُجْهِدَهَا قَالَ: لَا تَفْعَلُ ذَعُ دَوَاعِي اللَّبَنِ

8054- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيوٍ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْأَزُورِ قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَوْهَا لَهُ، فَقَالَ لِي: احْلُبُهَا، وَدَعُ دَاعِيَ اللَّبَنِ وَدَعَا لِي 8055- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ، عَنُ ضِرَادِ بُنِ الْأَزُورِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ

هَدِيَّةٍ، فَقَالَ لِي: قُمُ فَاحُلُبُهَا .فَقُمْتُ فَحَلَبْتُهَا، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَجْهِدَهَا قَالَ: دَعُ دَاعِيَ اللَّبَن

8056- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَعُمَ شِ، عَنْ يَعُقُوبَ بُنِ بَحِيرٍ، عَنْ ضِرَادِ بُنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: أَتَيُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ضرارین از وررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طلق ليكم كوزياده دود هدينے والى اونمني دى ميس

اس کا دودھ نکالتا تھا' جب میں اس کو انچھی طرح دوھتا'

آپ مل الم الله این اینا نه کرو! دوده تقنول میں بھی رہنے دیا کرو۔

حضرت ضرارین ازور فرماتے ہیں کہ میرے گھر

والوں نے مجھے دودھ دینے والی اونٹنی تحفہ کے طور پر دینے مجھے فرمایا: اس کا دودھ نکالواور کچھ دودھ تقنوں میں بھی جھوڑ

حضرت ضرار بن ازور رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

دو اور آپ استور ایم نے مجھے دعادی۔

میں حضور مل آیا ہے یاس افٹی تحفہ لے کر آیا آپ نے مجھ فرمایا: اس کا دودھ نکالو! میں دودھ دوھنے کے لیے کھڑا

موا'جب میں گیا تو اچھی طرح دودھ دوھا'آپ نے فرمایا: دوده چنور دينا۔

حضرت ضرارین زوررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی لیام کے پاس آیا اپنے اونٹوں میں سے ایک

دودھ دینے والی اونتی لے کر تو آپ سے پیلی نے فرمایا: اس كودوه! ميس نے عرض كى: الحچى طرح؟ آپ نے فرمايا:

میں نے عرض کی:

اس کے بدلے دیے ہیں'۔

نہیں ہوگا۔

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند جلد 4صفحه 76 والحاكم جلد 3صفحه 620 قال في المجمع جلد 8

صفحه 127 بعد أن نسبه الى عبد الله وفيه محمد بن سعيد الأثرم وهو متروك . ورواه جلد 33همعه 238 من طريق

آخر عن ابن عبياس وانظر ما بعده وكتب في هامش المخطوطة المجبّر وهو المطابق لما في الاصابة وغيره

حضرت ضرار بن ازور رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں حضور ملے اللہ کے پاس آیا میں نے عرض کی آپ اپنا

ہاتھ بڑھائیں تا کہ میں آپ کی اسلام پر بیعت کروں۔

''میں نے پیالہ اور گانے والیوں کو چھوڑا اور شراب

اُبلتی ہوئی کو اور تکلیف و عاجزی سے کام لیا ہے پریشانی

میں' مسلمانوں پرلڑائی کا موقع اُٹھا کر برداشت کیا' اب

میری تیج میں نقصان نہ کر میں نے اپنے مال اور اہل خانہ

حضور مَنْ يُلِيلِمُ نِهِ فرمايا: الصفرار! تمهاري بيع ميں بيع

(البحر المتقارب)

عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَا

أُهْلِي وَمَالِي بَدَالَا

غُبِنَتُ بَيْعَتُكَ، يَا ضِرَارُ

تَسرَكُتُ الْقِدَاحَ وَعَزُفَ الْقِيَانِ ...

وَكُرِّى الْـمُحَبَّرَ فِي غَمْرَةٍ ...وَحَمْلِي

فَيَا رَبِّ لَا أُغْبَنَنُ بَيْعَتِي ... فَقَدْ بِعْتُ

، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا

وهو اسم فرس ضرار . وفي المخطوطة في المكانين المحزَّ .

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ 50 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللللللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللللللللللللللللَّالِي اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ ا ا چھی طرح نه نکالو' دودھ تھنوں میں بھی چھوڑ دینا۔

عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بِنُتُوحِ مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: احْلُبُهَا فَقُلْتُ : أُجُهِدُ؟ قَالَ : لَا تُجْهِدُ، ذَعُ دَوَاعِي

8057- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

التَّمَّارُ الْبَصُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَثْرَمُ، اللَّهُ الْمُنْدِرِ الْقَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ

بَهُ دَلَةً، عَنُ أَبِى وَائِلِ، عَنْ ضِرَادِ بُنِ الْأَذُورِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقُلْتُ: امْدُدُ يَدَكَ لِأَبَايِعَكَ عَلَى الْإِسْكَامِ، قَالَ ضِرَارٌ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالْحَمْرَ تَصْلِيَةً وَابْتِهَالًا

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 51 ﴿ 51 ﴿ الله عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

8058- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

عِمْرَانَ، ثنا مَاجِدُ بُنُ مَرُوانَ، ثنا أَبِي، عَنُ أَبِيهِ،

حضرت ضرار بن ازور رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور مل اللہ کے پاس آیا ، جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں نے آپ

میں نے بڑھا:

"میں نے پیالہ اور گانے والیوں کو چھوڑ ا اور شراب

اُبلتی ہوئی کو اور تکلیف و عاجزی سے کام لیا ہے پریشانی

میں مسلمانوں پر لڑائی کا موقع اُٹھا کر برداشت کیا اب میری بیع میں نقصان نہ کرئیں نے اپنے مال اور اہل خانہ

اس کے بدلے دیئے ہیں'۔

كسامن اشعار برص بين آپ الياييم فرمايا: برهوا

جن کا نام ضحاک ہے حضرت ضحاك بن قيس الفهري القرشي رضى التدعنه

آپ فاطمہ بنت قیس کے بھائی ہیں' آپ کی کنیت

عَنْ ضِرَارِ بُنِ ٱلْأَزْوَرِ قَالَ: وَفَدُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكُ، قَالَ: أُنْشِدُ قَالَ: قُلْتُ: (البحر المتقارب)

جَعَلُتُ الْقِدَاحَ، وَعَزُفَ الْقِيَان وَالْخَمُرَ تَصْلِيَةً وَالْيَهَالَا وَكُرِّى الْمُحَبَّرَ فِي غَمْرَةٍ ...وَشَلِّى

عَلَى المُسلِمِينَ الْقِتَالَا فَيَا رَبِّ لَا أُغْبَنَنُ بَيْعَتِي ...فَقَدُ بِعُتُ

نَفُسِي وَأُهلِّي بَدَالَا مَن اسْمُهُ ضَحَّاكُ

ضَحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ الْفِهْرِيُّ أَخُو فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ يُكْنَى أَبَا سَعِيدٍ هُوَ

8058- قال في المجمع جلد 9صفحه 390-391 رواه الطبراني وعبد الله الا أنه قال: وحملي على المشركين بدل المسلمين٬ وقال فقال النبي: ما عينت صفقتك يا صرار وقال في الاسناد محمد بن سعيد الباهلي والضعيف قرشي واللَّه أعلم رواه الطبراني باسنادين في أحدهما محمد بن سعيد بن زياد الأثرم وهو ضعيف . وفي ثقات ابن حبان مُحمد بن سعيد بن زياد ولم يقل الأثرم فإن كان هو فقد وثق والا فهو الضعيف وفي الآخر لم أعرفه .

الضَّحَاكُ بُنُ قَيْسِ بُنِ حَالِدِ بُنِ وَهُبِ بُنِ ثَعْلَبَةً

بُنِ وَاثِلَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ

فِهُ رِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّصْرِ بُنِ كِنَانَةَ، وَأَمُّهُ أَمَيْمَةُ

بِنُتُ رَبِيعَةَ مِنْ كِنَانَةَ، وَهِي أُمَّ فَاطِمَةَ بِنُتِ

) يَوْمَ مَرْجِ رَاهِطٍ، بَعْدَ وَفَاةِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، لَمَّا

مَا أَسُنَدَ الصَّحَاكَ

بُنُ قَيْس

دَاوُدَ الْمِصِيصِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبي، ثنا حَجَّاجُ

بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ

طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ

وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ،

وَهُوَ عَدُلٌ عَلَى نَفُسِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ وَالِ مِنْ قُرَيْشٍ

الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُن

8060- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ

8059- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُنيُدِ بُن

ابُويِعَ لِمَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ سَنَةَ أَرْبَع وَسِتِّينَ

هُ هُمْ اللَّهُ عَدُلُ الضَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ، قُتِلَ الضَّحَاكُ اللَّهُ حَاكُ

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ يَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ابوسعید ہے ان کا نسب ضحاک بن قیس بن خالد بن وہب

بن تعلبه بن واثله بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن

مالك بن نضر بن كنانه ہے۔آپ كى والده كا نام اميم

بنت ربیعه قبیله کنانه کی بین بیه فاطمه بنت قیس ٔ ضحاک بن

قیس کی بہن کی ماں ہیں' حضرت ضحاک مرج کے دن پرید

بن معاویہ کے مرنے کے بعدشہید کیے گئے تھے مروان بن

حضرت ضحاك بن فيس رضي اللَّدعنه

کی روایت کرده احادیث

ضحاک بن قیس نے بتایا' آپ آپ اینے بارے میں انصاف

كرنے والے تھ كەحضور الله كيتلم نے فرمايا قريش ميں

ہمیشہ خلافت رہے گی۔

\*\*\* 8059- قال في المجمع جلد 5صفحه 195° وفيه سنيـد وهو ثقة وقد تكلم في روايته عن الحجاج بن محمد وهذا منها .

والحديث رواه ابن عساكر (2/205/8) أيضًا والحاكم جلد 3صفحه 525 .

قلت: قال الحافظ: ضعيف لأنه كان يلقن شيخه حجاج بن محمد . ومحمد بن طلحة لم يوثقه غير ابن حبان

الحفظ وقد وثق وبقية وجال أحمد رجال الصحيح . قلت: ورواه الحاكم جلد 3صفحه 525 والحسن بن سفيان

8060- قال في المجمع جلد 7صفحه308 رواه أحمد جلد 3صفحه453 والطبراني من طرق فيها على بن زيد وهو سيي

وأبن سعد جلد7صفحه 410 وابن عساكر (١/206/8) وهو حديث ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان

حضرت معاویه بن ابوسفیان نے منبر پر فرمایا مجھ

حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک بن قیس

نے قیس بن ہیثم کی طرف خط لکھا' جس وقت یزید بن

حکم کی بیعت کرنے کی وجہ سے ۱۴ ہجری میں۔

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، كَتَبَ إِلَى

قَيْسِ بُنِ الْهَيْشَمِ حِينَ مَاتَ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيّةَ:

سَلامٌ عَلَيْكَ، أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَي

السَّاعَةِ فِتَنَّا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فِتنَّا كَقِطَعِ

الدُّحَان يَمُوتُ فِيهَا قَلُبُ الرَّجُلِ كُمَا يَمُوتُ

بَدَنُهُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي

كَـاْفِـرًا، وَيُــمُسِـى مُـؤُمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ

فِيهَا أَقُواهٌ أُخُلاقَهُمْ، وَدِينَهُمْ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنيَا

وَإِنَّ يَزِيدَ بُسَ مُعَاوِيَةَ قَدُ مَاتَ، وَأَنْتُمْ إِخُوَانُنَا

وَأَثِيْتُ قَاؤُنَا فَلَا تَسْبِقُونَا بِشَيْءٍ حَتَّى نَحْتَارَ

- ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 53 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حدد ششم حُمَيْدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ،

معاویہ مرا: تم پر سلامتی ہو! اس کے بعد میں نے رسول

ہوں گے دھوئیں کے مکڑوں کی طرح 'ان فتنوں میں آ دمی کا

دل اس طرح مرجائے گا جس طرح آ دمی کا بدن مرگیا ہوتا

ہے اس زمانہ میں آ دمی صبح کے وقت مؤمن اور رات کو کا فز

رات کومؤمن اور دن کو کا فر ہوگا'اس زمانہ میں کچھلوگ اپنا اخلاق فروخت کر دیں گئے اینے دین کوفروخت کر دیں

گے اپنی دنیا کے بدلئے بزید بن معاویہ مرگیا ہے ہم

تہارے بھائی اور قابل رشک ہیں ہم سے کسی شی میں

سبقت نہ کرنا یہاں تک کہ ہم اپنے لیے پسند کریں۔

حضرت ضحاک بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم نے فرمایا: جب کوئی آ دمی کسی قوم کے یاس

آئے تو وہ اس کوخوش آمدیدل کہیں وہ اس کو قیامت کے دن خوش آمدید کے گا'جب کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آئے تو وہ کہیں: کوئی بھلائی نہیں ہے! تو قیامت کے دن

اس کواس طرح کہا جائے گا: کوئی بھلائی نہیں ہے۔

8061- حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِم الْكَشِّيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ الشِّبِحِيرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى

الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا، فَمَرْحَبًا بِهِ إِلَى يَوْم يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا: فَحُطًا، فَقَحُطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الحاكم على شرط مسلم.

قال في المجمع جلد 10صفحه 272 رجال البطسراني رجال الصحيح غير عمر الضرير وهو ثقة ورواه الحاكم جلد 3صفحه 525 وقال الذهبي على شرط مسلم . ورواه في الأوسط ( 490 مجمع البحرين) وهو كما قال

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم المعرب المعجم المعرب المعجم الكبير المعجم المعرب الم

8062- حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ

ٱلْمِصُوتُ، ثِنا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ الرَّقِيُّ، ثِنا عُبَيْدُ

اللَّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الصَّحَاكِ بْنِ

هُ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَأَةُ تَخْفِضُ

﴾ النِّسَاء ، يُنقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْفِضِي، وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ

ضَحَّاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْكِكلابِيُّ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِلَابِ

بُن رَبيعَةَ بُنِ عَامِر 8063- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ ٱلْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ،

عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ سُفْيَانَ الْكِلابِيّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا ضَحَّاكُ، مَا طَعَامُكَ؟ قُلْتُ: اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ،

و قَالَ: ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا؟ قُلْتُ: ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى

مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ضحاک بن قیس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جوعورتوں کے ختنے کرتی تھی' اس کا

نام ام عطیدتھا' حضور طلی آیکم نے اسے فر مایا ختنہ تو کرولیکن حد سے نہ برطو کیونکہ یہ چہرے کو تر وتازہ بنادیتی ہے اور

شوہر کیلئے زیادہ لطف اندوزی کا باعث بنتی ہے۔

ضحاك بن سفيان الكلاني

بنی بکر بن کلاب بن ربیعه بن عامر کے رہنے والے

حضرت ضحاك بن سفيان رضى الله عنه فرمات بي

ہے؟ عرض کی: گوشت اور دودھ! آپ نے فر مایا: پھراس

کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے عرض کی: جو ہوگا آپ جانتے بیں -حضورط تی ایک نے ابن اللہ تعالی نے ابن

آ دم سے دنیا کی مثال پیدا فرما تا ہے (لیعنی آ دمی کا ایک ایک عضودنیا کی ایک ایک چیز کے مشابہ ہے )۔

ورواه العاكم جلد3صفحه 525 وابن عساكر ( 1/206/8) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني (722).

ورواه أحمد جلد 3صفحه 452 قال في المجمع جلد 10صفحه 288 ورجال الطبراني رجال الصحيح غير على بن زيد بن جدعان وقد وثق . انظر سلسلة الصحيحة لشيخنا (382) .

يَخُرُ جُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَّلا لِللُّانْيَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ضَرَبَ مَا

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّازَّقِ، عَنْ مَعْمَر، عَن

الزُّهُرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الُحَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ

إِلَّا لِللَّهِ صَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلُ مَعَ أَحَدٍ

مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بُنُ سُفْيَانَ

الْكِكَلابِيُّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَىَّ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنُ أُورَّتَ

امُرَأَةً أَشْيَمِ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَأَحَذَ

أَبُو بَكُوِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَوِيًّا، ثنا

ابُنُ أَبِى زَائِلَةً، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ

الزُّهُ رِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيّبِ قَالَ: قَامَ

عُمَرُ بِمِنَّى، فَسَأَلَ النَّاسَ: مَنْ عِنْدَهُ عَلِمٌ مِنْ

مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا، فَقَامَ الضَّحَّاكُ

بُنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ، فَقَالَ: ادْخُلُ قُبَّتَكَ حَتَّى

أُحْسِرَكَ فَدَخَلَ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17764 .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 9صفحه 313 .

8065- حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا

بِذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

-8064

-8065

8064- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن

خطاب رضی الله عند نے فرمایا: دیت عصبیت کے لیے ہے

کیونکہاس کی دیت لیتے ہیں کیاتم میں سے کسی نے رسول

بن سفیان الکلابی نے عرض کی: جبکہ حضور ملتی ایکم نے ان کو

ديباتيون پر عامل بناياتها ميري طرف رسول الله ماتي يَاتِهم

نے خطاکھا کہاشیم ضابی کی عورت اینے شوہر کی دیت کی

وارث ہوگی۔حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے اسی پرفتو کی دیا۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر

رضی اللہ عند منی میں کھڑے ہوئے کو گول سے یو چھا کسی

کے پاس اس بات کاعلم ہے کہ عورت اینے شوہر کی دیت

کی وارث ہوگی؟ حضرت ضحاک بن سفیان الکلابی کھڑ ہے

ہوئے اور عرض کی: آپ اینے قبّہ میں داخل ہوں تا کہ

میں آپ کو بتاؤں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو

آپ کو بتایا که حضور مل آیا آبل نے میری طرف خط لکھا کہ اشیم

ضبانی کی عورت اینے شوہر کی دیت کی وارث ہوگی۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المع

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمِ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقُلِ زَوْجِهَا

8066- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْـوَاسِـطِـيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ اهْرَأَةً أَتَتُ عُمَرَ بُنَ

الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ زَوْجُهَا، فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُـوَرِّثُهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ لَكِ

شَيْئًا، ثُمَّ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُمُ، فَقَامَ الضَّحَاكُ بنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ، فَقَالَ: كَتَبَ

إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُورِّتُ امْرَأْ-ةَ أَشْيَهِ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

فَوَرَّثَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 8067- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، أَنَّ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ يَقُولُ: اللِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا أُتَرِثُ الْـمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ

إِلَيْهِ الطَّبَّ حَاكُ بُنُ سُفْيَانَ الْكِكَلِابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَّتَ امْرَأَةَ أَشْيَمِ

حضرت سعید بن میتب فرماتے بیں که حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی' اُس کا شوہر فلّ کیا گیا تھا' اُس نے اینے شوہر کی دیت کے متعلق يوجها وآب رضى الله عنه نے فرمایا: مجھے اس مسلد کے متعلق علم نہیں ہے پھران لوگوں سے بوچھا کہ سی کے یاس حضرت ضحاك بن سفيان الكلابي كھڑے ہوئے اور عرض كى حضور التي يتلم نے ميرى طرف خط لكھا تھا كه اشيم ضبابي کی عورت اینے شوہر کی دیت کی وارث ہوگی۔تو حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے وراثت اُسعورت کو دے دی۔

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں که حضرت عمر رضی اللّٰدعنه فرماتے تھے کہ دیت ورثاء کے لیے ہے عورت کواینے شوہر کی دیت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔حضرت ضحاک بن سفیان الکلائی رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول ضا بی کی عورت اینے شو ہر کی دیت کی وارث بنایا تھا۔

رقم الحديث: 2911؛ وأحمد جلد 3صفحه 452، وابن ماجه رقم الحديث: 2642؛ والبغوى في شرح السنة رقم

ورواه الترمذي رقم الحديث: 2193,1433 وقال حسن صحيح ورواه ابن أبي شيبة جلد 9صفحه 13 وأبو داؤد

- المعجم الكنير للطبراني المحروبي الكنير للطبراني المحدود الكنير للطبراني المحدود الكنير المحدود الكنير المحدود الكنير المحدود المحدود الكنير المحدود الكنير المحدود ا

8068- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل، حَدَّثَيى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثِنا

عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَنْسِ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ قُتِلَ أَشْيَمٌ

ضَحَّاكُ بُنُ حَارِثَةَ بُن

ثَعُلَبَةَ الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ عَقِبيٌّ

8069- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ أَبِي

الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةٍ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ لِبَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْأَنْكَ ارْهُ ثُمَّ مِنْ يَنِي ثَعْلَبَةَ بُنِ عُبَيْدٍ الضَّحَّاكُ بُنُ حَارِثَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ تَعْلَبَةَ، وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا

ضحّاك الانصاري

غَيْرُ مَنْسُوب 8070- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

تنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ بُنِ صُبَيْحٍ، ثنا نَصُرُ بُنُ مُزَاحِم، ثنا مِنْدَلٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ زِيَادٍ،

وَعَنُ إِبْسَرَاهِهِمَ بُنِ بَشِيسِ الْأَنْصَادِيّ، عَنِ

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت اشیم ضابی خطاء قتل کیے گئے تھے۔

حضرت ضحاك بن حارثه بن تعلبه انصاری بدری عقبى رضى اللدعنه

حضرت عروه فرمات بين كه عقبه مين رسول الله ما الله التياتيم کی بیعت کرنے کے لیے جو حاضر ہوئے انصار میں سے

پهر بن تغلبه بن عبيدالضحاك بن حارثه بن زيد بن تغلبه مين سے آپ بدر میں شریک ہوئے تھے۔

> حضرت ضحاك انصاري ان كانسب معلوم بيس

حضرت ضحاک انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورط ليتيلم جب خيبري طرف نكايتو حضرت على رضى الله

عنه کوآ کے کیا مضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا: جو تھجور

کے باغ میں داخل ہوا وہ امن والا ہے جب حضور ملتی پیریم

8070- قال في المجمع جلد9صفحه126 وفيه نصر بن مزاحم وهو متروك.

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

نے گفتگو فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آواز دی'

ومسلمة بن عبد الله الجهني قال الحافظ مقبول . وقد روى ابن السنى في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 141

ومنهم من قال: عبد الله بن زمل قال ابن السكن: روى عنه حديث الدنيا سبعة آلاف سنة باسناد مجهول وليس

بمعروف في الصحابة٬ ثم ساق الحديث٬ وفي اسناده ضعيف . قال: وروى عنه بهذا الاسناد أحاديث مناكير . قال

الحافظ في الاصابة جلد 4صفحه 96-97 وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحد أخرجه بطوله الطبراني في المعجم

الكبير٬ وأخرج بعضه ابن السنى في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 141٬ ولم أره مسمى في أكثر الكتب٬ ويقال

اسمه الضحاك، ويقال عبد الرحمن، والصواب الأول، والضحاك غلط، فإن الضحاك بن زمل آخر من أتباع

التابعيين . وقيال ابن أبي حاتم - كيميا في البجرح والتعديل (461/1/2) عن أبيبه البصحاك بن زمل ابن عمر

والسكسكي روى عن أبيمه روى عنمه الهيشم بن عدى : وذكر ابن قتيبة في غريبه هذا الحديث

حضور طلع اللم نے حضرت جبریل علیه السلام کودیکھا' حضرت

جبریل مسکرائے مضور ملی کیا ہم نے فرمایا آپ کیوں

مسكرائے ہيں؟ حضرت جريل عليه السلام نے عرض كى

میں ان سے محبت کرتا ہوں! حضور طرق میل نے حضرت علی

رضی اللّٰدعنہ سے فر مایا: جر یل کہتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا

ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: مجھے معلوم ہوا

كه جبريل عليه السلام مجھ سے محبت كرتے ہيں ، حضور طاقي الله

نے فرمایا جی ہاں! آپ مل اللہ نے فرمایا جو جریل سے

حضرت ضحاك بن زمل

الجهني رضى اللدعنه

حضرت ابن زمل جہنی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

بہتر ہے(وہ بھی (تم سے)محبت کرتاہے)۔

ضَحَّاكُ بَنُ زِمُلٍ الْجُهَنِيُّ

8071- حَدَّثَنَسا أَحْمَدُ بُنُ النَّضُر

الصَّحَاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ جَعَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَلَى مُقَلِّمَتِهِ، فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ النَّخُلَ فَهُوَ

آمِنٌ فَلَمَّا تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّمَ نَادَى بِهَا عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَظَرَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَظَرَ اللَّهُ عَنْهُ، فَنَظَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ

السَّكَامُ فَضَحِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُضْحِكُكَ؟ ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ: إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ إِنِّي أُحِبُّكَ ۚ قَالَ: وَبَلَغْتُ أَنْ السُوِبَيْنِي جِبُرِيلُ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ

8071 قال في المجمع جلد7صفحه 184 وفيه سليمان بن عطاء القرش وهو ضعيف. قلت: قال الحافظ منكر الحديث.

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 59 ﴿ أَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضور ملتَّ اللَّهُ جب نمازِ فجر بره ليت تو آپ پاؤل سيد هے كرتے تورِر هتے: "سبحان الله وبحمده واستعفر الله انه كان توابًا "بيكلمات سترمرتبه رير صف تھے۔

الْعَسْكَرِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالًا: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِسْرَح الْحَرَّانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَا الْقُرَشِيُّ الْحَرَّانِيُّ، عَنُ مَسْلَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ الْجُهَنِيّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشُحْعَةَ بُنِ رِبُعِيِّ الْحُهَنِيِّ، عَنِ ابْنِ زِمُلٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ إِذَا صَـلَّى الصُّبْحَ قَالَ وَهُوَ ثَانِ رِجُلَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا سَبُعِينَ مَرَّةً

8072- ثُمَّ يَقُولُ: سَبُعِينَ بِسَبُعِمِائَةٍ لَا خَيْـرَ لِمَنْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ فِي يُوْمٍ وَاحِدٍ أَكُثَرَ مِنْ

8073- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ ٱلنَّاسَ بِوَجُهِهِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الرُّؤُيَّا فَيَقُولُ: ۚ هَلُ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ شَيئًا؟ قَالَ ابْنُ زِمْلِ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: خَيْرًا تَلَقَّاهُ، وَشَرًّا تَوَقَّاهُ، وَخَيْرًا لَنَا وَشَرًّا عَلَى أَعُدَائِنَا، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ، اقْصُصْ رُؤْيَاكَ . فَقُلْتُ: رَأَيْتُ جَمِيعَ النَّاسِ عَلَى طريقِ رَحْبِ سَهْلِ لاحِبِ، وَالنَّاسُ عَلَى الْجَادَّةِ مُنْطَلِقِينَ، فَبَيْنَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ أَشْفَى ذَلِكَ الطَّرِيقُ عَلَى مَرْج لَمْ تَرَ

پھرستر مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھتے اس کے لیے بھلائی نہیں جس کے گناہ ایک دن میں سات سو سے زیادہ

پھرلوگوں کی طرف چہرہ مبارک کرتے 'خوابآپ کو بہت خوش لگتے تھے فرماتے: کیاتم میں ہے کسی نے کوئی

خواب و یکھا ہے؟ ابن زمل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی ایس نے دیکھا ہے۔ فر مایا: تُو بھلائی سے ملے اور بُرائی ہے فی جائے بھلائی ہمارا حصہ ہے اور بُرائی کا وبال ہمارے دشمنوں پر ہے تمام تعریقیں اللہ کیلئے ہیں ً

ا پنا خواب بیان میجے ایس نے عرض کی: میں نے دیکھا کہ تمام لوگ ایک کھلے نرم راہتے پر ہیں اور پھھ لوگ پختہ راستے یہ چل رہے ہیں' وہ لوگ اس حال پر ہیں کہ احیا تک

جلد 1 صفحه 479-481 بطوله ولم يسمع أيضًا . وقال ابن حبان (في ثقاته جلد 3صفحه 235) عبد الله بن زمل له صحبة الكن لا أعتمد على اسناد خبره . قلت: تفرد برواية حديثه سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلمة بن عبد الله الجهني انتهى في غريب الحديث ثم أكبوا رواحلهم .

المعجم الكبير للطبراني المحالي 60 و المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي الم عَيْنَاىَ مِثْلَهُ يَوِثُ رَفِيفًا، وَيُقُطُرُ نَدَاهُ فِيهِ مِنُ

أُنُوَاعِ الْكَلَّا، وَكَأَيْسِي بِالرَّعْلَةِ الْأُولَى حَتَّى أَشْفَوْا عَلَى الْمَرْجِ كَبَّرُوا ﴿ ثُمَّ رَكِبُوا رَوَاحِلَهُمْ

فِي الطَّوِيقِ، فَمِنْهُمِ الْمُرْتِعُ، وَمِنْهُمِ الْآخِذُ

الضَّغُثُ، وَمَضَوا عَلَى ذَلِكَ . قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ النَّاسِ، فَلَمَّا أَشُفَوْا عَلَى الْمَرْجِ كَبَّرُوا، فَقَالُوا: خَيْرُ الْمَنْزِلِ، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَمِيلُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ لَزِمْتُ

الطُّرِيقَ حَتَّى آتِي أَقْصَى الْمَرْجِ، فَإِذَا أَنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرِ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ، وَأَنْتَ إِنِّي أَغُلَاهَا دَرَجَةً، وَإِذَا عَنْ يَمِينِكَ رَجُلٌ آدَمُ

شَشُلٌ أَقْنَى، إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ يَسُمُو، فَيَفُرُعُ الرِّجَالَ طُولًا، وَإِذَا عَنْ يَسَارِكَ رَجُلٌ تَارُّ رِبْعَةٌ إَخْمَرُ كَثِيرُ خَيْلانِ الْوَجْهِ، كَأَنَّمَا حُمِّمَ شَعْرُهُ بِ الْمَاءِ، إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ أَصْغَيْتُمْ لَهُ إِكْرَامًا، وَإِذَا أَمَامَكَ شَيْحٌ أَشْبَهُ النَّاسِ بِكَ خَلْقًا وَوَجُهًا

كُلُّكُمْ تَؤُمُّونَهُ تُرِيدُونَهُ، وَإِذَا أَمَّامَ ذَلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاءُ شَارِكَ، وَإِذَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ تَتَّقِيهَا، قَالَ: فَانْتَقَعَ لَوْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ

فَقَالَ: أَمَّا مَا رَأَيْتَ مِنَ الطَّرِيقِ السَّهْلِ الرَّحْبِ اللَّاحِب، فَ ذَلِكَ مَا حُرِّمَلْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْمَرْجُ الَّذِي رَأَيْتَ، فَالدُّنْيَا وَعُصَارَةُ عَيْشِهَا مَضَيْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي لَمُ

وہ راستہ رات کے آخری حصے میں ایک تھلی چرا گاہ پر پہنچ گیا' اس کی مثل میری آئکھوں نے کوئی چیز نہ دیکھی

تھی'پرندوں کے بروں کی آواز آربی تھی' اس میں شبنم گر ر ہی تھی' قشم قشم کی گھاس تھی' گویا میں ہراول دستہ یعنی پیش

رو جماعت میں تھا یہاں تک کہ سارے اس چرا گاہ پر پہنچ گئے اُنہوں نے تکبیر کھی اوراپنی سواریوں کوراہتے پر لگایا'

ان میں سے پچھ چرنے والے پچھ لینے والے مُٹھا بنانے والے تھے ای حال میں کہ وہ اس پر سے گزر گئے۔ کہتے ين بھربرے بڑے لوگ آئے جب چراگاہ پر بینچ تو اللہ

ا کبرکہا' اور کہا کہ بہترین مقام ہے' گویا میں ان سب کود کھیے ر ما ہوں کہ کوئی دائیں جا ر ما ہے کوئی بائیں۔ جب میں نے بیدد یکھا تو میں نے بھی راستہ پکر لیا' حتیٰ کہ میں چراگاہ ک آخرتک آیا۔ اچا تک میں آپ کے ساتھ ہوں اے

الله کے رسول! ایک منبر پر جس کی سات سٹر ھیاں ہیں اور آپ سب سے اوپر والی سیرهی پر میں آپ کی دائیں جانب ایک آ دمی گندم گول سنجیدہ بلند بنی والے تھے اس نے گفتگو کی پس لوگ فارغ ہوئے جاتے ہیں

لمبائی میں' آپ کی بائیں جانب بھی ایک آ دی ہے جراجسم' درمیانہ قد سرخ رنگ بارعب گویا اس کے ہاں یانی ہے دھوکر چمٹا دیئے گئے ہیں وہ کلام کرتا ہے اور اس کے اکرام

میں تم سب غور سے سنتے ہوا آپ کے سامنے ایک بزرگ ہے تمام لوگوں سے زیادہ چہرے اور شکل کے لحاظ سے آپ کی طرح ہے تم سب لوگ اس کا ارادہ کرتے ہواور اے چاہتے ہو۔اس کے سامنے ایک کمزوری اوٹٹنی ہے اور اے

🬋 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني الله كےرسول! كويا آپ اس سے بچتے ہيں۔راوى كابيان نَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْئًا، وَلَمْ نُودُهَا وَلَمْ تُودُنَا، ثُمَّ جَاء ہے: رسول کریم ملتی ایم کا رنگ ایک گھڑی میں چمک اُٹھا' تِ الرَّعُلَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَنَا، وَهُمْ أَكُثَرُ مِنَّا ضِعَافًا پھراس سے سرگوشی کی (لیعنی پوشیدہ طور پر بنایا)' فرمایا: وہ فَ مِنْهُمِ الْمُرْتِعُ، وَمِنْهُمِ الْآخِذُ الضَّغْثُ وَنَحُوهُ جو نرم کھیلا اور واضح راستہ تُو نے دیکھا'وہ وہی ہدایت کا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ جَاء عِظَمُ النَّاس، فَمَالُوا فِي راستہ ہے جس پرتم کوڈالا گیا ہے اورتم اس پر ہو۔ بہرحال الْمَرْج يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ چرا گاہ' جوٹو نے دیکھی' وہ دنیا ہےاوراس کی عیش کا نتیجہ' میں رَاجِعُونَ، أَمَّا أَنْتَ فَمَضَيْتَ عَلَى طَرِيقَةٍ اور میرے صحابہ (جلدی) اس سے گزر گئے اس سے کوئی صَالِحَةٍ، فَلَمْ تَزَلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَلْقَانِي، وَأَمَّا سروکار نہیں رکھا' نہ اُترے اور نہ ارادہ کیا۔ پھر دوسرا قافلہ الُهِ نُبَرُ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ سَبْعَ دَرَجَاتٍ وَأَنَا فِي ہارے بعد آیا' وہ ہم سے زیادہ کئی گنا تھے' یس ان میں أَعْلَى دَرَجَةٍ، فَالدُّنْيَا سَبْعَةُ آلافِ سَنَةٍ وَأَنَا فِي سے چرنے والے مٹھی بھر بھر کر لینے والے اور اس جیسے آخِرهَا أَلْفًا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ عَلَى (بہرحال) پھرلوگون میں سے بڑے آئے ہی وہ چراگاہ يَمِينِي الْآدَمُ الشَّشْلُ، فَلَالِكَ مُوسَى عَلَيْهِ مين دائين بائين جھكے: اناللہ وانااليه راجعون! بهرحال تُو السَّكَاهُ إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ يَعْلُو الرِّجَالَ بِفَضُلِ نیک راہتے پر چلا کیں اس (چراگاہ) پنہیں اُٹراحیٰ کہ مجھ صَلاح اللَّهِ إِيَّاهُ، وَالَّذِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِي ہے آ کر ملا' لیکن وہ منبر جو تُو نے دیکھا اس میں سات التَّارُ الرِّبْعَةُ الْكَبِيرُ حَيْلانِ الْوَجْهِ، فَكَأَنَّهَا سٹر ھیاں تھیں اور میں سب سے اوپر والی پر تھا' جو آ دی تُو حُهِمَ شَعُرُهُ بِالْمَاءِ، فَذَاكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ نے میری دائیں طرف دیکھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نُكُومُهُ لِإِكْرَامِ اللَّهِ إِيَّاهُ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي تے وہ بلند آواز سے لوگوں پر گفتگو کرتے تھے اللہ کے رَأَيْتَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِي خَلْقًا وَوَجُهًا، فَلَالِكَ عطا کردہ فضل سے اور جوآ دی تو نے میری بائیں طرف أَبُونَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّنَا نَؤُمُّهُ وَنَقْتَدِي د یکھا بھاری جسم درمیانہ قد اپنی کے ساتھ گویا ان کے بِيهِ، وَأَمَّا النَّاقَةُ الَّتِي رَأَيْتَ وَرَأَيْتُنِي أَتَّقِيهَا فَهِيَ بالوں کو گرم کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام السَّاعَةُ عَلَيْنَا تَقُومُ لَا نَبِيَّ بَعُدِى وَلَا أُمَّةَ بَعُدَ تے اللہ نے ان کوعزت دی اس لیے ہم ان کی عزت کر أُمَّتِي . قَالَ: فَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رہے تھے بہرحال وہ بزرگ جو تُو نے شکل و چبرے کے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رُؤْيَا بَعُدَهَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لحاظ ہے میرے مثابہ دیکھے تو وہ ہمارے باپ حضرت الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُهُ بِهَا مُتَبَرِّعًا ابراہیم علیہ السلام تھے ہم سب ان کواپناامام بناتے ہیں اور

ملحاك من زمل الجفين

المعجم الكبير للطبراني في 62 و 62 و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم المع

ان کی اقتداءکرتے ہیں اوروہ اوٹٹنی جوٹو نے دیکھی اور مجھے اس سے بیجتے ہوئے دیکھا'وہ ہم پرآنے والی قیامت کی گھڑی تھی کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد

اُمت کوئی نہیں۔ راوی کا بیان ہے: اس کے بعد رسول کریم اللہ ایک ہم خوابوں کے بارے میں سوال نہ کیا

مرکوئی آ دمی خود آ کررضا کارانه طور پرسنا تا۔

حضرت ضام بن تعلبه از دی رضی الله عنه

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ بنواز د قبيلي كا ايك آ دمي وتمنى والاجس كا نام ضام تها كين

میں رہتا تھا'بدروحوں کا علاج کیا کرتا تھا' پس وہ کھے آیا' یس اس نے خسیس لوگوں سے سنا کہ محرماتی یہ ہم جادوگر

ہیں' کا بن اور مجنون ہیں۔ (نیک نیت تھا) اس نے کہا: اگر میں اس آ دمی کے پاس جاؤں تو ممکن ہے اللہ میرے

ہاتھ پراسے شفاء دے۔ پس وہ آپ مل آیکم سے ملاتواس نے کہا: اے محد! میرے ہاتھ پر الله شفاء دیتا ہے میں ان بدروحوں کا معالج ہوں تو آپ سٹیڈیلٹم نے پڑھا تمام

تعریقیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی حد کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں'جس کواللہ ہدایت دے اے کوئی گمراہ

كرنے والانہيں اور جس كى محرابى كے اسباب الله مهيا كرے اسے كوئى مدايت دينے والانہيں ميں گواہى ضِمَامُ بُنُ ثَعْلَبَةَ الْأَزُدِيُ

عَهُرُو بُنُ عَوْنَ الْوَاسِطِيُّ، أَنَا خَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ إُسِي أَبِسي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ

8074- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

إُبْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنُ أَزِدِ يُ أَسُنُوءَ ـ وَ يُقَالُ لَهُ ضِمَامٌ كَانَ بِالْيَمَنِ، وَكَانَ يُعَالِبُ مِنَ الْأَرْوَاحِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَسَمِعَهُمُ

يَقُولُونَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِرٌ وَكَاهِنٌ وَمَجْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَتَيْتُ هَذَا ٱلرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشُفِيهِ عَلَى يَدَىَّ فَلَقِيَّهُ، فَقَالَ: يَا

مُ حَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَشُفِي عَلَى يَدَيَّ،

وَ إِنِّسَى أُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ

لَـهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

قال في المجمع جلد وصفحه 370 قلت: حديث ضماد بالدال في الصحيح وغيره وحديث ضمام بالميم لم أجده -

رواه الطبراني وذكره بالميم ورجاله ثقات قلت: هو عند مسلم رقم الحديث: 868 .

أُحْمَدُ بَنُ سُفْيَانَ النَّسَائِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ثنا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، وَيُونُسَ،

عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ

ابُنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ ضِمَامُ

بُنُ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلا أَرْقِيكَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ

وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَكَا مُضِلَّ لَهُ،

وَمَنُ يُضُلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ

ضِمَامٌ: لَقَدُ قَرَأْتُ الْكُتُبَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْحِيلَ

وَالزَّبُورَ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ،

أَعِدُهُنَّ عَلَى، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَعِدُهُنَّ

بن تعلبہ رسول کریم ملتی آپنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا' اس نے کہا: اے محد! کیا میں آپ کو دَم کر سکتا ہوں؟ نبی کریم ملتی آپنی اللہ کیلئے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں' ہم اس کی حمد کرتے ہیں' اس سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے نفوں کی

بُرائیوں اور اپنے اعمال کی بُرائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کواللہ ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا اور جسے اللہ گراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا' میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور مرابہ بہت کہ سے اسکتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور مرابہ بہت کہ سے اسکتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور

محمر طبی آئی ہے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پس طبی اور اس کے رسول ہیں۔ پس طبی منام مولا: میں نے آسانی کتابیں تورات انجیل اور زبور مربعی ہیں اس کلام کی مثل کوئی چیز نہیں سن بار بار پڑھیں۔ آسٹ اور کی ارب کلماری بڑھی اس نے کئی بار کلماری برا مورک کی بار کلماری بار کلماری برا مورک کی بار کلماری برا مورک کلماری برا مورک کی بار کلماری برا مورک کی بار کلماری بار کلماری کلماری

پڑھی ہیں' اس کلام کی مثل کوئی چیز نہیں سی' بار بار پڑھیں۔ آپ الٹی آئی نے کئی باریہ کلمات پڑھے' پھر اس نے کہا: دُہرا کیں! تو آپ نے اس پر دُہرائے' پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ذکر کیا کہ وہ مسلمان ہوگیا۔

عَلَىَّ، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ

8076- حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ مَخُلَدٍ

الْأَنْصَارِيُّ، ثنا زُنَيْجُ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ بُنُ

الْفَصْل، حَدَّثِني مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاق، حَدَّثِني

قَالَ: بَعَشَتُ بَنُو سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ ضِمَامَ بُنَ ثَعُلَبَةَ

إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ

عَلَيْهِ، فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ

عَـقَـلَـهُ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ

ضِمَامٌ رَجُلًا جَلْدُ الشُّعُرِ، ذَا غَدِيرَتَيْن حَتَّى

وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِب؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا ابْنُ

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . قَالَ: مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: نَعَمُ،

قَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي سَائِلُكَ وَمُعَلِّظٌ

فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجدَنَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا

) أَجِدُ فِي مَفْسِي، فَاسَأَلُ عَمَّا بَدَا لَكَ ، فَقَالَ:

أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، إِلَهِكَ وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ

مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعُدَكَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ

نعُبُدَ اللَّهَ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ نَخْلَعَ هَذِهِ

الدارمي رقم الحديث: 658 وأبو داؤد رقم الحديث: 483 .

سَلَمَةُ بُنُ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ نُوَيُفِعٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 64 ﴿ 64 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 64 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمافرماتے ہیں:

بنوسعد بن بكرنے صام بن تعلبه كو رسول كريم ستي الم الم

طرف بھیجا' پس وہ آ پ التا اللہ کے یاس آیا' اس نے مسجد

کے درواز ہے براپنااونٹ بٹھایا پھرانے ڈھنگالگایا' پھرمسجد

میں داخل ہوا جبکہ رسول کریم طاق کیتل مسجد میں تشریف فر م

تنص صام سخت بالول والا اور دو میند هول والا آ دی

تھا یہاں تک کہ رسول کر یم ملتی ایک اور صحابہ کے پاس آ کر

کھڑا ہوا۔ اس نے کہا: تم میں سے بنوعبدالمطلب کون

ہیں؟ رسول کریم ملتی اللہ نے فرمایا: میں عبدالمطلب

كابيامول - اس في كها: محد (آب بين)؟ آب في

فرمایا: جی ہاں! اس نے کہا: اے عبد المطلب کے بیٹے! میں

تیراسوالی ہوں اور میں اینے سوال میں بخی سے کام لینے والا

مول - غصه نه منانا - آب من الله الله في فرمايا: ميس غصنهيل

ہوں گا'جو تیرا جی جا ہے سوال کر۔ اس نے کہا: میں مجھے

الله کی قتم دیتا ہوں! کیا تیرامعبود آپ سے پہلے لوگوں کا

اور بعد میں آنے والوں کا معبود اللہ ہے؟ اس نے آپ کو

حكم ديا ہے كہ ہم الله كى عبادت كريں اسكے ساتھ كسى شى كو

شریک نه همرائیں اوران مدمقابل کوچھوڑ دیں جن کی پوجا

الله كو چيور كر جارے آباء كرتے رہے؟ فرمايا: كى بال!

(اللَّهِم تَاكِيدِ كَيلِيَّ بِي) اس نے كہا: ميں تجھے الله كي قتم

دے کر یوچھتا ہول' تیرا' تجھ سے پہلوں اور بعد والول کا

8076- ورواه أحمد رقم الحديث: 2381,2380,2254 قال في المجمع جلد اصفحه290 ورجال أحمد موثقون. ورواد

الْأَنْدَادَ الَّتِي كَانَتُ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ؟ قَالَ:

اللُّهُمَّ، نَعَمُ . قَالَ: فَأَنَّشُدُكَ بِاللَّهِ، إِلَهِكَ وَإِلَّهِ

مَـنُ كَانَ قَبْلَكَ، وَإِلَهِ مَنْ هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكَ، آللَّهُ

أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَنَا أَنْ نصَيِّلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ

الْخَمْسَ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، نَعَمْ .ثُمَّ جَعَلَ يَذُكُرُ

فَرَائِضَ الْبِإِسُلامِ فَرِيضَةً فَرِيضَةً الزَّكَاةَ

وَالصِّيَامَ الْحَجَّ وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، كُلُّهَا يُنَاشِدُهُ

عِنْدَ كُلِّ فَرِيضَةٍ كَمَا نَاشَدَهُ فِي الَّتِي قَبُلَهَا

حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَالَ: فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَسَأَؤَدِّي

هَذِهِ الْفَرَائِضَ، وَأَجْتَنِبُ مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ لَا أَزِيدُ

عَلَيْهِ وَلَا أَنْقُصُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ

8077- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَلِيّ

الْجَارُودِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ

الْمَرُوزِيُّ، قَالًا: ثنا أُحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثِنِي

أْبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ

سَعِيــدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ

سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ

عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

جَاءَ رَجُـلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بُنِ بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَرْضِعًا فِيهِم، فَقَالَ:

ذُو الْغَدِيرَتَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

معبوداللد ہے اس نے تخصی میا کہ آپ محم دیں کہ ہم بیہ

پانچ نمازیں پر معیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھراس نے

اسلام کے فرائض کا ایک ایک کرے نام لیا ' زکوۃ ' روز ئے

حج اور دیگراحکام اسلام ہرایک فریضہ کے ذکر کرتے وقت

اس نے قشم دی جیسے اس نے پہلوں میں قشم دی' حتیٰ کہ

جب فارغ ہوا تو کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا

کوئی سیا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ

کے رسول ہیں (ان شاءاللہ!) میں بیفرائض ادا کروں گا'

جن چیزوں سے آپ منع کرتے ہیں ان سے اجتناب

کروں گا نہاس پر زیادہ کروں گا اور نہ کی۔ پھر وہ اپنے

اونث کی طرف لوٹا تو رسول کر یم التّ اِکْراس

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: بنوسعد

بن بركا ايك آ دى رسول كريم المي الله كا خدمت ميل

آيا جبكه رسول كريم ملتوريم ابي صحابه مين بينه كر دوده يي

رہے تھے اس نے کہا: اے عبدالمطلب کے بیٹے! آپ

نے فرمایا: میں تجھے جواب دیتا ہوں اس نے کہا: میں اپنی

قوم کی طرف سے وفد لانے والا اور ان کا قاصد وتر جمان

ہوں۔ آپ کا سوالی ہوں اور بڑی شختی سے سوال کیا کرتا

ہوں' تخصِی دینے والا ہوں اور میرا آ پ ک<sup>وشم</sup> دینا بھی سختی

سے خالی نہیں ہے مجھ پر ناراض نہ ہونا۔ آپ سی آیا آئم نے

فرمایا: ٹھیک ہے! اس نے کہا: آ سانوں ٔ زمینوں ٔ جنت اور د

کے دل میں سچ ہے تو دومینڈھیوں والاجنتی ہے۔

﴿ المعجم الكبير للطبرائي ﴾ ﴿ وَأَنْ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وزخ کی تخلیق کے حوالے سے مجھے بتا ئیں (ان کا خالق

كون ب) آپ الله من تحقيقتم دينا

موں ' کیا انے مجھے دے کر بھیجا ہے جو آپ کے خط کے

ذریعے ہمیں پہنچا ہے اور ہمارے پاس آپ کے قاصد

آئے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی سچا معبودہیں اور

ہم لات وعزی کو چھوڑ دیں۔ آپ التی ایک نے فرمایا: جی

ہاں! اس نے کہا: میں آپ کوشم دیتا ہوں اس کی کیا اس

نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے

کہا: ہارے یاس آپ کا خط آیا اور آپ کے قاصد آئے

كه جم مردن ميل يانچ نمازين پرهين مين آپ كوشم ديتا

ہوں! کیاای نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ التی ایک اللہ انے

فرمایا: جی ہاں! اس نے کہا: آپ کا خط اور آپ کے

قاصدوں نے آ کرہمیں کہا کہ ہم ہرسال میں ایک ماہ کے

روزے رکھیں' کیا اس نے آپ کو حکم دیا؟ آپ نے فرمایا:

جی باں! اس نے کہا: آپ کا خط آیا اور آپ کے قاصد

آئے کہ ہم ذی الحج کے مہینہ میں جج کریں' کیاای نے حکم

دیا؟ آپ نے فرمایا: کی ہاں! اس نے کہا: یہ یا کچ میں

میں ان پر زیادہ نہ کروں گا'لیس جب وہ واپس ہوا تو رسول

کریم مٹی آئیلم نے فرمایا: اگراس نے پیکام کیے تو جنت میں ا

بن برقبیلہ سے ایک دیہاتی رسول کریم ملٹ ایکا کی بارگاہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: بنوسعد

يَا ابَنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَدْ أَجَبْتُكَ .قَالَ:

أَنَا وَافِدُ قَوْمِسِي وَرَسُولُهُمْ، وَأَنَا سَائِلُكَ

وَمُشْتَدَّةٌ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ وَنَاشِدُكَ، فَمُشْتَدٌّ

إنْشَادِى إِيَّاكَ، فَلا تَجدَنَّ عَلَيَّ، قَالَ: نَعَمُ .

قَالَ: أَخْبِرُنِي مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَرْضِ وَالْسَادِ، قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّارِ، قَالَ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّارِ، قَالَ:

نَشَدُتُكَ بِهِ أَهُوَ أَرْسَلَكَ بِمَا أَتَانَا كِتَابَكَ،

نَدَعَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى؟ قَالَ: نَعَمُ .قَالَ:

كِتَابُكَ، وَأَتَتنا رُسُلُكَ أَنْ نصَلِّي فِي كُلِّ يَوْم

وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، نَشَدْتُكَ بِهِ أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ . قَالَ: أَتَانَا كِتَابُكَ، وَأَتَنَا رُسُلُكَ

وَلَسْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ، فَلَمَّا قَفَّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ فَعَلَ الَّذِي

كَنْ فَالَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلِ بُنِ

وَأَتَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الملَّهُ، وَأَنْ

نَشَدْتُكَ بِهِ، أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ .قَالَ: أَتَانَا

أَنْ نَصُومَ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا نَشَدْتُكَ، أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُكَ، وَأَتَتَنَا

رُسُلُكَ أَنْ نَحُجَّ إِلَيْهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ نَشَدْتُكَ،

8078- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ

صفحه 290 وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط.

أَهُوَ أَمَرَك؟ قَالَ: نَعَمْ .قَالَ: هَوُلُاء خَمْسٌ،

ورواه في الأوسط (7-8 مجمع البحرين) وكذا رواه الدارمي رقم الحديث: 657 قال في المجمع جلد 1

داخل ہوگا۔

غُلامَ بَنِي عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّكَامُ ۚ فَقَالَ: إِنِّى

رَجُـلٌ مِـنُ أُخُوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَنَّا

رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي سَائِلُكَ

فَـمُشْتَـدَّةٌ مَسْأَلِتِي إِيَّاكَ، وَمُنَاشِدُكَ فَمُشْتَدَّةٌ

مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَأَجْرَى بَيْنَهُم الرِّزْقَ؟ قَالَ: اللَّهُ .قَالَ:

فَنَشَدْتُكَ بِلَاكِ، أَهُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ .

قَالَ: فَإِنَّا قَدُ وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتُنَا

رُسُـلُكَ أَنُ نِصَـلِّـىَ بِالنَّلِيُـلِ وَالنَّهَادِ حَمْسَ

كِتَابِكَ، وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنُ نَصُومَ شَهُرَ

رَمَ ضَانَ، فَنَشَدُتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ:

میں آیا اس نے کہا: تیرے اوپر سلام! اے بنوعبد المطلب

ك نوجوان! تو نبي كريم التي يَتِلْم في اس سے فرمايا: اور

تیرے او پر بھی سلام۔ میں بنوسعد بکر سے تیرے ماموؤل

بھی دوں گا اور آپ کومیراقتم دینا بھی سخت ہوگا' تو نبی

كريم مُتَّوِيدً في أس سے فرمايا: اے بنوسعد كے بھائى!

شروع کرو۔ اس نے کہا: آپ کو آپ سے پہلوں کو اور

جوبعد میں مول کے ان کوکس نے پیدا کیا؟ آپ اللہ اللہ اللہ

نے فرمایا: اللہ نے! اس نے کہا: میں مجھے قتم دیتا ہول

آپ کوائی نے رسول بنایا ہے؟ آپ التی ایک غرمایا: جی

ہاں!اس نے کہا: مجھے بتاکیں کہ سات آسان سات

زمینیں کس نے پیدا کیس اور ان کو رزق جاری کیا؟

آپ الله في الله في الله في الله في الله في آپ

کے خط میں پایا اور آپ کے قاصدوں نے بتایا کہ ہم رات

دن میں یانج نمازیں پر طیس ان کے اوقات میں کیا اس

نے آپ کو حکم دیا؟ آپ التي يولم نے فرمايا: جي مال! اس

نے کہا: ہم نے آپ کے خط میں پایا اور آپ کے

قاصدول نے محم دیا کہ ہم رمضان شریف کے روزے

ر میں فتم سے آپ کو اس نے حکم دیا؟ آپ اللہ ایک ا

فرمایا: جی ہاں! اس نے کہا: ہم نے آمپ کے خط میں پایا

اورآپ کے قاصدول نے حکم دیا کہ آپ ہمارے مالول

ہے لیں گے اور ہمارے غریبوں کو دیں گے میں قشم دیتا

جَعْفَرِ الْفَرَّاءُ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ

غَزُوَانَ، ثنا عَطَاء 'بُنُ السَّائِبِ، وَمُوسَى أَبُو

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

وَسَلَّمَ: دُونَكَ يَا أَخَا بَنِي سَعْدٍ . فَقَالَ: مَنُ

خَـلَقَكَ، وَمَنْ خَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ، وَمَنْ هُوَ خَالِقُ

مَنْ بَعْدَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ .قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ،

أَهُـوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ ۚ وَقَالَ: أَخُبُـرُنِي مَنُ

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ،

صَـلَوَاتٍ لِـمَوَاقِيتِهَا، فَنَشَدُتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ .قَالَ: فَإِنَّا قَدُوَجَدُنَا فِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا

سے ایک آ دی ہول میں اپن قوم کی طرف سے آ ب کی طرف قاصد اور ان كا وفد لانے والا بن كرآيا ہول ميں آپ كاسوالى مول ميراسوال آپ پر ذراسخت موگا مين قتم



نَعَمُ قَالَ: فَإِنَّا قَدُ وَجَدُنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتُنَا رُسُلُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمُوَالِنَا، فَتَجْعَلَهُ وَي فُقَرَائِنَا، فَنَشَدُتُكَ بِذَلِكَ، أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَلَ النَّخَامِسَةُ فَلَسْتُ سَائِلًا عَنْهَا، نَعَمُ قَلَلَتْ سَائِلًا عَنْهَا، وَمَنْ وَلا أَرَبَ لِي فِيهَا -يَعْنِي الْفُوَاحِشَ -ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا، وَمَنْ أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا، وَمَنْ أَمَا وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَعْمَلَنَّ بِهَا، وَمَنْ أَمَا وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ، وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِذُهُ،

ثُمَّ قَالَ: لَئِنُ صَدَقَ لَيَدُخُلَنَّ الْجَنَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ بَنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَبَّاسِ، قَالَ جَاء أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَبَّاسِ، قَالَ جَاء أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ضُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي ضُمَيْرَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ

8079- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْفَعْ نَبِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاء إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَبُحْنِى فُلانَةَ، قَالَ: مَا مَعَكَ تُصُدِقُهَا إِيَّاهُ وَتُعْطِيهَا؟ قَالَ: مَا مَعِى شَيْءٌ • قَالَ: لِمَنْ هَذَا وَتُعْطِيهَا؟ قَالَ: مَا مَعِى شَيْءٌ • قَالَ: لِمَنْ هَذَا

ہوں کہ کیا آپ کوائی نے تھم دیا؟ آپ لٹو کیا آپ نے فرمایا
جی ہاں! اس نے کہا: ایک پانچویں بھی ہے اسکے بارے
میں سوال نہیں کرتا اور نہ اس میں میری غرض ہے کینی بُری
با تیں اور بُرے کام ۔ پھر کہا: وہ ذات جس نے آپ کوئ
کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم! میں ان پڑ عمل کروں گا اور
میری قوم میں ہے جس نے میری بات مانی (وہ بھی عمل
کرے گا) پھر وہ واپس ہوا تو نبی کریم ملتی کی کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ پھر فرمایا: اگر اس نے
کہا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

ایک دوسری سند سے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ایک اعرابی رسول کریم ملتی ایک ایک ایک ایک ایک مثل ذکر کیا۔

#### رسول الله طلق الله عنه کے غلام ضمیرہ بن ابونم بیرہ رضی اللہ عنہ

يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

مَوْضِعَهُ

-8080

النحاتَم؟ قَالَ: لِي قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ ،

وَأَنْكَحَهُ، وَأَنْكَعَ آخَرَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمُ

8080- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ

أَيُّوبَ الْأَهُوَازِتُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي أُوَيُسٍ،

حَـدَّثَنِيى حُسَيْنُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَن ضُمَيْرَةَ، عَنُ

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا،

وَلَـمُ يَعُرِفُ حَقَّ كَبِيرِنَا، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا،

وَلَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِينَ

ضَمُرَةُ بُنُ تَعْلَبَةَ السُّلَمِيّ،

ثُمَّ الْبَهُزِيُّ مِنْ أُخْبَارِهِ

الْعَسْكُرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَبَائِرِيُّ،

ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثْنَا أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ

بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ

ثَعْلَبَةَ ٱلْبَهُزِيّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي مُعْسَكُرِ الْعَدُوِّ

حَتَّى يَحُرِقَ الصَّفَّ، ثُمَّ يَعُودُ حَتَّى يَقِفَ

قال في المجمع جِلد10صفحه 16 وفيه حسين بن عبد الله بن ضميره كذاب .

8081- جَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بُنُ النَّصُرِ

﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَالْمُؤْمِنِ فَي الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ النَّالِ اللَّهِ النَّالِي وَالْمُؤْمِنِينَ النَّالِينَ اللَّهِ النَّالِينَ اللَّهِ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا الللللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا

ياس كوئى شىنېيىن تقى \_

اینے لیے پیند کرتا ہے۔

کھڑے ہوجاتے تھے۔

کس کی ہے؟ اُس نے عرض کی میری ہے! آپ اُٹھ اُلِیّا اُلم

نے فرمایا: یہ بی دے دو! آپ التی ایک اس کا نکاح کروا

ویا' دوسرا نکاح سورۂ بقرہ کو یاد کروانے پر کروا دیا' جس کے

ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مل ایکم نے

فرمایا: اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پر

شفقت نه کرے اور ہمارے بزرگوں کاحق نہ جانے اوراس

کاتعلق ہم سے نہیں ہے جو ہم سے دھوکہ کرے مؤمن اس

وقت ہوتا ہے جب دوسرے کے لیے وہی پند کرے جو

حضرت ضمره بن تغلبه اسلمي

بېزى آپ كى باتيں

حملہ کرتے تھے صف کو چیر کر' پھر واپس آتے اور اپنی جگہ

حضرت ضمره بن تغلبه صحابي رسول التوليليم دخمن فوج ير

حضرت حسین بن عبدالله بن ضمیره اینے والد سے وہ

# المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

#### حضرت ضمر ہ بن نغلبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ اجا دیث

حضرت ضمرہ بن تعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ عنہ فرمایا: لوگ ہمیشہ بھلائی پر ہی رہیں گ

# مَا أَسُنَدَ ضَمُرَةُ بُنُ ثَعُلَبَةً

8082- حَـدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ زَبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا جَدِّى إِبْرَاهِيمَ بُنُ الْعَلاءِ، وَعَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالًا: ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ جَابِرٍ، عَنِ ابُن ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّهُ دَمَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ قَالَ: فَكُنْتُ أَحْمِلُ فِي عِظَمِ الْقَوْمِ فَيَتَرَاء كَى لِيَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُم ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ ثَعْلَبَةَ لَتَغُوزُ وَتَحْمِلُ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَاءَ يَ لِي حَلْفَهُمْ، فَأَحْمِلُ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَقِفَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَتَرَاء كَى لِي عِنْدَ أَصْحَابِي، فَأَحْمِلُ حَتَّى أَكُونَ مَعَ أَصْحَابِي قَالَ: فَعُمِّرَ زَمَانًا مِنُ دَهُوهِ اللهِ الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرٍ اللهِ الْحَسَنُ بُنُ جَرِيرٍ

8082- قال في المجمع جلد 9صفحه 379° واسناده حسن ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1378 .

ابن السكن وابن شاهين وقال ابن منده: غريب .

الصُّورِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

<sup>8083-</sup> قال في المجمع جلد 8صفحه 78 ورجاله ثقات. ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 1642 ورواه

جب تک آپی میں حسر نہیں کریں گے۔

اللِّمَشْقِتُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَـمُ ضَـم بُنِ زُرُعَةَ، عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ ضَمُرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا

8084- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَبَائِرِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانُ بُنُ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَابِرٍ، عَنْ ضَمُرَةً بُنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَـلَيْـهِ، حُـلَّتَان مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هَ ذَيْنِ مُدُخِلَيْكَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِن اسْتَغْفَرْتَ لِي لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِضَمُرَةَ بْنِ تَعْلَبَةَ فَانْطَلَقَ مُسْرِعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا

مَن اسْمُهُ طَلَّحَهُ طَلْحَةُ بِنُ مَالِكِ يُقَالُ اللَّيْتِيُّ، وَيُقَالُ الْخُزَاعِيُّ 8085- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ

-8084

بَابُ الطّاءِ

حضرت ضمر ہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور التُهُيْلِيم ك ياس آئے أنهول نے يمن كے عُلُو ل میں سے دو عُلّے پہنے ہوئے تھے حضورط التا اللہ نے فرمایا: تمہاری کیا رائے ہے کہتم کو بیددونوںعمدہ لباس جنت میں

داخل کروا لیں گے؟ عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر آپ میرے لیے بخشش طلب کریں میں بیٹھوں گا نہیں جب تک ان کو اُ تارنہ دوں گا۔ پس نبی کریم ملتی اُلیکیا

نے دعا کی: اے اللہ! ضمرہ بن تعلبہ کی مغفرت فرما۔ پس وہ جلدی جلدی گئے اورانہیں اتار دیا۔

بإبالطاء جن کا نام طلحہ ہے طلحه بن ما لك رضى اللّه عنه أنهيس ليثي اورخزاعی بھی کہا جا تا ہے

حضرت محمد بن رزین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المع

الُحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، وَأَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ قَالَا:

ثنيا سُلَيْهَانُ بُنُ حَرْب، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبى

نے بتایا کہ عرب سے کوئی آ دمی مرے گا تو ان پر تختی ہوگئ محضرت اُم حریر سے عرض کی گئی: ہم نہیں د کھتے ہیں کہ عرب سے کوئی آ دمی مرا ہواور آپ پر تختی کی گئی ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: میں نے اپنے آ قاسے سنا' اس نے رسول کر یم ملتی آیا ہم کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے قریب ہونے کی نشانی عربوں کی ہلاکت ہے۔ حضرت محمد بن ابورزین فرماتے ہیں: ان کے آ قاطلحہ بن مالک تھے۔

## حضرت طلحه بن عمرو نصری رضی اللدعنه

حضرت طلحہ بن عمروفرماتے ہیں ایما آدی جب رسول کر یم ملٹی آئیم کی بارگاہ میں آتا ، جسکا جانے والا مدینہ میں کوئی نہ ہوتا ، جس کے پاس وہ اُتر ہے تو وہ اصحاب صقہ کے ساتھ ہی رہتا ، لیکن (جب میں مدینے آیا تو) میرے دوست مدینہ میں سے۔ رسول کر یم ملٹی آئیم کی بارگاہ سے ممارے لیے ہرروز دوآ دمیوں کے درمیان دوم کہ مجور کے جاری ہوتے سے۔ اسی دوران کہ رسول کر یم ملٹی آئیم کی خاری ہوتے سے۔ اسی دوران کہ رسول کر یم ملٹی آئیم کی خاری ہوتے سے۔ اسی دوران کہ رسول کر یم ملٹی آئیم کی خاری ہوتے سے۔ اسی دوران کہ رسول کر یم ملٹی آئیم کی خانہ میں ایک نداء دینے والینے خالیے درجیاں میں سے آپ کے صحابہ میں ایک نداء دینے والینے

رَذِينٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى أَمِّى، قَالَتُ: كَانَتُ أَمَّ الْحَرِيرِ، قَالَتُ: كَانَتُ أَمَّ الْحَرِيرِ، مَا لَنَا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهَا: أُمَّ الْحَرِيرِ، مَا لَنَا نَرَاكِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ قَالَتُ: صَمَاتَ الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكِ؟ قَالَتُ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مِنِ اقْتِرَابِ صَلَّى السَّاعَةِ هَلاكُ الْعَرَبِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى السَّاعَةِ هَلاكُ الْعَرَبِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى رَزِينٍ: وَكَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةُ بُنُ مَالِكِ

## طُلُحَةُ بُنُّ عَمْرِو النَّصُرِيُّ 8086- حَـدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا

أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيّا بُنِ أَبِى زَكْرِيّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ أَحْمَدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي فَضَيْلٍ، كَلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي

﴿ حَرْبِ بُنِ أَبِى الْأَسُودِ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنُ لَهُ بِالْمَدِينَةِ

<sup>8086-</sup> قال في المجمع جلد 10صفحه 322-322 رواه الطبراني في البزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد

بن عثمان العقيلي وهو ثقة . ورواه أحمد جلد 3صفحه487 وابن حبان رقم الحديث: 2539 والفسوى في الممرفة

پکارا: اے اللہ کے رسول! تھجور نیتو ہمارے بیٹوں کو جلا دیا

ہے اور ہم سے ہلاکت کی آگ مجڑک اُٹھی۔ جب نماز' نبی

كريم المَّيْنَالِيمِ نِ مَكُمل كَي تُو آپ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ی حمدوثناء کی پھر قوم کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں ان کا

ذكركيا\_فرمايا: ميں اور مير بے ساتھی دس سے زيادہ دن اس

طرح رہے کہ ہمارے پاس جھاؤ کے پھل کے علاوہ کھانا

نہیں تھا حتیٰ کہ ہم انصاری بھائیوں کے پاس آئے ان

لوگوں نے اپنے کھانے میں ہمیں شریک کر کے ممگساری کی

اوران کے کھانے میں سے بڑا کھانا' یہی خشک تھجور ہے قشم

ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی سیا معبود نہیں اگر میں

تمہارے لیے روٹی اور گوشت یا تا تو میں شہیں ضرور

کھلاتا ممکن ہے تم وہ زمانہ پاؤ جوتم میں سے اسے پائے

جس میں غلاف کعبہ جیسے لباس پہنیں گے صبح کا کھانا الگ

دیا جائے گا اور شام کے کھانے بوے بڑے کٹری کے

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

اُنہوں نے نبی کریم ملت آلیے سے اسی کی مثل روایت کی اُنہوں نے بھی کا میں اُنہوں کے اُنہوں کے اُنہوں کی اُنہوں کے اُنہوں کی کی اُنہوں کی کا اُنہوں کی کا اُنہوں کی اُنہو

حضرت طلحه بن معاويه السلمى رضى الله عنه

حضرت محمد بن طلحہ بن معاویہ اسلمی اینے والد سے

پیالوں میں۔

عَريفٌ يَنُولُ عَلَيْهِ نَزَلَ مَعَ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ،

وَكَانَ لِنِي بِهَا قُرَنَاء ، وَكَانَ يَجْرِي عَلَيْنَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمِ بَيْنَ

اثُنَيْنِ مُدَّانِ مِنْ تَمُوِ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ إِذَا نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَرَقَ التَّمْرُ

بُطُونَنَا، وَتَحَرَّقَتُ عَنَّا الْحَتْفُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَامَ

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ

قَوْمِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا وَصَاحِبَى بَـضْـعَةَ عِشَـرَ يَـوُمًا مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ حَتَّى

قَدِمْنَا عَلَى إِخُوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَاسَوْنَا فِي

طَعَامِهِمْ، وَعِظُمُ طَعَامِهِمِ التَّمْرُ، وَالَّذِي لَا إِلَهُ

لَأَطْعَ مُتُكُمُوهُ، وَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ تُدُرِكُوا زَمَانًا أَوْ

الْكَعْبَةِ، يُعْدَى عَلَيْكُمْ، وَيُرَاحُ فِيهِ بِالْجِفَانِ

بَقِيَّةَ، أَنا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي

حَرْبِ بُنِ أَبِي الْأَسُودِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

طَلْحَةُ بُنُ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيُّ 8087- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

إِلَّا هُوَ، لَوْ أَجِدُ لَكُم الْخُبُزَ وَاللَّحْمَ

مَنْ أَدْرَكَــهُ مِنْكُمْ يَلْبَسُونَ فِيهِ مِثْلَ سِتَارِ

حَدِّكَ ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا وَهُبُ بُنُ

قال في المجمع جلد8صفحه138 رواه الطبراني عن ابن اسحاق وهو مدلس عن محمد بن طلحة ولم أعرفه وبقية

ياس آيا ميس في عرض كى: يارسول الله! ميس الله كى راه ميس

جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہول آپ نے فرمایا: تیری مال

زندہ ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! حضور ملتی اللہ نے

فرمایا: ان کی خدمت کرئتیرے لیے جنت ہے۔

روایت کرتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ میں حضور ملی آیا لم

المعجد الكبير للطبراني المحالي المحالي

بَكْسِرِ بُنُ أَبِسِي شَيْبَةَ، ثنسا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ

سُلَيْسَمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ السُّلَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أُرِيدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللهِ، وَلَيْ اللهِ، وَلَيْ اللهِ، وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْزَمْ رِجُلَهَا فَتُمَّ الْجَنَّةُ

طُلِّحِةً بِنُ الْبَرَاءِ 8088- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ جَرير

الصُّورِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا

عَبْدُ رَبِّيهِ بُسُ صَالِح، عَنْ عُرُوةَ بْنِ رُويُم، عَنْ إِنَّ الْبِي مِسْكِينٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ أَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْسُطُ

يَدَكَ، قَالَ: وَإِنْ أَمَرْتُكَ بِهَ طِيعَةِ وَالِدَتِك؟ قَالَ: لَا وَقَالَ: ثُمَّ عُدُتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: ابْسُطُ

يَدَكَ أَبُسايِعُكَ عَقَالَ: عَلامَ؟ قُلْتُ: عَلَى

الْإِسْلَامِ .قَالَ: وَإِنْ أَمَـرُتُكَ بِقَطِيعَةِ وَالِدَتِكَ؟ مِ فُلُتُ: لَا، ثُمَّمَ عُدُتُ إِلَيْسِهِ الثَّالِفَةَ، وَكَانَ لَـهُ ﴿ وَالِـدَةُ، وَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ

حضرت طلحه بن براءرضي اللدعنه

حضرت طلحه بن براء رضی الله عنه سے مروی ہے کہ وہ

آئے اور حضور ملتی آیا کی خدمت میں عرض کی: اپناہاتھ

پھیلائیں! آپ نے فرمایا: اگرچہ میں تھے تیری ماں سے بائیکاٹ کا علم دوں!اس نے عرض کی: جی نہیں! کہتے ہیں:

میں نے اپنی بات وہرائی میں نے عرض کی: اپنا ہاتھ پھیلائیں تاکہ میں بعت کروں۔ فرمایا: کس پر بیعت

كرے گا؟ ميں نے عرض كى: اسلام ير! فرمايا: اگرچه ميں تخفی تیری مال سے بائیکاٹ کا تھم دوں! میں نے عرض کی: جی نہیں! پھر میں نے تیسری بار عرض کی جبکہ ان کی والدہ تھیں اور وہ اپنی ماں کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ نیک

سلوك كرنے والے تھے تو نبي كريم الله اللہ نے فر مايا: اے رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ في الاصابة جلد اصفحه 448 وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب والصواب عن محمد بن طلحة عن معاوية بن جاهمة عن أبيه فصحف عن فصارت ابن وقدم قوله عن أبيه فصحف عن

فَـصـارت ابن وقدم قوله أبيه فصحف عن فصارت ابن وقدم قوله عن أبيه فخرى منه أن لطلحة صحبة ليس كذلك بل ليس بينه وبين معاوية بن جاهمة نسب الخ .

قال في المجمع جلد9صفحه 365 رواه الطبراني مرسلًا وعبد ربه بن صالح لم أعرفه وبقية رجال وثقوا.

-8088

طلحہ! ہمارے دین میں بائیکاٹ کا تصور نہیں ہے بلکہ میں

نے حام کہ تیرے دین میں شک وشبہ نہ ہو کیں اُنہوں نے

اسلام قبول كيا اور اين أسلام كوخوبصورت بنايا بجروه یمارہوئے تو نبی کریم مائٹ ایکم ان کی بمار پری کیلئے تشریف لے گئے پس ان کو بے ہوش یایا۔ نبی کریم ملتی ایلے نے فرمایا:

مجھے تو لگتا ہے کہ طلحہ آج رات ہی دنیا سے چل بسے گا' پس اگران کوافاقه موتو میری طرف پیغام بھیجنا' جب رات کا

درمیان آیا تو حضرت طلحه رضی الله عنه کوافاقه موا أنهول نے کہا: کیا رسول کر یم طرف اللہ میری عیادت کونہیں آ ،

ساتھیوں نے بتایا: کیوں نہیں! پس اُنہوں نے اُس بات کی

بھی خبر دی جو آپ التا ایک نے فرمائی۔ کہا: اس وقت ٱپ اللَّهُ يَيْلِمُ كَاطْرِف پيغام نهجيجو كوئي كيرُ المورُ اانهيس وْس

نه دے یا کوئی اور تکلیف پہنچے بلکہ جب صبح موتو آپ اُستَّ اللّ

کومیری طرف سے سلام کہنا اور عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں پھران کا وصال ہوگیا۔ پس نبی کریم ملٹی کی جب مبتح کی نماز پڑھی تو ان کے بارے

سوال کیا تو صحابہ نے ان کے وصال کی خبر دی اور جواس نے کہا۔ پس رسول کر یم ملتا اللہ نے اپنے ہاتھ اُٹھا دیے۔

پھر کہا: اے اللہ! وہ تجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ ہنس رہا ہواور تُو ہے دیکھ کرہنس رہا ہو۔

حضرت طلحه بن داؤ درضی الله عنیه

حضرت طلحہ بن داؤد رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

دِينِنَا قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي دِينِكَ رِيبَةً فَأَسْلَمَ فَحَسْنَ إِسَلَامُهُ، ثُمَّ إِنَّهُ مَرضَ، فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَهُ مُغُمِّى عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَظُنُّ طَلْحَةَ إِلَّا مَقُبُوضًا مِنْ لَيُلَتِهِ، فَإِنْ أَفَاقَ فَأَرْسِلُوا إِلَى . فَأَفَاقَ

طَلُحَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: مَا عَادَنِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا طُلُحَةُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: بَلَى . فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: لَا تُرْسِلُوا إلَيْهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَتَلْسَعَهُ دَابَّةٌ، أَوْ يُصِيبُهُ شَيْء "، وَلَكِنْ إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَأَقُرنُوهُ مِنِّي السَّلامَ، وَقُولُوا لَهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لِي، ثُمَّ قُبض، فَلَمَّا صَلَّى

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ سَأَلَ عَنْهُ فَأُخُبَرُوهُ بِـمَـوُتِـهِ وَمَا قَالَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الْقَهُ

وَهُوَ يَضْحِكُ إِلَيْكَ، وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ

طَلْحَةُ بْنُ دَاوُدَ

8089- حَـدَّثَنَا إِسْـحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13987 . قال في المجمع جلد 10صفحه 50 وفيه عنبسة مولى طلحة بن داؤد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .

🦓 <المعجم الكبير للطبرالي 🖔

اللَّابَوِيُّ، أنسا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنيا ابُنُ جُرَيُحٍ، أُخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ، مَوْلَى طَلْحَةَ بُنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ طُلُحَةَ بْنَ دَاوُدَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ

> مَنِ اسْمُهُ طَارِقٌ طَارِقُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ المُحَارِبِيُّ

8090- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اَللَّهَ بَرِيُّ، أَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ثنا الثُّورِيُّ، عَنُ مَنْ صُورِ، عَنُ رِبْعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبُـدِ اللَّهِ الْـمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ، فَلَا

تَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكِ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ وَأَشَارَ بِرِجُلِهِ فَفَحَصَ الْأَرْضَ

8091- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنسا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُودٍ،

كَ عَنْ رِبُعِي، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا

كُنْتَ فِي صَلاةٍ، فَلا تَبْصُقُ تُجَاهَ وَجُهِكَ، وَلا

حضور ملتَّ النِّيْلِمِ نِے فرمایا: عمان والے دودھ پلانے والوں میں اچھے ہیں۔

## جن کا نام طارق ہے طارق بن عبدالله المحاربي رضى التدعنه

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ایکم نے فرمایا: جب تُو نماز پڑھے تو آپنے آ گے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوک اپنی بائیں جانب تھوک اگرتو فارغ ہوورنداینے یاؤں کے بنیخ آپ التی کیا ہے۔ نے اپنے پاؤل کے ساتھ اشارہ کیا' زمین پر ملا۔

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه فرمات میں کہ حضور مل آیکم نے فرمایا: جب تُو نماز میں ہوتو اپنے آ گےاوراپی دائیں جانب نے تھوک اپی بائیں جانب تھوک'اگرتو فارغ ہوورنہا پنے پاؤں کے پنچے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1688 والبيهقي جلد 2صفحه 292 وأحمد جلد 6صفحه 396 وأبو داؤد رقم الحديث: 474؛ والترمذي رقم الحديث: 568 . وقال: حسن صحيح . والنسائي جلد2صفحه 52؛ وابن ماجه رقم الحديث: 1021 وابن حزيمة رقم الحديث: 877,876 .

8092- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْر

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

رِبْعِيّ، ثنا طَارِقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ، رَجُلُّ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ، فَلَا تَبَزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا

عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاء َ شِمَالِكَ، إنْ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ

الرَّبِيع، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِيّ

بُن حِرَاشِ، عَنُ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ

أَحَـدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ

يَسِمِينِهِ، وَلَكِسُ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ

الْـمُؤَدِّبُ، ثِنا عُبَيْدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثِنا أَبُو

حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

رِبُعِيّ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

صَلَّيْتَ فَلا تَبُزُقُ أَمَامَكَ، وَلا عَن يَمِينِك،

8094- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ

8093- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ رِجُلِكَ

تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

وَإِلَّا فَتَحْتَ قَدَمِكَ

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

فرماتے ہیں نبی کریم ملتی آلم کے صحابہ میں سے ایک نے کہا

كه حضور التي لَيْهِ إِلَى مجھے فر مایا جب تُو نماز پڑھے تو اپنے

آ گے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوک اپنی بائیں جانب

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور ملٹے آئیل نے فرمایا جب تم میں سکوئی

نماز میں کھڑا ہوتواپنے آ گےاورا پی دائیں جانب نہ تھوک'

ا پنی با کیں جانب تھوک اگروہ فارغ ہویاا پنے با کیں پاؤں

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور طلی آئیم نے فرمایا: جب کو نماز پڑھے تو

اینے آ گے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوک اپنی بائیں جانب

تھوک یااینے ہائیں پاؤں کے نیجے۔

تھوک'اگرتو فارغ ہویااپنے پاؤں کے پنچے۔

عَنْ يَـمِينِكَ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا

وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى

جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بُنُ

يَعُلَى بُنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنُ أَبِيهِ، ثنا

غَيْلَانُ بُنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

كُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْيَ مَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِذَا بَنِ قُتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ

يَسِمِينِكَ، وَلَكِنِ ابْزُقْ تِلْقَاء َ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ

8096- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبِ

النَّسَائِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا

يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلَّهَلِ، عَنْ

مَنْصُورٍ، عَنُ رِبُعِيّ، عَنُ طَارِق بُن عَبُدِ اللهِ

قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ، فَلا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلا

عَنْ يَحِينِكَ، وَلَكِينِ ابْزُقْ تِلْقَاء شِمَالِكَ إِنْ

8097- حَـدَّثَـنَا أَسْلَمُ بُنُ سَهُ لِ

الْوَاسِطِيُّ، ثنا تَمِيمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ

هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَنْصُورِ،

عَنْ رِبُعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتَ

فِي الصَّلاةِ، فَلا تَبُونُ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلا عَنُ

كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ رِجُلِكَ

فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ

8095- حَدَّثَنَا بُحِيْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور ملٹ ویکٹر نے فرمایا جب تُوتھو کے توایخ

آ گے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوک اپنی بائیں جانب

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

فرمات بین که حضور مل الله عند مجصے فرمایا: جب أو نماز

يڑھے تو اپنے آ گے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوک اپنی

بائیں جانب تھوک اگرتو فارغ ہویاا پنے پاؤں کے پنچے۔

حضرت طارق بن عبدالله المحاربي رضى الله عنه

فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیکم نے فرمایا: جب تُو نماز میں ہوتو

اپنے آ گے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوک اپنی بائیں جانب

تھوک جب تُو فارغ نہ ہوتو اپنے بائیں یاؤں کے نیچے پھر

زمین برملا۔

تھوک'اگرتو فارغ ہویااپنے پاؤں کے پنچے۔

حضرت طارق بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور الله المالية المستم مين سے كوكى استنجاء كرے تو

طاق عدد میں پھر استعال کرنے جبتم وضو کروتو ناک

حضرت طارق بن عبدالله محاربي رضى الله عنه فرمات

حضرت ابوصحرہ جامع بن شداد سے روایت ہے کہ

ہیں کہ حضور ملتا ایم ایک اس طارق! موت کے لیے

| ^    | 12 | w |
|------|----|---|
| . \U | 7  | N |
| \ \~ | v, | w |
|      | •  | ~ |

حھاڑلو۔

ورواه الحاكم جلد 4صفحه 312 وصححه ووافقه الذهبي . قال في المجمع جلد 10صفحه 309 فيه اسحاق بن

قال في المجمع جلد 6صفحه 23 وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال

الصحيح . قلت: وأورده في كتابه المجروحين جلد 3صفحه 111-112 وقال: وكان ممن يدلس على الثقات ما

تیاری کر موت سے پہلے۔

يَعِينِكَ، ابْزُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ

فَارِغًا فَتَحْتَ قَدَمِكُ الْيُسْرَى . ثُمَّ قَالَ:

هَكَذَا وَمَسَحَ بِالْأَرْضِ

8098- حَـدُّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا سَعُدَانُ بُنُ يَزِيدَ، ثنا الْهَيْثُمُ بُنُ

جَمِيلِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ رِبْعِي،

عَنْ طَارِق بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَجْمَرْتُمُ فَأُوْتِرُوا، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاسْتَنْثِرُوا

إِسْحَاقُ بُنُ نَاصِح، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنُ

مَنْ صُودٍ، عَنْ رِبُعِيّ، عَنْ طَادِقِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ

8100- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

-8098

-8099

-8100

8099- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زُهَيْرِ

الُـمُحَارِبِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَنا طَارِقُ اسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ

الْأُبُلِّتُيُّ، ثنا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثِنا

قال في المجمع جلد اصفحه 211 ورجاله موثقون.

ناصح قال أحمد: كان من أكذب الناس . فالحديث موضوع .

سمع من الضعفاء فلاترق به المناكير التي يرويها عن المشاهيد فوهاه يحيى بن سعيد القطان الي آخر ما قال ولهذا شنع عليه العلماء ولم يعتمدوا على توثيقه . ورواه الدارقطني جلد 3صفحه44-24 قبال في التعليق المغني: رواته

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 80 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

بْنِ شَدَّادٍ، حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمٍ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَ: إِنِّي بِسُوقِ ذِي ٱلْمَجَازِ، إِذْ مَرَّ رَجُلٌ

شَمَابٌ عَلَيْهِ حُلَّةٌ مِنْ بُرْدٍ أَحْمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا

يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ كَذَّابٌ، فَلَا تُطِيعُوهُ .

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا غُلَامُ بَنِي هَاشِمِ

الَّـذِى يَـزُعُـمُ أَنَّـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَهَاذَا عَمُّهُ عَبُدُ الْعُزَّى، فَلَمَّا هَاجَرَ

وَأَسْلَمَ النَّاسُ ارْتَحَلْنَا مِنَ الرَّبَذَةِ يَوْمَئِذٍ مَعَنَا

ظَعِينَةٌ لَّنَا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، وَأَدَنَّا حِيطَانَهَا،

لَبُسْنَا ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِنَا إِذَا رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ،

فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟ قُلْنَا: نَمِيرُ أَهْلَنَا مِنْ

تَمْرِهَا، وَلَنَا جَمَلٌ أَحْمَرُ قَائِمٌ مَخُطُومٌ قَالَ:

تَبِيعُونِي جَمَلَكُمُ؟ قُلْنَا: نَعَمُ قَالَ: بِكُمُ؟

قُلُنَا: بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تَمُو، فَمَا

الستنسنة قَصَنَا مِمَّا قُلْنَا شَيْئًا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ

خِطَامَ الْجَمَل، ثُمَّ أَدُبَرَ بِهِ، فَلَمَّا تَوَارَى عَنَّا

بِالْحِيطَانِ قُلْنَا: وَاللَّهِ، مَا صَنَعْنَا شَيْمًا وَبَايَعْنَا

مَنُ لَا نَعْرِفُ، قَالَ: تَـقُـولُ امْرَأَةٌ جَالِسَةٌ لَقَدُ

رَأَيْتُ رَجُلًا كَأَنَّ وَجُهَهُ شَبَهُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ،

وَاللُّهِ لَا يَظْلِمُكُمْ، وَلَا يَحْتَرِيكُمْ وَأَنَا ضَامِنَةٌ

أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفُلِحُوا، وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَرُمِيهِ قَدُ أَدُمَى عُرُقُوبَيْهِ وَسَاقَيْهِ،

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِع

مجھے طارق بن عبداللہ کی قوم کے ایک آ دی نے حدیث

سٰائی' کہتا ہے: میں ذوالمجاز کے بازار میں تھا' احا نک

میرے پاس سے ایک نوجوان آ دمی گزرا'جس پر سرخ

رنگ کی حیا ورتھی وہ زبان ہے کہدر ہاتھا: اےلوگو! لا الٰہ الا

الله راهوا کامیاب موجاؤ گے۔اس کے بیجے ایک آدی

اسے کنگر مار رہاتھا جس سے اس کی ایر یاں اور پنڈلیاں

خون آلود تھیں۔ وہ کہتا: اے لوگو! میر جھوٹا ہے اس کی بات

نه ماننا۔ میں نے یو چھا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ

بنوہاشم قبیلہ کا جوان ہے جس کا بیگان ہے کہ وہ اللہ کے

رسول ہیں اور بيآ دى اس كا چيا عبدالعزىٰ ہے پس جب

محمط الله الله على المرتب المرتب المرتب المرتب اور بهت

سارے لوگ مسلمان ہوئے ہم نے بھی زندہ سے کوچ

کیا۔ اس وقت ہمارے پاس ایک دورھ دینے والی اونٹی

تھی۔ پس جب ہم مدینہ آئے اور اس کی دیواروں کے

قریب ہوئے تو ہم سفر والے کپڑے بدلنے لگے اس وقت

راستے میں ایک آ دی تھا اُس نے کہا: بیقوم کہاں سے آئی

ہے؟ ہم نے کہا: ہم اینے اہل کو محجوروں کی خوراک دیے

آئے ہیں'ہارا ایک سرخ رنگ کا اونٹ کھڑا تھا جے نگیل

والى موئى تقى \_اس نے كها: اپنااونث مجھے بيچو كے؟ ہم نے

كها: جي بال! اس نے كها: كتنے ميں؟ مم نے كها: اتى

محجوروں کے بدلے۔ہم نے جوکہا'اس نے ہم سے بحث

نہیں کی' ہاتھ مارااوراونٹ کی مہار پکڑ کرچل دیا۔ پس جب

وہ دیواروں میں جا کر ہماری آئھوں سے اوجھل ہوا تو ہم

نے کہا قتم بخدا! ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا اور ہم نے اس

آ دمی سے بیع کردی جے ہم بہجانے ہی نہیں۔راوی کابیان

ہے: ایک عورت بیٹھی تھی وہ کہنے گی: میں نے اس آ دی کا

چہرہ دیکھاہے جو چودھویں رات کے جاند کی طرح تھا'قتم

آ دی آیا' اُس نے کہا: میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں

تمہاری طرف آیا ہوں' پیتمہاری تھجوریں ہیں' کھاؤ' سیر ہو

جاؤ تو وزن کرلو۔راوی کہتاہے: ہم کھا کرخوب سیر ہوئے'

ہم نے وزن کر کے بوری کر لیں۔ پھر ہم مدینہ میں داخل

ہوئے مسجد میں آ کر دیکھا تو وہی شخص منبر پر خطبہ دے رہا

تھا کی ہم نے آپ کا قول ساجو آپ فرما رہے تھے:

صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور

والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ابتداء کرواس سے

جس کا نان ونفقہتم پرلازم ہے۔ باپ ماں بہن اور بھائی

اس کے بعد جوزیادہ تیرے قریب ہے ہی جوزیادہ قریب

ہے۔ ایک انصاری آ دمی کھڑا ہوا' عرض کی: اے اللہ کے

رسول! بدلوگ ر بوع کے بیٹے میں زمانہ جاہلیت میں ان

لوگوں نے ہارا ایک آ دمی قتل کیا تھا' پس ہمیں ان پرلوٹا

دیں۔ راوی کہتا ہے: رسول کریم اللہ ایک نین بار فرمایا:

خضرت طارق بن اشيم

التجعي رضى اللدعنه

حضرت ابو ما لک اتبجعی اینے والد سے روایت کرتے

خردار!باب بين سے قصاص نہيں لے سکتا۔

فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمْ . وَالْيَـدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى، وَابُدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَأَدُنَاكَ فَأَدُنَاكَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ

الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْنَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ يَخُطُبُ

عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَمِعْنَا مِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا،

الْأَنْصَار، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاء بِنُو

يَرُبُوعِ قَتَلُوا رَجُلًا مِنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَعُدِنَا

عَلَيْهِمْ، قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ أَبًّا لَا يَجْنِي عَلَى وَلَدٍ، أَلَا إِنَّ أَبًّا

لَا يَجْنِي عَلَى وَلَدٍ، أَلَا إِنَّ أَبًّا لَا يَجْنِي عَلَى

طَارِقُ بُنُ أَشْيَمٍ

ٱلأشجعي

8101- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

تَـمُرُكُمْ، فَكُلُوا وَاشْبَعُوا وَاكْتَالُوا، قَالَ: فَـأَكُلُنَا وَشَبِعُنَا، وَاكْتَلُنَا، وَاسْتَوْفَيْنَا . ثُمَّ دَخَلْنَا

وَلَدٍ ثَلاثًا

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْكُمْ هَذَا

لِجَ مَلِكُمُ . فَأَتَى رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ

ہے وہتم سے ناانصافی نہ کرے گا اور نہ وہتم سے ایہ کرسکتا ہے میں تمہارے اونٹ کی ضانت دیتی ہوں۔ پس ایک



حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي ثنا بَكُرُ بُنُ عِيسَى الرَّاسِبيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسُ

وَالزَّعْفَرَانُ

8102- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل، حَدَّثِني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُ، ثنا سَهُلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْقُنُوتِ

إِفِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقَالَ: أَى بُنَىَّ، صَلَّيْتُ حَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي

بَكْرِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمْ أَرْ أَحَدًا إِنَّ مِنْهُمْ يَقْنُتُ، أَيُ بُنَيَّ بِدُعَةٌ قَالَهَا ثَلَاثًا

8103- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَـكُــرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكُرِ، ِ أَوَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، وَعَلِيٌّ هَاهُنَا

بِ الْكُوفَةِ نَحُوا مِنْ خَمْس سِنِينَ، وَكَانُوا لَا يَقُنُتُونَ فِي الْفَجُرِ ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ، مُحُدَثُ

نین وہ فرماتے میں کہ ہم حضور طبی اللہ کے زمانہ میں ورس اورزعفران کا خضاب لگاتے تھے۔

حضرت ابومالک انتجعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے نمازِ فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کے متعلق پو چھا تو میرے والدنے فرمایا: اے میرے بیٹے! میں نے رسول الله طَيْ أَيْهِم أور حضرت الوبكر وعمر رضى الله عنهما كے بیچھيے نماز رر بھی میں نے ان میں سے کسی کو نماز فجر میں دعائے

قنوت راھتے ہوئے نہیں دیکھا' اے میرے بیٹے! یہ بدعت ہے۔ تین دفعہ فر مایا۔

حضرت ابوما لک انجعی اینے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آیکم اور ابو بکر و عمر وعثان اورعلی رضی الله عنهم کے بیچھے نماز پڑھی' کوفہ میں پیاس سال سے نماز پڑھ رہا ہوں 'بیسارے حضرات نماز فجرمیں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے اے میرے بیٹے! یہ

ورواه أحدم ما جلد 3صفحه 472 علد 6صفحه 394 والنسائي جلد 2صفحه 204,203 والترمادي رقم الحديث: 401,400؛ وابن ماجه رقم الحديث: 2141؛ وابن حبان رقم الحديث: 511؛ وهو حديث صحيح كما قال

بدعت ہے۔

شَيْبَةَ، ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ

أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى

سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي

مَالِكٍ ٱلْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ رَآنِي فِي

الْبَرْبَهَارِيُّ، ثِنا سُرَيْجُ بِنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ،

ثنا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبُوَّأُ مَقُعَدَهُ

كَامِلِ، ثنا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا

خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ٱلْأَشْجَعِيّ،

عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ نَبِينٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى

صفحه 181 ورجاله رجال الصحيح.

حلف بن خليفة و ثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه بعضهم.

قال في المجمع جلد5صفحه65 ورجاله ثقات .

8106- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

8105- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ

8104- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

المَنَامِ، فَقَدُ رَآنِي

-8104

-8105

-8106

حَـدَّتَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

حضرت ابوما لک انتجعی اپنے والد سے وہ حضور ملتی اللہم

جہنم میں بنالے۔

برتن میں نبیز بناتے تھے۔

ورواه أحمد جلد3صفحه472 جلد6صفحه394 والبزار (جلد اصفحه196 زوائد البزار) قال في المجمع جلد7

قال في المجمع جلد اصفحه147 رواه الطبراني في الكبير والبزار ( 24 زوائـد البـزار) للحافظ ابن حجر وفيه

حضرت ابوما لک انتجعی اپنے والد سے روایت کرتے

حضرت ابو ما لک انتجعی اینے والد سے روایت کرتے

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ما اللہ نے فرمایا جس نے مجھ

پر جان بوجھ كرجھوٹ باندھا'اس كو جا ہيے كہ وہ اپناٹھكانہ

حضرت ابو ما لک اتبجعی اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آرائم کے لیے پھر کے ایک

الین وہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ایکم نے فرمایا: جس نے

خواب میں میری زیارت کی بے شک اُس نے مجھے ہی

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

و آخِرَتَكَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ

8107- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مُعَلِّي بْنُ مَهْدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثنا الْقَعْنَبيُّ، قَالًا: ثنا مَرُوانُ

وَسَلَّمَ، فَيَجيءُ الرَّجُلُ وَتَجِيءُ الْمَرأَةُ،

فَيَقُولُ: يَسَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقُولُ إِذَا

صَلَّيْتُ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

وَاهْ دِنِي وَارُزُقُنِي، فَقَدْ جَمَعُنَ لَكَ دُنْيَاكَ

8108- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ح

وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ

بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ

زيَادٍ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ، يَقُولُ: قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ

لِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي ثُمَّ قَالَ: هَؤُلَاء ِجَمَعْنَ

بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو

مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ

8109- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنُ أَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ

آخرت جمع کردی ہے۔

جمع کردی ہے۔

- 8107 ورواه أحمد جلد 3 صفحه 472 بلد 6 صفحه 394 ومسلم رقم الحانيث: 2697 وابن ماجه رقم الحديث: 3845

حضرت ابومالک انتجعی اینے والد سے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آرائم کے پاس صبح کے وقت

آئے ایک آ دی اور ایک عورت آئی اس نے عرض کی:

یارسول اللہ! جب میں نماز پڑھوں تو کیا کرون؟ آپ نے

فرمایا: پیدعا کر! اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پررحم فرما

اور مجھے ہدایت دے اور رزق دے تیرے لیے دنیا و

حضرت ابوما لک انتجعی فرماتے ہیں کہ میرے والد

نے کہا کہ میں نے رسول الله طبی اللہ عنا کہ جواسلام لاتا

ہے آپ اُس کو میسکھاتے تھے آپ فرماتے: یہ دعا کر:

اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میرے رزق

میں اضافہ فرما! پھر فرمایا: اس دعامیں دنیاوآ خرت کی بھلائی

حضرت ابوما لک اتبجعی اینے والد سے روایت کرتے

بیں کہ أنہوں نے رسول الله طلق الله عداس حال میں سا

كة آپ كے ياس ايك آدى آيا أس نے عرض كى:

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ فَقَالَ: قُلِ اللهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَعَافِنِى وَارْرُحَمْنِى وَعَافِنِى وَارْرُوعَ إِلَّا اللهُمَّ اغْفِرُ لِى وَارْحَمْنِى وَعَافِنِى وَارْرُوعَ إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دے اور مجھ پررخم فرما اور مجھے عافیت دے اور رزق دے۔ آپ نے چار انگلیاں اکٹھی کیس سوائے انگوٹھے کے (فرمایا:)تمہارے لیے اس دعامیں دین اور دنیا جمع کر دی

حضرت ابو ما لک انتجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی آپٹی کے زمانۂ پاک میں جب کوئی سلام کرتا تو آب اس کونماز سکھاتے تھے۔

جب کوئی سلام کرتا تو آپ اس کونماز سکھاتے تھے۔

حضرت سعد بن طارق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی ایکٹی کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا' حجر اسود پرلوگوں کا

عرض كرون؟ آپ نے فر مايا: أو ما نگ: اے اللہ! مجھے بخش

رش تھا' آپ کے دست مبارک میں ایک ڈھال تھی' آپ نے اس کے ساتھ اشارہ کیا۔ 8110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ السَّامَ بُنُ الْسَحَمَّدُ بُنُ هِ شَامِ بُنِ أَبِسَى السَّدُميُكِ، ثنا الْسَحَسَنُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ الْحَصُرَمِيُّ، ثنا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو مَالِكٍ

أَسُلَمَ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوهُ الصَّلاةَ عَلَّمُوهُ الصَّلاةَ 8111 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا

حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، وَمُوسَى بُنُ هَارُونَ، قَالُوا: ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قُدَامَةَ، ثنا سَعْدُ بُنُ طَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ، فَإِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى

قال في المجمع جلد 1 صفحه 293 رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح .

البخارى: فيه نظر' وبقية رجاله ثقات .

طارق بن اشتم الاشاء

<sup>-</sup> ورواه البزار جلد 1 صفحه 93 قال في المجمع جلد 3 صفحه 244 وفيه محمد بن عبد الرحمٰن عن أبي مالت الأشبعي ولم أعرف محمد بن عبد الرحمٰن بن قدامة في الأشبعي ولم أعرف محمد بن عبد الرحمٰن بن قدامة في الم

عَلَى اللَّهِ

الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِمِحْجَنِ بِيَدِهِ

8112- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

شْنَا الْهَيْشَمُ بُنُ الْيَمَانِ الرَّازِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ

زَكُوِيًّا، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ

﴾ مَنْ صَلَّى الْفَحْرَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ وَحِسَابُهُ

عِـمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَدِمِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ

بُنُ أُحْمَدَ، ثنا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ دَلُّويُهِ، قَالَا: ثنا

الْقَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنَ أَبِي مَالِكٍ

الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُول

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ،

وَحَلْفَ عُمَرَ، وَحَلْفَ عَلِيّ، فَلَمْ يَكُنُ أَحَدٌ

مِـنْهُـمْ أَحَفَّ صَلاـةً مِـنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حَنْبَلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا

اللُّهُ فَكُ مِنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ،

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الى الأوسط أيضًا .

8114- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أُحْمَدَ بُن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ

-8112

-8113

-8114

8113- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حضرت ابوما لک انتجعی اینے والد سے روایت کرتے

میں وہ فرماتے میں کہ حضور ملتی اللہ نے فرمایا جس نے نماز

فجرادا کرلی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے اس کا حساب اللہ کے

حضرت ابو ما لک اتبجعی اینے والد سے روایت کرتے

ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پُرنورطائی کیائم' حضرات

ابوبکر وعمر اورعلی رضی الله عنہم کے پیچھیے نماز پڑھی ہے ہیہ

حضرات رسول الله التيليم كي نماز كي طرح مخضر نماز

پڑھاتے تھے (اور مکمل یعنی رکوع و سجود اور قر آن پڑھتے

حضرت ابوما لک اتبجعی اپنے والد سے روایت کرتے

فرماتے ہوئے سنا: جس نے لا الله الا الله محدرسول الله پڑھ

لیا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار

زمہ ہے۔

تقے)۔

قال في المجمع جلد اصفحه297 فيه الهيثم بن يمان ضعفه الأزدى وبقية رجاله من رجال الصحيح . بعد أن نسبه

قال في المجمع جلد2صفحه73 ورجاله رجال الصحيح وروى البزار بعضه.

ورواه أحمد جلد 3صفحه 472 علد 6صفحه 394-395 ومسلم رقم الحديث: 23

وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا

يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَـهُ وَدَمَـهُ،

وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

8115- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِهِ الْبَزَّارُ، ثنا عَمَّارُ بُنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِـرُتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاء هُمُ

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 8116- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

بَكُو بُنُ أَسِي شَيْبَةَ، ثنا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ أبى مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَحَدَ

اللُّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشُقِيُّ، ثنا أبى، ثنا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

8117- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ سَعُدُ بْنُ

کر دیا تو اللہ عز وجل نے اس کے مال اور خون کوحرام کر دیا اوراس کا باطنی معاملہ اللہ کے سپر دہے۔

حضرت ابوما لک انتجعی اینے والد سے روایت کرتے بین وہ فرماتے ہیں کہ حضور التی اللہ نے فرمایا: مجھے لوگوں کے ساتھ لا اللہ الا اللہ پڑھنے تک جہاد کا تھم دیا گیا' جب اُنہوں نے ایسا کرلیا تو اُنہوں نے اینے اموال اورخون کو مجھ سے محفوظ کرلیا مگرحق کے ساتھ ان کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

حضرت ابوما لک انجعی اینے والد سے روایت کرتے فرماتے ہوئے سنا جس نے لا الله الا الله محدرسول الله يراه لیا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار

اوراس کا باطنی معاملہ اللہ کے سیر د ہے۔ حضرت ابو ما لک انتجعی اینے والد سے وہ حضور مل ایک البیم ہےاس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

کر دیا تو اللہ عز وجل نے اس کے مال اورخون کوحرام کر دیا

حضرت ابوما لک انتجعی اینے والد سے روایت کرتے فرماتے ہوئے سنا: جس نے لا الله الا الله محدرسول الله يره

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الله المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير الكبير الكبير المعجم الكبير الكبي

طَارِق، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ

لیا اور اللہ کے علاوہ جن کی غبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیا تو اللہ عزوجل نے اس کے مال اورخون کوحرام کر دیا

اوراس کا باطنی معاملہ اللہ کے سپر د ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ،

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

8118- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

إ شَبِيبِ الْعَسَالُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَـمْـرِو الْبَحَـلِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ح

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور طاق کیلئے نے فرمایا میرے صحابی کے لیے جہاد کافی ہے۔

وَحَـدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ،

كِلَاهُمَا عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

إِبَحَسُبِ أَصْحَابِي الْقَتُلُ

8119- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

حَنْبَلِ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيّ، ثنا

حُسَيْنُ بُنُ حَسَنِ بُنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ ٱلْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِحَسْبِ أَصْحَابِي

8120- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ أَبِي خَيْثَ مَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَنَان

میں وہ فرماتے ہیں کہ حضورط اللہ اللہ نے فرمایا: میرے صحابی کے لیے جہاد کافی ہے۔

حضرت ابوما لک اتبجی اینے والد سے روایت کرتے

حضرت ابوما لک انتجی اینے والد سے روایت کرتے

حضرت ابو ما لک انتجعی اینے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی الہم نے فرمایا: جو کوئی سجدہ

ورواه أحمد جلد 3صفحه 472 قال في المجمع جلد 7صفحه 223-224 رواه أحدمد والطبراني بأسانيد والبزار

ورجال أحمد رجال الصحيح . قلت: اسناد الحديث عند أحمد ثلاثي وهو صحيح على شرط مسلم . قال في المجمع جلد 2صفحه 129 رواه الطبراني من رواية محمد بن جابر عن أبي مالك هذا ولم أر من ترجمهما . -8120

قلت: بل أبو مالك هو سعد بن مالك ومن رجال التهذيب .

میں رب اغفر لی (اے اللہ! مجھے بخش دے!) تین مرتبہ

پڑھے تو اس کا سراُ تھنے سے پہلے اس کو بخش دیا جا تا ہے۔

حضرت ابو ما لک انجعی اینے والد سے روایت کرتے این وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله الله الله الله الله الله علیہ کے یاس بیٹھتے

تھے حالانکہ ہم نیچے تھے ہم کسی آ دمی کورسول اللہ ملتی لیکٹیم سے زياده خاموش طبع نهيس د تکھتے تھے جب صحابہ کرام گفتگو

کرتے تھے تو کثرت ہے گفتگو کرتے 'آپ کی طرف سے

تنبسم ہوتا تھا۔

حضرت طارق فرمات بین که حضور ملتی کیاتم نے فرمایا:

مہمان نوازی تین دن ہے جواس سے زیادہ ہو وہ نیکی

الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسُجُدُ فَيَقُولُ رَبِّ اغُفِرُ لِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ

الُحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ

بْنُ حِمْيَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ

8121- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُقُبِلِ الْبَصْرِيُ، ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَا بَهُ رَاهَ الْآيُ لَرَجِيُّ، ثنا إسْحَاقُ بُنُ زِيَادٍ الْعَطَّارُ، قَالًا: ثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ زَكِرِيًّا، ثنا عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ عُثُمَانَ بُن عَطَاء ٍ الْخُرَاسَانِيُّ، ثنا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَجُلِسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ عِلْمَانٌ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا كَانَ أَطُولَ صَمْتًا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُهُ، فَأَكْثَرُوا الْكَلامَ، تَبَسَّمَ 8122- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

مَنْ ذَهِ الْأَصْبَهَ الِسَيُّ، ثنا الْهَيْشَمُ بُنُ خَالِدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ الْحَوَّاصُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ طَارِقِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: الصِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ

قال في المجمع جلد 10 صفحه 298 وفيه ابراهيم بن زكريا العجلي وهو ضعيف. -8121

قال في المجمع جلد8صفحه17، وفيه من لم أعرفهم . وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار . -8122

مُعُرُوفٍ صَدَقَةٌ

ہرنیکی صدقہ ہے۔

نماز مخضراور مکمل ہوتی تھی۔

حضرت طارق فرماتے ہیں کہ حضور طبق آیا ہم نے فرمایا:

حضرت ابوما لک انتجی فرماتے ہیں کہ حضور طی اللہ کی

حضرت طارق بن شهاب

أتمسى رضى اللدعنيه

کرتے تھے کہ سکونت حضرت عمر کی زبان پراتر تی ہے۔

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں: ہم بیان

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ بصرہ والوں

8123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُن

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ

صَدَقَةَ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا عَمَّارُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا

الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِي،

عَنُ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

طَارِقُ بْنُ شِهَابِ

الأخمسي

ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، قَالًا: ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ

﴾ شِهَابٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْزِلُ

8126- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ

قال في المجمع جلد 3صفحه 137 وفيه جماعة لم أعرفهم . وله شواهد كثيرة .

ورواه البزار (55 زوائد البزار) للحافظ ابن حجر قال في المجمع جلد2صفحه 73 ورجاله ثقات.

8125- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

وَسَلَّمَ مِنْ أَحَفِّ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمَام

8124- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

قال في المجمع جلد9صفحه 67 ورجاله ثقات.

لله عَلَى لِسَان عُمَرَ

-8123

-8124

-8125

مَسْدَهُ، ثنا الْهَيْشُمُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا يَزِيدُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرُوَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ،

السَّـدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، أَنَّ أَهْلَ

الْبَصْرَةِ، غَزَوُا نَهَاوَنُدَ، فَأَمَدَّهُمْ أَهُلُ الْكُوفَةِ

عَلَيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَظَهَرُوا

فَــأَرَادَ أَهُـلُ الْبَصْـرَةِ أَنْ لَا يَقُسِـمُوا ِلْأَهُل

الْكُوفَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ -أَوْ بَنِي

عُطَارِدٍ -: أَيُّهَا الْعَبُدُ الْأَجُدَعُ تُرِيدُ أَنْ

تُشَارِكَنَا فِي غَنَائِمِنَا، وَكَانَتُ أَذُنُهُ جُدِعَتُ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خَيْرَ

أَذُنَىَّ سَبَبْتَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

نے نہاوند کا جہاد کیا' کوفہ والوں نے حضرت عمار بن یاسر

رضی اللہ عنہ پر مدد حیاہی وہ غالب آئے بھرہ والول نے

ارادہ کیا کوفہ والول کے لیے تقسیم نہ کرنے کا بنی تمیم کے

ایک آ دمی نے کہا'یا بنی عطارد کے ایک آ دمی نے کہا اے

كافي موس كان والے غلام! أو مارى مال غنيمت ميں

شرکت جا ہتا ہے۔ حالانکہ اس کا کان رسول کر یم التا ایک آیا

کے ساتھ (مل کر جہاد کرنے میں) کا ٹا گیا تھا' میرے دو

کانوں میں سے بہتر کان کو تُونے گالی دی ہے۔ پس اس

نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ساتھ لکھا کہ مال

غنیمت صرف ان کاحق ہے جو جنگ میں شریک ہوئے

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول الله طلق يُلِينِم اورحضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهما تتيول كي

مدت خلافت ميں جہاد كيا، تينتيس يا چواليس سال غزوات

رسول الله التوليكيلم كود يكها اور ميس نے حضرت ابوبكر صديق

رضى الله عنه كى خلافت ميس جهاد كيا ـ

اورسریے۔

8127,8128- ورواه أحمد جلد 4صفحه 314-315 قال في المجمع جلد 9صفحه 408 ورجالهما رجال الصحيح قلت:

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَغَزَوْتُ فِي خِكَافَةِ أَبِي بَكُرِ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

ِ وَكَتَبَ: إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ 8127- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّتُيُّ،

ثنا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ قَالَ: رَأَيْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ورواه البطيبالسبي رقم الحديث: 2546 قال المحافظ في الاصابة جلد 3 صفحه 510 وهو عند ابن عساكر

. (2/244/8)

8128- حَدِّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو

عَـنُهُــمَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ مِنْ بَيْنِ غَزُوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ

8129- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا

إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُرَيْمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ

مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ

مُسْلِم إِلَّا عَبْدٍ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيّ 8130- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمَرْزُبَان أَبِي سَعُدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِم، عَنْ

طَارِق بن شِهَابِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَّا الْأَعْلَى؟

قَالَ: فِسِي الدَّرَجَاتِ، وَالْكُفَّارَاتِ فَأُمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطُّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلامِ،

وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ:

فَإِسْبَاعُ الْوُضُوء فِي السَّبَرَاتِ، وَثِقَلُ الْأَقْدَامِ

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضور طبق اللہ ہم نے فرمایا: جمعہ ہرمسلمان پرواجب ہے سوائے غلام مریض عورت اور بچے کے۔

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایکیا سے بوجیعا گیا: ملاء الاعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں جھگڑا كررم بي؟ آپ نے عرض كى: درجات اور كفارات میں ورجات ہے مراد کھانا کھلانا اور سلام کرنا اور لوگ جب سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھنا اور کفارات سے

مرادسردیوں میں وضوکرنا' کثرت سے جمعہ پڑھنااورایک

نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

ورواه أحمد رقم الحديث: 1054؛ والبيهقي جلد 3صفحه172، 183، والدارقطني جلد 2صفحه 3 ورواه الحاكم

جلد اصفحه 288 قراد عن أبي موسلي . وعند الجميع زيادة في جماعة وقد ثبت أن طارَّقًا صحابي فنا لم يسمع

هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرسل صحابي .

قال في المجمع جلد 1صفحه238 رواه الطبراني في الأوسط ( 94 مجمع البحرين)، والكبير وفيه أبو سعد البقال -8130وهو مدلس وقد وثقه و كيع.

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ یہود

حضور التي يَيْم ك ياس آئ عرض كى: ممين بتائيس كه

جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کھا تمیں

ك؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھلى كى كلجى كھائيں

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ ہم سونے

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضور ملتی اللہم

£ . 3.

كثرت سے قيامت كا ذكركرتے يہاں تك كه بيآيت

نازل ہوئی: "جمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق تیرے

سے مزین تلوار بیچا کرتے اور اس کے بدلے چاندی کی

تلوارخریدتے۔

رب تک اس کی انتہاء ہے۔

الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَدَمِيُّ،

ثنا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ

بُنِ شِهَابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

8132- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ

8133- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ

الصَّوَّافُ التَّسَتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى

الُحَرَشِيُّ، ثنا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ طَارِقِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ ذِكُرَ السَّاعَةِ حَتَّى نَزَلَتُ:

قال في المجمع جلد 10 صفحه 413 ورجاله رجال الصحيح غير اسماعيل بن بهرام وهو ثقة. -8131

قال في المجمع جلد4صفحه120 وواه الطبراني في الكبير والأوسط (172 مجمع البحرين) ورجاله ثقات . -8132

قال في المجمع جلد 7صفحه 133؛ وفيه من لم أعرفه . قلت: ورواه ابن جرير في التفسير ( 49/30) بسند آحر

إلَى الْجُمُعَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ

8131- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

الْحَضْرَمِتُ، ثنا إسْمَاعِيلُ بُنُ بَهُرَامَ، ثنا الْأَشْجَعِتُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ: جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أُخْبِرُنَا مَا

أُوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوا؟ فَقَالَ: أُوَّلُ مَا يَأْكُلُونَ كَبدَ حُوتٍ

شِهَابٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ السَّيْفَ الْمُحَلَّى،

وَنَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ

رجاله ثقات .

-8133

المعجم الكبير للطبراني كالمحمد الكبير للطبراني

(فِيسَمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا)

(النازعات:44)

8134- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنا سُفُيَانُ، عَنْ مُحَارِقٍ، عَنْ طَارِق

يُ مُنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ وَفُدُ قَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْدَأَ

بِ الْأَحْمَسِيِّينَ عَلَى الْقَيْسِيِّينَ، اللَّهُمَّ بَارِكَ فِي

الأخمسيين ورجالهم

طَارِقُ بُنُ سُوَيْدٍ الكحضرمي

8135- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

وَائِلِ الْحَصْرَمِدِي، عَنْ طَسادِقِ بُنِ سُوَيْدٍ

الْحَضُرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ:

لَا . فَرَاجَعُتُهُ، فَقَالَ: لَا . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللهِ، إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهَا، قَالَ: ذَاكَ لَيْسَ بِشِفَاء

لأحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح.

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ قیس کا وفد حضور التي يتم ك ياس آيا آپ نے فرمايا الحسين اليسين پر غالب ہیں' اے اللہ! احسین اور ان کے مردوں میں برکت دے۔

## حضرت طارق بن سويد حضرمي رضي اللدعنه

حضرت طارق بن سويد حضرى رضى الله عنه فرمات ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمارے ملک میں

انگور ہیں' ہم ان کو نچوڑتے ہیں' ہم اس سے بی سکتے ہیں؟ آ پِمانِیَ لِیَآہِم نے فرمایا نہیں! میں نے دوبارہ عرض کی تو

آپ ملٹی کیلیم نے فرمایا نہیں! میں نے عرض کی: یارسول الله! ہم اس سے شفاء پاتے ہیں آپ میں آپائی آئی الم

شفاء نہیں بلکہ بیاری ہے۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه 315 والطيالسي رقم الحديث: 2547 قال في المجمع جلد 10صفحه 49 بعد أن نسبه

ورواه أحمد جلد 4صفحه 311، جلد 5صفحه 292-293، وابن ماجه رقم الحديث: 3500، ومسلم رقم الحديث:1984؛ وأبو داؤد رقم الحديث:3856؛ والترمذي رقم الحديث:2120,21i9؛ وجعلوه من مسند وائل بن

فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو حَفُصِ

عَــمْرُو بْنُ عَلِيّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، أنا ابْنُ جُرَيْج،

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ

الرَّحْمَن بن طَارِق بن عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَن أَبيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَ

مَكَانًا عِنْدَ دَارِ يَعْلَى بُنِ مُنَبِّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ

مَن اسْمُهُ طُفَيْلٌ

طُفَيْلُ بُنُ سَخْبَرَةَ الدَّوْسِيُّ،

أُخُو عَائِشَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا

8137- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُٰلِ

توخانة كعبه كى طرف منهكر كے دعاكى۔

حضرت طارق بنعلقمه رضي التدعنه

حضور التوريقي بن منبه كالهرك باس آئے تھے

جس کا نام طفیل ہے

حضرت طفيل بن سخبر ه الدوسي'

حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كى

والدہ کے بھائی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت طفیل

حضرت طارق بن علقمه رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ

ورواه أحمد جلد4صفحه 61، جلد5صفحه 374 قال في المجمع جلد 3صفحه 249، وعبد الرحمن هذا لم أجد من

وثقه ولا جرحه وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: قال الحافظ: مقبول قال الحافظ في الاصابة جلد 3صفحه 512

وهـذا وهـم ممن دون عمرو بن على فقد أخرجه النسائي جلد 5صفحه 213 عنه فقال عن أمه . ولم يقل عن أبيه

وكذا أخرجه البخاري في تاريخه ( 298/1/3) عن أبي عاصم وكذا أخرجه البغوي والطبري من طريق أبي عاصم

وكـذا أحـرجـه عبد الرزاق عن ابن جريج، وتِابعه هشام بن يُوسف، وهو عند أبي داؤد رقم الحديث: 1991، واغتر

النصياء المقدسي بنظافة السند فأخرجه من طريق الطبراني في المحتارة وهو غلط فقد أخرجه البغوي وابن

السكن وابن قانع من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج كالأول وأن البرساني رواه عن ابن جريج فقال: عن عمه

فهاذا اصطراب يقل به الحديث لكن يقوى أنه عن أمه لا عن أبيه ولا عن عمه أن في آخر الحديث عن أبي نعيم .

طَارِقُ بُنُ عَلَقَمَةَ

8136- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادِ بُن

المعجم الكبير للطبراني المحالي 96 والمحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المح

الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبُدِ الْمَالِكِ بُنِ عُسَيْدٍ، عَنْ دِبْعِيّ بُن حِرَاشِ، عَنِ الطَّفَيْلِ بُنِ سَخْبَرَةً، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ كُمْ سَلَمَةً، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبُعِيّ بُنَ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بُن سَخْبَرَةَ، أَجِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، قَالَ: رَأَيْتُ فِيهَا يَوَى النَّائِمُ كَأَيِّي

فَقَالُوا: يَحْنُ الْيَهُودُ، فَقُلْتُ: إِنَّكُمُ لَأَنْتُمِ الْـ قَوْمُ لَوُلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ؟ قَالُوا: وَأَنْتُمِ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَرُثُ بِرَهُطٍ مِنَ النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَأَنْتُم الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيعُ ابْنُ اللَّهِ، فَقَالُوا: وَأَنْتُمِ الْقَوْمُ، لَوْكَا

قَالَ: إِنَّ طُ فَيُلَّا رَأَى رُؤُيًّا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ

مَرَرُتُ بِرَهُ طِ مِنَ الْيَهُودِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتُمُ؟ أَنَّكُمُ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبِرُتُ بِهَا نَاسًا، ثُمَّ أَتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِهَا، فَقَالَ: هَلُ ﴾ أُخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلُتُ: نَعَمْ، فَلَمَّا صَلَّى الطُّهُورَ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ

بن سخبرہ اپنی مال کیلئے فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا' گویا میں یہودیوں کے گروہ کے پاس سے گزرا ہول کی میں نے کہا: تم کون ہو؟ اُنہوں نے کہا: ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا تم ہی وہ قوم ہو' کیوں نہیں! تم تو کہتے ہو کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: کیوں نہیں! تم ہی وہ قوم ہو جو کہتے ہو: جو الله نے حیا ہا اور محمط تُن اللہ نے حیا ہا؟ پھر میں عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا میں نے کہا: کیوں نہیں! تم ہی وہ قوم ہو جو کہتے ہو کہ حضرت مسے علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا: اورتم وہ قوم ہو کیوں تهیں! تم کہتے ہو جو جا ہاللہ نے اور جا ہا محرط فی آہم نے۔ یں جب صبح ہوئی تو میں نے کھ لوگوں کو بتایا' پھر میں رسول كريم من يُنتِيكم كى بارگاه مين آيا عيس في آپ من ينتيكم کوبھی بتایا' فرمایا: کیا تُونے کسی اورکوبھی بتایا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! پس جب آ پ ملٹی کی آئی نے الم کی نماز پڑھ کی تو کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگئ پس آ پ ملتی آیکی نے اللہ کی حمد و ثناء کی کھر فر مایا: بے شک طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اس نے وہ خواب تم میں سے بعض کو بتایا بھی ہے اور تم لوگ ایک کلمہ کہا کرتے ہو' جو تہارے سامنے کہنا مجھے ممنوع سے حیاء کے سبب

میں تمہیں اس ہے منع کرتا ہول' پس تم نہ کہا کرو: جو جا ہااللہ

فننخسرج معه يدعو ونحن مسلمات . وحكى البغوي أنه قيل: ان رواية روح أصح انتهي . قلت: رواه أحمد جلد 4 صفحه 61 على عمه على على والمريق عبد الرزاق عن ابن جريج به وفيه عن عمه . وقال: قال روح: عن أبيه .

وقال بكر: عن أبيه . وقال البخاري: قال بعضهم: عن عبد الرحمن عن عمه عن النبي ولم يصح .

مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي

سُلَيْمَانَ، ثنا أبي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ

الْبَرَاءُ، ثنا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَبِي

أُنْيُسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبُعِيّ

بُنِ حِرَاشِ، عَنُ أَخِ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهَا، مِنْ بَنِي دَوْسٍ، قَالَ:

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي لَقِيتُ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ،

فَسَأَلَتُهُمْ وَسَأَلُونِي فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ لَوْلَا

أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ . فَقَالُوا: وَأَنْتُمُ

النَّصَارَى، فَسَأَلْتُهُمْ وَسَأَلُونِي، فَقُلْتُ: إِنَّكُمْ

لِقَوْمٌ لَوَلا أَنَّكُمُ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ،

فَقَالُوا: وَأَنْتُمُ إِنَّكُمُ لَقَوْمٌ، لَوْلَا أَنَّكُمُ تَقُولُونَ:

مَا شَاءَ اللُّهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَحَدَّثُتُ بِهَاه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلُ

حَـدَّثُتَ بِهَا أَحَدًا قَبْلِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا نَبِيَّ

اللَّهِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَساكُمْ رَأَى رُؤْيَا قَدُ

حَدَّثُكُمْ بِمَا رَأَى، إِنَّمَا كَانَ يَمُنَعُنِي أَنْ أَنْهَاكُمُ

نبي كريم الله ويتلم كى زوجه محتر مه حضرت عا كشه رضى الله

عنہا کے بھائی سے ان کی مال کیلئے روایت ہے جو بنودوں

قبیلہ سے تھیں: میں نے خواب میں دیکھا' گویا میں

یبودیوں کے گروہ کے پاس سے گزرا ہوں پس میں نے

کہا: تم کون ہو؟ اُنہوں نے کہا: ہم یبودی ہیں۔ میں نے

کها تم ہی وہ قوم ہو کیونہیں! تم تو کہتے ہو کہ حضرت

عزىر عليه السلام الله ك بين بين؟ أنهول في كها: كيول

تہیں! تم ہی وہ قوم ہو جو کہتے ہو: جو اللہ نے حیاہا اور

محرط المائيلة لم نے جاما؟ پھر میں عیسائیوں کے ایک گروہ کے

یاس سے گزرا' میں نے کہا: کیوں نہیں! تم ہی وہ قوم ہوجو

كہتے ہوكہ حضرت سي عليه السلام الله كے بيلے بيں؟ أنهول

نے جواب دیا: اور تم وہ قوم ہو کیوں نہیں! تم کہتے ہو جو

عا ہااللہ نے اور حاہا محد ملتَّہ اِللّٰہ نے ۔ پس جب صبح ہوئی تو

میں نے کچھ لوگوں کو بتایا' پھر میں رسول کریم مٹھی ہیں کی

بارگاہ میں آیا' میں نے آپ التہ ایک کوبھی بتایا' فرمایا: کیا

تُونے کسی اور کوبھی بتایا ہے؟ میں نے عرض کی: جی

ہاں!پس جب آپ ٹھی کی خام کی نماز پڑھ کی تو

كر ب موئ اور خطبه دين كك يس آب الماليد في

الله کی حمدو ثناء کی بھر فر مایا: بے شک طفیل نے ایک خواب

و یکھا ہے اس نے وہ خواب تم میں سے بعض کو بتایا بھی ہے

اورتم لوگ ایک کلمه کہا کرتے ہو جوتبہارے سامنے کہنا مجھے

ظ

نے اور جا ہا محمر طبق کیلیٹم نے۔

الْحَيَاء ُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، فَلَا تَقُولُوا مَا

شَاء اللَّهُ، وَشَاء مُحَمَّدٌ

إِنَّكُمْ لِقَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، وَشَاء مُحَمَّد، ثُمَّ لَقِيتُ أَعْدَادَهُم مِنَ

8138- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعَافَى بُنِ

98 و المراجعة المراجع 🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ۗ 💸 🕵

ممنوع ہے ٔ حیاء کے سبب۔ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں ' مِنْ ذَلِكَ الْحَيَاءِ، فَإِذَا قُلْتُمْ فَقُولُوا: مَا شَاءَ یں جبتم کہوتو یوں کہو: اکیلا اللہ نے جو حیایا!

اللهُ وَحَدُهُ طُفَيْلُ بُنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِتُ

عَقبيٌّ بَدُرِيٌّ

8139- حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرو بُن خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي

الْأَسُودِ، عَنْ عُرُوزَةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ لِبَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ

الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ خَيْثَمٍ: طُفَيْلُ بُنُ النَّعْمَانِ بُنِ خَنْسَاءَ ، وَقَدُ شَهِدَ بَدُرًا طفيل بُنُ

عَمُرو الدَّوُسِيُّ

8140- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْسِم، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ

الْأَعْرَج، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَ عَصَتْ، اللُّهُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اهُدِ

دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمُ

8141- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت طفيل بن نعمان انصاري'

عقبي بدري رضي اللدعنه

حضرت عروه فرمات بين كه عقبه مين رسول الله طاق الله على کی بیعت کے لیے انصار اور بنی سلمہ بن زید بن خیثم سے جو شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام طفیل بن

نعمان بن خنساء کابھی ہے آپ بدر میں شریک ہوئے۔

حضرت طفيل بن عمرو الدوسي رضى التدعنه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوی رضی الله عنهٔ حضور طینی پینم کے پاس آئے عرض کی: قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور ا نکار کر کے آپ ان کے خلاف دعا کریں آپ نے عرض کی: اے اللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

رواه أحمد جلد 2صفحه 502,448,243 والحميدي رقم الحديث: 105 والبخاري رقم الحديث: 6397,4392 2937 ومسلم رقم الحديث: 2524 .

الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

قَدِمَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ، وَأَصْحَابُهُ،

فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدُ عَصَتُ

وَأَبَتُ فَادُعُ اللَّهَ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتُ دَوْسٌ،

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيُسِ،

حَــدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ الطَّفَيْلُ

بْنُ عَـمْـرِو الـدَّوْسِـتُ وَأَصْـحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ، وَأَبَتْ، فَادُعُ

اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ

الُحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ

بُنُ بَشَّ إِن الرَّمَادِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ،

عَنِ الْأَعُرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ

البطَّ فَيْدُلُ بُنُ عَـ مُرِو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

8142- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ

فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمُ

طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنه حضور طرفی البلم کے پاس

آئے عرض کی: قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور

انکارکر کے آپ ان کے خلاف دعاکریں آپ نے عرض

کی: اے اللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنهٔ حضور ملتی آیلم کے پاس

آئے ٔ عرض کی قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور

ا نکار کر کے آپ ان کے خلاف دعا کریں آپ نے عرض

کی: اےاللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

طفیل بن عمرو الدوسی رضی الله عنهٔ حضور من البه کے پاس

آئے عرض کی قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور

انکار کر کے آپ ان کے خلاف دعا کریں آپ نے عرض

کی: اے اللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

الْـمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ

اهُدِ دَوْسًا، وَائْتِ بِهِمُ 8143- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتُ، وَأَبَتُ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهَا. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكُتُ

الْقَطَّانُ الْبَصُرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثِنِي

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

دَوْسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَانْتِ بِهِمُ

8144- حَـدُّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ

الرَّحِيمِ بُنِ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُوطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكُمُ بُنُ نَافِعٍ، أنا شُعَيْبُ بُنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنَ الْمُعَيْبُ بُنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ لَا عُرَجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ لَا عُرَجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ

الطَّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيَّ، وَأَصْحَابَهُ قَدِمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيهِ وَسَلَّمَ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَصَتُ دَوْسٌ، وَأَبَتُ، فَادُعُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ فَقِيلَ: هَلَكَتُ

دَوْسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْهَدِ دَوْسًا، وَاثْتِ بِهِمُ 8145- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ رِحَـالِ

الْمِصْوِیُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ أَبِی فُدَیْكِ، حَدَّثَنِی نَافِعُ بْنُ أَبِی نُعَیْمٍ، عَنْ أَبِی

الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بُنُ عَمْرِو الدَّوُسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ، وَأَبَتْ، فَادْعُ

لَّ اللَّهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ

الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوی رضی اللہ عنہ حضور طبی آیکی ہے پاس آئے عرض کی: قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور انکار کرکے آپ ان کے خلاف دعا کریں آپ نے عرض

کی: اے اللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ حضور ملتی اللہ عنہ مضور ملتی اللہ عنہ آئے عرض کی: قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور

ا نکار کر کے' آپ ان کے خلاف دعا کریں' آپ نے عرض کی: اے اللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوی رضی اللہ عنہ حضور ملتی آئیل کے پاس آئے عرض کی: قبیلہ دوس والے ہلاک ہو گئے نافر مانی اور

﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِى الله عَنه ، قَالَ: قَدِمَ الطَّفَيْلُ بُنُ عَمْرٍو

الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَسَتْ، وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ، فَقِيلَ: هَلَكَتُ دَوْسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَانْتِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا رِزُقُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار، ثنا وَرُفَّاء ُ، عَـنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

8147- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ثنا أَبُو هُ رَيُ رَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ طُفَيْلُ بُنُ عَمْرِو، وَآخَرَ إِلَى دَوْسٍ، فَجَاء

٢، فَقَالَا: يَسَا رَسُولَ السُّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُهُلِكَ دَوْسًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَاثْتِ بِهِمْ طِهُفَّةُ بُنُ قَيْسِ الْغِفَارِيُّ،

وَيُقَالُ طِخْفَةُ، كَانَ يَنُولُ الْمَدِينَةَ

8148- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

الْوَلِيدِ النَّرُسِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَّمَةَ بْنِ أَبِي

انکارکر کے آپ ان کے خلاف دعا کریں آپ نے عرض کی: اے اللہ! قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے کران کو لے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے اسی کی مثل روایت

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول كريم من يُنالِم نے حضرت طفيل بن عمروالدوي رضي الله عنه

اورایک آ دمی کو دوس کی طرف جیجا' وہ دونوں حضور ملتی آیکم کے پاس آئے عرض کی: قبیلہ دوس والوں کے ہلاک ہونیکی دعا کریں' آپ نے عرض کی: اے اللہ! قبیلہ دوس

والول كومدايت ان كولے آپ

حضرت طهفه بن قيس الغفاري ' آپ کا نام طخفہ ہے آپ مدینہآئے تھے

حضرت ابن طخفه الغفاري رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضور طبّی آیٹم ایک گروہ میں گئے'

كَبْشَةَ، ثنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثنا زُهَيُرُ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْـمُـجْـمِرِ، عَنِ ابْسِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ

أُخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ، أَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ، فَبَاتُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

فَوَجَـدَهُ مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ، فَرَكَضَهُ بِرِجُلِهِ

فَأَيْفَظُهُ، فَقَالَ: لَا تَصْطَجِعُ هَكَذَا، فَإِنَّهَا

ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ 8149- حَـدَّتَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ

يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَعِيشَ

بُنِ طِخْفَةَ بُنِ قَيْسِ الْغِفَارِيُّ، عَنْ أبيه، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَذُهَبُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَذُهَبُ بِالرَّجُلَيْنِ حَتَّى

بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقُ . فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ

﴾ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ

أُطْعِمِينًا . فَجَاءَتُ بِحَشِيشَةٍ فَأَكُلْنَا، ثُمَّ جَاء

تُ بِحَيْسَةٍ مِثْلِ الْقَطَاةِ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: يَا

عَائِشَةُ اسْقِينَا . فَجَاءَتُ بِقَدَح صَغِيرٍ مِنُ

وہاں رات كوتھرے حضور طلق لِيلم رات كو نكانو آب نے مجھے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے پایا تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے مھوکر ماری میں اُٹھا تو آپ نے فرمایا اس طرح نه ليك كيونكه اس طرح جهنم والله لينت بي-

حضرت یعیش بن طخفه بن قیس غفاری اینے والد سے روایت کرتے ہیں ان کا تعلق اصحاب صفہ سے ہے فرماتے ہیں: رسول کریم طبق لیکٹر نے حکم دیا توایک آ دمی

نے دوسرے آ دی کے ساتھ جانا شروع کر دیااور ایک آ دمی' دوآ دمیوں کے ساتھ بھی جاتا یہاں تک کہ میں باقی رہ گیا، میں یانچ میں سے یا نچواں تھا، پس رسول کریم سنٹی آیا تھ

نے اس سے کہا: جا! پس ہم آپ اٹھائیلم کے ساتھ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے تک گئائی دوران کہ میں اینے پیٹ کے بل سویا ہوا تھا'جب ایک آ دمی نے اینے یاؤں سے مجھے ہلایا فرمایا یہ لیٹنے کا ایسا

انداز ہے جواللہ کو ناراض کرتا ہے پس میں نے نظر اُٹھائی تو رسول كريم طلق أيلة فم تنص\_

ورواه أحمد جلد 33-429-430 جلد 5صفحه 426-427 وأبو داؤد رقم الحديث: 5019 وابن ماجه رقم

الحديث:3723 .

حضرت یعیش بن طخفہ اپنے والد سے وہ نبی

حضرت يعيش بن طهفه بإطخفه اينے والد سے روايت

كرتے ہيں وہ اصحابِ صفّہ ہے تھے فرماتے ہيں: رسول

كريم منتي أيتنم عام لوگول كى طرف نگاه فرمايا كرتے تھے تو

فرماتے: فلال فلال کو لے جائے اور اسے اپنا مہمان

بنائے۔بس ایسے ہی لوگ کرتے رہے حتی کہ میں رسول

كريم مَنْ يُدَيِّكُم ك ساتھ باقى ره كيا ميں يانچوال تھا كي

آپ التاليكيم فرمين فرماياتم ميرے گھر كى طرف چلو!

يس مم آ پ النويريل كر صرت عاكشر صى الله

عنہا کے گھر آئے اور یہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے

کھلاؤ! پس وہ گھاس جیسی کوئی چیز لے کر آئیں' پس ہم

نے کھائی پھر وہ تھجور' پنیر اور تھی کا حلوہ لے کر آ ' ٹیں جو

کریم ملتی ایم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِعِ

عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

يَعِيسَ بُنِ طِهُفَةَ أَوْ طِخُفَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ

أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْعَامَّةِ مِنَ

النَّاسِ فَيَقُولُ: فَكَانُ اذْهَبُ بِفُلَانَ، فَأَضِفُهُ فَلَا

عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ يَعِيشَ بُنِ طِخْفَةً، عَنْ أَبِيهِ،

8150- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِهِ

الْقَـطُرَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا:

ثنا يَحْيَى بُنُ دُرُسُتَ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ،

بَزَالُ حَتَّى بَقِيتُ أَنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

إِلَى الْبَيْتِ . فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَلَخَلْنَا بَيْتَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضُرَبَ عَلَيْهِنَّ

إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجُلِهِ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ

ضِـجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ

لِكَبَنِ، فَشَوِبُنَا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَبِتُّمْ، وَإِنْ

شِنْتُمِ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ . فَقُلْنَا: نَنْطَلِقُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمِصْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا

مَعْنُ بُنُ عِيسَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنُ

هِشَامِ اللَّاسُتُوائِتِي، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَقَالَ لَنَا: انْطَلِقُوا

إِلَى الْمَسْجِدِ، فَبَيْنَمَا أَنَّا مُضْطَجعٌ عَلَى بَطْنِي،

المعجد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

حضرت یعیش بن طہفہ غفاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو آپ الیٹا ہوا تھا تو آپ الیٹا ہوا تھا تو آپ الیٹا ہے اپنے پاؤل سے مجھے حرکت دی فرمایا: اس طرح سونا اللہ کو ناپند ہے میں نے سر اُٹھایا تو نبی کریم ملیٹھایی ہموجود تھے۔

ساتھ تھا۔

﴾ شِنتُهُم، فَبِيتُوا هَهُنَا، وَإِنْ شِئتُمْ فَانْطَلِقُوا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا: كَا بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَرِهُنَا أَنُ نشُقَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنِمْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَبَيْنَمَا أَنَّا مُضَطَجعٌ عَلَى بَطْنِي إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَحَرَّكِنِي بِرِجُلِهِ، فَقَالَ: انْحَرِفُ هَـكَذَا، فَإِنَّهَا نَوْمَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ تَعَالَى فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 8151- حَـدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَعِيشَ بُنِ طِهُ فَهَ الْغِفَارِيّ، عَنْ أبيه قَالَ: دَخَلَ عَلَىّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ﴾ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَى بَطْنِي، فَحَرَّكَنِي بِرِجُلِهِ، وَقَالَ:

هَـذِهِ نَـوْمَةٌ يُبُـغِضُهَا اللَّهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا

8152- حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

الْأَحْــمَرِ الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ،

تْسَاعُمَرُ بْنُ يُونُسَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحِجَابُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَطْعِمِينَا . فَجَاء

تُ بحَشِيشَةٍ فَأَكَلْتَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ،

أَطْعِمِينًا . فَجَاءَتُ بِحَيْسَةٍ، كَأَنَّهَا قَطَاةٌ

فَأَكُلُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، اسْقِينَا \_فَجَاءَتُ

بِ قَعْبٍ فِيهِ ضِياحٌ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَالَ لَنَا: إِنَّ

كريم طلق لللهم موجود تنفي

اس طرح سونا الله كو نايسند ب ميس في سر أشايا توني

حضرت يعيش بن طهفه بإطخفه اپنے والدے روایت

كرتے بين وہ اصحاب صفہ سے تھے فرماتے بين رسول

كريم ملتَّ اللَّهُ عام لوكول كى طرف نكاه فرمايا كرتے تھ تو

فرماتے: فلال فلال کو لے جائے اور اسے اپنا مہمان

بنائے۔بس ایسے ہی لوگ کرتے رہے حتی کہ میں رسول

كريم ملتَّهُ يَالِم كم ساته باقى ره كيا عين چوتھا تھا كي

آپ اللي آيم في ميں فرمايا تم ميرے گھر كى طرف چلوا

یں ہم آ پ النور اللہ کے ساتھ چل کر حضرت عا کشرضی اللہ

عنہا کے گھر آئے اور بیر پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے

كى بات ب آپ التي يولم في فرمايا: اے عائشه جميل

کھلاؤ! پس وہ گھاس جیسی کوئی چیز لے کرآئیں' پس ہم

نے کھائی پھر وہ مھجور' پنیر اور کھی کا حلوہ لے کر آئیں جو

صحرائی پرندے کی مانند تھا۔ پھر آپ اٹٹی آیا ہم نے فر مایا: اے

عائشہ! ہمیں کچھ پلاؤ! وہ دودھ کا حجھوٹا پیالہ لے کر

آ ئیں' پس ہم نے پیا' پھر فرمایا: اگر چاہوتو (یہاں) سوجاؤ

اوراگر جا ہوتو مسجد میں چلو! ہم نے کہا: ہم مسجد میں چلتے

ہیں۔ ہم نے ناپسند کیا کہ رسول کریم سٹی ایکٹر کو مشقت میں

ڈالیں \_پس میں مسجد میں سو گیا' اسی دوران کہ میں اینے

عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ

فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8153- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْر

التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا

عُبَيْــ دُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بُن

أَبِي كَثِيرٍ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ طِخْفَةَ

حَـدَّثَهُ، عَنُ أبيه وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَا فُكَانُ، اذْهَبُ بِهَ ذَا مَعَكَ، يَا فُكَانُ، اذْهَبُ

بَهَــٰذَا مَعَكَ فَبَقِيتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقُوا . فَانْطَلَقُنَا

حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ عَائِشَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، أَطُعِمِينَا . فَجَاء

تُ بحَشِيشَةٍ فَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ،

أَطُعِمِينَا . فَجَاءَ تُ بِحَيْسِ مِثْلِ الْقَطَاةِ، ثُمَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئتُمُ، فَيِتُّمْ هَهُنَا، وَإِنْ شِئتُمُ

دَخَلُتُم الْمَسْجِدَ . فَقُلْنَا: بَلُ نَدْخُلُ

الْمَسْجِدَ، فَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عَلَى بَطُنِي مِنَ

الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعِيشَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أبيه قَالَ:

بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَحِعٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذَا رَجُلٌ

يُحَرّكُنِي برجُلِهِ يَقُولُ: هَكَذَا فَإِنَّ هَذِهِ ضِـجْعَةٌ يُبُغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَفَعُتُ رَأُسِي

قَالَ: يَاعَائِشَةُ، اسْقِينَا ﴿ فَجَاءَتُ بِقَدَح صَغِيرٍ فِيهِ لَبَنَّ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

مَنِ اسْمُهُ طَلْقٌ

طَلَقُ بَنُ عَلِيّ بَنِ الْمُنَٰذِر بَن

بَن عَمْرِو بُن عَبُدِ

الْعُزَّى الْحَنَفِيُّ

أبيهِ مُحَمَّدِ بُن جَابر

8154- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

في الاعتبار صفحه 39-40.

پیٹ کے بل سویا ہوا تھا'جب ایک آ دمی میرے یاں آیا'

پس اس نے اینے یاؤں کے ساتھ مجھے حرکت دی فرمایا:

اس طرح پھر جاؤ كيونكه بياليا سونا ہے جواللدكو ناراض كرتا

ے پس میں نے سر اُٹھایا تو میں رسول کریم ملتی ایم کے

جن کا نام طلق ہے

حضرت طلق بن على بن منذر

بن قيس بن عمر و بن عبدالله

بن عمر وبن عبد العزي حفي

رضى اللدعنه

فيس بن طلق اييخ والدمحمد بن جابر

الیمامی سے وہ حضرت قیس بن طلق

سے روایت کرتے ہیں

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ

ورواه أحمد جلد 4صفحه 23,22 وأبو داؤد رقم الحديث: 81,180 وعبد الرزاق رقم الحديث: 426 والترمذي

رقم الحديث: 85 والنسائي جلد اصفحه 101 وابن ماجه رقم الحديث: 483 وابن حبان في صحيحه رقم

المحديث: 1107,1106,1105؛ وابس خزيمة رقم الحديث: 34؛ والطيالسي رقم الحديث: 204؛ وابن أبي شيبة

جلد اصفحه 165 والطبحاري في شرح معاني الآثار جلد اصفحه 76,75 والدارقطني جلد اصفحه 149-150.

والبيهقي جلد اصفحه 134 وفي المعرفة جلد اصفحه 355-356 وابن الجارود رقم الحديث: 21,20 والحازمي

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے

السَّحَرِ دَفَعَنِي رَجُلٌ بِرِجُلِهِ، فَقَالَ: هَكَذَا فَإِنَّ

هَــلَهِ ضِــجُـعَةٌ يُبُـغِـضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَفَعْتُ رَأْسِى فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ

قَيْسِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

مَا رَوَى قَيْسُ بُنُ طَلَقٍ، عَنُ الْيَمَامِيّ، عَنْ قَيْسِ بْن طَلْق

حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ

طَلُق، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَهُوِى بِيَدِهِ، فَيَمَسُّ

بنائیں کہ آ دمی وضو کرتا ہے پھر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اس کا

ہاتھ اس کے ذَکر کولگتا ہے تو کیا حکم ہے؟ آپ ملتی کیا آئے۔

فرمایا: وہ تیرےجسم کا حصہ ہے۔

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں

نماز کی حالت میں آئی شرمگاہ کو چھولوں تو کیا تھم ہے؟

آپ ملتی آیا ہم نے فرمایا: وہ تیرےجسم کا حصہ ہے۔

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور مل الم اللہ خومایا جبتم میں

ہے کوئی اپنی بیوی سے جماع کی حاجت رکھے تو اس کی بیوی کوآ جانا چاہیے اگر چہوہ تنور پر ہو۔

حضور ملتا يتريم نے فرمايا: فجر كا وقت اس وقت نہيں ہے کہ جب سفیدی لمبائی میں تھلے بلکہ اس وقت ہے جب

سرخی چوڑائی میں تھیلے۔

حضرت طلق بن قیس مضور التوریم سے روایت

ذَكَرَهُ أَوَ أَرُشُّهُ؟ قَالَ: هُوَ مِنْكَ 8155- حَـدَّثَنَا بِشُـرُ بُـنُ مُوسَى، ثنا

يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِر، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّكَاةِ فَأُمِسُّ

ذَكَرِي بِيَدِي، قَالَ: هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ 8156- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

يَـحْيَـى بُـنُ إِسْـحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنُ قَيْس بُن طَلُق، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنَ

-8157

-8158

امُرَأْتِهِ حَاجَتَهَا، فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتُ عَلَى تَنُّورِ 8157- وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ الْفَجُرُ بِالْأَبْيَضِ الْمُسْتَطِيلِ، وَلَكِنَّهُ الْأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ

8158- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا ورواه أحمد جلد 4صفحه 23,22 والترمذي رقم الحديث: 1170 وابن حبان رقم الحديث: 1295 والبيهقي -8156

جلد7صفحه292 . قال في المجمع جلد 4صفحه295 بعد أن نسبه الى أحمد فقط: وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو ضعيف وقد وثقه غير واحد.

ورواه أحمد جلد 4 صفحه 23 وأبو داؤد رقم الحديث: 2331 والترمذي رقم الحديث: 701 وقال: حسن غريب. ورواه أحمد جلد 4صفحه 33 قال في المجمع جلد 3صفحه 145 وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو اليمامي وهو

صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين . ابن عساكر جلد اصفحه22-23 والديلمي جلد2صفحه 710 ومحمد بن جابر قال الحافظ: كان قد ذهبت كتبه فساء حفظه . وخلط كثيرًا وعمى فصار يلقن .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے رمضان کے لیے وقت مقرر کیا 'جبتم چانددیکھوتو روزہ رکھو جبتم چانددیکھوتو روزہ رکھو جبتم چانددیکھوتو افطار کروا گرتم پر آسان غبار آلود ہوتو تمیں دن مکمل کرو۔ یہ لفظ لوین کے ہیں۔ حضرت کی بن اسحاق اپنی حدیث میں فرماتے ہیں: اگرتم پر آسان غبار آلود ہوئا یعنی آسان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو دن مکمل کرو۔

یعنی آسان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو دن ممل کرو۔ یعنی آسان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو دن ممل کرو۔ حضرت طلق بن قیس' حضور مل اُنڈیز ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے رمضان کے لیے وقت مقرر کیا' جبتم چاندد کھوتو روز ہ رکھو' جب تم

چاند دیکھوتو افطار کرؤاگرتم پرآسان غبارآ لود ہوتو تمیں دن کممل کرو۔ پیلفظ لوین کے ہیں۔ حضرت کیجیٰ بن اسحاق اپنی حدیث میں فرماتے ہیں: اگرتم پرآسان غبار آلود ہو لینی آسان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو دن مکمل کرو۔ حضرت قیس بن طلق اپنے والدسے روایت کرتے

میں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طلق آلیا ہم کے پاس آیا ، آپ مدینہ شریف میں مسجد تغییر کررہے تھے تو میں بھی پھر اُٹھانے لگا جس طرح صحابہ کرام اُٹھا رہے تھے 'حضور طلق آلیا ہم نے فرمایا: اے ممامہ والو! آپ مٹی بنانے کے زیادہ ماہر میں'

ہمارے کیے آپ مٹی بنائیں۔ میں ان کے لیے مٹی بنا تا

لُوَيْنٌ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعُتُ
قَيْسَ بُنَ طَلْقٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيّ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ
عَنْ وَجَلَّ جَعَلَ هَذِهِ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ، فَإِذَا
رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ هَذَا لَفَظُ لُويُنِ، وَقَالَ

يَسْحُيَى بُسُ إِسْسَجَاقَ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

الصَّبَّاحِ الْأَصِٰبَهَ انِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ

8159- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُستَوِيُّ، ثنا يُوسُفُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَعنَى، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ

أبن جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبيّ

يَحْيَى بُنُ إِسْحَساقَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ غُمَّ

عَلَيْكُم، فَأَتِثُوا الْعِدَّةَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ، فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ عَلَيْكُمُ، فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ 8160 حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

لَيَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ

يُؤَسِّسُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلْتُ أَخْمِلُ الْجَجَارَةَ كَمَا يَحْمِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عبدالله بن بدر حضرت قيس بن طلق

سے روایت کرتے ہیں.

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورطن اللہ کو فرماتے

ہوئے سنا: جب آ دمی اپنی بیوی کو جماع کے لیے بلائے تو

حضرت قیس بن طلق اینے والد طلق سے روایت

كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں كہ ہم چھآ دى حضور ما تيزاتم كے

یاس آئے یا کی بن حنیفہ سے تصاور چھ بی ضبعہ بن ربیعہ

ک قبیلہ کے تھے جب ہم حضور طائی آرائی کے پاس آئے تو ہم

نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہم نے آپ کوعرض کی:

ہمارے ملک میں کلیسائے ہم آپ کے وضو سے بھا ہوا یانی

ورواه أحمد جلد 4صفحه 23 والنسائي جلد 2صفحه 38-38 وابن حبان رقم الحديث: 1109 وابن سعد جلد 5

صفحه 552 وأبـو نعيم في دلائل النبوة صفحه 22-23 . قـال شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 3صفحه 416 وهذا

اس کوآ جانا چاہیےاگر چہوہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت قیس بن طلق اینے والد سے روایت کرتے

اور پیرحفرات اُٹھاتے۔

بِإِخُلَاطِ الطِّينِ، فَاخْلِطُ لَنَا الطِّينَ فَكُنْتُ أُخْلِطُ لَهُم الطِّينَ وَيَحْمِلُونَهُ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَدُر،

عَنُ قَيْس بُن طَلُق

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَال، ح وَحَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدُ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ

الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالُوا: ثنا مُلازِمُ بُنُ عَـمُوو، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ

بَدُرِ، عَن قَيْسِ بُنِ طَلْقِ، حَدَّثِنِي أَبِي قَالَ: سَـمِعُتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتُهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبُهُ، وَإِنْ

كَانَتُ عَلَى التَّنُّورِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْيَمَامَةِ أَحْذَقُ شَيْءٍ

8161- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

اسناد صحيح وجاله كلهم ثقات.

8162- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَـدَّدٌ، ثنا مُلازِمُ بُنُ عَمْرِو، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ

بُنُ بَدُرٍ، عَنُ قَيْسٍ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ قَالَ

خَرَجْنَا سِتَّةً وَفُدًا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَالسَّادسُ رَجُلٌ

مِنْ بَئِي ضَبْعَةَ بُنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيّ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرُنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ

مِنْ فَضُلِ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأُ مِنْهُ

وَتَمَضْمَضَ مَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، قَالَ:

اذُهَبُوا بِهَ ذَا الْمَاءِ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمُ ﴾ فَاكُسِرُوا بِيعَتَكُم، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنَ الْـمَاءِ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا . فَقُلْنَا: يَا

نَبِيَّ اللَّهِ، الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ .قَالَ: فَمُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا .

فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمُنَا بَلَدَنَا، فَفَعَلْنَا الَّذِى أَمَرَنَا وَرَاهَبَنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ رَجُلٌ مِنْ طَيْءٍ، فَنَادَيْنَا بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعُوةُ حَقِّ، ثُمَّ

هَرَبَ فَلَمُ نَرَهُ بَعُدُ 8163- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَـدَّدٌ، ثـنـا مُلازِمُ بُنُ عَمْرِو، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

بَدُرِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُجِدَ

الُـمَـدِينَةِ، فَكَانَ يَقُولُ: مَكِّنُوا الْيَمَامِيُّ مِنَ

الطِّينِ مِنُ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسَّا \$ الطِّينِ مِنُ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسَّا \$ 8164- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا

چاہتے ہیں' پس آپ نے پانی منگوا کر وضوفر مایا اور کلّی کی' پھرآپ نے ہمارے لیے برتن میں یانی ڈالاً آپ ستی ایک ڈ نے بیفر مایا: یہ یانی لے جاؤ' جبتم اپنے شہر جاؤتو تم کلیسا توژ دینا' پهراُس جگه پر پانی حپیژک دینا اوراس جگه کومتجد بنالینا۔ پس ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہمارا شہر وُور ہے اور یانی (تھوڑا ہے) خشک ہوجائے گا۔فر مایا: اس میں یانی ملالینا کیونکہ اس میں اور یانی لانے سے اس کی برکت میں اضافہ ہی ہوگا۔ پس ہم اسے لے کر نکلے یہاں تك كدايي شهر ميں آئے ان دنوں بنوطى كا ايك آ دى

(اس کلیسامیں) راہب تھا' پس ہم نے نماز کیلئے اوان کہی تو اس نے کہا:حق کی دعوت ہے! پھروہ بھاگ گیا' پس ہم ہ نے اس کے بعداس کونہیں دیکھا۔

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے میں کہ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طبی اللہ کے ساتھ مدینه شریف میں مسجد بنائی' آپ فرمایا کرتے تھے: میامہ کےلوگ مٹی اچھی بناتے ہیں'تم مٹی بناؤ۔

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملتی نیتم کے پاس حاضر ہوا اس حالت میں کہ ایک

قال في المجمع جلد 2صفحه 9 بعد أن نسبه الى أحمد والطبراني بلفظ: قرب اليمامي الى الطين فانه أحسنكم له

مساو أشدكم منكبًا . ولم أره في المسند وقال ورجاله موثقون . قلت: رواه ابن حبان رقم الحديث: 1018 والدارقطني جلد اصفحه 148-149 والبيهقي جلد اصفحه 135 .

آ دی نے آپ سے بوچھا' وہ دیباتی محسوس ہوتا تھا'اس

نے عرض کی بارسول اللہ! آ دمی اگر وضو کے بعد اپنی شرمگاہ

كوہاتھ لگائے تو كيا حكم ہے؟ آپ نے فرمايا: وہ تيرے جسم

حضرت طلق بن على رضى الله عنه فرمات مين كه مجھے

حضرت طلق بن علی رضی اللّٰہ عنه فرماتے ہیں کہ ایک

آ دمی نے عرض کی: یارسول اللہ! آ دمی ایک کیڑے میں نماز

پڑھ سکتا ہے حضور مل ایک نے اپنا تہبند باندھا اور جادر

اوڑھی' دونوں کولیا اور ہم کونماز پڑھائی' جب نماز پڑھا کر

فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا تم میں سے کسی کے پاس دو

حضور ملی آیام کے پاس بچھونے ڈسا' آپ اٹی آیام نے مجھے

کاحصہ ہے۔

دَم کیا۔

کپڑے ہیں؟

ورواه أحمد جلد4صفحه23,22 وأبو داؤد رقم الحديث: 615 والبيهقي جلد2صفحه 240 ]

🦓 ﴿المعجم الكبيبر للطبرالي

وَسَلَّمَ، وَسَأَلُهُ رَجُلٌ -كَأَنَّهُ بَدُوِيٌّ -، فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ

بَعُدَمًا يَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ: هَـلُ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنكَ

عَارِمٌ أَبُو النُّعُمَان، ثنا مُلازِمُ بنُ عَمْرِو، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ بَدُرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ، فَطَارَقَ رِدَاءَهُ، فَاشْتَمَلَ

بهما وصَلَّى بنا ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ قَالَ:

8165- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، قَالَا: ثنا

مُلَازِمُ بُنُ عَـمُـرِو الْيَــمَـامِتُّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُن

بَدُدِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلُقٍ، عَنْ طَلُقِ بُن عَلِي

قَالَ: شَهِدَتُ رَسُولَ النُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بُنِ عَلِيَّ قَالَ: لَدَغَنِي عَقُرَبٌ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقَاني

8166- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا مُلازِمُ بُنُ عَمُرو، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بُنُ بَدُرٍ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَأَطُلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

أَكُلَّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيُن؟

-8166

## حضرت ھوذہ بن قیس بن طلق'اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

حضرت قیس بن طلق رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئی جب نماز کا سلام چھیرتے تو ہم آپ کے دائیں اور بائیں رخسار کی سفیدی دیکھتے تھے۔

ابوب بن عتبہ یما می ٔ حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایک رات

میں دو ور نہیں ہیں۔

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملٹی آیکم نے فر مایا عورت اپنے شوہر کو جماع سے نہ روکے' اگر چہ وہ اونٹ کے کو ہان برابر

هَوُ ذَهُ بُنُ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ

8167- حَلَّدَّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي الْمُصَبَهَانِيُّ، ثنا مُكرَّمُ بُنُ عَمْرِو،

حَدَّثِنِي هَوُذَةُ بُنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَلَّمَ فِي الطَّكَاةِ رَأَيْنَا بَيَاضَ حَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَبَيَاضَ حَدِّهِ الْأَيْسَرِ أَيُّو بُ بُنُ عُتبَةَ الْيَهَامِيُّ،

ب بن حببه اليماييي. عَنُ قَيْس بُن طَلُق

8168- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَخْصَمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ عُتْبَةَ، قَالَ زَعَمَ قَيْسُ بُنُ طَلْقٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

8169- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْخُصِمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ عُتْبَةَ، عَنُ قَيْسِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وِتُرَانِ فِي لَيُلَةٍ

﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعِ الْمَرُأَةَ زَوْجَهَا، وَلَوْ

کجاوے پر ہو۔

<sup>8167-</sup> قال في المجمع جلد2صفحه145 رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. قلت: لم أره في مسند أحمد.

<sup>8168-</sup> ورواه أحمد جلد 4صفحه 23 وأبو داؤد رقم الحديث: 1426 والنسائي جلد 3صفحه 229-230 والترمذي رقم

الحديث: 468؛ وحسنه وابن حبان رقم الحديث: 671؛ والطيالسي رقم الحديث: 561؛ والبيهقي جلد 3 صفحه 36.

كَانَ عَلَى ظُهُرِ قُتَبِ

8170- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْس

بُن طَلْق، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

أَرَأَيْتَ إِذَا مَسَّ أَحَدُنَا ذَكَرَهُ يَتَوَضَّأً؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مُضْغَةٌ مِنْكَ

8171- حَـدَّثَـنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا حَـمَّادُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْحَنفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بِنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْس بُن طَلُق، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

الْفَسَوِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ عُنْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلُقٍ، عَنْ أَبِيهِ

8172- حَدَّثَنَسَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ

طَـلُـقِ بُـنِ عَلِيّ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عَلْمِ فَكَتَمَهُ أُلْحِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ

مِنُ نَارِ

-8172

حضرت قیس بن علی اینے والد سے روایت کرتے

میں وہ فرماتے میں کہ ایک آ دمی نے رسول الله ملتا ا يو چھا'اس نے عرض كى ايار سول الله! آپ بتائيس كه أكر مم

میں سے کوئی آ دمی اپنے ذَ کر کوچھوئے تو اس پر دوبارہ وضو

حضرت قیس بن طلق اپنے والدے روایت کرتے

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے التم نے فرمایا: وہ کامل ایمان

والانہیں ہے جس کا پڑوی اس کے شرسے محفوظ نہیں ہے۔

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں که وہ اس وفد میں شریک تھے جو حضور ملٹی آیٹم کے پاس آیا'

حضور ملتا يَرَبِيم نے فرمایا: جس ہے علم کے متعلق بوچھا جائے اوروہ نہ بتائے یعنی چھیا کے تواس کو قیامت کے دن جہنم کی

آ گ کی لگام پہنائی جائے گ۔

قال في المجمع جلد 8صفحه169 رواه الطبراني في الكبير والأوسط (255 مجمع البحرين)، وفيه أيوب ابن عتبة -8171

ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 433 وله شاهد.

صعفه الجمهور وهو صدوق كثير الخطأ . قلت: له شاهد عند البخاري وغيره .

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني

الذَّكرِ فَسَمِعَ الْمَنْسُوخَ وَالنَّاسِخَ 174 - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ عُتُبَةَ، ثنا قَيْسُ بُنُ طَلَقٍ، عَنْ أَبِيدِ أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّى أَحَدُنَا فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا حَانَتُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، طَابَقَ فَسَكَتَ حَتَّى إِذَا حَانَتُ صَلَاةً الْعَصْرِ، طَابَقَ بَيْنَ إِذَارِهِ وَبَيْنَ مِلُحَفَقِسِهِ، ثُمَّ تَوشَّحَ بِهِمَا بَيْنَ مِلُحَفَقِسِهِ، ثُمَّ تَوشَّحَ بِهِمَا

هَكَذَا، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسّ

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور طرفی آئی ہے نے فرمایا: جواپنے ذکر کو ہاتھ دھوئے)۔ یہ حدیث الیب بن عتبہ سے جماد بن محمد روایت کرتے ہیں دونوں حدیث حدیث حماد بن محمد سے روایت کرتے ہیں دونوں حدیث میرے نزدیک سے جوایت کرتے ہیں دونوں حدیثیں میرے نزدیک سے جی امام طبرانی کے نزدیک بیشبہ میں حضور طرفی آئی ہے ہیں تعلق ممکن ہے جبکہ حضور طرفی آئی ہے سے علاوہ کی حدیث کی میں تطبیق ممکن ہے جبکہ حضور طرفی آئی ہے سے میں طبیق ممکن ہے جبکہ حضور طرفی آئی ہے کہ آپ نے ذکر کو ہاتھ سے میں حدیث روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ذکر کو ہاتھ سے وضوکا تھم آیا منسوخ اور ناسخ یعنی سی ہو۔

حفرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ طلق آلیہ ہے ہو چھا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ طلق آلیہ ہم جواب دینے سے فاموش رہے جب نماز عصر کا وقت ہوا تو آپ نے تبند پہنا اور چا در لی' دونوں کو اس اس طرح کیا' پھران دونوں کو اس طرح کیا' پھران دونوں کو اس طرح ساتھ لیا' پھر نماز عصر ادا کی' جب سلام پھیرا تو فرمایا: ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق یو چھنے والا فرمایا: ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق یو چھنے والا

کہاں ہے؟ اس آ دمی نے عرض کی: یارسول الله! (میں

کپڑے پاتے ہیں۔

موجود ہوں)۔ آپ التی کی نے فرمایا: کیا تمام لوگ دو

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور النہ ایکٹر آپ کے اصحاب

کے پاس آیا' بید حفرات معجد بنارے تھے جب میں نے

ان کومسجد بناتے ہوئے دیکھا تو میں نے بردی مہارت سے

بیلی پکڑ کرمٹی بنائی میرے بیلی پکڑنے سے آپ کو تعجب ہوا'

أنهول نے كام كيا، آپ الي يُلائي الله نے فرمايا جم مٹى بنانے كو

حنفی کیلئے چھوڑ دو کیونکہ بیتم سے زیادہ اچھی مٹی بنا تا ہے۔

عيسى بن خيثم مضرت قيس بن طلق

سے روایت کرتے ہیں

ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور مٹیڈیلٹم کے باس تھا' ایک

آ دمی نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق بوچھا تو

آپ التائیلیم نے کوئی جواب نہیں دیا' جب نماز کے لیے

ا قامت روهی گئی تو حضور ملی آیاتی نے دو کپڑے پہنے آپ

قـال في المجمع جلد 2صفحه 9 وفيـه أيـوب بـن عتبة واحتلف في توثيقه . قلت: ونسبه الى أحمد وانما هو عند

حضرت قیس بن طلق اینے والد سے روایت کرتے

بیالفاظ حدیث کے عاصم بن علی کے ہیں۔

﴿ ﴿ الْمِعِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَيْرِانِي ﴾ ﴿ يَكُونُ اللَّهِ الْكَبِيرِ لِلْطَيْرِانِي ﴾ ﴿ فَلَا شَامُ اللَّهُ اللّ

8175- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُصٍ

قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاةِ فِي التَّوْبِ

السَّدُوسِتُّ، ثنيا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ح وَحَدَّثَنَا

سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ الْبَصْرِيُّ، ثنا

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَهُمْ يَبْنُونَ

الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ عَمَلَهُمْ أَحَذُتُ أُحُذِقُ

الْمِسْحَاةَ، فَحَلَطْتُ بِهَا الطِّينَ، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ

أُخُـذِى الْمِسْحَامَةَ وَعَمِلُوا، فَقَالَ: كَعُوا

الْحَنَفِيَّ وَالطِّينَ، فَإِنَّهُ أَصْبَطُكُمْ لِلطِّينِ وَاللَّفُظُ

عِيسِي بُنُ خَيْثُمِ،

عَنُ قَيْسِ بُنِ طُلُقِ

الْبَصْرِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ،

ثنا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنُ

عِيسَى بُنِ خَيْثَمِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقِ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ، شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الطبراني فقط .

8176- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ

لِحَدِيثِ عَاصِمٍ بُنِ عَلِيّ

كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثُونَيَٰنِ؟

سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، ثنا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِنْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى

الْوَاحِدِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَوَ

🌋 ﴿المعجم الكهير للطيراني} ﴿

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ طَابَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ثَوْبَيُهِ، فَصَلَّى فِيهِمَا

عَجِيبُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ طُلُقِ، عَنْ عَمِّهِ قَيْس بُن طَلَق 8177- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، وَعَبُدَانُ

بْنُ أَحْمَدَ، قَالًا: ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُلازِمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَجِيبِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيّ قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ فَجَاءَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ، وَعَظُمَتْ بُطُونُكُمْ، وَظَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ ؟ قَالُوا: أَتَاكَ سَيَّدُنَا،

فَسَأَلُكَ عَنْ شَرَابِ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا، فَنَهَيْتُهُ عَنَّهُ، وَكُنَّا بِأَرْضِ وَبِيئَةٍ وَخِمَةٍ، قَالَ: فَاشْرَبُوا

نے دو کپڑے پہن کرنماز پڑھائی۔

## عجيب بن عبدالحميد بن طلق 'اينے چیافیس بن طلق سےروایت کرتے ہیں

حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ہم حضور مل الماليم كے پاس عبد القيس كاوفد آیا آپ نے فرمایا: کیابات ہے کہ تمہارے رنگ پیلے ہیں اورتمہارے پید بڑے ہیں اورتمہاری رکیس ظاہر موئی ہیں؟ اُنہوں نے عرض کی: آپ کی طرف سے ہارے یاس سردار آیا' اس سے شراب کے متعلق یو چھا گیا جو ہارے لیے موافق تھی تو اُنہوں نے اس سے منع کیا' ہم وبينه اورخمه ملك مين رجع بين آپ اللي يَتِهم فرمايا: جو 'تمہارےسامنے آئے وہ پیو۔

8177 قال في المجمع جلد 5صفحه 65 وفيه عجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي لا يكاد يعرف وبقية رجاله ثقات . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 8صفحه149 وعبيبة بن عبد الحميد قال الذهبي: لا يكاد يعرف. وذكر ابن أبي حاتم عجيبة بن عبد الحميد في الجرح والاتعديل ( 42/2/3)، ونقل عن ابن معين أنه وثقه في رواية عثمان بن سعيد الدارمي، وهو عند عثمان بن سعيد (144) . وأما ابن حبان فذكر عجيبة بنت عبد الحميد في النساء من ثقاته، وعند ابن أبي شيبة عجيبة بن عبد الحميد .

المعجم الكبير للطبراني المراتي المراتي

عبدالله بن نعمان حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں

حضرت عبدالله بن نعمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس قیس بن طلق رمضان المبارک میں آئے میں نے صبح

یں بن س رسان ہمبارت میں ہے میں سے میں سے میں نے صادق ہوجانے کے ڈر سے سحری کرنی چھوڑ دی میں نے

ان سے کہا: اے چچا! اگر تیرےاو پر رات کا کچھ حصہ باقی ہوتو میں آپ کوانے باس ملاؤں گا' تو آپ میرے باس

ہوتو میں آپ کواپنے پاس بلاؤں گا' تو آپ میرے پاس کھانا اور پینا۔ راوی کا بیان ہے: پس میں نے انہیں بلایا'

ہم (گھرمیں) داخل ہوئے۔ میں نے ان کے سامنے ثریدُ گوشت اور نبیز پیش کیا۔ پس انہوں نے کھایا پیالیکن مجھے

ناپند کیا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں کھایا پیا۔ حالانکہ میں صبح صادق ہونے سے ڈررہا تھا' پھر اُنہوں نے کہا:

نے فرمایا: کھاؤ پولیکن اوپراُٹھ کر پھیل جانے والی تہمیں نہ ڈرائے' کھاؤ ہوچتیٰ کہ سرخی تمہارے لیے چوڑائی میں پھیل

جائے اوراپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔

موسیٰ بن عمیرالثمالی' حضرت قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتے اللم نے رمضان سے ایک دن پہلے روزہ

عَبُدُ اللهِ بُنُ النَّعُمَانِ، عَنُ قَيْسِ بُنِ طَلُقٍ 8178- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

سَهُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْعَسُكَرِيُّ، ثنا مُلازِمُ بُنُ عَمُرٍو، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: أَتَانِى قَيْسُ بُنُ طَلُقٍ فِي رَمَضَانَ، وَقَدْ رَفَعْتُ يَدَىَّ مِنْ سُحُورِى بِخَوْفِ الصَّبْحِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَمَّاهُ، لَوْ كَانَ بَقِى عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ أَدْخَلْتُكَ، فَأَكُلْتَ طَعَامًا عِنْدِى وَشَرَابًا .قَالَ:

وَنَبِيدًا، فَأَكَلَ وَشَرِبٌ، وَأَكْرَهَنِى، فَأَكَلُتُ مَعَهُ وَشَرِبُتُ وَإِنِّى أَوْجَلُ مِنَ الصُّبُحِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــَّلَـمَ قَالَ: كُـلُـوا وَاشُـرَبُـوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ

فَأَدْحِلَ فَدَخَلْنَا، فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ ثَرِيدًا وَلَحُمَّا

السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ مُعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الشَّمَالِيُّ، مُوسَى بُنُ عُمَيْرٍ الشَّمَالِيُّ،

عَنُ قَيْسِ بُنِ طَلُقٍ 8179- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرٍو

الزِّنُبَقِتُ الْبَصْرِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينٍ

مکمل ہونے تک اور عید نہ کرے یہاں تک کہ جاند دیکھ

رکھنے سے منع کیا عائد دیکھنے کے بعد یا شعبان کے دن

لے یا دن مکمل کر لے۔

الْيَهَامِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفِ بُنِ حَبَّانَ،

حَـدَّتَنِـي أَبِي، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ

بُن طَـلُقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلْمَ أَنَّـٰهُ نَهَى أَنُ نِتَقَدُمَ قَبُلَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ حَتَّى يَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تَفِى الْعِدَّةُ، ثُمَّ لَا

لَا نُفُطِرُ حَتَّى يَرَوْهُ أَوْ تَفِي الْعِدَّةُ خَلِّدَةُ بِنَتُ طَلَقِ،

حضرت طلق کی بیٹی خلدہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں

حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ملتی آلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مختار بن عبدالقیس آپ کے پاس آیا' اس نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ

اس شراب کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو ہم اپنے تھلوں سے بناتے میں حضور التی ایک اعراض فرمایا اس نے

آپ سے تین مرتبہ عرض کی' پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز بڑھائی جب نماز مکس فرمائی تو آپ سٹی ایلے فرمایا: نشہ کے متعلق یو چھنے والا کہاں ہے؟ تُو نے مجھ سے

پوچھاہے 'وُ نہ لی نہایۓمسلمان بھائی کو بلا' وہ ذات جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! جو کوئی آ دمی نشہ کے لیے پیتا

ہےتو اللہ عز وجل اس کو قیامت کے دن شراب پلائے گا۔

عَنُ ابيهًا 8180- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ الْكُوفِيُّ، ثنا مُلازِمُ بُنُ عَمْرِو الْحَنَفِيُّ، عَنُ سِرَاج بْنِ عُقْبَةَ، عَنُ عَمَّتِهِ

حَلْدَةَ بِنْتِ طُلُقِ، عَنْ أَبِيهَا طُلْقِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ جَاء كُم خُتَارُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ

اللُّهِ، مَا تَوَى فِي شَوَابِ نَصْنَعُهُ مِنْ ثِمَادِنَا؟ فَأَعُرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا، فَلَمَّا

القَصَى الصَّلاةَ قَالَ: مَن السَّائِلُ عَنِ الْمُسْكِرِ؟ اللُّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا شَرِبَهُ رَجُلٌ قَطُّ الْتِنْ عَاءَ أَنْ يُسْكِرَ، فَيَسْقِيهِ اللهُ الْخُمْرَ يَوْمَ

ورواه أحمد في الأشربة رقم الحديث: 32٬ قال في المجمع جلد 5صفحه70٬ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بُنِ شَيْبَانَ، عَنْ طَلُقِ

8181- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو الزِّنْبَقِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ،

حَدَّثَنِني عَلِيُّ بُنُ يَحْيَى بُنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَـدَّثَنِسي أَبِي يَحْيَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَكُرُمَةَ بُنِ عَــمَّـارِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَلِيّ، عَنْ طَلْقِ بُنِ عَلِيّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَــلَّمَ، فَقَالَ لَنَا: يُــوشِكُ أَنْ يَجِيء َ قَوْمٌ يَقُرَء وُنَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ

اللِّدِينِ كَيمًا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، طُوبَي لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ . ثُمَّ الْتَفَتَ

إِلَىَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ سَيَخُرُجُونَ بِأَرْضِكَ يَا تِهَامِتٌ يُفَاتِلُونَ بَيْنَ الْأَنْهَارِ . قُلُتُ: بأبى

وَأُمِّي، مَا بِهَا أَنَّهَارٌ قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ .

8182- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُقْبِلِ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ عَقِيلِ الْمُقْرِءُ، ثنا

-8182

جَدِّى، ثنا عِكُومَةُ بُنُ عَمَّادٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن

عبدالرحمٰن بن على بن شيبان ' حضرت طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور الله يُرَيِّم ك ياس تط آپ نے ہميں فرمايا: قريب ہے کہ ایسی قوم آئے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن

کے حلق سے نیچ نہیں اُٹرے گا' وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے خوشخری

ان کے لیے جن کو بیٹل کریں گے اور جوان کوفش کریں گے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے ایس نے فرمایا: اے

تہامی! تہہارے ملک سے عقریب نکلیں گئے نہروں کے درمیان لڑیں گے۔ میں نے عرض کی: میرے مال باپ

آپ پر قربان! نہروں کے درمیان؟ آپ نے فرمایا: عنقريب ابيا ہوگا۔

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طرفی آیلیم کوفر ماتے ہوئے سنا: الله عز وجل اس آ دمی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جونماز میں رکوع و جود سے

قال في المجمع جلد6صفحه232 رواه الطبراني من طريق على بن يحيى بن اسماعيل عن أبيه ولم أعرفهما .

ورواه أحمد جلد4صفحه 22 قال في المجمع جلد2صفحه 120 ورجاله ثقات

بَدُدِ، حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ طَلْقِ

بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ

عَبُدُ اللّهِ بُنُ بَدُرِ،

عَنُ طَلُق بُن عَلِيّ

8183- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

8184- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَتَّوَيْهِ

بَابُ الظّاءِ

ظهيرُ بَنُ رَافِع

الْأَنْصَارِيُّ، عَقِّبِيُّ

8185- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

اپنی پشت سیدهی نہیں کرتا ہے۔

حضرت عبدالله بن بدر حضرت طلق

بن علی سے روایت کرتے ہیں

مدینه میں مٹی بنار ہا تھا کہ مجھے بچھونے ڈس لیا ،حضور ملی اللہ

میرے پاس آئے آپ نے مجھے دَم کیا تو میں ٹھیک ہو

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التوليم ك پاس بچھونے مجھے ڈساتو حضور ملتی الم

باب الظاء

حضرت ظهمير بن راع انصاري

عقبي رضى اللدعنه

حضربت عروہ فر ماتے ہیں کہ انصار اور بنی حارثہ بن

دّم کیا اور اپنادست مبارک پھیرا۔

الطِّينَ بِالْمَدِينَةِ فَلَدَغَنِي عَقْرَبٌ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَوَّذَنِي حَتَّى الْأَصْبَهَانِيٌّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، ثنا مُلازِمُ بْنُ عَـ مْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:

لَدَغَتُ طَلُقًا عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَقَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُسَدَّدٌ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرِ، عَنْ طَلْقِ بُنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ أُخُلِطُ

🬋 ﴿الْمُعجم الْكَهِير لَلْطَبْرَانِي ۗ 🎇 خَالِدِ الْحَرَّ انِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ:

سُلَيْهَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ

الْـمُسَيِّبـيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

عُ قُبَةَ، عَن ابُنِ شِهَ ابِ فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ

الْعَبِقَبَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بُنِ

8187- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

صَالِح، ثنا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ،

عَنِ ٱلْأُوْزَاعِيّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيّ، عَنْ رَافِع بُنِ

خَدِيج، عَنْ عَيِّهِ ظَهِيرِ بُنِ رَافِعٍ، قَالَ: نَهَانَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ

لَنَا نَافِعًا، دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا تُصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ:

نُكْرِيهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالثَّمُنِ . فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا،

أَوِ ازْرَعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا . فُلُتُ: سَمْعًا

8188- حَـدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ دُحَيْمٍ، ثنا

أَبِي، ثننا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ،

الْحَارِثِ: ظَهِيرُ بُنُ رَافِعِ

8186- حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ بُنِ

ظَهِيرُ بُنُ رَافِعِ

حارث میں سے ایک نام ظہیر بن رافع کا بھی ہے۔ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

حضرت عروہ فر ماتے ہیں کہ انصار اور بنی حارثہ بن حارث میں سے ایک نام ظہیر بن رافع کا بھی ہے۔

حضرت ظهير بن رافع فرماتے ہيں كه حضور ملتي أليام نے

ہمیں ہارے نفع مند کام ہے منع کیا ، حضور ملی اللہ انے مجھے

بلوایا فرمایا تم محاقلہ کے ساتھ کیا کرتے ہوئتم چوتھائی اور

آ تھویں حصہ پر کرایہ پر دیتے ہو آپ نے فرمایا ایسے نہ

كرؤ خور كھيتى كرويا ويسے ہى چھوڑ ديا كرؤ ميں نے كہا: ميں

حضرت ظہیر بن رافع فرماتے ہیں کہ حضور ساتھ اللہ انے

ہمیں جارے تفع مند کام سے منع کیا میں نے کہا: جورسول

نے س لیا اور مان لیا۔

ورواه احمد جلد 4صفحه 143,142. والبخاري رقم الحديث: 4120,2346,2339 ومسلم رقم الحديث: 1548

وأبو داؤد رقم الحديث:3378 والنسائي جلد7صفحه 46,45,44,43,42,41 .

خَدِيج يُحَدِّثُ عَنْ عَيِّهِ ظَهِيرِ بُنِ رَافِعٍ، قَالَ:

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ

كَانَ بِنَا رَافِقًا ۚ ـُقُلُتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ . فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ

مُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُونَ

إِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْنَا: نُؤَجِّرُهَا عَلَى الرُّبُع وَالثَّلُثِ

وَٱلْأُوسُتِ مِنَ التِّبُنِ وَالشَّعِيرِ .قَسالَ: فَلا

وَآبُو صَفَرَةً الْأَزْدِيُّ

وَاسْمُهُ ظَالِمُ بُنُ سَارِق

بَابُ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الْأسَدِ رَبيبُ رَسُول اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْ أَخَبَار عُمَرَ

بن أبي سَلَمَةً

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي

الْأَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَدَةً، فِي تَسْمِيَةٍ مَنْ هَاجَرَ

8189- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا

الله طلُّةُ يُلِّهُم فرمات مين وه حق ہے۔حضور طلُّة يُلِّهُم نے فرمايا:

تم محاقلہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم

چوتھائی' تہائی اور سونے کی ڈلی اور بھو کے بدلے کرایہ پر

ديية بينُ آپ التَّوْلِيَالِمُ نِهِ فرمايا: تم اييانه كرو خود هيتي آباد

حضرت ابوصفرہ از دی' آپ کا نام

ظالم بن سارق ہے

یہ باب ہےجن کا نام عمر ہے

والحصرت عمربن ابوسلمه بن

عبدالاسدرضي التدعنه

حضرت عمربن

ابوسلمه کی باتیں

سب سے پہلے ہجرت ابوسلمہ بن عبدالاسد نے کی ہے'

آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اُم سلمتھی' وہیں عمر بن اُبوسلمہ

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کے ملک کی طرف

كرو يا يول بى كسى كوآ بادكرنے كيلئے دے دو۔

حَــدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعُتُ رَافِعَ بْنَ

بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ

بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَّا وَعُمَرُ بُنُ

أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ مَعَ النِّسُوَةِ فِي أَطُمِ

حَسَّانَ، وَكَانَ يُطَأُطِءُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ وَأَطَأُطِءُ

مَا أُسْنَدَ عُمَرُ

بِّنُ أَبِي سَلَمَةً

الِلَّهَ بَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

هشَام بُنِ عُرُوَـةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي

سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ يُـصَلِّى فِى ثَوْبِ وَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدُ

الُـمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرِ الضَّبَعِيُّ، ثنا

شُعْبَةُ، ح وَحَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو

بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ

8191- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1365.

8192- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ

خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

8191- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت عبدالله بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں ادر عمر بن

ابوسلمہ خندق کے دن اطم حسان کی عورتوں کے ساتھ تھے'

ایک مرتبه وه میرے لیے جھکتے تھے اور میں دیکھا رہتا اور

دوسری مرتبہ میں ان کے لیے جھکتا تھا اور وہ نگرانی کرتے

حضرت عمربن ابوسلمه كي

روایت کرده احادیث

میں نے رسول اللہ میں ایک کیڑے میں لیٹ کر نماز

پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آ پ سٹی ڈیلیے

نے دونوں کندھوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بيس كه

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بيس كه

میں نے رسول اللہ ملٹی آیا ہم کو ایک کیڑے میں لیٹ کر نماز

پڑھتے ہوئے دیکھا'اس کے دونوں کنارے آپ سٹھائیا آیا

نے دونوں کندھوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

کی ولا دت ہوئی۔

8190- حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْمَدِينِيِّ فُسُتُقَةُ، ثنا سُوَيُدُ بْنُ سَغِيدٍ، ثنا عَلِيٌّ

بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ، وَمَعَهُ امْرَأْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَوَلَدَتْ

الْهِجُرَةَ الْأُولَى إِلَى أَرُصِ الْحَبَشَةِ: أَبُو سَلَمَةَ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدُ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

الْقَعْنَبِيْ، عَنْ مَالِكِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيْ، عَنْ مَالِكِ، ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ يُوسُف، أَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِي بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ أَبِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُمْرَ بُنِ أَبِي سَلَمَة، أَنَّهُ عُرُو-ة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمْرَ بُنِ أَبِي سَلَمَة، أَنَّهُ رَأِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَي رَبِّ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة، وَاضِعًا فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة، وَاضِعًا فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَة، وَاضِعًا

8194- حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا حَجَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ

بِسَنَ أَبِى سَلَمَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوشِّحًا بِهِ

8195- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آئی ہم کو ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ الی آئی آئی ہم کے دونوں کنارے آپ الی آئی آئی آئی ہم کے دونوں کندھوں کے درمیان لڑکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیٹی کو اپنی ماں کے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ ملٹی آیٹی نے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملے اللہ کا ایک کیڑے میں لیٹ کرنماز

8193- رواه مالك جلد اصفحه 121 والحميدي رقم الحديث: 571 أحمد جلد 4صفحه 27,26 والبخاري رقم

العديث:517,356,355,354 وأبو داؤد رقم الحديث: 614 والترمىذي رقم الحديث: 338 والنسائي جلد 2

صفحه 70٬ وابين مناجه رقم الحديث: 1049٬ وأبيو عوناة جلد 2صفحه69,68٬ وابين خزيمة رقم الحديث: 76١٠

والبيهقي جلد2صفحه237,237 .

بُنِ عُرُورَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً،

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8196- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي

سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَيِلْمَ يُسَيِّلِي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ وَاضِعًا طُرُفَهُ

8197- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويُس،

حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عُمَرَ بُن أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

8198- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

8199- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ هشَام بُنِ

عُرُوَدةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ

رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي

بَيْتِ أُمّ سَلَمَة فِي ثَوْبِ، قَدْ أَلْقَى طُرْفَهُ عَلَى

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُن أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

عَلَى عَاتِقَيْهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً

مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ

يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

ر صنے ہوئے ریکھا' اس کے دونوں کنارے آپ لا النائیلیا ہم

نے دونوں کندھوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول الله ملتی الله کو حضرت أم سلمه رضی الله عنها کے

گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا'

اس کے دونوں کنارے آپ التھالیم نے دونوں کندھوں

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات عيس كه

میں نے رسول الله طاق الله عنها کے

گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا'

اس کے دونوں کنارے آپ اٹٹی آیکٹی نے دونوں کندھوں

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بي كه

حضرت عمر بن ابوسلمه رضي الله عنه فرمات عي كه

میں نے رسول الله ملت الله عنها کے مطرت اُم سلمه رضی الله عنها کے

گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا'

اس کے دونوں کنارے آپ ٹھینیلم نے دونوں کندھوں

کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

میں نے رسول الله الله الله الله ایک کیڑے میں لیٹ کر نماز

کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

یر مطلی۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعتم المعتم

عَاتِقَيْهِ

الْمَرُوزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا شَرِيكُ، وَمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ وَمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّعًا بِهِ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُسْلِم، عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عُـمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

8201- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

2028- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُقَبِلٍ، ثنا بُنُدَارٌ، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّي يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدُ

خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

-8203 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى
السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ بُنُدَارٌ، ثنا عَبُدُ
السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ بُنُدَارٌ، ثنا عَبُدُ
الْوَهَّابِ الشَّقَفِيُّ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ
عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیا ہم کو ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ ملٹی آیا ہم کے دونوں کنارے آپ ملٹی آیا ہم کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلق آئی کے حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہ کے میں اللہ عنہ کے گھر میں ایک کیڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ اُٹھ آئی آئی نے دونوں کندھوں کے درمیان لڑکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طرفی آلیا کو اپنی ماں کے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ طرفی آلیا کہا نے دونوں کندھوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبی آئی آئی کو حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ طبی آئی آئی نے نے دونوں کندھوں کے درمیان لڑکائے ہوئے تھے۔

بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ مُتَلَبِّبٌ بِهِ 8204- حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ،

وَعَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا خَلَّادُ بُنُ أَسْلَمَ، ثنا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ عُمَرَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوقَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُـمَـرَ بُنِ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيُـتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

8205- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ الْحَلَيِسُ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هشَام بْنِ عُـرُوَ-ةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ،

أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ مُشْتَمِلًا بِهِ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً

8206- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعَافَى بُن

سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنِ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَ ـةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

مُشْتَمِلًا بِهِ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ 8207- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو أَسَامَةَ،

وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرماتے بیں که میں نے رسول اللہ میں ایک کیڑے میں لیٹ کر نماز

پڑھتے ہوئے دیکھا۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بيس كه میں نے رسول الله ملتی الله عنها کے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ نے دونوں کندھوں کے

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات ميس كه میں نے رسول الله ملتی آلیم کو حفرت أمسلم رضى الله عنها کے

درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمربن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بهي كه میں نے رسول الله ملتی الله عند کے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا'

اس کے دونوں کنارے آپ انٹیائی نے دونوں کندھوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

﴾ عُـرُوَـةَ، عَـنُ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ

رَأًى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى

8209- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ

8210- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

ثنيا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي النَّيْثُ بُنُ

سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ

إُسَهُلِ بُنِ حُنَيُفٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:

رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي

شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

التَّرْجُ مَانِتُ، ثنا سَعِيلُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

8211- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ

ثۇب وَاحِدٍ

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بيس كه

میں نے رسول الله طبق الله عنها کے حضرت اُم سلمہ رضی الله عنها کے

گھر میں ایک کیڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا'

اس کے دونوں کنارے آپ سٹی آیٹم نے دونوں کندھوں

حضرت عمربن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات سبي كه

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بيل كه

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بيس كه

میں نے رسول اللہ ملٹی کی آئم کو ایک کپڑے میں لیٹ کر نماز

میں نے رسول اللہ ملتی ایک کیڑے میں لیٹ کر نماز

پڑھتے ہوئے دیکھا۔

پڑھتے ہوئے دیکھا۔

میں نے رسول اللہ طبی کیا ہے کہا ہے میں لیٹ کر نماز

پڑھتے ہوئے دیکھا'اس کے دونوں کنارے آپ سٹی ایکم

نے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔

| _  |    |   |
|----|----|---|
| 7  | P  | 6 |
| K  | ≫` | 2 |
| תי |    | v |
|    |    |   |

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي

بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا

8208- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ،

وَ مَا تَنتُنا عَائِشَةُ بِنتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ هِشَامِ بُنِ

فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ فِي بَيْتِ أَمَّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

الْقَعُنَبِيُّ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي الْأَسُودِ، عَنُ عُرُوةً، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً، إِيَّهُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الُجُ مَحِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن حَنَّبَلِ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو أَسَامَةً،

حضرت عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه فرماتے میں که میں نے رسول اللہ طائع کیا ہم کو حضرت اُمسلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں لیٹ کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ مٹی آیا کم نے دونوں کندھوں ك درميان لاكائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات ميس كه پڑھتے ہوئے دیکھا'اس کے دونوں کنارے آپ سٹی فی آہم

نے دونوں کندھوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھے۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بي كه میں نے رسول الله طرف الله الله الله الله كرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا' اس کے دونوں کنارے آپ نے

حَنِيفَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللُّهِ الشِّيرَازِيُّ، ثنا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّل الْباصْطَحُرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ دونوں کندھوں کے درمیان اٹکائے ہوئے تھے۔

قَدُ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ 8213- حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنُ مَكُحُولِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ: رَأَى

فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ،

كِلَاهُ مَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهُرِيّ،

عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي

سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تْنَا إِسْحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْعَلَّافُ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ

مُحَمَّدٍ الزُّهْرِئُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ

بُنِ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، ثنا أَبِي، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّهُ:

رَأًى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى

8212- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُقْبِلِ الْبَصْرِيُ،

وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي

ثَوْبِ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

8214- ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 3466.

8214- حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بُنُ

کرتا ہوں۔

المعجم الكيير للطبراني

مَكُحُولِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي

ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ

8215- حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثنا خَالِلُهُ بُنُ خِدَاشٍ، ثنا

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُـبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ كَعْبِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً، قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ: سَلُ هَذِهِ لِأَمَّ سَلَمَةَ وَهِي جَالِسَةٌ فَقَالَتُ: إنَّهُ لَيَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ

ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمُ

8216- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، ح

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّصْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ النُّعُمَانِ الْفَرَّاءُ الْمِصْيصِيُّ، قَالًا: ثنا

مُ حَدَّمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنُ عَطَاء ِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنُ

عُـمَـرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: نَـزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللَّه طبِّ اللَّهُ ہے بوجھا: کیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیمسئلہ اُم سلمہ سے پوچھو! آپ وہاں بیتی ہوئی تھیں' آپ سی ایس کے اُم سلمہ سے فرمایا (کیا بوسہ) لے سکتا ہے؟ میں نے عرض کی نیار سول اللہ! آپ تو وہ ہیں جن کے وسیلہ سے اللہ نے آپ کی اُمت کے الگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے ہیں! آپ طبی آیٹم نے فرمایا اللہ کی قسم! میں تم ہے زیادہ اللہ ہے ڈرتا ہوں اور پر ہیز گاری

حضرت عمر بن ابوسلمه فرماتے ہیں کہ بیآیت' انسا يريد الله اللي آحره''رسول الله النَّالِيُّمُ يُرِحْفرتُ أُمُّلُم رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی' آپ نے حضرت امام

حسن وحسین اور جنابِ فاطمه رضی الله عنهم کو بلوایا آپ نے ان لوگوں کو اپنے آ گے بٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور اُنہیں اپنی پشت کے بیچھے بٹھایا' حضرات پر جا در

ڈالی' پھرعرض کی: اے اللہ! یہ بھی میرے اہل بیت ہیں' ان ہے بلیدی دور کردے ان کو پاک کردے! حضرت اُم سلمہ

> ورواه مسلم رقم الحديث: 1108 . -8215

ورواه الترمذي رقم الحديث:3875,3258 وابن حرير في تفميره جلد8صفحه22 وهو حديث حسن ـ -8216

فِي بَيْتِ أَمِّ سَلَمَةَ: ﴿إِنَّـمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ

رضى الله عنه فرماتي مين: يارسول الله! مين ان مين شامل

مول آپ نے فرمایا: تُو اپنی جگہ ہے تُو بھلائی پر ہے۔

عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا) (الأحزاب: 33 ) فَدَعَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَفَاطِمَةَ فَأَجُلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْدِ، وَدَعَا عَلِيًّا

فَاجُلَسَهُ خَلْفَ ظَهُرِهِ، وَتَجَلَّلَ هُوَ وَهُمُ

بِالْكِسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاء ِأَهُلُ بَيْتِي فَأَذُهب عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهِّرُهُمْ تَطُهِيرًا فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟

فَقَالَ: وَأَنْتِ مَكَانَكِ، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرِ 8217- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثنا عَمَّارُ بُنُ مَطَوِ، ثنا لَيْثُ بُنُ سَغَدٍ، عَن

الزُّهُ رِيّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ الْكُتُبَ كَانَتُ تَنْزِلُ

مِنَ السَّمَاء مِن بَابِ وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ مِنْ سَبْعَةِ أَبُوَابِ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ: حَلالٌ،

وَحَرَامٌ، وَمُحُكَّمٌ، وَمُتَشَابِهٌ، وَضَرْبُ أَمْثَالٍ، وَآمِـرٌ، وَزَاجِـرٌ، فَـجِلُّ حَلالَهُ، وَحَرَّمُ حَرَامَهُ،

وَاعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ، وَقِفْ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ، وَاعْتَبُرُ أَمْثَالَهُ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا يَتَذَكَّرُ

إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

8218- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ،

حضرت سلمہ بن عمر بن سلمہ اپنے والد سے روایت

كرت بين كه حضور طي أيلم في حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تمام کتابیں آسان کے ایک

دروازے سے اُتری ہیں قرآن سات دروازوں سے اُترا ہے سات حرفوں پر ٔ حلال وحرام محکم منشابہ ضرب الامثال ، حكم ذانث ذيث اس كے حلال كوحلال اور حرام كوحرام جانا ،

اس کے محکم پر عمل کیا' متثابہ کے معاملہ میں رکا رہا اور مثالوں سے عبرت حاصل کی میرسب اللہ کی طرف سے ہیں ، اس سے نصیحت عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن ابوسلمه فرمات بين كه حضور التي يتنبي

قال في المجمع جلد7صفحه153 وفيه عمار بن مطر وهو ضعيف جدًا وقد وثقه بعضهم . -8217

المعجد الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجِدُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ الْمُعْجِدُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ الْمُعْجَدُ الْمُعْدِ الْمُعْجِدُ الْمُعْجَدُ الْمُعْجَدُ الْمُعْجَدُ الْمُعْجَدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْدِ الْمُعْجِدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْجَدُ الْمُعْجَدُ الْمُعْجِدُ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدُ الْمُعِدُ الْمُعْدُ الْمُعِدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعِمِ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُ الْمُعِدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْدُولُ الْمُعِمُ عِلْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

ثنا سَهُ لُ بُنُ بَكَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ هشَام بُن عُرُوَ-ةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي

سَـلَـمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ فَرَأَى عِنْدَهُمْ مُخَنَّا وَهُوَ

يَقُولُ: يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِي أُمَيَّةَ، لَوْ قَدُ فُتِحَتِ الطَّائِفُ لَأَرَيْتُكَ بَادِيَةَ بِنُتِ غَيْلَانَ وَهِي تُقُبِلُ

بِأَرْبَعِ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَوُّلاءِ

8219- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ

عُـرُورَةَ، عَنْ أَبِي وَجُزَةَ السَّعُدِيّ، عَنُ رَجُلٍ مِنُ مُ زَيْنَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِي بِطَعَام فَقَالَ لَهُ: يَا عُمَرُ يَا

بُنَّى، سَمِّ الله، وَكُلِّ بِيَمِينِكَ، وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ

8220- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْحَلَّالُ الْمَكِّكَ، ثنا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ

كَاسِبِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً، عَنْ

أَبِيهِ، ح وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهُبِ بْنِ ا كَيْسَانَ جَمِيعًا، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:

بَيْنَمَا أَنَا فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَكَانَتُ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ: يَا

حضرت أمسلمه رضى الله عند كے پاس آئے أب نے وہاں مخنث دیکھا' وہ کہہ رہا تھا: اے عبداللہ بن ابوامیہ! اگر

طا نف فتح ہوجائے تو میں تجھے بادیہ بنت غیلان دکھاؤں گا' وہ حار بلٹے کھا کرآتی ہے اورآٹھ بلٹے کھا کر جاتی ہے۔ حضور ملتی الم نے فر مایا: بیلوگ تبہارے پاس نہ آئیں۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات ميس كه حضور طی آیم کے پاس کھانا لایا گیا تو آپ نے فر مایا: اے

عمر! اے میرے بیٹے! بہم اللہ پڑھ کر کھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھااوراپنے سامنے سے کھا۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹی آیا کی گود میں پرورش یائی میرا ہاتھ

( کھانا کھاتے وقت) پیالہ میں گھومتا تھا تو آپ لٹھ کُیالِہِ نے فرمایا: اے بچے! اللہ کا نام لے کر کھا اور اپنے دائیں ہاتھ

ّے کھااوراپنے سامنے سے کھا۔

8219,8227- ورواه مالك جلد 2صفحه 226 والحميدي رقم الحديث: 570 وأحمد جلد 4صفحه 27,26 والبخاري رقم

المحديث: 5378,5377,5376 ومسلم رقم الحديث: 2022 وأبو داؤد رقم الحديث: 3759 والترمذي رقم

8221- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

وَأَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا عَبْدُ

اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَهُمِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ،

حَدَّثَنِي أَبُو وَجُزَةَ السَّعُدِيُّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي

سَلَمَةَ، قَالَ: دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ فَقَالَ: ادُنُ يَا بُنَّى فَسَمِّ

8222- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

خَلَّالٍ الْمَكِّى، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ

مُجَمِّع، عَنْ أَبِي وَجُزَةَ السَّعْدِيُّ، عَنْ رَجُلِ مِنَ

مُزَيْنَةً، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً، قَالَ: دَعَانِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا

غُلَامُ ، فَقُلْتُ: كَبَّيُكَ، فَقَالَ: اقْعُدُ يَا بُنَيَّ،

وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا

8223- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ،

وَمُسَحَدَّمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكْرَمٍ، قَالَا: ثنا

الُجَوَّاحُ بْنُ مَخُلَدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا

رَوْحُ بُنُ القَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ

اللَّهَ، وَكُلُّ بِيَمِينِكَ، وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ

حضرت عمر بن ابوسلمه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتُه لِيُدَامِ فِي مِحْصِ كُما نِي كَل وعوت دى آب ملتَّ مَلِياتِم نِي

فرمایا: اے میرے بیٹے! قریب ہو! اللہ کا نام لے کر کھا'

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتي المنظم في مجھ بلوايا اور فرمايا: اے بچے! ميں نے

عرض کی: حاضر ہوں! آپ التی اللہ نے فرمایا: اے میرے

بیٹے! بیٹے! اللّٰہ کا نام لے اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور

حضرت عمربن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بين كه مين

نے مجھے فرمایا: قریب ہو اور کھا' اللہ کا نام لے اور اینے

اینے سامنے سے کھا۔

سامنے سے کھا۔

اپنے دائیں ہاتھ سے کھااوراپنے سامنے سے کھا۔

غُلامُ، سَمِّ اللُّهَ، وَكُلِّ بِيَمِينِكَ، وَكُلِّ مِمَّا

المعجد الكبير للطبراني

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ

8224- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل، حَدَّثِني أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بُن حَلْحَلَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ،

عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، رَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدِمَ إلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ، فَجِنْتُ أَعْبَتُ بيَدِى وَآكُلُ مِنْ هَهُنَا وَمِنْ هَهُنَا، فَأَحَذَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَقَالَ: ﴿ مَهُ يَا

ابُنَى، كُلُ مِمَّا يَلِيكَ

8225- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو

الْخَلَّالُ الْمَكِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ

الْعَدَنِيُّ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ،

عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ لِي: اذْنُهُ وَكُلّ، وَسَمّ اللَّهَ،

حضرت عمر بن ابوسلمه رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میں میں کھانے لگا'میراہاتھ پیالے میں بھی اس طرف بھی اُس

طرف ہوتا صفور سائی آیا کم نے میرا ہاتھ پکڑا آپ مائی آیا کم نے فرمایا: اے میرے بیٹے! ایسے نہ کھاؤ' اینے سامنے سے کھاؤ۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله علیہ کے گود میں برورش یائی میرا ہاتھ کھانا کھاتے وقت پیالہ میں گھومتا تھا' مجھے حضور طرق آلیہ ہے

فرمایا: اے بچے! جبتم کھانا کھانے لگوتو پڑھو: بسم اللہ الرحلن الرحيم! اوراييخ دائيس ہاتھ سے کھا اوراپيخ سامنے

ہے کھا۔ پس اس کے بعد ہمیشہ میں ایسے ہی کھا تا ہوں۔

وَسَلَّمَ: يَا غُلامُ، إِذَا أَكُلْتَ فَقُلْ: بِسُمِ اللهِ، وَكُلُ بِيَمِينِكَ، وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتُ تِلْكَ

8226- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ

الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ،

عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَكَلُتُ يَوُمَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ آخُذُ مِنْ نَحْوِ حَوْلَ

الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلِّ مِمَّا يَلِيكَ

8227- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا النَّضُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ الْقَاصُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ

الْحَسَنِ، عَنْ عُمَسرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَقَّ عَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ

عَلَى طَعَامٍ، فَقَالَ لِي: سَمِّ اللَّهَ، وَكُلُّ بِيَمِينِكَ، وَكُلِّ مِمَّا يَلِيكَ

عُمَرُ بن مَالِكِ الْأَنْصَارِي، كَانَ يَنُزِلُ مِصْرَ

8228- حَدِّثَنَابَكُرُ بُنُ سَهُلٍ

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بين كه مين رسول الله طلق فيلم كے ساتھ كھانا كھا رہا تھا' ميرا ہاتھ پيالہ

ك اردگر د گهوم رباتها 'حضور طلق ليالم نے فرمايا: اپنے سامنے ہے کھا۔

حضرت عمر بن ابوسلمه رضى الله عنه فرمات بين: حضور مُنْ اللِّهُمْ نِ مجھے کھانا کھانے کے لیے بٹھایا اور مجھے

فرمایا: الله کا نام لے کر کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ۔۔ے کھاؤ

اوراپنے سامنے سے کھاؤ۔

حضرت عمر بن ما لک انصاری رضی اللّٰدعنهُ آپ بھرہ میں آئے تھے

حضرت عمر بن مالك انصاري رضي الله عنه فرمات

8228- قال في المجمع جلد 5صفحه 217 رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي: مقارب الحال وضعفه النسائي وبقية رجاله حديثهم حسن . قلت: كلا لهيعة مستور ويزيد وان كان ثقة فانه كان يرسل وابن لهيعة ليس الراوي عنمه من العبادلة فهو ضعيف الاسناد٬ لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد جلد 2 صفحــه 367,360,327 ومسالك جلد 2صفحــه 254-255 ومسلم رقم الحديث: 1715 وابن حبان

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعرب المعرب

بیں کہ حضور طبی آئی آئی نے فرمایا: میں تمہیں تین باتوں سے منع کرتا ہوں اور تین کا حکم دیتا ہوں ہم اللہ کے ساتھ کسی شی کو شریک نہ تھر او' اللہ کی اطاعت کرو قیامت آنے تک'

شریک نہ تھہراؤ' اللہ کی اطاعت کرو قیامت آئے تک حکمرانوں کونصیحت کرو جواللہ کے حکم کے متعلق حکم دیتے تاہر قال سال مندی سیسی مناسل

ہیں اورتم کو قیل و قال سے منع کرتا ہوں اور زیادہ سوال کرنے سے اور مال ضائع کرنے سے۔

جن کا نام عثمان ہے حضرت عثمان بن حنیف انصاری

سرت ہیں ہیں ہیں ہیں۔ رضی اللہ عنہ آپ کی باتیں نظامہ منا منا منا منا میں د

حضرت نوفل بن مساحق فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شخصگو کی بیہ عامل تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ایک مٹھی بیتر لیے اوراس کے ساتھ مارا' ایک پیتھراُن کی پیشانی پرلگااور بیزخی ہو گئے' پس خون ان کی داڑھی پر بہہ گیا' پس گویا وہ نادم

ہوئے اور کہا: اپنی داڑھی سےخون پونچھلو! اس نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین! یہ چیز آپ کو پریشان نہ کرے! قسم الدِّمْيَاطِیُّ، ثنا شُعَیْبُ بُنُ یَحْیَی التَّجِیبِیُّ، عَنِ ابُنِ لَهِیعَةَ، عَنُ یَزِیدَ بُنِ أَبِی حَبِیبٍ، عَنُ لَهِیعَةَ بُنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ: سَمِعَ عُمَرَ بُنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِی، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آمُرُكُمْ بِثَلاثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنُ ثَلاثٍ:

آمُسرُكُمُ أَنْ لَا تُشْسِرِكُوا بِاللَّهِ شَيْسًا، وَأَنْ

تَعْتَصِمُوا بِالطَّاعَةِ جَمِيعًا حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمْرُ اللَّهِ

وَأَنَّتُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنْ تُنَاصِحُوا وُلَاةَ الْأَمْرِ مِنَ

الَّـذِينَ يَـأَمُـرُونَـكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَنَّهَى عَنْ قِيلَ

رَقَالَ، وَكُنْرَةِ الشُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ مَنِ اسْمُهُ عُثْمَانُ عُثْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ الْآنصاري، مِنْ أَخْبَارِهِ

8229- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، حَدَّثِنِي نَوُفَلُ بُنُ مُسَاحِقٍ، قَالَ: بَيْنَا عُشْمَانُ بُنُ حُنيُفٍ يُكَلِّمُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ

رَضِى اللهُ عَنهُ - وَكَانَ عَامِلًا لَهُ - فَأَغُضَبَهُ، فَأَخَذَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَبْضَةً مِنَ الْبَطْحَاءِ فَرَجَمَهُ بِهَا، فَأَصَابَ حَجَرٌ مِنْهَا

جَبِينَهُ فَشَجَّهُ، فَسَالَ الدَّمُ عَلَى لِحُيَتِهِ، فَكَأَنَّهُ

رقم الحديث:1542 .

8229- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20691 قال في المجمع جلد9صفحه 372 ورجاله رجال الصحيح .

بخدا! جب میری بے عزتی اس بستی سے ہوئی جس نے

مجھے حکمران بنایا' اس سے زیادہ تخت یہ ہے کہ آپ کی بے

حرمتی مجھ سے ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس نے حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کواس ہے خوش کر دیا اوراپنی بھلائی میں اضافیہ

حضرت امام زہری فرماتے ہیں: حضرت عثمان بن

حنیف نے حضرت امیر معاویہ پرسلام کیا اور کہا: اے امیر!

آپ پرسلام ہوا جبکہ ان کے پاس شامیوں کا ایک گروہ

موجودتھا' تو اُنہوں نے کہا: بیمنافق کون ہے جس نے

امیرالمؤمنین کے سلام میں کمی کی ہے؟ پس حضرت عثمان

نے حضرت معاویہ سے کہا: بے شک ان لوگوں نے مجھ پر

کسی چیز کاعیب لگایا ہے آپ اس کو جانتے ہیں لیکن (یاد

رکھو!) میں نے ابو بکر عمر اورعثان رضی الله عنہم کو اسی طرح

سلام کیا کیکن جب سے فتنہ بریا ہوا شام والے کہتے ہیں:

قتم بخدا! ضرور ہم اپنے دین کو پہچانتے ہیں اور ہم اپنے

خلیفہ کے سلام میں کی نہیں کرتے اور یقیناً تمہارے حوالے

ہے اے مدینہ والو! میرا خیال ہے کہتم عامل صدقہ کو امیر

حضرت عثمان بن حنيف رضي الله

عنه کی روایت کرده احادیث

حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان بن

کہتے ہو۔

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْلِطِبِرِ الْلِطِبِرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيدِ للْطَبِرِ الْكِيدِ للْطَبِرِ الْكِيدِ للْطَبِرِ الْمُعْمِلِينِ اللَّهِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمِعِمِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ

نَدِمَ، فَقَالَ: امُسَح الدُّمَ عَنْ لِحُيَتِكَ، فَقَالَ: لَا

يَهُ ولَنَّكَ هَلَا يَا أَمِيلَ اللَّهِ لَمَا انْتَهَكُتُ مِمَّنُ وَلَّيْتِنِي أَمْرَهُ أَشَدُّ مِمَّا انْتَهَكَّتَ

مِنِّي، قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ

وَزَادَهُ خَيْرًا

8230- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُويِّ، قَالَ:

سَلَّمَ عُشُمَانُ بُنُ حُنيَفٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللُّهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ -

وَعِنْدَهُ رَهُطٌ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ -فَقَالُوا: مَنْ هَذَا

الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟

فَقَالَ عُشْمَانُ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ هَـؤُلَاء ِقَدُ عَابُوا

عَـلَىَّ شَيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، أَمَا إِنِّي قَدْ حَيَّيْتُ بِهَا

أَبَا بَكُر، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَإِخَالُهُ قَدْ كَانَ بَعْضُ الَّذِي يَقُولُ،

وَلَكِئ أَهُلَ الشَّامِ حِينَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: وَاللُّهِ لَنَعْرِفَنَّ دِينِنَا وَلَا نُقَصِّرُ تَحِيَّةَ خَلِيفَتِنَا،

وَإِنِّى لَإِخَالُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِل

مَا أُسْنَدَ عُثُمَانُ

وه و موسو 8231- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُ،

ورواه أحمد جلد 4صفحه 138-139 والفسوى في المعرفة والتاريخ جلد 1صفحه 273 قال في المجمع

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِّد الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِد الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَجِد الكبير للطبراني ﴾ [

جلد2 صفحه 121 وفيمه ابن لهيمة وفيمه كلام وفيه البراء بن عثمان ولم يعرف. قلت: ذكره الحافظ في اللسان

جلد 2 صفحه 5 وقال: ذكره الحسيني في رجال المسند وقال ليس بالمشهور . قلت: بل هو معروف النسب

والدار ثم قال بعد أن أشار الى هذا الحديث: فكأن البراء لم يدرك السماع من أبيه . وكذا في تعجيل المنفعة له .

ورواه في الصغير جلد اصفحه 183-184 وقال: لم يروه عن روح بن القاسم الأشبيب بن سعيد المكي وهو ثقة

وهو الذي يحدث عنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلي، وقد روى هذا الحديث شعبة ابن أبي

جعفر الخطمي - واسمه عمير بن يزيد - وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح

قلت: لا شك في صحة الحديث المرفوع وأنما الشك في هذه القصة التي يستدل بها على التوسل المبتدع . وهي

انتفرد بها شبيب كما قال الطبراني . وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه وأن يكون

من رواية شبيب عن يونس بن يزيد . والحديث رواه عن شبيب بن وهب وولداه اسماعيل وأحمد وقد تكلم النقاد

في رواية ابن وهب عن شبيب في شبيب وابنه اسماعيل لا يعرف وأحمد وان روى القصة عن أبيه الا أنها ليست

عفان رضی الله عنه کے زمانہ خلافت میں مجے کیا میں رسول

اللهُ مَنْ يُؤَيِّكُمْ كَالْمُسجِد مِين بِعِيضًا هوا تَهَا 'ايك آ دمي بيان كرر ما تَهَا '

اس نے کہا: ہم رسول الله ملتي أيل كے ساتھ ايك دن نماز

رچھ رہے تھ تو ایک آ دی آیا' اس نے اس ستون کے

یجھے نماز پڑھی اس نے جلدی نماز پڑھی' پھر نکلا تو

حضور التي يتم في مايا: اگريداس حالت يرمرتا تواس دين

نے اسے کوئی فائدہ نہیں دینا تھا۔ وہ آ دمی جومخضر اور مکمل

نماز پڑھتا تھا' میں نے اس آ دمی کے متعلق یو چھا تو مجھے کہا

گیا: وه حضرت عثمان بن حنیف انصاری رضی الله عنه تھے۔

حضرت عمه عثان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک

ثنا أُسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا الْحَارِثُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنَ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيّ، عَنُ هَانءِ بُنِ مُعَاوِيَةَ الصَّدَفِيّ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ

هَان ءُ: حَجَجُنَا فِي زَمَان عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ

﴾ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَجُلٌ

إِيُحَدِّثُهُمْ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى إِلَى هَذَا

الْعَمُودِ، فَعَجلَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ

هَـذَا لَوْ مَاتَ لَمَاتَ وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ عَلَى

السَّىء، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَقِّفُ وَيُتِثُّهَا فَسَأَلُتُ عَنُ

هَذَا الرَّجُلِ فَقِيلَ لِي: عُشْمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ

8232- حَدَّثَنَا طَاهِرُ بُنُ عِيسَى بُنِ

وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَحَلَسْتُ فِى مَجْلِسٍ فِى اللَّهُ عَنْهُ، فَحَلَسْتُ فِى مَجْلِسٍ فِى

حَاجَتِهِ، فَلَقِي ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إلَيْهِ،

آ دمی کسی کام کیلئے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کی

خدمت میں آیا جایا کرتا تھالیکن حضرت عثمان رضی الله عنه

کسی مصروفیت کی وجہ ہے اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے

تھاور نہ ہی اس کے کام میں نظر فرماتے تھے کیں وہ آ دی

فرمایا: وضو کیلئے یانی لے آ! اس کے بعد وضو کر پھر مسجد

انسى اسألك الى آخره "اورساتهايية كام كاذكركراور

چلا جا حتی که میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ پس اس آ دی

سے دربان آیا' وہ اس آ دی کے ہاتھ سے پکڑ کر اُسے

حضرت عثان رضی الله عنه کی خدمت میں لایا' پس حضرت

عثان رضی اللہ عنہ نے اسے اینے ساتھ قالین یر بٹھا

كر فرمايا: تيرا كام كيا ہے؟ پس اس نے اپنا كام بتايا اور

حضرت عثمان رضی الله عنه نے اس کام کو کر دیا۔ پھراس

قَيْرَسِ الْمِصْرِيُّ الْمُقْرِءُ، ثنا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ،

ثنا ابُنُ وَهُبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَوْح

عَنُ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلَ بُنِ حُنَيُفٍ، عَنُ عَيِّهِ

عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ،

فَكَانَ عُشْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنظُرُ فِي

فَتَوَضَّأً، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْن،

ثُمَّ قُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا

مُحَـمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، يَا

مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِي لِي

حَساجَتِى وَتُلذَكُرُ حَاجَتَكَ وَرُحْ حَتَّى أَرُوَحَ مَعَكَ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى

بَابَ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ

الْبَوَّابُ حَتَّى أَحَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُثْمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَأَجُلَسَهُ مَعَهُ عَلَى

من طريق يونس بن يزيد . ثم اختلف فيها على أحمد ورواه ابن السنى في عمل اليوم والليلة رقم الحديث: 628

رسالته القيمة التوسل صفحه 88 وعون هـ ذا وان كان ضعيفًا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة

كاف لاسقاط هذه القصة وكيف بها مجتمعة؟

بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ الْمَدَنِيّ،

عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلًا، كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى

حضرت ابن حنیف سے ملا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی الله عند نے اس سے

والحاكم جلد اصفحه 526 من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون ذكر القصة . ورواه الحاكم جلد ا

وحماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي . وخلاصة القول: أن هذه القصة ضعيفة منكرة ولأمور ثلاثة: ضعف حفظ

سے کہا: تُو نے اب تک اپنا کام مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور

صفحه 526 من طريق عون بن عمارة البصري عن روح بن القاسم به . قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في

المنفرد بها والاختلاف عليه فيها ومجالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث وأمر واحد من هذه الأمور

نے جاکروہی کام کیا جو اُنہوں نے فرمایا تھا' پھر حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کے دروازے پر آیا تو ادھر

﴿ ﴿ الْمِعْمِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُطِيرِ الْمُطْبِرِ الْمُ

الطِّنُفِسَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُك؟ فَلَكَرَ حَاجَتُهُ

وَقَصَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكُرُتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتُ لَكَ مِنْ

حَسَاجَةٍ فَأَذْكُوهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَ لَقِي عُثْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ

خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّ مُتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ حُنيَفٍ:

وَاللُّهِ مَا كَلَّمْتُهُ، وَلَكِيِّي شَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَ ابَ بَسَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: فَتَصَبَّرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيُسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: النَّتِ الْمِيضَأْمَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّ رَكْعَتَيُنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهَ ذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ

حُنَيْفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقُنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى ذَحَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ بِهِ ضُرٌّ

حَدَّثَنَا إِذْرِيسُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ، ثنا عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ بَنِ فَارِسٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِي

جَعْفَرٍ الْحَطْمِيْ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

8233- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرٍ

فرمایا: جو بھی تیرا کام ہو تُو مجھے بتایا کر۔ پھروہ آ دمی آ پ کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف سے ملا ان

ہے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے! وہ میرے کام کوندد کیھتے اور نہ ہی میری طرف متوجہ ہوتے یہاں تک کہ آپ نے میری سفارش کی۔حضرت عثمان بن صنیف

نے فرمایا: قتم بخدا! میں نے ان سے (آپ کی) کوئی

سفارش نہیں کی (میں نے تو نسخہ بتایا ہے اس کی وجہ پیھی) کہ میں نے رسول کریم مشور آلہ کو دیکھا' آپ مائٹور آلہ کم پاس ایک نابینا آیا تواس نے شکایت کی کہ میں نابینا مول

(آ كليس جابئيس) تورسول كريم التوكية لم في السي فرمايا صبر کرلو! (تمہارے لیے بہتر ہوگا)'اس نے عرض کی: اے

اللہ کے رسول! کوئی میری انگلی کپڑنے والانہیں اور مجھے بڑی مشکل ہے تو نبی کریم ملٹی آیٹم نے فر مایا: پانی لا کر وضو کر

پھر دورکعت براھ پھر يد دعا كر حضرت ابن حنيف نے فرمایا فتم بخدا! ہم جدانہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی کمبی بات کی یہاں تک کہوہ آ دمی ہمارے پاس آیا "گویا وہ بھی نابینا

تھاہی ہیں۔

حضرت عثان بن حنيف رضى الله عنه حضور ملتي ليليم سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عثان بن سہل بن حنیف رضی اللّٰدعنه فرماتے

8233- قال في المجمع جلد اصفحه 55 وفي اسناده جماعة لم أعرفهم . وقال جلد 2صفحه 14 وفيه سعد بن عمران قال

التُستَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، ثنا

عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ

سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَنِي سَعُدُ بُنُ عِمْرَانَ بُن

هِ سُنُدَ بُنِ سَهُلِ بُنِ خُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُن عُثُمَانَ بُن سَهُل بُن حُنيُفٍ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ عُشْمَانَ بُن سَهُل بُن حُنيَفٍ،

يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مِنْ مَكَّةَ يَدُعُو النَّاسَ إِلَى الْإِيمَان

بِاللَّهِ، وَتَصْدِيقًا بِهِ قَوْلًا بَلا عَمَل، وَالْقِبْلَةِ إِلَى

بَيْتِ الْمَقُدِسِ، فَلَمَّا هَاجَرَ إلَيْهَا نَزَلَتِ

الْفَرَائِضُ، وَنَسَحَتِ الْمَدِينَةُ مَكَّةً، وَالْقَوْلَ

فِيهَا، وَنَسَخَ الْبَيْتُ الْحَرَامُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ،

عُثْمَانُ بُنُ مَظَعُون

الُجُمَحِيُّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ

يُكْنَى أَبَا السَّائِبِ، بَدُرِيٌّ تُوُقِّى عَلَى عَهْدِ

نِسْبَةُ عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ عُثْمَانُ بُنُ

مَـظُعُون بُـنِ حَبِيبِ بُـنِ وَهُبِ بُنِ حُذَافَةَ بُنِ

جُــمَــع بُــنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ يُكُنَّى

أَبَا السَّائِبِ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، وَقَلِهُ

أبو حاتم: هو مثل الواقدي والواقدي متروك .

فَصَارَ الْإِيمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا

ہیں کہ حضور مل اللہ ملہ آنے سے پہلے لوگوں کو اللہ پر ایمان

منه كرك نماز يڑھنے كے حكم والى آيت نے بيت المقدس

کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم کومنسوخ کرویا او

حضرت عثمان بن مظعون

بمحى رضى الله غنيه

کے زمانہ میں ہجرت کے دوسرے سال فوت ہوئے۔

آپ کی کنیت ابوسائب ہے بدری ہیں حضور ملتی اللہ

حضرت عثان بن مظعون كانسب: عثان بن حبيب

بن وہب بن حذافہ بن مجح بن عمرو بن هصیص بن کعب

ہے آپ کی کنیت ابوسائب ہے آپ نے حبشہ کی طرف

ا جرت کی جرت سے پہلے مکہ آئے وہاں سے مدینہ کی

والی آیت نازل ہوئی' مدینہ نے مکہ کومنسوخ کر دیا اور اس

میں قول (وتصدیق بلاعمل) کو بھی اور بیت اللہ کی طرف

طرف بلاتے تھے جب ہماری طرف ہجرت کی تو وراثت

ايمان قول وعمل والا ہو گيا۔

لانے اور بلاعمل تصدیق کرنے اور قبلہ بیت المقدس کی

ذَلِكَ لَاخْتَصَيْنَا

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

مَكَّةَ قَبْلَ الْهِجُوَةِ فَهَاجَوَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَشَهِدَ طرف بَجرت كَى اور بدر ميں شريك بوئ ــ مَدًا

8234- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ النَّهُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ مَعْمَرً مَعْمَرٍ مَعْمُ مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرًا مَعْمُ مَعْمَرٍ مِعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مُعْمِرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرً مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمِ مَعْمِ مَعْمِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرًا مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرْمِ مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرْمِ مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرْمِ مُعْمَرٍ مُعْمَرٍ مُعْمِعْمُ مَعْمَرْمِ مُعْمَرِ مُعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مُعْمَرٍ مُ

الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِى شَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ: لَقَدُ رَدَّ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أَحَلَّهُ لَا خُتَصَيْنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أَحَلَّهُ لَا خُتَصَيْنَا

8235- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

الْخَفَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثنا الْبُنُ وَهُبٍ، حَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّثِنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ

سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَعْدَ بُنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعْدٌ: فَلَوْ أَجَازَ

8236- حَكَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا مُسَحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ

جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: رَدَّ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئیلہ نے حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنه نے اللہ عنه نے بغیر شادی کے رہنے کا ارادہ کیالیکن رسول کریم ملتے اللہ بھی اگر سے اس کی اگر نے اس کی اگر نے اس کی اگر آئے اللہ ہما اینے آپ کوضی کر لیتے۔ آپ ملتے آپ کوضی کر لیتے۔

حضرت سعد بن افی وقاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے حضرت عثان بن مظعون رضی الله عنه کو بغیر شادی کے رہنے کورڈ کر دیا' اگر آپ ملتی آئیل نے اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کوضی کر لیتے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10375 ورواه أحمد جلد اصفحه 183,176,175 والبخارى رقم الحديث: ,5074 وابن ماجه 5074 ومسلم رقم الحديث: 1088 وابن ماجه رقم الحديث: 1088 وابن المجارود في المنتقى رقم الحديث: 674 والدارمي رقم الحديث: 1848 والبيهقي

جلد7صفحه79 .

المعجم الكبهر للطبراني المحمد الكبهر للطبراني المحمد الكبهر للطبراني المحمد الكبهر للطبراني المحمد الكبهر المحمد الكبهر المحمد الكبهر المحمد المحمد الكبهر المحمد المحمد المحمد الكبهر المحمد الكبهر المحمد ال

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتَّلَ لَاخْتَصَيْنَا

8237- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي الْأُسُودِ، عَنْ عُرُورَةَ، قَالَ: وَتَسْمِيَةُ الَّذِينَ

حَرَجُوا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَبْلَ خُـرُوج جَعُفَرِ وَأَصْحَابِهِ: عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون،

وَعُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ رُقَيَّةُ بنتُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو

حُـذَيْ فَهَ بُسُ عُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ وَمَعَهُ امْرَأْتُهُ سَهْلَةُ بِنُتُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرِو، وَوَلَدَتْ لَهُ بِأَرْضِ

الْحَبَشَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرِ أَخُو بَنِي عَبُدِ

الدَّارِ، وَعَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ

الْأَسَدِ، وَامْرَأَتُهُ أَمَّ سَلَمَةَ، وَأَبُو سَبْرَةَ بُنُ أَبِي رُهُم وَمَعَهُ أَمَّ كُلُثُوم بِنُتُ سُهَيْل بُنِ عَمْرو،

وَسُهَيْلُ بُنُ بَيْضَاء ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ هَؤُلَاء ِ

الَّـٰذِينَ ذَهَبُوا الْمَرَّةَ الْأُولَى قَبْلَ جَعْفَر بْنِ أَبِي

طَالِبِ وَأَصْحَابِهِ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السُّورَةَ الَّتِي يَذُكُرُ فِيهَا: ﴿وَالنَّجُم إِذَا هَوَى ﴾

حضرت عروہ فرماتے ہیں: ان لوگوں کے نام جنہوں نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے نکلنے سے پہلے بہلی مرتبحبشہ کی طرف جرت کی ان کے نام یہ ہیں:عثان

بن مظعون عثمان بن عفان آپ کے ساتھ رسول كريم التَّيْزِيلِيم كل صاحبزادي حضرت رقيه بهي تحين عبدالله بن مسعود عبدالرحن بن عوف ابوحد يفه بن عتبه بن رسعه

ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو ٔ حبشہ کی سرز مین بر ہی حضرت محمد بن ابوحديفه پيدا موئ زبير بن عوام،

بنوعبدالدار كفردمصعب بن عمير عامر بن ربيعه ابوسلمه بن عبدالاسداوران كي بيوي أمسلمهٔ ابوسره بن ابورهم اوران

کے ساتھام کلثوم بنت سہل بن عمرو اور سہل بن بیناء۔ راوی کا بیان ہے: پھر حضرت جعفر بن ابوطالب سے پہلے

بیسارے جو پہلی بار گئے تھے لوٹ آئے جب اللہ تعالی

نے سورت نازل کی جس میں ذکر ہے:''اورستارے کی قتم جب وہ طلوع ہو'۔مشرکین قریش نے کہا: اگر یہ آ دی

ہمارے معبودوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرے تو ہم اس کا اوراس کے ساتھیوں کا اقرار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کسی کا ذکر

نہیں کرتے ان میں سے جنہوں نے یہودیوں اور

عیسائیوں، میں ان کے دین کی مخالفت کی اس طرح وہ

قـال في المجمع جلد 6صفحه34 رواه الـطبـرانـي هكذا مرسلًا وفيه ابن لهيعة أيضًا . وزاد جلد 7صفحه72 ولا

يحتمل هذا من ابن الهيعة قلت: فللحديث علتان الارسال وضعف ابن لهيعة لأن الراوي عنه ليس من العبادلة . ولشيخنا محمد ناصر الدين الألباني رسالة (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيس) فلتواجع .



ہمارے معبودوں کاسب وشتم اور بُرائی کے ساتھ کرتے ہیں'

یں جب اللہ تعالی نے بیسورت نازل کی جس میں

ذكر بي "وقتم بي مجم ك" اور برها: "اع مشركو! كياتم نے

لات اورعزیٰ کو دیکھا اور ایک اور تیسرے منات کو''۔اس

وقت شیطان نے مداخلت کی طاغوتوں کے ذکر سے (بیہ

روایت یایئے ثبوت کو نہیں کیچی معتبر مفسرین نے اسے

درست نہیں مانا' بہرحال ترجمه کیا جارہا ہے) اس کے بعد

(شیطان نے) کہا: بے شک ان کی سفارش کی اُمید کی

جاتی ہے بیشیطان کے جملے اور فتنہ تھا ایس بیدونوں جملے ہر

مشرک کے دل میں پڑے اور اُنہوں نے کہا: حضرت

محرطی آبار نے اپنے پہلے اور قوم کے دین کی طرف رجوت

كرليا ہے۔ پس رسول كريم ملتي الم الم سورت ك آخر يہ بہنج

جس میں بھم کا ذکرہے (یعنی سورہ مجم) تو سجدہ کیا اور آپ

کے ساتھ موجود مسلمانوں اور مشرکوں سب نے سجدہ کی

سوائے ولید بن مغیرہ کے وہ بوڑھا تھا۔ پس اس نے اپنی

ہتھیلی پیہ خاک لگا کر اس پر سجدہ کرلیا۔ پس دونوں

فریقوں نے اس پہ بڑا تعجب کیا کہ رسول کریم اللہ ہیں کے

سجدہ کی وجہ سے سارے سجدے میں اکٹھے ہو گئے

ہیں' بہر حال بغیر ایمان ویقین کےمشر کین کے سجدہ کرے

پرمسلمانوں کوجیرانی ہوئی جبکہ مسلمانوں نے وہ جملے نہ ہے

جو شیطان نے مشر کوں کی زبان پر جاری کیے تھے <sup>لید</sup>

مشرکوں کے دل نبی کریم ملتی لیٹن اور ان کے ساتھیوں ک

حوالے سے مطمئن ہو گئے جب اُنہوں نے وہ چیز سی جو

شیطان نے ان کے سامنے نبی کریم التی اللم کی اُمید بن کر

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

وَفِتْنَتِهِ، فَوَقَعَتْ هَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُشْرِكِ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ وَاسْتَبْشَرُوا بِهَا،

وَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ رَجَعَ إِلَى دِينِهِ الْأَوَّلِ وَدِينِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا بَلَغَ

رَسُولُ النَّبِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ السُّورَةِ الَّتِي فِيهَا النَّجُمُ، سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ

كُلُّ مَنْ حَضَرَ مِنْ مُسْلِم وَمُشْرِكٍ، غَيْرَ أَنَّ

عَـلَـى غَيْرِ إِيمَانِ وَلَا يَقِينٍ، وَلَمْ يَكُنِ

الُوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ رَجُلًا كَبِيرًا فَرَفَعَ عَلَى

(النجم: 1 ) ، وَقَرَأَ: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَانَاةَ الثَّالِئَةَ الْأُخُرَى (النجم: 20) أَلَّقَى

الشَّيْطَانُ فِيهَا عِنْدَ ذَلِكَ ذِكُرَ الطَّوَاغِيتِ فَقَالَ: وَإِنَّهُنَّ لِمَنَ الْغَرَانِيقِ الْعُلَى، وَإِنَّ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا الْـمُسُـلِـمُونَ فَعَجِبُوا مِنْ سُجُودِ الْمُشُوكِينَ

كَيْقِيهِ تُرَابًا فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَعَجِبَ الْفَرِيقَانِ كِلاهُ مَا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي الشُّجُودِ لِسُجُودِ

وَأَصْبَحَابَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ أَحَدًا مِمَّنْ خَالَفَ دِينَهُ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى بِمِثْلِ الَّذِي يَذْكُرُ

(النجم: 1 ) ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ:

لَــوُ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَذُكُرُ آلِهَتَنَا بِخَيْرٍ أَقُورُنَاهُ

بِهِ آلِهَتَنَا مِنَ الشَّتُمِ وَالشَّرِّ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَالشَّرِّ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَالسَّرِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَالسَّجْمِ) وَجَلَّ السُّورَ-ةَ الَّتِي يَذُكُرُ فِيهَا: (وَالسَّجْمِ)

شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى ، وَذَلِكَ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَان

الْـمُسْلِمُونَ سَمِعُوا الَّذِي أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلَى

أُمْنِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَهُمُ

آلِهَتِهِمْ، فَفَشَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ فِي النَّاسِ،

وَأَظُهَ رَهَا الشَّيْطَانُ حَتَّى بَلَغَتِ الْحَبَشَّةَ، فَلَمَّا

سَمِعَ عُثُمَانُ بُنُ مَظُعُونٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ

پیش کی اوران لوگول سے شیطان نے ہی یہ بات کی کہ

رسول کریم من آید کم اس نے اس کو سجدہ میں پڑھاہے۔ پس

اُنہوں نے اینے معبودوں کی تعظیم میں سجدہ کیا۔ پس یہ

بات لوگول میں عام ہوگئ حالانکہ اس کا اظہار کرنے والا

فقط شيطان تفايهال تك كه حبشه تك پہنچ گئی۔ پس جب

حضرت عثمان بن مظعون حضرت عبدالله بن مسعود اوران

کے مکی ساتھیوں نے سن کمہ والوں کے حوالے سے کہ لوگ

مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے نبی کریم مانٹائیلیم کے

ساتھ نماز پڑھی ہے اوران کو ولید بن مغیرہ کے ہاتھوں پرمٹی

اُٹھا کر سجدہ کرنے کا پہتہ بھی چلا تو اُنہوں نے واپس آنے

میں جلدی کی۔ رسول کریم ملتی آیا لم پر یہ چیز بڑی گراں

گزری پس جب شام ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام'

آ پ التا ہی کا بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شکایت کی ۔ پس

حضرت جریل علیہ السلام نے پڑھنے کو کہا تو آپ نے

پڑھا' پس جب آپ اس تک پہنچ تو جریل نے ان سے

برأت كا اظهار كرليا اوربولے: ان دوجملوں سے خداكى

پناہ! میرے رب نے ان کو نازل نہیں کیا اور نہ تیرے رب

نے مجھے مکم دیا۔ پس جب رسول کریم ملٹی ایک نے بیات

دیکھی تو آپ کوگرال گزری فرمایا: کیا میں نے شیطان کا

کہا مانا ہے اور اس کی کلام کی ہے اور اللہ کے معاملہ میں وہ

میرے ساتھ شریک ہوگیا ہے اس منادی اللہ نے وہ چیز جو

شیطان نے ڈالی تھی اور آپ ملٹی آیکم پر یہ آیات نازل

فرمائیں: ''اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ

نبی مگر جب اس نے را ھا تو شیطان نے اس کے را صف

الشَّيْطَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ قَرَأَهَا فِي السَّجْدَةِ فَسَجَدُوا لِتَعْظِيمِ

وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ أَهُل مَكَّةَ أَنَّ النَّاسَ قَدُ أَسْلَمُوا وَصَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَبَلَغَهُمْ سُجُودُ الْوَلِيدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى

التَّرَابِ عَلَى كَفَّيْهِ أَقْبَلُوا سِرَاعًا، وَكَبُرَ ذَلِكَ عَـلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا

أَمْسَى أَتَاهُ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَأَمَرَهُ فَقَرَأً عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَهَا تَبَرَّأُ مِنْهَا جِبْرِيلُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ مِنُ هَاتَيْن، مَا

أَنْزَلَهُمَا رَبِّي وَلَا أَمَرَنِي بِهِمَا رَبُّكَ، فَلَمَّا رَأَى

ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَّ

عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَطَعُتُ الشَّيْطَانَ وَتَكَلَّمُتُ بِكَلامِهِ وَشَرَكِنِي فِي أَمْرِ اللهِ فَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَدَّ مَا أَلُقَى الشَّيْطَانُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا

أَلْسِنَةِ الْمُشُرِكِينَ، وَأَمَّا الْمُشُرِكُونَ فَاطْمَأَنَّتْ أَنْفُسُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَصْحَابِهِ لَمَّا سَمِعُوا الَّذِي أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتُنَّةً لِلَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ

الْـمُشُــرِكُونَ بَـضَكَالِهِـمُ وَعَـدَاوَتِهِمُ، وَبَلَغَ

ٱلْـمُسُـلِـمِينَ مِـمَّنُ كَانَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَقَدُ

شَارَفُوا مَكَّةَ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الرُّجُوعَ مِنْ شِدَّةِ

الْبَلاءِ الَّذِي أَصَابَهُمْ وَالْجُوعِ وَالْحَوْفِ،

خَافُوا أَنْ يَدُخُلُوا مَكَّةَ فَيُبُطُشَ بِهِمُ، فَلَمُ

يَدُخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمُ إِلَّا بِجِوَارِ، وَأَجَارَ الْوَلِيدُ بْنُ

الْـمُ غِيرَةِ، عُشْمَانَ بُنَ مَظُعُون، فَلَمَّا أَبُصَرَ

عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الَّذِي لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ مِنَ الْبَلَاءِ، وَعُلِّبَتُ

طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِالنَّارِ وَبِالسِّيَاطِ، وَعُثْمَانُ مُعَافًى

لا يُعْرَضُ لَهُ رَجَعَ إِلَى نَفُسِهِ فَاسْتَحَبَّ الْبَلاءَ

عَلَى الْعَافِيَةِ، وَقَالَ: أَمَا مَنُ كَانَ فِي عَهْدِ اللَّهِ

﴾ وَذِمَّتَهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ الَّذِى احْتَارَ لِأَوْلِيَائِهِ مِنُ

أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ دَخَلَ فِيهِ فَهُوَ خَائِفٌ مُبْتَلَّى

بِالشِّيدَّةِ وَالْكُرْبِ عَمَدَ إِلَى الْوَلِيدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ

فَقَالَ: يَا ابُنَ عَمِّ، قَدُ أَجَرْتَنِي فَأَحُسَنْتَ

جِـوَادِى، وَإِنِّسى أَحِبُّ أَنْ تُخُرِجَنِي إِلَى

عَشِيرَتِكَ فَتَبُرَأَ مِنِّى بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ، فَقَالَ لَهُ

لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) (الحج: 52) ، فَلَمَّا بَرَّأَهُ اللَّهُ مِنْ سَجْعِ الشَّيْطَانِ وَفِتْنَتِهِ، انْقَلَبَ

تَمَنَّى أَلَقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمُنِيِّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا

الله اپنی آیتوں کو یکا کر دیتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا

حكمت والاہے تا كەاللەاس كوجوشيطان ۋالتا رہا ہے ان

لوگوں کے لیے آ زمائش بنا دے جن کے دلوں میں بماری

ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظلم کرنے والے

ضرور دُور کے جھگڑے میں ہیں'۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے

سجع شیطان اور اس کے فتنہ سے برأت کا اظہار فرمایا تو

مشر کین دوبارہ گمراہی اور دشتنی کی طرف لوٹ گئے اور

جب یہ بات حبشہ والوں کو پینجی تو وہ مکہ کے قریب پہنچ چکے

تھے۔ پس اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتے تھے۔ سخت آ ز مائش'

بھوک اورخوف کی وجہ ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہوئے توان

کو پکڑلیا جائے۔ پس ان میں سے کوئی آ دمی مکہ میں داخل

نه موا البته مضافات میں أثر كئے جبكه حضرت عثمان بن

مظعون کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی۔ پس جب حضرت

عثمان بن مظعون نے رسول کریم ملتی اور آپ کے صحابہ

کوآ ز مائش میں مبتلا دیکھا اور بید یکھا کہان میں سے ایک

گروہ کوآ گ اور کوڑوں ہے تکالیف میں ڈالا گیا ہے اور

حضرت عثان رضی الله عنه عافیت میں ہیں' انہیں کوئی

آ زمائش نہیں آئی تو اُنہوں نے اس پرغوروفکر کیا۔ پس

اُنہوں نے عافیت والی زندگی پرآ زمائش والی زندگی کو پسند

کیا اور کہا: مبرحال جواللہ کے عہد اور ذمہ میں اور رسول

كريم طبي الله كالمسترين كالمسترين الله اسلام

دوستوں اور اسلام میں داخل ہونے والوں کیلئے بہند کیا ہے

که وه خوف میں ہوں اور سختی اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو

میں ڈال دیا تواللہ اسے مٹا دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے' پھر

سے جاکر کہا: اے چیا کے بیٹے! تُو نے مجھے پناہ دی اور

خوبصورت پناہ دی۔ میں پیند کرتا ہوں کہ تُو مجھے اپنے

قریبی رشتہ داروں کے پاس جانے دے! جب میں ان

کے درمیان ہوں گا تو تُو مجھ سے بری ہوگا۔ ولیدنے اس

سے کہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! ممکن ہے کوئی تھے

تکلیف دے مخصے گالی نکائے جبکہ تُو میرے ذمہ میں ہے'

كيا أو ان كے ياس جانا جاہتا ہے جو مجھ سے زيادہ تيرا

دفاع کر سکتے ہیں' پس کیا میں تجھے ان چیزوں کی طرف

سے کافی نہیں ہوں۔ کہنے لگے: نہیں! قتم بخدا! کوئی ایسا نہیں ہے مجھے اور جو چیز مجھے کسی سے پیش آئے۔ پس

جب حضرت عثان نے ولید کے بری ہونے کے علاوہ ہر صورت سے انکارکر دیا تو ولید انہیں معجد میں لے کر

كيا جبكة قريش ومال انتطع موكر بيٹھے تھاورلبيد بن ربيعہ

شاعرشعر كهدر ماتها تو وليدعثان رضى الله عنه كاماته يكركر قریشیوں کے سامنیلایا اور کہا: بے شک میہ آ دی مجھ پر

عالب آ گیا اور اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کو پناہ

دینے ساین برأت كا اظهار كر دول میں تمهیں گواہ بنا كر کہتا ہوں کہ میں اس سے بری ہوں۔ پس وہ دونوں قوم

کے ساتھ بیٹھ گئے اورلبید نے شعر کہنا شروع کر دیئے۔ پس

اس نے کہا: (بحرکامل)

"خبردار!الله كے سواہر چيز باطل ہے"۔ تو حضرت عثمان رضی الله عنه نے کہا: تُو نے سیج کہا۔ پھرلبیدنے شعرکومکس کیا:

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد المعراد المعراد المعراد الكبير المعراد المعراد المعراد الكبير المعراد اُنہوں نے ولید بن مغیرہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا 'اس

الْوَلِيدُ: ابْنَ أَخِي، لَعَلَّ أَحَدًا آذَاكَ وَشَتَمَكَ وَأُنِّتَ فِي ذِمَّتِي فَأَنَّتَ تُريدُ مَنْ هُوَ أَمْنَعُ لَكَ

مِنِّي فَأَكُفِيكَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَا وَاللَّهِ مَا بِي ذَلِكَ،

وَمَا اعْتَرَضَ لِي مِنْ أَحَدٍ، فَلَمَّا أَبَى عُثْمَانُ إِلَّا أَنْ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ الْوَلِيدُ أَخْرَجَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ

وَقُرَيُشٌ فِيهِ كَأْحُفَلِ مَا كَانُوا، وَلَبِيدُ بُنُ رَبِيعَةَ الشَّاعِرُ يُنْشِدُهُمْ، فَأَخَذَ الْوَلِيدُ بِيَدِ عُثْمَانَ

فَأْتَى بِهِ قُرَيْشًا، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا غَلَيْنِي وَحَمَلِنِي عَلَى أَنْ أَبُراً إِلَيْهِ مِنْ جِوَارِى، أَشُهِدُكُمْ أَنِّي مِنْهُ بَرىءٌ ، فَجَلَسَا مَعَ الْقَوْمِ، وَأَخَذَ لَبِيدُ

يُنْشِدُهُم، فَقَالَ: (البحر الطويل) أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ

فَقَالَ عُثْمَانُ: صَدَفَتَ، ثُمَّ إِنَّ لَبِيدَ أنشكهُم تَمَامَ الْبَيْتِ:

وَكُلُّ نَعِيمَ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ فَقَالَ: كَذَبُتَ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَدُرُوا

مَا أَرَادَ بِكُلِمَتِهِ ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّانِيَةَ وَأَمَرَ بِذَلِكَ،

فَلَمَّا قَالَهَا قَالَ مِثْلَ كَلِمَتِهِ الْأُولَى وَالْآخِرَةِ مَسدَّقَهُ مَرَّدةً، وَكَذَّبَهُ مَرَّةً، وَإِنَّمَا يُصَدِّقُهُ إِذَا

 
 ذَكَرَ كُلُ شَيء يَفُنَى وَإِذَا قَالَ: كُلُ نَعِيم 
 ذَ هِبٌ كَذَّبَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا

بَـرُولُ، نَـزَعَ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَلَطَمَ عَبَ عُشْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ فَاخْضَرَّتْ مَكَانَهَا،

"اور ہر نعمت کرنے والا لازمی طور پرختم ہونے

کہا: تُو نے جھوٹ بولا' پس قوم پر خاموشی طاری ہو

گئی لیکن وہ بات نہ مجھ سکے کہ اس نے بیہ کہنے سے کیا ارادہ

کیا ہے پھراس نے بیشعردوسری بار کھے اور اس کے ساتھ

تھم دیا۔ پس جب اس نے پہلا جملہ کہا تو آ یا نے اس کی

تصدیق کی اور جب اس نے دوسرا جملہ کہا تو اس کی کنڈیب کی کیکن جب اس نے کہا: ہرشی فناہونے والی ہے تو

آپ نے اس کی تصدیق کی اور جب اس نے کہا: ہر نعت كرنے والا عبانے والا بتواس وقت آپ رضى الله عنه

نے اس کی تکذیب کی۔ (اور کہا کہ) بے شک جنتوں کی تعمیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ یہ بات کہنے کے وقت

قریشیوں میں سے ایک آ دمی فکلا اور اُس نے حضرت عثمان بن مظعون کی آئکھ پر طمانچہ مارا تو وہ اسی وقت سیاہ ہوگئ۔ ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا بتحقیق تُو رو کئے

والےروکے گئے ذمہ میں تھا تو ٹو اس حالت کی طرف نکلا جبکہ تُو اس سے بے برواہ تھا جس سے تُو ملا ہے پھر سارے ہنس بڑے تو حضرت نے کہا: میں محتاج تھا اس صورت کی

طرف تمہاری طرف سے جس سے میں ملا ہوں اور میری وہ آ نکھ جس پرطمانچ نہیں لگا محتاج ہے اس آ نکھ کی جس پر طمانچہ لگا ہے تمہاری طرف سے بدرویہ مجھے پند ہے۔

وليد نے آپ سے كہا: اگرآپ جا بين تو ميں دوباره تهميں یناہ دوں۔ آپ نے فر مایا:تمہاری پناہ کی مجھے کوئی ضرورت

فِي ذِمَّةٍ مَانِعَةٍ مَـمُنُوعَةٍ، فَحَرَجُتَ مِنْهَا إِلَى هَ ذَا، وَكُنْتَ عَمَّا لَقِيتَ غَنِيًّا، ثُمَّ صَحِكُوا، فَقَالَ عُثْمَانُ: بَلُ كُنْتُ إِلَى هَذَا الَّذِي لَقِيتُ مِنْكُمْ فَقِيرًا، وَعَيْنِي الَّتِي لَمْ تُلْطَمُ إِلَى مِثْلِ هَذَا

فَقَالَ الْوَلِيدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ وَأَصْحَابُهُ: قَدْ كُنْتَ

﴾ الَّذِي لَقِيَتُ صَاحِبَتُهَا فَقِيرَةٌ، لِي فِيمَنُ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْكُمْ أُسْوَةٌ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: إِنْ شِئْتَ أَجَرُتُكَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: لَا أَرَبَ لِي فِي

جوَاركَ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: جب حضرت عثمان بن مظعون کا وصال ہوا تو ان کی بیوی نے

کہا: آپ کو جنت مبارک ہو! (آپ وہاں پرسکون سے رہیں) تو نبی کریم ملٹ ایک ان کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا۔ فرمایا: مخھے کیا معلوم؟ اس نے عرض کی: آپ کے

شاہسواراورآپ کے صحابی تھے (ابھی جنتی نہ ہوں گے )۔

رسول کریم ملتی آلیم نے فرمایا: قتم بخدا! میں انگل پچو (اندازے اوراپی عقل) سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا

ہوگا۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کی بیر بات صحابه کرام پرگرال گزری کیونکه ۱۰۰ پرفضیات

ر کھنے والے تھے۔ کیل جب حفرت رقیہ بنت رسول 

لعنی حضرت عثان بن مظعون ہے مل جاؤ۔

حفرت سعد بن مسعود الكندى فرماتے ہیں كه حضرت

عثان بن مظعون رضى الله عنه رسول الله ملي يتلم ك ياس آئے عرض کی: یارسول اللہ! میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ

میری بوی میری شرمگاہ دیکھے آپ الٹویڈیٹم نے فرمایا: کیوں؟ مختبے اس کے لیے لباس اور اُسے تیرے لیے لباس الْمِنْهَ الِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بُنُ مَـنُعُون قَالَتِ امْرَأْتُهُ: هَـنِينًا لَكَ الْجَنَّةُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظُرَةَ

غَضِّبَان، فَقَالَ: وَمَا يُدُرِيكِ؟ فَقَالَتُ: فَارسُكَ

8238- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

وَأَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّيُّ، قَالًا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ

وَصَاحِبُكَ، فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي فَاشْتَذَّ ذَلِكَ عَلَى أُصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ مِـنُ قَـوْلِـهِ لِعُثْمَانَ، وَهُوَ مِنُ أَفْضَلِهِمْ، فَلَمَّا مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ بُنِ 8239- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاء

ِ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيَّ، قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، إِنِّى

جلد3صفحه 1055-1056).

قال في المجمع جلد 9صفحه 302 ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. وقال جلد 3صفحه 17 رواه أحمد رقم الحديث:2127؛ وفيه على بن زيد وفيه كلام وهو موثق . ورواه ابن سعد (290/1/3)؛ وابن عبد البر في الاستيعاب

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10471 قال في المجمع جلد4صفحه294 وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك ر

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

بنایا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں تو یہ بینا پیند کرتا ہوں کہ میں اس کی شرمگاہ دیکھوں اور وہ میری شرمگاہ دیکھوں اور وہ میری شرمگاہ دیکھے۔ آپ میٹھ آئی آئی آئی نے فرمایا: تُو اللہ کا رسول ہیں آپ کے سوا میں ہوں؟ عرض کی: آپ اللہ کے رسول میں آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ راوی کہتا ہے: پس جب حضرت عثمان بن چلے گئے تو رسول کریم مل آئی آئی آئی نے فرمایا: بے شک عثمان بن مظعون حیاؤں والا اور زیادہ پردہ کرنے والا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت عثان بن مظعون کی اہلیہ کے پاس آئی ان کا نام خولہ بنت حکیم تھا'ان کی حالت خراب تھی' انہوں نے اس کے متعلق

کرتا ہے اور دن کوروزہ رکھتا ہے۔حضور طبی ایک گھر آئے تو آ کے تو آ کے او آ کے تو آ کے او آ کے او آ کے او آ کے او گئی مضور طبی ایک مضرت عثمان سے ملے تو فرمایا: اے عثمان! رہانیت ہم پر فرض

نہیں ہے میری زندگی تم حضرات کے لیے نمونہ ہے اللہ کی

یو چھا تو حضرت خولہ نے عرض کی: میرا شوہر رات کو قیام

قتم! میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہوں۔ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا ، قَالَ: أَنْتَ؟ فَمَنْ بَعُدَكَ إِذًا؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عُثْمَانَ بُنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِيرٌ سِتِيرٌ 8240 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

أَسْتَحْيى أَنْ يَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي، قَالَ: وَلِمَ؟

وَقَدْ جَعَلَكَ لَهُمْ لِبَاسًا وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا،

قَالَ: أَكُرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي وَأَرَاهُ

مِنْهُمْ ، قَالَ: أُنَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الزُّهُ رِيِّ، عَنُ عُرُو ـة، وَعُمْرَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: دَحَلَتِ امْرَأَ ـة عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُونٍ -السَّمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ -عَلَى عَائِشَةَ وَهِى بَاذَّةُ الْهَيْئَةِ فَسَأَلَتُهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتُ: زَوْجى

يَـقُومُ اللَّيٰلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ، فَلَقِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهُبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِي أَسُوَةٌ، فَوَاللهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ

المُ اللهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لَأَنَا

8240- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10375 أحمد جلدة صفحه 268,226,106 والبزار (جلد 2صفحه 126 زوائد

البزار) وروى أبو داؤد بعضه رقم الحديث:1356 قال في المجمع جلد4صفحه 301 وأسانيد أحمد رجالها ثقات الا أن طريق ان أخشاكم أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات .

# 3 0.0 o.

### حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه کی روایت کرده احادیث

حضرت عائشہ بنت قدامہ بن مظعون اپنے والد سے میہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے جمائی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یارسول اللہ! میں ایبا آ دمی ہوں کہ مجھ پر جہاد میں میرے بیوی بچوں کے نہ جانے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے آپ مجھے ضی ہونے کی اجازت دیں کہ میں خصی ہو جاوں؟ آپ ملی تی ہونے کی اجازت دیں کہ میں خصی ہو جاوں؟ آپ ملی تی ہونے کی اجازت دیں کہ میں خصی ہو جاوں؟ آپ ملی تی ہونے کی اجازت دیں کہ میں خصی ہو جاوں؟ آپ ملی تی ہونے کی اجازت دیں کہ میں خصی ہو جاویں؟ آپ میں تنہیں! اے عثمان! تو روزہ

رکھ کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔

حضرت قدامہ بن مظعون روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بلندی سے آئے ہوئے ثنیہ اثابہ کے مقام پر حضرت عثان بن مظعون سے ملے جبکہ وہ اپنی سواری پر تھے اور حضرت عثان رضی عثان اپنی سواری پر تھے۔ان کی سواری خضرت عثان رضی اللہ عنہ کی سواری سے مکرائی جبکہ رسول کریم ملی ایکٹر کی میں سواری سارے قافلے ہے آ گے گزرگی تھی۔حضرت عثان سواری سارے قافلے ہے آ گے گزرگی تھی۔حضرت عثان

بن مظعون بولے اے فتنہ کورو کنے والے! آپ کی سواری

#### مَا أَسْنَكَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون 8241- حَدَّثَنَاعَلِيَّ بُنُ الْمُبَارَكِ

الصَّنْعَانِيُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي أُويُسٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ الْبِيهِ، وَعَنْ عُبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، عَنُ الْبِيهِ، وَعَنْ عُمَانَ عُنَ الْبِيهَا، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ قُدَامَةَ بُنِ مَظْعُونِ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ أَجِيهِ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُون، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ بَنِ مَظْعُون، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ تَشُتُ عَلَيَّ هَذِهِ الْعُزْبَةُ فِي الْمَعَازِي، فَتَأْذُنُ لِي فَي الْمَعَاذِي، فَتَأْذُنُ لِي فِي الْمَعَاذِي، فَتَأْذُنُ لِي فِي الْمَعَاذِي، فَتَأْذُنُ لِي عَنْ الْمَعَاذِي، فَتَأْذُنُ لِي عَلَيْكُ يَا ابْنَ مَظْعُون بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ مَجُفَرَةٌ وَلَكِنُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَظْعُون بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ مَجُفَرَةٌ

مُحَمَّدُ بُنُ مَكَادٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا مَحَمَّدُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثنا مَحَمَّدُ بُنُ عُبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عُصَى بُنِ فُدَامَةَ بُنِ مُوسَى بُنِ فُدَامَةَ بُنِ مَطْعُونِ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بُنِ قُدَامَةَ بُنِ مَطْعُونِ، أَنَّ عُمَرَ قُدَامَةَ بُنِ مَظْعُونِ، أَنَّ عُمَرَ مَطْعُونِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ اللهُ عَنْهُ أَدْرَكَ عُثْمَانَ بُنَ بُنَ الله عَنْهُ أَدْرَكَ عُثْمَانَ بُنَ مَظُعُونِ، وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَعُثْمَانُ عَلَى مَطْعُونِ، وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَعُثْمَانُ عَلَى

<sup>-8241</sup> قال في المجمع جلد 4صفحه 253-254 وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات ومجفرة معناه قاطع للذكاة .

<sup>8242-</sup> ورواه البزار (233 زوائد البزار) قال في المجمع جلد وصفحه 72 وفيه جماعة لم أعرفهم ويحيى بن المتوكل

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

نے مجھے تکلیف دی ہے جب سواریاں ایک دائرے میں ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قریب ہو کر كها: اے ابوالسائب! يه كيا نام تُونے مجھے ديا ہے؟ أنهول في كها: نبيل افتم بخدا! ميل في نبيل ديا بلكه رسول كريم التَّيْزَيْرَ إِلَى إِلَيْ يُوخُود ريا ہے جواس قافلے كآ گے ہیں۔ (غصہ یوں ہے کہ) ایک دن ہم رسول کریم منتی ایک کے پاس بیٹھ ہوئے تھ تم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ التَّهُ يُلَيِّمُ نِے فرمايا: يه فَتَنَحُ كُورُو كَنَّهُ والے بين اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا'جب تک تمہارے اندرر ہیں گے تمہارے اور فتنے کے درمیان مضبوط دروازہ ہیں فتنہ رُکا رہے گا'جب پیتمهارے اندرزندہ رہے۔

رَاحِلَتِهِ عَلَى تَنِيَّةِ الْأَثَايَةِ مِنَ الْعَرْجِ، فَضَغَطَتُ رَاحِلَتُـهُ رَاحِلَةَ عُثْمَـانَ وَقَدُ مَضَتُ رَاحِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الرُّكَبِ، فَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ مَظْعُون: أُوجَعَتْنِي يَا غَـلُـقَ الْفِتُنَةِ، فَلَمَّا اسْتَهَلَّتِ الرَّوَاحِلُ دَنَا مِنْهُ لَكُمْ السُّهَلَّتِ الرَّوَاحِلُ دَنَا مِنْهُ كُلُّهُ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللُّـهُ أَبَسا السَّسائِسِيِّ، مَسا هَذَا الِاسْمُ الَّذِى سَمَّيْتَنِيهِ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا الَّذِي سَمَّيْتَكُهُ سَمَّاكَ أُرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَـذَا هُـوَ أَمَامَ الرَّكُبِ يَقُدَمُ الْقَوْمَ مَرَرُتَ بِنَا يَوْمًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَـذَا غَلْقُ الْفِتْنَةِ -رَأَشَارَ

الْغَلْقِ مَا عَاشَ هَذَا بَيْنَ ظَهُرَانَيْكُمُ 8243- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ، ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، قَالَ: قَىالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ كُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاء ِ بَيْتِهِ بِمَكَّةَ جَالِسًا إِذْ مَرَّ بِهِ

عُشْمَانُ بُنُ مَـظُعُونِ، فَكَشَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

بِيَدِهِ - لَا يَـزَالُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ الْفِتْنَةِ بَابٌ شَدِيدُ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اسی دوران کہ رسول كريم التَّهُ لِيَلِمُ مَدَ مِينِ الْبِي كُفر كَصْحَن مِين تشريف فرما تَهُ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه گزرے کیس وہ رسول کریم منتی آیتم کی طرف د مکھ کر مسکرائے تو رسول كريم مَنْ أَيْلِهُمْ نِهِ ان سے فرمایا: كيا آپ ہمارے پاس نہيں

ورواه أحمد رقم الحديث: 2922 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره جلد 2صفحه 583 اسناد جيد متصل حسن قد بيين فيه السيماع المتصل؛ ورواه ابن حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصرًا. وقال في المجمع جلد 7 صفحه 48؛ وشهر وثلقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر . وما نقله المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند على هذا الحديث عن الهيثمي في مجمع الزوائد ليس على اسناد هذا الحديث انما هو على حديث آخر

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببَصَرِهِ إِلَى السَّمَاء

ِ، فَنَظَرَ سَاعَةً إِلَى السَّمَاءِ فَأَحَذَ يَضَعُ بَصَرَهَ

حَيْثُ وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ، فَتَحَرَّفَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَلِيسِهِ

عُشْمَانَ إِلَى حَيْثُ وَضَعَ بَصَرَهُ، فَأَخَذَ يَنْفُضُ

برَأْسِهِ كَأَنَّهُ يَسْتَفْقِهُ مَا يُقَالُ لَهُ، وَابْنُ مَظُعُون

يَنْظُرُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَاسْتَفُقَهَ قَالَ لَهُ:

أَشْخَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَصَرَهُ حَتَّى تَوَارَى فِي السَّمَاءِ، فَأَقْبَلَ إِلَى

عُثْمَانَ بِجِلْسَتِهِ ٱلْأُولَى، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فِيمَ

كُنْتُ أَجَالِسُكَ؟ مَا رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ

الْغَدَاةَ، قَالَ: فَطِنْتَ لِذَلِكَ؟ قَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ

جَـالِسٌ ، قَالَ: رَسُـولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَ:

فَـمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ

وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ

الْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ) (السحل:90) قَالَ عُثْمَانُ:

فَ لَالِكَ حِينَ اسْتَقَرَّ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي وَأَحْبَبْتُ

بینصیں گے؟ عرض کی: کیوں نہیں! پس رسول کریم ملتی اللہ م

ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اسی دوران کہوہ آپ سے

مو گفتگو تھے رسول كريم ملتي أيلم في اپني نظرول كوآسان كى

طرف اُٹھایا۔ ایک گھڑی آسان کی طرف دیکھا' اس کے

بعد آپ اللہ این نگاہ اس جگه رکھی جہاں اس نے

زمین میں اپنے دائیں ہاتھ پر رکھی ہوئی تھی۔ پس رسول

كريم المنافية المايخ المعجلس عثمان سے بث كراس جگه ہوئے

جہاں اس نے نگاہ رکھی تھی۔ پس اپنا سر ہلانے لگئے گویا وہ

بات مجھرے ہیں جوآ پ سے کہی جارہی ہے درال حالیہ

ابن مظعون ديكه رما تھا' پس جب آپ التُّ اللِّم نے اپنی

ضرورت پوري كرلى اور كہنے والينے جو بات كهى وه سمجھ لى تو

اس سے کہا: رسول کریم منتی آیتم نے آسان کی طرف نگاہ

أشاء حتى كهوه آسان مين حيب كئ ين آپ اَ الله الله عنان

کی طرف متوجہ ہوئے کہلی جگہ بیٹھ کر اس نے عرض کی:

اے محداکیا باتھی جب میں آپ کے پاس بیٹا تھا؟ کل

کے فعل کی طرح میں نے آپ کو بھی کرتے نہیں دیکھا۔

فرمایا: تُوید چیز سمجھ گیا تھا؟ عثان نے کہا:جی ہاں! رسول

ميرے ياس تھا'اس نے كہا: الله كا قاصد؟ آپ نے فرمايا:

جى بان! اس نے كها: كيا كهه كيا؟ فرمايا: "ب شك الله

انصاف اور بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم

ویتاہے اور بے حیائی اور بُرائی اور زیادتی کرنے سے منع

کرتائے منہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت مانو'۔

حضرت عثان کہتے ہیں: اس وجہ سے ایمان میرے دل میں

صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَجُلِسُ؟ فَقَالَ:

بَلَى، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُسْتَ قُبِلَهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُهُ إِذْ شَخَصَ رَسُولُ

مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عُثَمَانُ بُنُ عَامِر بْن كُعُب بْن سَعُدِ

ابُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةً بُنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْن

غَالِبِ بُنِ فِهُرِ بُنِ مَالِكٍ أَبُو قُحَافَةَ أَسُلَمَ يَوْمَ

الْفَتْحِ، وَتُوفِيِّي سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ بَعُدَ أَبِي بَكْرٍ

بِسَنَةٍ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَوَرِثَ أَبَّا بَكْرٍ هُوَ وَأُمُّهُ سَلَّمَى بِنْتُ صَخْرٍ بُنِ عَامِرٍ بُن. عَمْرِو بْنِ كُعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ

8244- حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَلِيّ بُن

الْـمَـدِينِيّ فُسُتُقَةُ، ثنا أَبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ عَبُدِ اللُّهِ الْحُلُوَانِيُّ، ثنا بُهُلُولُ بُنُ مُوَرِّقِ الشَّامِيُّ،

عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَخِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْلَدَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكُرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِيهِ أَبِي

قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ يَــقُـودُهُ، شَيـُـخٌ أَعْــمَـى يَوْمَ فَتُح مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَرَكُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَرَكُتَ الشَّيْخَ حَتَّى نَأْتِيَهُ؟ قَالَ: أَرَدُتُ أَنْ يُؤْجَرَ،

وَاللُّهِ لَأَنَا كُنْتُ بِإِسْلامِ أَبِي طَالِبِ أَشَدُّ فَرَحًا

مھہر گیا اور میں حضرت محمد ملٹونین کے سے محبت کرنے لگا۔ حضرت عثمان بن عامر بن گعب بن سعدرضي التدعنه

ابن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤ ی بن غالب بن فہر

بن مالک ابوقاف فتح مکہ کے دن اسلام لائے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے دس سال بعد ۱۴ ہجری کو

فوت ہوئے' اس وقت آپ کی عمر ۸۷سال تھی' حضرت ابوبكر رضى الله عنه كے وارث ہوئے آپ كى والدہ سلمي

بنت صحر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے ہیں که حضرت ابوبكر رضى الله عنه ابینے والد ابوقحا فه كورسول الله طنی آیتم کے

یاس فتح کمہ کے دن لائے کیہ بزرگ اور نابینا تھے' حضور ملی لیانم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم نے بزرگوں کو رہنے دینا تھا' ہم خود ان کے پاس جاتے۔حضرت ابو بکر

رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میرا مقصد ثواب حاصل کرنے کا تھا' الله كى فتم! مجھے حضرت ابوطالب كے اسلام لانے كى

زیادہ خوشی ہوتی میرے والد کے اسلام لانے سے اس کے ذریعے میرا مقصد آپ کی آنکھوں کوٹھنڈک پہنچانا ہے' حضور مل المينية لم في الما تم في سيح كها

ورواه البزار جلد اصفحه 167 زوائد البزار)٬ قال في المجمع جلد 6صفحه 174٬ وفيه موسى بن عبيدة وهو

عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: أَتِي بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى

دَاوُدُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، وَلَيْثِ بُنِ

أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

كَأَنَّ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ ثَغَامَةٌ مِثْلَ هَذَا الْقُطُن

الْأَبْيَضِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ يُغَيّرُوهُ،

التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيِّلانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

8247- حَـدَّثَسَنَا يَـحُيَى بُنُ مُعَاذٍ

ساه خضاب سے بچو!

حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے میں که حضرت

حضرت جابر رضى الله عنه فرمات بين كه حضوره التاييل

کے پاس ابوقافہ کو لا پا گیا فتح کمہ کے دن ان کی داڑھی اور

سرکے بال اس سفیدروئی کی طرح سفید سے حضور ملتی ایکم

نے فرمایا: اس کواپنی عورتوں میں سے سی عورت کے پاس

لے جا کرسفیدی کوسی شی سے بدلواور سیاہ خضاب سے

حضرت جابر رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ابوقحا فہ کو فتح

کے دن حضور ملتی اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا اس حالت میں کہ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20179٬ ومن طريقه أحمد جلد 3صفحه322٬ ورواه أيضًا جلد 3صفحه ،338,316

160 ومسلم رقم الحديث: 2102 وأبو داؤد رقم الحديث: 4186 والنسائي جلد 8صفحه 138 وابن ماجه رقم

ابوقیا فہ کوحضور ملتی ہائیں کے پاس لایا گیافتح مکہ کے دن اُن کا

سر سفید تھا' حضور ملتی آلہ لم نے فرمایا: اس کی سفیدی بدلواور

مِنِّى بِإِسْلَامِ أَبِى، أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ قُرَّةً عَيْنِكَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

8245- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، أَنَا

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ كَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ بَيُضَاءُ ، فَقَالَ: غَيَّرُوهُ وَجَنِّبُوهُ

8246- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلُّوَيْدِ الْقَطَّانُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، ثنا

اللُّهِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُم، قَالَ: جِيء َبِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

الحديث:3624 .

غَيْرُوا بِشَيءٍ

المعجد الكبير للطبراني المحالي المحالي

بَسِزِيعٍ، عَنْ رَوْح بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَيُّوبَ

السَّخْتِيَانِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ:

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

بِسَأْبِي قُحَافَةَ، وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَأَنَّهُ ثَعَامَةٌ، فَقَالَ

رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوهُ

م بشَىء، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ

8248- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّالِتُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو الـزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ -

أَوْ جَاءَ عَامُ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلَ التُّغَامِ -أُوِ التُّغَامَةِ -فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ فَقَالَ:

8249- حَـدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِه الْعُكْبَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ الْبُورَانِيُّ، ثنا

عَبُسُهُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَيِّيِّ، عَنْ مَطَرِ

بُسِ طَهُمَانَ الْوَرَّاقِ يُكُنَى بِأَبِي رَجَاءٍ، عَنُ أَبِي رَجَاء ۣ الْعُطَارِدِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

جِىءَ بِسأْبِى قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهَا ثَعَامَةٌ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ يُغَيِّرُنَّهُ ، قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ

ان كىسراوردارهى كے بال سفيد تھے آپ نے حكم ديا كه ان کی سفیدی کو بدلولیکن سیابی سے اجتناب کرو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فتح مکہ کے دن حضرت ابوقحا فہ کو لا یا گیا' فرمایا: وہ خود آئے' حال بیرتھا

كبان كاسراور دارهي سفيد يجلول اور پھولوں والے درخت كى مانند سفيد ہو چكى تھى \_حضرت ابوقحاف كے تعلق والى كسى

عورت کو ملم دیا گیا فرمایا: اس سفیدی کو کسی شی سے بدل

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت ابوقيا فه كورسول الله مل يُنتيكم كي بارگاه ميس لايا كيا' ان

کے سراور داڑھی کے بال سفید تھے گویا سفید پھولوں والا پہاڑی درخت ہے حضور طی آلہ لم نے فرمایا: اس کو ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ جوان کی سفیدی کوبدل دیں'ان

کولے گئے اوران کے بال سرخ کیے گئے تھے۔

حضرت عثان بن ابوالعاص رضي اللدعنه آپ بعره آئے تھے۔ حضرت عثمان بن ابوالعاص

رضى الله عنه كانسب

حضرت بیثم بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن ابوالعاص اور ابوالعاص كا نام . ابوالعاص بن بشر بن عبد

بن عبدالله بن هام بن ابان بن بثار بن ما لك بن عليط بن جهم بن قدى بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن

عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان بن مضر ہے۔

آپ کی باتیں

حضرت ابونضرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن العاص رضى الله عند کے پاس آیا عشر کی

راتوں میں ان کا ایک کمرہ تھا جس میں تنہا ہو کر حدیث پڑھتے پڑھاتے 'پس کوئی آ دی مینڈھالیکر گزرا۔ آپ نے

اس ك مالك سے فرمايا: كتنے لكے كا؟ اس نے كہا: بارہ

درہم! میں نے کہا: اگر میرے پاس بارہ درہم ہوتے تو میں

عُثْمَانُ بُنُ أبى الْعَاصِ كَانَ يَنُزِلُ الْبَصْرَةَ نِسْبَةُ عُثْمَانَ بُن

أبى الُعَاص 8250- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُلِ بُن

الْأَسُوَدِ الْبَصْرِيُّ، ثنا قَعْنَبُ بْنُ الْمُحَرَّر الْبَاهِلِيُّ، ثنا الْهَيْشَمُ بْنُ عَدِيّ، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ أَبِى الْعَاصِ، وَأَبُو الْعَاصِ اسْمُهُ وَهُوَ: أَبُو

الْعَاصِ بْنُ بِشُو بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَمَّام بُنِ أَبَانَ بُنِ بَشَّارِ بُنِ مَالِكِ بُنِ حُطَيْطِ بُنِ جُشَمِ بُنِ قَسِّيِّ بُنِ مُنَبِّهِ بُنِ بَكُرِ بُنِ هَوَاذِنَ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ خَصَفَةَ بُنِ قَيْسِ بُنِ غَيْلَانَ بُنِ

مِنُ أَخْبَارِهِ

8251- حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى شِيرَانُ

الرَّامَهُرُمُزِتُ، ثنا أَبُو حَفُصِ عَمْرُو بَنُ عَلِيّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ الْعَاصِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ،

وَكَانَ لَهُ بَيْتٌ قَدْ أُخُلاهُ لِلْحَدِيثِ، فَمُرَّ عَلَيْهِ

بكَبُش، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: بكُمُ أَخَذْتَهُ؟ قَالَ:

بِاثْنَى عَشَرَ دِرْهَمَّا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَتُ مَعِي اثْنَا عَشَرَ دِرُهَمَا اشْتَرَيْتُ بِهَا كَبْشًا فَضَحَّيْتُ بِهِ

وَأَطُعَهُتُ عِيَىالِي، فَلَمَّا قُمْتُ اتَّبَعَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ بصُرَّةٍ فِيهَا حَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَمَا رَأَيْتُ هَ ذَرَاهِمَ قَطُّ كَانَتُ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهَا، أَعْطَانِي

﴾ وَهُوَ لَهَا مُحْتَسِبٌ، وَأَنَا إِلَيْهَا مُحْتَاجٌ 8252- حَـدَّثَنَاسَهُلُ بُنُ مُوسَى

الرَّامَهُ رَمُزيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفُوانَ الشَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَبُو عَامِر الْحَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ لِعُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ بَيْتٌ قَدُ أُخُلاهُ لِلْحَدِيثِ فَكُنَّا نَأْتِيهِ

فِيسِهِ، وَكَسانَ يَقُولُ: سَساعَةٌ لِللَّانُيَا وَسَاعَةٌ إِللَّآخِرَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ السَّاعَتَيْنِ تَغْلِبُ

8253- حَـدَّثَنَا سَهُـلُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي صَفُوانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ حَبِيبِ بُنِ نُدُبَةَ، ثنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَن

الْحَسَنِ، قَالَ: أَشُرَفَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبي الُعَاصِ يَوْمًا فَقَالَ: إنِّي وَجَدُثُ الْمَرُءَ اللهُ مُسلِمَ بَيْنَ حَاجَتَيْنِ: حَاجَةٌ مِنَ الدُّنْيَا لَا بُدَّ

لَـهُ مِـنُهَا، وَحَاجَةٌ لِلْآخِرَةِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، وَاللَّهُ أعْلَمُ أَيُّ الْحَاجَتَيْنِ تَغْلِبُ

8254- حَـدَّثَنَا سَهُـلُ بُنُ مُوسَى، ثنا

ان کے بدلے مینڈ ھاخرید لیتا میں اسے ذی کر کیا ہے گھر والوں کو کھلاتا' پس جب میں اُٹھ کر چلاتو حضرت عثان كا قاصد ميرے پيھيے ايك تھلى لے كرآيا جس ميں بياس درہم تھے۔ میں نے اتنے درہم اکٹھے بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ

بڑے برکت والے تھے انہوں نے مجھے عطا کیے وہ ان کا حساب لگانے والے اور میں ان در ہموں کامحتاج تھا۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن ابوالعاص كاايك كمره اليها تها جس مين وه حديث كيك خلوت گزیں ہوتے تھے پس اس میں ان کے پاس آتے

اور وہ کہا کرتے تھے: ایک گھڑی دنیا کیلئے اورایک گھڑی آخرت كيليح ہے الله بهتر جانتا ہے ان دو گھڑیوں میں ہے

کون سی گھڑی غالب آئے گی۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان بن ابوالعاص نے ہم برجھائك كركہا: ميں نے مسلمان آ دمی کو دوضر ورتوں کے درمیان پایا ایک دنیا کی ضرورت ے وہ بھی اس کیلئے ضروری ہے اور دوسری آخرت کی ضرورت ہے وہ بھی اس کی مجبوری ہے بس اللہ ہی جانے

کہ دونوں میں کون ہی غالب آتی ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان

قال في المجمع جلد10صفحه308 ورواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير محمد بن عثمان ابن أبي صفوان وهو ثقة .

بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو عرفہ کے دن روڑہ کی حالت میں اپنے اوپر پانی حیمر کتے ہوئے دیکھا۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَن الْحَسَن، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ أَبِى الْعَاصِ يُرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ يُومُ عَرَفَةَ وَهُوَ صَائِمٌ

حضرت حسن فرماتے ہیں: حضرت عثان ابن

8255- حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الُحَارِثِ، ثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَمَلَ عُشْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ نَاسًا فِي الْبَحْرِ، فَبَلَغَ

ابوالعاص نے کیچھ لوگوں کو سمندر پر سوار کر دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی الله عنه تک جائبنجی کیس آپ رضی الله عنه نے فر مایا: اس نے لوگوں کوسوار کیا ہے جن کے اور یانی کے

> ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: حَمَلَ نَىاسًا لَيْسَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْمَاءِ إِلَّا الْأَلُواحَ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ هَلَكُوا -أُوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا -لَآخُذَنَّ

> الُحُبَابِ الْجُمَحِيّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ

امُ رَأَدةً مِنْ نِسَاء عُمَرَ بُنِ الْحَطَّاب، فَقَالَ:

وَاللُّهِ مَا نَكَحُتُهَا حِينَ نَكَحْتُهَا رَغُبَةً فِي مَالِ،

وَلَا وَلَدِهِ، وَلَكِنْ أَرَدُتُ أَنْ تُنْحُبرَنِي عَنْ لَيْل

درمیان سوائے چنرتختوں کے کوئی چیز میں ہے اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر وہ ہلاک ہوئے

> عِدَّتَهُمُ مِنُ ثَقِيفٍ 8256- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ

یا اس جبیا کلمه کها' تومیں بنوثقیف سے ان کی دیت لوں گا۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن

الُوَهَابِ الْحَجَبِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالًا: ثنا حَزُمُ بُنُ أَبِى حَزُمِ الْقُطَعِيُّ، ثنا الُحَسَنُ، أَنَّ عُشْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ، تَزَوَّجَ

ابوالعاص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ (کے وصال کے بعد) کی عورتوں میں سے ایک عورت سے شادی کی \_ فرمایا:فتم بخدا! میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا'

جب میں نے نکاح کیا کہ مجھے مال یا اولاد ملے بلکہ میرا

ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رات کے اعمال کے بارے میں بتائے۔ پس اُنہوں نے اس سے

سوال کیا: رات کو حضرت عمر رضی الله عنه کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ اس نے جواب دیا: آپ عشاء کی نماز پڑھا کرتے

عُمَرَ، فَسَأَلَهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ عُمَرَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتُ: كَانَ يُصَلِّى الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَأْمُرُنَا أَنْ نَضَعَ

تھے پھر ہمیں تھم دیتے کہ ہم ان کے سرکے پاس پائی کالوثا

قال في المجمع جلد4صفحه 64 والحسن لم يسمع من عمر .

8256 قال في المجمع جلد9صفحه 73 ورجاله ثقات.

-8255

المعجد الكبير للطبراني المحالي المحالي

ر کھ کراہے ڈھانپ دیں وہ رات کو اُٹھتے اور ہاتھ پانی میں

رکھتے' اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھوتے پھر جتنا

جاہتے اللہ کا ذکر کرتے (سوجاتے) پھر کئی باراُٹھتے یہاں

تک کہ وہ گھڑی آ جاتی جس میں وہ اپنی فرض نماز کیلئے

أتصح تھے۔حضرت ابن بریدہ نے ان سے کہا یہ حدیث

آ ب كوكس نے سنائى ہے؟ انہوں نے جواب دیا عثمان بن

ابوالعاص کی بٹی نے۔اُنہوں نے کہا: وہ ثقہ ہے قتم بخدا!

حضرت عثمان بن ابوالعاص کی

روایت کرده احادیث

مغيره بن شعبه حضرت عثمان بن

ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں

بن ابوالعاص رضی الله عنه نے فر مایا که میں نو جوان تھا'ہم

حضور ملتی این کے پاس آئے اوس میں مجھے قرآن یاد

ہونے کے لحاظ سے زیادہ بہتر پایا' سورہُ بقرہ یاد ہونے کے

لحاظ سے مجھےان پر فضیلت حاصل ہوئی۔حضور ملن<sup>ی</sup> آیک<sup>ہ</sup>ے

فرمایا: میں تحجیے تیرے ساتھیوں پر امیر بناتا ہوں' تُو ان

ہے چھوٹا ہے' پھربھی تُو ان کی امامت کروائے گا تو مختصر کر ن

کیونکہ پیچھے بزرگ اور بیخ کمزور اور محنت مزدوری کرنے

والے ہوں گئے جب تُو زکوۃ لے تو زیادہ دودھ دینے والی

اونٹنی نہ لئے نہ عمرہ بکری اور یہی حکم اس اونٹنی کا ہے جو بچہ ک

حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان

عِنْدَ رَأْسِيهِ تَوْرًا مِنْ مَاءٍ وَنُغَطِّيهِ، وَيَتَعَارَّ مِنَ

مَا أَسُنكَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ

الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ، عَنُ

عُثْمَانَ بُن أَبِي الْعَاصِ

اللَّيْلِ فَيَصَعُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ وَجُهَهُ

وَيَدَيْهِ، ثُمَّ يَذُكُرُ اللَّهَ تَعَالَى مَا شَاءَ أَنْ يَذُكُرَ،

ثُمَّ يَتَعَازَ مِرَارً حَتَّى يَأْتِي عَلَى السَّاعَةِ الَّتِي

يَقُومُ فِيهَا لِصَلَاتِهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ: مَنُ كَالَةُ ابْنُ بُرَيْدَةَ: مَنُ كَالَةُ مَنُ مَن كَالَةً مَن مَن كَالَةً مَن مَن كَالَةً مَن مَن اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ مَن اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهِ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم عَلَم

الْعَاصِ، قَالَ: ثِقَةٌ وَاللَّهِ

8257- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْخَلَالُ الْمَكِّكِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بن حُمَيْدٍ، ثنا

وَقَـٰدُ فَضَلْتُهُمُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

هشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ

بُنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ عُشْمَانُ بُنُ أَبِى الْعَاصِ -

عُ وَكَانَ شَابًّا -: وَفَدُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أَخُذًا لِلْقُرْآن،

الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ، وَأَنْتَ أَصْغَرُهُمْ، فَإِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأُمَّهُمْ

8257 قال في المجمع جلد 3صفحه 74 وفيه هشام بن سليمان وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه البخارى .

عمرہ سے بہتر ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْلَّطِيرِ الْكِيرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْكِيدِ لِلْطَبِرِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِيلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِلْمِعِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُ

بِأُضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ وَرَاء كَ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا كُنْتَ مُصَلِّقًا فَلَا

تَأْخُذِ الشَّافِعَ -وَهِي الْمَاخِضُ -وَلَا الرُّبَّي وَلَا فَحُلَ الْغَنَمِ، وَحَزْرَةُ الرَّجُلِ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، وَلَا تَمَسسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنَّتَ طَاهرٌ،

واعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَةَ هِي الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَأَنَّ عُمْرَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنُ

> سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثَمَانَ بُن أبي الْعَاصِ

8258- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَاب، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّدةً، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:

كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَهُ تَ قُومًا فَأَخِفَّ بِهِمُ

8259- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَـمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ

عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَىَّ

حالت میں ہو( در دِزہ والی)' نه برهور ک اور نه بکر یوں کا نر اورز کو ة دين والا آ دي اين بهترين مال كا تجھ سے زياده حقدار ہے' بغیر وضو کے قرآن کومت چھونا اور جان لے کہ عمرۂ حج اصغر ہے اور عمرہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور حج'

سعيد بن مسيتب مضرت عثان بن

ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں

حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه نے فرمایا که حضور ملی آیکم نے

آ خری وعدہ جومجھ سے لیا' وہ بیٹھا: جب تُو لوگوں کی امامت کروائے تو ان کومخضر نمازیر ھانا۔

حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه نے فرمایا كه حضور الله ياتم نے آخری وعده جومجھ سے لیا'وہ پیتھا: جب تُو لوگوں کی امامت

كروائة توان كومخضرنماز بإهانا

ورواه أحمد جَلِد 4صفحه 218,217,216,22,21 ومسلم رقم الحديث: 468 وأبو داؤد رقم الحديث: 527 ورواه أحمد جَلِد 468

والنسائي جلد2صفحه 23 وابن ماجه رقم الحديث: 988,987 .

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَمُتَ قَوْمًا فَخَفِّفُ بِهِمُ الصَّلاةَ

مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ

8260- حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا عَمُرُو بُنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بُنَ طَلْحَةَ، يَذُكُرُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ أَبى

الُعَاصِ أَخُبَرَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عُشْمَانُ أُمَّ قَوْمَكَ مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلَيْحَقِف، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيف، وَإِنَّ فِيهِمُ

المُويض، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ

نَافِعُ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنُ عُثْمَانَ

بُنِ أَبِى الْعَاصِ 8261- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْ مَالِكِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ عَمْ مَرَو بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ كَعْبِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَهُ،

أَنَّ نَـافِعَ بُنَ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ أُخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

موسیٰ بن طلحہ بن عبیداللّٰدُ حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں

حضرت موی بن طلحه فرماتے ہیں که حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه نے فرمایا که حضور ملتی آئی نے فرمایا اللہ عثمان! تُو اپنی قوم کی امامت کروا' جولوگوں کی امامت کروا نے تو مختصر کروائے کیونکہ باجماعت نماز پڑھتے وقت لوگوں میں کمزور' مریض اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

نافع بن جبیر بن مطعم' حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں

جفرت جبیر بن مطعم من حفرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کر یم سُن اللّیاتِیم کی خدمت میں تھے حضرت عثمان کہتے ہیں: مجھے الی تکلیف تھی جو ہلاک کر دینے والی تھی مضور سُن اللّیہ نے فرمایا: اپنا دایاں ہاتھ اس پر سات مرتبہ پھیر اور پڑھ:

826 - ورواه مالك جلد 2صفحه 229 وأحمد جلد 4صفحه 217 ومسلم رقم الحديث: 2202 وأبو داؤد رقم

الحديث: 3873 والترمذي رقم الحديث: 2162 والتحاكم جلد اصفحه 343 والنفسوي في المعرفة والتأريخ جلد اصفحه 343 والنفسوي في المعرفة والتأريخ جلد اصفحه 364 وابن أبي شيبة جلد 2صفحه 55 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ

يُهْلِكُنِي -فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: امْسَحُهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مِرَادٍ، وَقُلُ:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ:

فَهَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمُ أَزَلُ

آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمُ

"اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد "فرمايا:

میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ مجھ سے وہ تکلیف لے گیا' میں

اپنے گھروالوں اور دیگر لوگوں کو اس کو پڑھنے کا تھم دیتا ہوں۔

حضرت نافع بن جبير' حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول

كريم التُورِيم كي خدمت ميں آيا' اس حال ميں كه مجھ

اليي تكليف تقى جو ہلاك كردينے والى تقى مضور ملتي ليلم نے فرمايا: اپنادايال باتھال پرركھاور پڑھ:"اعوذ بعزة الله

وقدرته من شو ما اجد''سات بارفر مایا: میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ مجھ سے وہ تکلیف لے گیا' میں اینے گھر والوں

اور دیگرلوگوں کواس کو پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔

حضرت نافع بن جبير' حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول

كريم التَّوْيُرِيمُ في خدمت مين شكايت كى: مجھے اليي تكايف ہے حضور ملی کی اہم نے فرمایا: تم میں سے جو بھی درد پائے وہ

اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھے اور تین بار اللہ کا نام لے پھر پڑھے:''اعوذ بعزة الله وقدرته من شو ما اجد''

سات بار۔

8262- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ بَحْرِ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثننا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

خُصَيْفَةَ، عَنُ عَمُوو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِي وَجَعٌ، فَقَالَ: اجْعَلْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُلُ:

بِسُمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ، سَبُعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ فَكَفَانِي اللَّهُ، عَزَّ

8263- حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ الْأَزْدِيُّ، ثننا عَبُدُ اللَّبِهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرُوَّةَ وَهُوَ إِسْحَاقُ، عَنُ

يَزِيدَ بُنِ خُصَيهُ فَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعُبِ، عَنْ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ:

شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمًا فَقَالَ: أَيُّكُمْ وَجَدَ أَلَمًا فَلْيَضَعُ يَدَهُ الْيُسمُنَى عَلَيْهِ وَلْيَذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ،

.g

حضرت نافع بن جبير روايت كرتے ہيں كه حضرت

عثان بن ابوالعاص رضى الله عنهُ رسول كريم التَّويَّيَامُ كَ

خدمت میں آئے جبکہ ان کو ایس تکلیف تھی جو ہلاک کر

دینے والی تھی' انہوں نے رسول کریم منتی ایکم کی بارگاہ

میں اس کا ذکر کیا' ان کا گمان ہے کہ حضور میں ایک فرمایا۔

اپنادایاں ہاتھ اس پرسات مرتبدر کھاور ہر بار پھیرنے کے

ساته يرص: "اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد

يزيد بن حكم بن ابوالعاص ٔ حضرت

عثمان بن ابوالعاص سے روایت

کرتے ہیں

کہ حضور ملٹے تیلیم نے فرمایا اور سانپ کا ذکر کیا کہ جواس کو

بدله لینے کی وجہ ہے چھوڑ دے تو اس کا تعلق مجھ سے نہیں۔

ورواه البزار جلد 2صفحه 105 (زوائد البزار) قال في المجمع جلد 4صفحه 46 وفيه عبد الرحمن بن اسحاق أبو

حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فر ماتے ہیں

في كل مسحةٍ" برصخ كاحكم ديتا مول ـ

﴿ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم ا

وَلْيَقُلُ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ

وَأَحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

يَسِمِينَكَ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِى تَشْتَكِى، فَامْسَحُ

بِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ

يَزِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنُ أَبِي

الْعَاص، عَنْ عُثَمَانَ

بُن أبى الْعَاصِ

عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاتٍ، ثنا أبي، عَنْ عَبُدِ

الرَّحْمَن بُن إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْحَكْمِ، عَنْ

عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

8265- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِي كُلِّ مَسْحَةٍ

8264- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِهِ

الْقَطُرَانِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثنا

إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ إِلَّهُ بَنِ كَعْبِ السُّلَمِيّ، أَنَّ نَافِعَ بُنَ جُبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُشْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ،

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ضَعُ

شيبة الواسطى وهو ضعيف.

وَقَدْ أَخَذَهُ وَجَعٌ وَكَادَ يُبْطِلُهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَيَّاتِ: مَنْ خَشِيَ تَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي

8266- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، ثنا أَبِي، عَنُ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْحَكَم، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدِ اسْتَجَنَّ بجُنَّةٍ

حَصِينَةٍ مِنَ النَّارِ: رَجُلٌ سَلَفَ بَيْنَ يَدَيُهِ ثَلَاثَةٌ مِنُ صُلِّبِهِ فِي الْإِسْكَامِ

8267- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ أبى شَيْبَةَ، ثنا فَرُوّةُ بْنُ أَبِي الْمُعِزّ، أَنَا الْقَاسِمُ

بُنُ مَسَالِكِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ الشَّمَالُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

حضرت عثان بن الوالعاص رضى الله عنه فرمات بين که حضور می آید نے فرمایا اس کے لیے بے شک جہنم کی

آ گ سے مضبوط ڈھال بن جائیں گے جس کے تین

بچے اسلام میں فوت ہوئے۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضور ملتي آيتم كى عادت تقى كه جب مواسخت موتى تو آپ

یہ دعا کرتے تھے: ''اے اللہ! میں اس شی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تُونے بھیجی ہے'۔

ورواه البزار (86 زوائد البزار) لابن حجر وأبو يعلى (جلد اصفحه 35 المطالب العالية المسندة) قال في المجمع -8266 جلد 3صفحه 6 وفيه عبد الرحمن بن اسحاق أبو شيبة وهو ضعيف . ورواه الفسوى في المعرفة والتاريخ جلد 1

ورواه البزار (جلد 2صفحه 295 زوائد البزار) قال في المجمع جلد 10صفحه 135، وفيه عبد الرحمٰن بن اسحاق -8267 أبو شيبة وهو ضعيف .

عثمان بن بشر' حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں

حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فرماتے شکایت کی آپ نے اپنادست مبارک میرے سینے یر مارا' فرمایا: اے شیطان! عثمان کے سینہ سے نکل جاً! حضرت

عثان فرماتے ہیں: اس کے بعد میں جوشی یاد کرنا پسند کرتا تھااس ہے کوئی شی نہیں بھولا ہوں۔

عبدربه بن حكم بن سفيان طائفي

حضرت عثمان بن ابوالعاص سے روایت کرتے ہیں

حضرت عثمان بن ابوالعاص تقفى رضى الله عنه فرمات

بیں کہ حضور می آئیل نے طائف میں عامل مقرر کیا ا خری وعدہ جو آپ نے لیا تھا' وہ بیتھا کہ تُو لوگوں کی امامت

كروات وقت مخضرنمازيرٌ هايا كرو\_

عُثْمَانُ بُنُ بِشُرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ

المعجم الكبير للطبراني الم

8268- حَــلَّاثَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو حَفُصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، ثنا عَبُدُ الْأَعْلِكِي، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن

الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَم، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ بِشُوِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ، فَضَرَبَ صَدْرِى بِيَدِهِ فَقَالَ: يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ

يَقُولُ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

قَالَ عُثْمَانُ: فَـمَا نَسِيتُ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدُ أَحْبَبْتُ

عَبُدُ رَبِّهِ بُنُ الْحَكِمِ بُنِ سُفُيانَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بُن أَبِي الْعَاصِ

8269- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، أُخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ

عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيّ، وَكَانَ النَّبِيُّ ونسبه السيوطي في الخصائص جلد 2صفحه 146 الى البيه قبي أيضًا بهذا اللفظ . وهو عند أبي نعيم في الدلائل

صفحه 400 مطولًا . قال في المجمع جلد 9صفحه 3 وفيه عثمان بن بشر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3717 .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ،

8270- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْر

التُّسْتَوِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بُنُ سَهُلٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بُنُ

عُشْمَانَ الْبُرِّيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، وَعَبُدِ رَبِّهِ ابْنَي الْحَكْمِ بُنِ

سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: آخِرُ

مَ عَهِدَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

النَّعُمَانُ بُنُ سَالِمٍ

التَّقَفِيُّ، عَنْ عُثُمَانَ

بُنِ أَبِي الْعَاصِ

الْأَزْدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا إِسْرَائِيلُ بُنُ

يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ

سَالِمِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:

كَانَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكَ تَـؤُمَّ قَـوُمًا رَخَلْفَكَ

الُكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ فَتَجَوَّزُ فِي

الصَّكاة

8271- حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُو

أَنُ أُخِفَّ بِالنَّاسِ الصَّكارةَ

لوگول كومخضرنماز پڑھانا۔

حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور التي ليكم نع مجھ سے جو آخرى وعدہ ليا وہ بير تھا كہ ﴿

نعمان بن سالم ثقفي ٔ حضرت عثمان

بن ابوالعاص سے روایت

کرتے ہیں

بیں کہ حضور ملتی الم اللہ نے مجھے جوآ خری وصیت کی تھی وہ میتی:

منہیں لوگوں کی امامت کروانی ہے تیرے بیچھے بزرگ

كمزود ٔ ضرورت مندلوگ ہوتے ہیں ، تُو نماز مختصر كروانا۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرماتے

قَالَ: كَانَ آخِرُ شَيْءٍ غَهِدَهُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ خَفِّفْ عَلَى النَّاسِ

أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ، ثِنا حَفُصُ بُنُ جُمَيْع، ثِنا

سِسمَاكُ بُنُ حَرْبِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ

عُشْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تَمِيهُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ

سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَالِمٍ، عَنْ

عُشْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ

الثَّقَفِيُّ، عَنُ عُثُمَانَ

الْأَزْدِيُّ، ثنِهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

ابْنِ خُنْيَمٍ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمِ النَّقَفِيُّ، عَنُ

عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: آخِرُ كَلامٍ

كَـلَّـمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ

اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ: حَفِّفِ الصَّكَاةَ

الْأَعْسَلَسِي، وَاقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ

8273- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا

النَّاسِ حَتَّى وَقَّتَ سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللَّهُ رَبِّكَ

وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الْقُرُآن

8272- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

حَـدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله محضور ملتي يُلاَيم حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى اللهُ حضور ملتي يُلاجم

داؤ دبن ابوعاصم تقفى مضرت عثان

سے روایت کرتے ہیں

کہ مجھے طاکف پر عامل مقرر کیا گیا' آخری بات جو مجھ سے

حضور ملتی آبلم نے کی تھی 'وہ میتھی: لوگوں کو مختصر نماز پڑھاؤ

یہاں تک کہ آپ نے مقرر کیا کہ سج اسم ربک الاعلیٰ اور

اقر أباسم ربك الذي خلق اوراس جيسي سورتين پڙهني ہيں۔

حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فرماتے ہیں

كه حضور الماني آنيم في في سي جس وقت الوداع كيا أيه بات

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه فرماتے ہیں

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَهِيمُ لِلْطَهُوالَى ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَهِيمُ لِلْطَهُوالَى ۗ ﴾ ﴿ اللَّهُ

يَحْيَى بُنُ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

أْبِي الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ آخِرَ مَا فَارَقَهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَفِّفِ

الصَّلَاةَ عَلَى النَّاسِ

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثَمَانَ

.8274- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو هَـمَّامِ الدَّلَّالُ، ثنا سَعِيدُ بنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَن مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيَاضٍ،

عَنْ عُشْمَانَ بُسِ أَبِى الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ

الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَتُ طَاغِيَتُهُمُ

-8274

حَكِيمُ بُنُ حَكِيمٍ بُنِ عَبَّادِ بْن حُنَيْفٍ، عَنْ عُثَمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ

8275- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّاث الُمِ صُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ

بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ

فرمائی: لوگوں کونماز مخضر بڑھانا۔

محد بن عبدالله بن عياض حضرت

عثمان سے روایت کرتے ہیں حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فر ماتے ہیں

كه حضور مل آيام نے طائف ميں مسجد بنانے كا حكم ديا جس جگهاُ نہول نے سرکشی کی تھی۔

حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف

حضرت عثمان بن ابوالعاص ہے

روایت کرتے ہیں

حضرت عثان بن ابوالعاص فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ

بوثقیف کے وفد میں آیا جس وقت وہ وفد لے کر رسول كريم مليَّا يَآلِم كَي خدمت مين حاضر موئ پس مم نے

ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 446 وابن ماجه رقم الحديث: 743 ومحمد بن عبد الله بن عياض ذكره ابن حبان

في الثقات جلد3صفحه 239 ولا اعتداد بتوثيقه ولذا قال الحافظ في التقريب مقبول.

قال في المجمع جلد 9صفحه 371 ورجاله رجال الصحيح غير حكيم بن حكيم بن عباد وقد وثق. -8275

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حَكِيمٍ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ عَبَّادِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنُ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَدِمْتُ فِي وَفُدِ

تَقِيفٍ حِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيِسْنَا حُلَلَنَا بِبَابِ النَّبِيّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: مَن يُسَمِّسِكُ لَنَا وَكُلُّ الْفَوْمِ أَحَبَّ الدُّحُولَ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوِهَ التَّحَلَّفَ

عَنْهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم، فَقُلْتُ: إِنْ شِنْتُمْ أَمْسَكَتُ لَكُمْ عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمْ عَهْدَ

اللُّهِ لَتُسمُسِكُنَّ لِي إِذَا خَرَجْتُمُ، قَالُوا: فَذَلِكَ

لَكَ، فَدَخَـلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجُوا فَقَالُوا: انْطَلَقُ بنَا، قُلْتُ: أَيُنَ؟ فَقَالُوا: إِلَى أَهْلِكَ، فَقُلْتُ: ضَرَبُتُ مِنْ أَهْلِي حَتَّى إِذَا حَلَلْتُ بِبَابِ النَّبِيّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجِعُ وَلَا أَدْخَلُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَعْطَيْتُ مُونِي مِنَ الْعَهْدِ مَا قَدْ عَلِمْتُمُ؟ قَالُوا: فَأَغْجِلُ فَإِنَّا قَدْ كَفَيْنَاكَ الْمَسْأَلَةَ، لَمُ

نَـدَعُ شَيْسًا إِلَّا سَأَلْنَاهُ عَنْهُ، فَدَحَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْعُ اللَّهَ أَنْ يُفَقِّهَنِي فِي الدِّين

ِ وَيُعَلِّمَنِي، قَالَ: مَاذَا قُلْتَ؟ فَأَعَدُتُ عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَقَالَ: لَـقَدُ سَأَلَتِنِي شَيْئًا مَا سَأَلَنِي عَنْهُ

أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرٌ عَلَيْهِمُ وَعَلَى مَنْ تَقُدُمُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْمِكَ، وَأَمَّ النَّاسَ

بِأَضْعَفِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اشْتَكَيْتُ بَغْدَكَ،

"بابِ نِي اللَّهُ اللَّهُ كَ يَاسَ اللَّهُ لَبَاسَ بدك وَ اُنہوں نے کہا: ہماری سوار یوں کو کون روکے گا (اور حفاظت كرے كا) قوم كا برآ دى نبى كريم الله ياتم كى خدمت

میں حاضر ہونے کو بیتاب تھا اور پیچیے رہنا پیندنہیں کر رہ

تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں (اس وقت) ان سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے کہا: اگرتم جا ہوتو

میں تہارے لیے روکوں اس شرط پر کہتم پر اللہ کا وعدہ ہے جوتم نکالو کے جب نکلنا۔ اُنہوں نے کہا وہ تحقیم ل جائے

گا۔ پس وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جر نکلے تو کہا: ممیں لے چل! میں نے کہا: کہاں؟ انہوں نے کہا: اپنے

گھروالوں کی طرف!میں نے کہا: میں نے اپنے گھر والوں کو حچور کر (اتنا لمبا) سفر کیا یہاں تک کہ میں نبی

یاس حاضری دیئے بغیر واپس لوٹ جاؤل کیا تم نے میرے ساتھ وہ وعدہ بورا کیا جو تمہیں معلوم ہے؟

كريم التياليم ك دروازے ير أثرا اور اب ميں ان كے

اُنہوں نے کہا: جلدی کرنا! ہم نے تیرا سوال بھی یو چھ لیا ہے ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سب کچھ یو چھ لیا ہے۔ يس ميں حاضر ہوا'ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول!

آپ میرے حق میں دعا کریں کہ وہ مجھے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور مجھے علم عطا کرے۔ آپ طی آیکی ہے فرمایا: تُو نے کیا کہا؟ میں نے دوبارہ وہی بات کھی آ پ سُنْ مُلْآلِمُهِ

نے فرمایا: تُو نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے جو تیرے دوستوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے ٔ جا! تُو ان پرامیر ہے اوراس پر

بھی جو تیری قوم میں ہے آئے کو گول کی امامت کروانا 'ان

عثمان بن ابوالعاص سے روابیت کرتے ہیں حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آیل نے مجھ سے آخری وعدہ لیا' جب مجھے طائف میں امیر مقرر کیا' مجھے فرمایا: نماز پڑھاتے وقت

چھوٹے بیچے اور ضرورت مند بھی ہوں گے۔ .

قراًت مخضر کرنا کیونگه آن نمازیوں میں بیار بزرگ

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه فر مات بین که حضور ملتی نیز این این این این این که دوائے تو اور کا مامت کروائے تو قر اُت مختصر کرنا کیونکہ ان نمازیوں میں بزرگ کمزور اور

فَقَالَ: ضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْمَكَانِ الَّذِى تَشْتَكِى، وَقُلُ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ فَشَفَانِى اللهُ عَزَّ مَا أَجِدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَفَعَلْتُ فَشَفَانِى اللهُ عَزَّ

﴿ ﴿ الْمُعجم الْكِيهِ لِلْطَبِرِ الْلَطِيرِ الْكِيهِ لِلْطَبِرِ الْلَطِيرِ الْكِيهِ لِلْطَبِرِ الْمُ

مُطَرِّفُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ 8276- حَدَّثَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمْ أَبُو النَّعُمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنُ زَيُدٍ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ أَبِي هِنَدٍ، عَنُ مَحَمَّدِ بُنِ أَبِي هِنَدٍ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى كَانَ آخِرُ عَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَعَثَنِي أَمِيرًا عَلَى الطَّائِفِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ بَعَثَنِي أَمِيرًا عَلَى الطَّائِفِ،

فَقَالَ لِى: اقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ

السَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ

8277- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفَيَانُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ، سَمِعَهُ مِنْ

رواه الحميدي رقم الحديث: 905.

﴿ ﴿ الْمِعِمِ الْكَهِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّ قَوْمَكَ،

وَاقْدِدُهُمْ بِأَصْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ،

شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ،

عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

8278- حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بُنُ شُعَيْبِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِى

اللَّيْتُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ

بُنِ أَبِى هِنُدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ يَنِي عَامِرِ بُنِ

صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُشْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ

الثَّقَفِيّ دَعَا لَهُ بِلَبَنِ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفُ: إِنِّي

صَائِمٌ، قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصِّيامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صِيَامٌ حَسَنٌ صِيَامُ

8279- وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

رقم الحديث: 931 وابن خزيمة رقم الحديث: 2125 .

رواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد 3صفحه 4-5.

كُجُنَّةِ أُحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

-8279

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ ( ) وَ الصَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ ( ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

ضرورت مندبھی ہوتے ہیں۔

مُ طَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيِّيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه حضور التوييم

حضرت مطرف بن عامر بن صعصعه رضی الله عنه

روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ

عنہ نے مجھے پلانے کے لیے دودھ منگوایا' حضرت مطرف

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں روزہ کی حالت میں

فرماتے ہوئے شا روزہ جہنم سے ڈھال ہے جس *طرح*تم

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ آئیم کوفر ماتے ہوئے

میں سے کوئی لڑائی کے وقت ڈھال بنا تا ہے۔

سنا: ہر ماہ میں تین روز ہے رکھنا بہتر ہے۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه217,22,21 والنسائي جلد 4صفحه 167 وابن ماجه رقم الحديث: 1639 وابن حبان

سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه حضور ما لي الماتية حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

ڈھال بنا تاہے۔

مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

ے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرماتے ہیں

حضرت عثان رضى الله عنه حضور ملت الله عنه الله عنه

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرماتے ہیں

كەحضورمە ئىلائىم نے فرمایا: ہرماہ تین روز ہے رکھناا چھاہے۔

4

كه مين نے رسول الله الله الله الله الله عند روزه

و مال ہے جس طرح تم میں سے کوئی لڑائی کے وقت

شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيخِيرِ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي

الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

عَارِهٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ثِنا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ،

عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

سَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ،

عَنْ عُشْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصَّفَّارُ، ثِنا عَفَّانُ بَنُ مُسُلِمٍ، ثِنا حَمَّادُ بَنُ

سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ

اللُّهِ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: صِيَامٌ حَسَنٌ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ

8281- حَـدَّثَنَا زَكَوِيَّا بُنُ حَمُدَوَيُهِ

حَـدَّتَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي

8280- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عنه نے عرض کی: یارسول الله! مجھے میری قوم کا امام مقرر

كرين آپ الله الله في فرمايا: أو ان كا امام ب قرأت

مخضرا کرنااورمؤذن بنانا جواپنی اذان کی اُجرت نہ لے۔

يزيد بن عبدالله بن شخير 'حضرت

عثان سے روایت کرتے ہیں

کہ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! شیطان میری نماز اور

قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے حضور طرق اللہ نے

فرمایا: پیشیطان ہے اس کا نام خزب ہے جب ٹو کا اس کا

وسوسه محسوس کرے تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگنا اور

اپنی بائیں جانب تھو کنا۔

ورواه أحمد جلد 4صفحه 217 وأبو داؤد رقم الحديث: 527 والنسائي جلد 2صفحه 23 والبغوي في شرح السنة

ورواه أحمد جلد4صفحه 216 ومسلم رقم الحديث: 2203 وأبو نعيم في دلائل النبوة صفحه 400 رواه عبد

حضرت عثمان بن والبوالعاص رضى الله عنه فر مات بين

حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ

يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ بَن

الشِّخِيرِ، عَنْ عُثَمَانَ

اللَّهَ بَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

سَعِيدٍ الْنَجُرَيْلُويَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

الشِّيخِيرِ، عَنْ غُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:

قُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي

وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِوَاء تِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

﴾ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ

رقم الحديث: 417 واسناده صحيح على شرط مسلم .

الله مِنَ كَنْزَب، فَإِذَا حَسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مِنَ

الرزاق رقم الحديث:2582.

8283- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

8282- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

أَبُو عُمَرَ الصَّرِيرُ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ح

وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ

الْمِنْهَالِ، قَالُوا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْـجُـرَيْـرِيِّ، عَنْ أَبِى الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، أَنَّ

) عُشْمَانَ بُنَ أَبِى الْعَاصِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنَّتَ إِمَامُهُم، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذُ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ

-8282

-8283

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَذُوعِيُّ

الْقَاضِي، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ، ثنا عَبْدُ

لُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيُويّ، عَنُ

بَرِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّيخِيرِ، عَنُ عُثُمَانَ بُنُ

أبِي الْعَاصِ، مِثْلَهُ، لَمْ يُجَاوِزِ الثَّوْرِيُّ، وَعَبْدُ

لُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ فِي حَدِيثِهِمَا يَزِيدَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ

نِنِ الشِّجِيرِ، وَزَادَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فِي إِسْنَادِهِ

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

مَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرّفٍ،

عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ: شَكَى إِلَى

رَسُولِ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَسُوَسَةَ

فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ:

حَنُزَبٌ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَتُفُلُ

8285- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصُلُ بُنُ

نُ حُبَابِ الْحُمَحِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،

نَا حَمَّادٌ، عَنُ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي الْعَلاء

ِ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ، وَامْرَأَةٍ مِنُ

فَرَيْشِ: أَنَّهُ مَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي

وخطئي وعمدي

عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلَيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ

8284- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الشَّيْطَان وَاتَّفُلُ عَنْ يَسَارِكَ

مطرف کوزیادہ کیا ہے۔

ما کیگے۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه ہے اس كى

مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔حضرت امام ثوری اور

عبدالواحد بن زیاد نے اپنی حدیثوں میں برید بن شخیر سے

تجاوز نہیں کیا لیکن حضرت حماد بن سلمہ نے اپنی سند میں

حضرت عثان بن ابوالعاص رضي الله عنه فرمات بين

كمين في رسول الله من الله المنظمة المنازين وسوسه كي شكايت

کی تو آپ مٹھی آہلے نے فرمایا: یہ شیطان ہے جس کا نام

خزب ہے جبتم میں سے کوئی نماز میں وسوسہ یائے تو

اپنی بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور اللہ سے اس کی پناہ

حضرت ابوالعلاء مضرت عثمان بن ابوالعاص رضي

اللّٰدعنہ اور قریش کی ایک عورت ہے روایت کرتے ہیں کہ 🌎

مم نے رسول الله ملتي يَرَيْم كويد عاكرتے موسے سنا: "اللهم

اغفرلی ذنوبی و خطئی و عمدی ''۔

مِنْ شَرِّ نَفْسِی

شَارِبَهَا وَبَائِعَهَا يَعْنِي الْخَمْرَ

﴿ ﴿ الْمِعِمِدُ الْكَهِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمُ ال

8286- وَقَـالَ الْآخَرُ: سَـمِعْتُهُ يَقُولُ:

8287- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ

مُكْرَمٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَطَّارُ، ثنا سَالِمُ

﴾ بْنُ نُوح، ثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ،

قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَلابُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ

عُثْمَانَ بَن أبي الْعَاصِ

الْعَاص، فَقَالَ: مَا جَاء َ بِكَ؟ فَقَالَ: اسْتُعُمِلْتُ

عَلَى عُشْرِ الْأَبُلَّةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي سَمِعْتُ

رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ

الله يَدْنُو مِنْ خَلْقِهِ فَيَغْفِرُ لِمَنِ اسْتَغْفِرَ إِلَّا لِبَغِيِّ

8288- حَـدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

لعنت فرمائی۔

والے کو۔

ورواه أحمد جلد4صفحه 217,21 الا أنه قال وامرأة من قيس قال في المجمع جلد10صفحه 177 ورجالهما رجال

قال في المجمع جلد 5صفحه 73 وفيه عبد الله بن موسى العطار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

ووسرے نے کہا: میں نے رسول الله الله الله و عا

حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فر ماتے ہیں

كه حضور التي يتلم في شراب پينے اور فوخت كرنے والے پر

كلاب بن اميهٔ حضرت عثمان بن

ابوالعاص ہےروایت کرتے ہیں

عثان بن ابوالعاص رضی الله عند سے ملے آپ نے فرمایا

تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی: مجھے جزیہ والے

اونٹوں پر عامل مقرر کیا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا: میں

نے رسول الله ملتی آیم کو فرماتے ہوئے سنا: الله عزوجل کی

رحمت اپنی مخلوق کے قریب ہوتی ہے جو بخشش مانگتا ہے اس

کو بخش دیا جاتا ہے سوائے زانیۂ زانی اور ناجائز ٹیکس لینے

حضرت کلاب بن امیه فرماتے ہیں که وہ حضرت

كرتے ہوئے سنا:"اللهم انسى استهديك الى

-8287

بُنُ عَمْرِو اللِّمَشْقِى، ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ، ثنا

خُ لَيْدُ بْنُ دَعْلَج، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ كِلَابِ بُنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ: لَقِي عُثُمَانَ بُنَ أَبِي

بِفَرْجِهَا، أَوْ لِعَشَّارِ



## حسن بن ابوالحسن حضرت عثمان بن ابوالحسن سے روایت کرتے ہیں

حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فرماتے

ہیں کہ قبیلہ تقیف کا وفد حضور ملتی نیاتہ کے پاس آیا ان کو مسجد میں کھہرایا گیا تا کہ ان تمام کے دل نرم ہوں اُنہوں نے

حضور طبق ایم پرشرط لگائی کہ ان سے ٹیلس نہیں لیں گے ان سے عشر نہ لیں گے ان کے ختنے نہ کیے جائیں گے اور ان پر

ان کے غیر کو عامل نہیں بنائیں گئے تو نبی کریم ملی اللہ ہے

فرمایا: اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع (جھکنا) نہ ہو۔

# الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الْحَسَنُ بُنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عُثَمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ بُنِ أَبِي الْعَاصِ

8289- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأَسُفَاطِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَبُلٍ، حَدَّثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَّيُدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عُثُمَانُ بُنِ أَبِي حُمَيُدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ وَفُدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ النَّهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُعَشَرُوا، وَلَا يُعَشَرُوا، وَلَا يُحَبَّوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يُحْشَرُوا، وَلَا يُحَبَّوا، وَلا يُعْشَرُوا، وَلا يُسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا خَيْرَ فِى دَيْنِ النَّسَ فِيه رُكُوعٌ

8290- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصُرِيُّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ الْفَصُلُ بُنُ سُفِيَانَ الْقَطَّانُ، قَالُوا: بُنُ سُفِيَانَ الْقَطَّانُ، قَالُوا: ثنا خَمَّادُ بُنُ شَفِيانَ الْقَطَّانُ، قَالُوا: ثنا خَمَّادُ بُنُ

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه فرماتے بیں کہ حضور طن آئیل نے فرمایا: الله عزوجل کی رحمت ہر رات آسانِ دنیا کی طرف اُتر تی ہے اور آواز دیتی ہے: ہے کوئی دعاما نگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی بخشش

8289- ورواه أحمد جلد 4صفحه218 وأبو داؤد رقم الحديث: 3010 واختلف في سماع الحسن من عثمان كما قال

مانگنے والا کہاس کو بخش دیا جائے۔

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد صفحه 135 .

-8290

عُشْمَانَ بُس أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى

السَّمَاء ِ الدُّنْيَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فَيَقُولُ: هَلُ مِنْ

دَاعٍ فَاسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلُ مِنْ مُسْتَغُفِرٍ فَأَغُفِرَ لَهُ 8291- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـارِمٌ أَبُـو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ زِيَسَادًا، اسْتَعُمَلَ

كِلَابَ بِنَ أُمَيَّةَ اللَّيْشِيَّ عَلَى الْأَبُلَّةِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: يَا أَبَا هَارُونَ، مَا

فَقَالَ: أَلَا أُحَـدِثُكَ حَـدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

يُجْلِسُكَ هُنَا؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي هَذَا عَلَى الْأَبُلَّةِ،

دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِهِ

فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَـٰذِهِ سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ إِلَّا

لِسَاحِرِ، أَوْ عَشَّارِ فَرَكِبَ سَفِينَةً مَكَانَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى زِيَادٍ فَاسْتَعْفَاهُ

حضرت حسن روایت فرماتے ہیں کہ ازیاد نے كلاب بن اميليثي كوقبيله أبلّه (بصره كقريب ايك علاقه

ہے) پر عامل مقرر کیا' پس حضرت عثمان بن ابوالعاص ان کے پاس سے گزرے تو فر مایا: اے ابو ہارون! اس جگہ کجھے كس چيز نے بھا ركھا ہے؟ انہوں نے جوابديا: اس نے

مجھے اُبلّہ (بھرہ کے قریب ایک علاقہ ہے) پر (عامل بنا

كر) بهيجا ہے۔ انہول نے فرمایا: كياميل تحقي ايك حديث نه سناؤں جو میں نے رسول کر یم طاف تیل سے سن آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی

داؤد کی آل! اُٹھواور نماز پڑھو کیونکہ بیوہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے گر جادوگر اور ٹیکس کینے والے کی

قبول نہیں ہوتی۔وہ اس جگہ کشتی پرسوار ہوئے پھرزیاد کے

سن گھڑی میں اینے گھر والوں کو فرمایا کرتے تھے: اے

یاس واپس آ کران کا استعفیٰ دے دیا۔

ورواه أحمد جلد4صفحه218,22 قال في المجمع جلد 3صفحه88 ورجال أحمد رجال الصحيح الا أن فيه على

بن زيد وفيه كلام وقد وثق وقال جلد10صفحه 153 رواه أحمد والبزار بنحوه . ورواه الطبراني بنحو لفظ أحمد ورجالهما رجال الصحيح غير على بن زيد وقد وثق وفيه ضعف . وقال المنذري في الترغيب جلد 2صفحه 125٠ واستناد أحمد فيه على بن زيد وبقية رواته محتج بهم في الصحيح وخاتلف في سماع الحسن من عثمان . ورواد

في الأوسط (121 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 10صفحه 153 ورجاله رجال الصحيح.

8292- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِمٍ

حضرت عبدالله بن عمار فرماتے ہیں کہ حضرت کلاب

بن امیکوائلہ کا عامل مقرر کیا گیا'ان کے پاس سے حضرت

عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه گزرے آپ نے فرمایا:

كيابات ہے كمتم يهال بيشے مو؟ حضرت كلاب نے عرض

کی: مجھے اُبلہ پرمقرر کیا گیا ہے۔ فرمایا: کیا میں تجھے ایک حدیث سناؤل! أنهول نے عرض کی: کیول نہیں! أنهول

نے کہا: میں نے رسول کریم میں ایک سے سنا کہ آپ فرما

رہے تھے: رات میں ایک گھڑی الیی ہوتی ہے جس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے:

ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں! ہے کوئی

دعا کرنے والا کہ میں قبول کروں! ہے کوئی مجشش ما تکنے والا

کہ میں اسے بخش دوں ۔

فرمایاً: حضرت داوُ دایک رات نکلۓ فرمایا: رات کو جو کوئی اللہ سے مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے سوائے جا دوگر اور

ناجائز ٹیکس لینے والے کے۔ وہ کمبی کشتی میں سوار ہو کر عبدالله بن عامر کے یاس آئے اور کہا: اپنا کام سنجال! کیونکہ حضرت عثان بن ابوالعاص نے مجھے اس طرح کی

مدیث سائی ہے۔ حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرمات ﴿

ہیں کہ حضور سُنٹھ ایک اللہ منے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اذان پڑھنے کی اُجرت نه لینا۔ الْبَغَوِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، ثنا حَـمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَن الْحَسَنَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَامِرِ، اسْتَعْمَلَ كِلَابَ بُنَ أُمَيَّةَ عَلَى الْأَبُلَّةِ، فَمَرَّ بِهِ عُثُمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ:

استُعُمِلُتُ عَلَى الْأَبُلَّةِ، فَقَالَ: أَلَا أُحُبرُكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: سَنِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً

يُفْتَحُ فِيهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ فَيَقُولُ: هَلُ مِنُ سَائِلِ أُعْطِيَهُ؟ هَلُ مِنْ دَاعِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلُ

مِنُ مُسْتَغُفِر فَأَغْفِرَ لَهُ؟ 8293- قَالَ: وَإِنَّ دَاوُدَ خَرَجَ ذَاتَ

لَيْلَةٍ فَقَالَ: لَا يَسُأَلُ اللَّهَ اللَّيْلَةَ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا سَاحِرٌ، أَوْ عَشَّارٌ فَرَكِبَ فِي قُرْقُورِ فَأَتَى عَبُدَ اللهِ بُنَ عَامِرٍ فَقَالَ: إِقْبَلُ عَمَلَكَ فَإِنَّ

عُثْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ حَدَّثَنِي كَذَا وَكَذَا

8294- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابُنُ الْأَصْبَهَانِيّ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالًا: ثنا حَفُصُ بُنُ

غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ مِـمَّا عَهِدَ إِلَىَّ

عَلَى الْأَذَانِ أَجُرًا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا آخُذَ

8295- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَويُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ آخِرُ مَا الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا

عَهِ لَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

صَلِّ بِأَصْحَابِكَ صَلادةَ أَضْعَفِهِمُ، فَإِنَّ فِيهِمُ

الْكبيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

8296- حَـدَّثَنَا بشْـرُ بُـنُ مُوسَى، ثنا

الُحُمَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى. السَّاجِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زُنْبُورٍ، قَالًا: ثنا فُضَيْلُ

بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ،

عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

صَلِّ بِأَصْحَابِكَ صَلادةَ أَضُعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ

الْكَبِيرَ، وَالصَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَاتَّخِذُ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجُرًا

8297- حَـدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا

إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُلاثَةَ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرمات عبير كه حضور مليَّ لِيَلِمَ نِي مجھ سے جو آخرى وعدہ ليا وہ بيرتھا: تُو اینے ساتھیوں کو نما زمخضراً پڑھانا کیونکہ ان میں کمزور' بزرگ اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرمات بين

كه نبي كريم الميني آيم في مجمل سے آخرى وعده ليا' فرمايا اپنے دوستول کونمازیژها ایک جو کمزور لوگول والی ہو کیونکہ ان میں بوڑھے' کمزور اور ضرورت مندبھی ہوتے ہیں

اورمؤذن بناجواذان پراُجرت نہ لے۔

حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرمات ہیں کہ حضور ملتا اللہ اللہ نے مجھے فر مایا جس وقت مجھے قبیلہ ثقیف

کی طرف بھیجا: اے عثان! نماز مختصر کروانا کیونکہ نماز میں کمزور'ضرورت منداور حامله عورتیں اور دودھ پلانے والی بھی ہوتی ہیں' میں بھی بچہ کے رونے کی وجہ سے نماز مختصر

8295 . رواه الحميدي رقم الحديث: 906 مختصرًا .

المعجم الكبير للطبراني 🎖 📆

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى ثَقِيفٍ: تَجَوَّزُ فِي الصَّلاةِ يَا عُثْمَانُ، وَاقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمُ

فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ، إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ 8298- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَاصِم

الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَـمُ رُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ،

إِنَّ آخِرَ مَا عَهِـ لَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ بأَصْحَابِكَ فَصَلَّ بِهمُ صَلَاةً أَضْعَفِهِمُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْمَريضَ

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:

8299- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن حَنْبَلَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ

بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ كَرِيزٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى حِتَانِ فَأَبَى أَنُ

الُحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ طَلْحَةَ

يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْحِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَلَا يُدَعَى إِلَيْهِ

8300- حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الصَّقُر السُّكَرِيُّ، ثنا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ، ثنا عُمَرُ بُنُ سَهُلِ

كه حضور الله يترام في جو آخرى وعده مجھ سے ليا وہ بيرتفا كه

حضرت عثان بن ابوالعاص رضی الله عنه فر ماتے بیں

کیونکہان میں کمزوراور مریض بھی ہوتے ہیں۔

جب نُو اینے ساتھیوں کونماز پڑھائے تو نماز مختر پڑھانا

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن

ابوالعاص رضی اللّٰہ عنہ کوختنوں کی دعوت کے لیے بلایا گیا تو

آپ نے قبول کرنے ہے انکار کردیا 'فر مایا: ہم حضور سی آئیر

کے زمانہ میں ختنوں والے کے پاس آتے تھے نہاس کی

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن





ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت دی گئی آپ ہے

ورواه أحمد جلد 4صفحه 217 وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وعند أحمد عن عبيد الله أو عبد الله ابن

دعوت دیتے تھے۔

قال في المجمع جلد4صفحه60 فيه أبو حمزة العطار وثقه أبو حاتم وضعفد غيره .

-8301

-8302

-8303

له شواهد .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ١82 ﴿ 182 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم المعتمل المعتمل

الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْعَطَّارِ، عَنِ الْحَسَنِ،

قَالَ: دُعِي عُشْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى طَعَامِ

فَقِيلَ: هَـلُ تَـدُرى مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ،

فَقَالَ: هَٰذَا شَىٰءٌ مَا كُنَّا نَوَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

مَنْدَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو كُرِّيْبٍ، ثنا إِسْحَاقُ

بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن

مُسْلِع، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ أَبِي

حَـنْبَـل، ثِنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا حِبَّانُ بُنُ

عَلِيّ، عَنْ أَشُعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: وُقِّتَ لِلنَّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا

الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُتَّنَّى، ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو حَلِيفَةَ الْفَصْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ

اللُّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبيُّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ

الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، ثِنا عَنْبَسَةُ الْعَنُويُّ، عَنِ

الُحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ

حبان بن على وأشعث بن سوار ضعيفان ـ

8303- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

8302- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

الْعَاص، قَالَ: وُقِّتَ لِلنَّفَسَاء ِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

8301- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ

ہے انکار کر دیا۔

دول گا۔

قال في المجمع جلد اصفحه 281 وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

عرض کی گئی: آپ جانتے ہیں کہ بیکیا ہے؟ یہ بچوں کے

ختنے کیے گئے ہیں آپ نے فرمایا بدالی شی ہے کہ ہم نے

حضور التونييلم ك زمانه مين نهيس ديلهي آپ نے كھانے

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فر ماتے ہیں

حضرت عثمان ً بن ابوالعاص رضى الله عنه فر ماتے میں

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه حضورها في الله

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عز وجل فرماتا

ہے: ایک نیکی کا ثواب دس نیکیوں کے برابر ہے سوائے

روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے میں خوداس کی جزاء

کہ نفاس کی مدت دس دن مقرر کی گئی ہے۔

كەنفاس كى مدت دس دن مقرر كى گئى ہے۔

الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَّا أَجْزِي بِهِ

ذِكُرُهُ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا، إلَّا

بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، ثنا عَبُدُ الْوَهَّابِ،

عَنْ عَنْبَسَةَ، عَن الْحَسَن، عَنْ عُثْمَانَ بُن أَبي

الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

الْجَذُوعِيُّ الْقَاضِي، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكُرِّم الْعَمِّيُّ،

ثناً عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، ثنا يُونُسُ بْنُ

عُبَيْدٍ، عَن الْحَسَنِ، أَنَّ مَوْلًى لِعُنْمَانَ بُنِ أَبِي

الْعَاصِ سَأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا يَتَجِرُ فِيهِ وَالرِّبُحُ

بَيْنَهُمَا، فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمِ فَاشْتَرَى بِهِ

خَمْرًا، ثُمَّ قَدِمَ بِهِ ٱلْأَبُلَّةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ فَلَمُ

يَدَعُ مِنْهَا دَنَّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا كَسَرَهُ، قَالَ

8305- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الصَّوُّمُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّار

8304- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا عَبُدُ اللهِ

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه نے فر مایا که

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن

ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے غلام نے آپ سے تجارت کے

لیے مال مانگا اور نفع ان دونوں کے درمیان برابر برابر

آپ نے ہیں ہزار درہم دیئے' آپ نے اِس سے شراب

خریدی چرابلہ کی منڈی لے کر گئے مطرت عثان رضی

الله عنه اس کی طرف گئے آپ نے سب شراب والے

برتن تور دیئے۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

حضور مُنْ اللّٰهِ نِي شراب يني اور خريد في اور فر وخت

کرنے والے اور نچوڑنے اور اُٹھانے والے پر لعنت

محمد بن سيرين حضرت عثمان

بن ابوالعاص سے روایت

حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرمات

کرتے ہیں

حضور ملتي يَرَيْم نے فرمايا: روزه و هال ہے بنده اس کے

ذریعے جہنم ہے ڈھال حاصل کرے گا۔

على المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير ا

فرمائی۔

عُثْمَانُ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ الْحَـٰمُرَ، وَشَارِبَهَا، وَمُشْتَرِيَهَا، وَبَائِعَهَا،

> مُحَمَّدُ بَنُ سِيرِينَ، عَنُ عُثُمَانَ بُن

> > أبى الُعَاص

8306- حَـدَّثَـنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ أُخْمَدَ بُنِ 8305- قال في المجمع جلد 4صفحه90٬ رواه الطبراني في الأوسط ( 168 منجمع البنحرين)٬ والكبير وفيه عبد الله

وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا

اعوذ بك الى آخره''\_

ر کھنے کی رخصت ہے۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 162 وفيه أحمد بن عبد الله بن الحسن العبري ولم أجد من ترجمه . قلت: واشعت

ورواه في الأوسط (136 مجمع البحرين) قال في المجمع جلد 3صفحه 162؛ ورجاله ثقات. قلت: ابن لهيعة ضعيف . ورواه الطبراني في الأوسط ( 121 مـجـمع البحرين)، وقال: لم يروه عن هشام الا داؤد به عبد الرحس . قال شيخنا في الصحيحة جلد 3صفحه62 وهو ثقة من شيوخ مسلم ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وابراهيم شيخ الطبراني هو ابن هناشم أبو اسحاق البيع البغوي٬ وهو ثقة٬ فالاسناد صحيح . لكن وقع لشيخنا سهو٬ وهو

میں کہرسول اللہ طبی أيل في وعاكرتے تھے "اللّٰهم انسى

حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فر مات بير

حضرت عثمان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرمات بين

کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔

كه جم سفر ميں روزه ركھنا پسند كرتے ہيں اور كہتے تھے كه نه

حَنْبَل، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالا: ثنا

شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، ثِنا

هَـارُونُ الْأَهُوَازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ

عُشْمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

8307- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاس

الَّاخُرَمُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن

الُحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا

أَشْعَتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بُن

أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ: كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّوْمَ فِي

الْبَرَّازُ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي

صَـفُوانَ الشَّقَفِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثنا ابْنُ

لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَنْ عُثْمَانَ بن

ابن عيسلي الحراز وهو ضعيف.

انكاره وجود الحديث في المعجم الكبير وهو فيه

8308- حَكَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

السَّفَرِ، وَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتُ رُخُصَةً

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الله مَّ إِنِّي أَعُودُ الله مَّ إِنِّي أَعُودُ الله مَّ إِنِّي أَعُودُ الله مَ الله مَنَ الله مَوْنَانَةِ الْمَحْيَا

وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ

🦠 ﴿المعجم الكبير للطبراني ۗ 🎇 ﴿ الْمُعْجَمُّ الْكَبِيدِ لِلْطَبِرانِي ۗ ۗ ﴿ الْمُعْجَمُّ الْمُعْجَمُ

أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ رُخُصَةٌ 8309- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هَاشِع

الْمَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَبُدِ الرَّجْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنُ هِشَامِ

بُن حَسَّانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُن سِيرِينَ، عَنُ عُثْمَانَ بُن أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ أَبُوابُ السَّمَاء ِ نِصْفَ

اللَّيْل فَيُنَادِى مُنَادٍ: هَلُ مِنْ دَاعَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ؟ هَلُ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلُ مِنْ مَكُرُوبٍ فَيُفَرَّ جَ عَنْهُ؟، فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدُعُو بِدَعُوَةٍ إِلَّا

استَجَابَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أُو

ما اسند عُثْمَانَ بُن أَبى الْعَاصِ أَبُو نَضُرَةً

المُنْذِرُ بن مَالِكٍ

أَبُو نَضُرَةَ الْمُنْذِرُ 8310- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصُلُ بُنُ

الُحُبَاب، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْحُزَاعِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيّ بُن زَيْدٍ، عَنْ أَبِي

نَصْرَةَ، قَالَ: أَتَيُنَا عُثُمَّانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ يَوْمَ

حضرت عثان بن ابوالعاص رضى الله عنه فرماتے بیں كه حضور طلع يَتِهِ لِم نے فرمايا: آ دهي رات كوآ سان كے رحمت

کے دروازے کھولے جاتے ہیں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے: ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول

کی جائے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے ہے

کوئی مشکل میں پھنسا ہوا کہ اس کی تکلیف دور کی جائے 'جو کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے سوائے زانیہاور ناجائز ٹیکس لینے والے کے۔

حضرت عثمان بن ابوالعاص کی روایت کرده احادیث ٔ ابونضر

المنذربن ما لك ابونضره

المنذرسي حضرت ابونضر وفرماتے ہیں: جمعہ کے دن ہم حضرت

عثان بن ابوالعاص کے پاس آئے تا کہ ہم اپنے مصحف کو ان کے مصحف پر پیش کر کے اس کے مطابق کریں پس

جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ہمیں حکم دیا' ہم عشل کر

ورواه أحمد جلد 4صفحة 216-217 قال في المجمع جلد 7صفحه 342 وفي على بن زيد وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح.

جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ عَلَى مُصْحَفِهِ مُصْحَفًا لَنَا، فَلَمَّا

حَضَرَتِ الصَّلادةُ أَمَرَنَا فَاغْتَسَلْنَا، فَأَتَيْنَا

الْمَسْجِدَ فَجَلَسْنَا إِلَى شَيْخ يُحَدِّثُ، فَلَمَّا جَاءَ

عُشْمَانُ تَحَوَّلُنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ

﴾ لِلْمُسُلِمِينَ ثَلاثَةُ أَمْصَادٍ: مِصْرٌ مُلْتَقَى

الْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرٌ بِالْحِيرَةِ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ،

فَيَفُزَعُ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثَةَ فَزَعَاتٍ، فَيَحُرُجُ

الدَّجَالُ فِي أَعُرَاضِ جَيْسِ فَيَهُزِمُ مِنْ قِبَلِ

الْمَشْرِقِ، فَأَوَّلُ مِصْرِ يَرِدُ الْمِصْرُ الَّذِى

بِـمُـلُتَـقَـى الْبَـحْرَيْنِ وَمَعَهُ سَبْعُونَ أَلَّفًا عَلَيْهِمُ

سِيجَانٌ وَأَكْثَرُ، تَبَعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ، فَيَتَفَرَّقُ

أُهُلُهُ ثَلاثُ فِرَقِ: فِرْقَةٌ تُقِيمُ تَقُولُ نَشَامَهُ

فَيَنْظُرُ مَا هَذَا هُوَ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ،

وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمُ، ثُمَّ يَأْتِي

الشَّامَ فَيَلْتِجِءُ أَهُلُهُ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقٍ، فَيَبْعَثُونَ

سَرْحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ فَيَشْتَدُ ذَلِكَ

عَلَيْهِمْ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ حَتَّى

ا إِنَّ أَحَـدُهُمُ لَيَحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ، فَبَيْنَمَا

هُمْ كَلَالِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ: أَيُّهَا

النَّاسُ أَتَاكُمُ الْغَوْثُ، فَيَقُولُونَ: هَذَا صَوْتُ

رَجُلِ شَبْعَانُ، وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّكَامُ صَلَاقً اللَّهَ جُرِ، فَيَقُولُ لَهُ النَّاسُ: يَا

رُوحَ اللَّهِ تَقَدَّمُ فَصَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ: إِنَّكُمُ مَعَاشِرُ

وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

کے معجد میں آئے۔ پس ہم ایک بزرگ کے پاس بیٹھ گئے

جوحدیثیں بیان کررہا تھا (یا گفتگو کررہا تھا)' جب حضرت

عثان رضی اللہ عنہ آئے تو ہم ان کی طرف ہو گئے کیں

حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول

كريم مَنْ يُلِينَا سِينَا " پِ مِنْ يُلِينَمُ فرمار ہے تھے: مسلمانوں

کے تین شہر ہیں: (۱) دوسمندر ملنے کی جگدایک شہر (۲) حمرہ

کے مقام پر (۳) شام میں \_ پس مسلمانوں کوتین گھبراہٹیں

آئیں گی'یں دجال لیے چوڑ کے شکر میں نکلے گا'وہ مشرق

کی طرف سے شکست دے گا'سب سے پہلاشہرجس میں

وہ اُرترے گا دوسمندروں کے ملنے کی جگہ ہے ان کے

ساتھ ستر ہزار کالشکر ہوگا'ان کے سروں پر چادریں ہوں

گی' اکثر اس کی پیروی کرنے والے یہودی اور عورتیں

ہول گی' پس اس کے رہنے والے تین حصوں میں بٹ

جائیں گے: (۱)ایک گروہ وہیں مقیم ہوجائے گا' کیے گا: ہم

اس ہے لڑائی کریں گے' پس وہ دیکھے گا کہ کیا بیروہ ہے؟

(۲) ایک گروہ دیہا تیوں ہے مل جائے گا (شہر حچھوڑ دے

گا)(۳)ایک گروه ساتھ والے شہر میں چلا جائے گا' پھروہ

رجال شام میں آئے گائیں وہ افتی کے بیجھے پناہ لے

گا'لیں وہ اپنے جانوروں کے لیے اُنھیں گے اور ان کے

جانورمولیثی ان کومصیبت کا شکار کر دیں گے۔ پس یہ چیز

ان پر شخت ہو جائے گئ ان کو سخت بھوک لگی ہو گی اور

تھاوٹ کا شکار ہوں گے یہاں تک کہان میں سے آیک

آ دمی اپنی کمان کی تانت جلائے گا اور اسے کھائے گا'وہ اس

حال پر ہوں گے جب ایک نداء دینے والا نداء دے گا'

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

هَذَا كَافِرٌ فَاقْتُلُهُ

أُمَّةِ مُحَدِّمَّدٍ أُمَرَاء ُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعُض، فَتَقَدَّمُ

نُتَ فَصَلِّ بنَا فَيَتَقَدَّمُ الْأَمِيرُ فَيُصَلِّي بِهمُ،

فَيَأْخُ لُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَرْبَتَهُ فَيَنْطَلِقُ نَحُو

السدَّجَسال، فَسإذَا رَآهُ ذَابَ كَمَسا يَسَذُوبُ

الرَّصَاصُ، فَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ تُنْدُوتِهِ فَيَقْتُلُهُ

وَيَهْزِهُ أَصْحَابَهُ، فَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يَجُنُّ

مِنْهُمُ أَحَدًا، حَتَّى إنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ: يَا مُؤْمِنُ

هَـذَا كَافِرٌ فَاقْتُلُهُ، وَيَقُولُ الْحَجَرُ: يَا مُؤْمِنُ

أَبُو مُحْرِزِ، عَنْ عُثْمَانَ

بُن أبى الْعَاصِ

تَسَا هُـدُبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنُ

8311- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

لم يتكلم عليه في المجتمع جلد9صفحه 371 .

سحری کا وقت ہوگا: اےلوگو! تمہارے پاس امدادی آ گیا!

یں وہ کہیں گے: بیرآ واز تو ایسے آ دمی کی ہے جس کا پیٹ

عمرا ہوا ہے! اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام فجر کی

نماز کے وقت اُتریں گے کہل لوگ ان سے عرض کریں

گے:اےروح اللہ! آ گے ہوکر ہمیں نماز پڑھا کیں! پس وہ

ارشاد فرمائیں گے:تم لوگ اُمت محمدیہ کے ایسے گروہ ہو'جو

ایک دوسرے پرامیر ہیں پس آگ آگے ہوکرہمیں نماز

پڑھائیں۔ پس مسلمانوں کاامیر آگے ہو کران کو

نمازير هائے گا' پس حضرت عيسيٰ عليه السلام اپنا جنگي سامان

کپڑین گے اور دجال کی طرف چل پڑیں گے (وہ اس

وقت شام میں ہوگا) پس جب وہ آپ کور کھے گا تو کھلے گا

جیے سیسہ پھلتا ہے پس آپ اپنا نیزہ اس کی حصاتی

میں گھونی دیں گے اور اسے قل کر دیں گے اس کے

ساتھیوں کو شکست دیں گے۔سواس دن کوئی چیز انہیں نہیں

چھیائے گی حتی کردرخت بھی بول کر کھے گا: اے مؤمن! یہ

كافر ب (مير ب ساتھ چھيا ہوا ہے) اے قُل كر د يا!

اور پھر کہیں گے: اے مؤمن! یہ کافر ہے اسے قل کر

سے روایت کرتے ہیں

ابوالعاص رضی اللہ عنہ حضور ملٹی تینم کے پاس قبیلہ ثقیف

حضرت ابومحرز فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بن

ابومحرز حضرت عثمان بن ابوالعاص

ان میں سب سے حیوٹا تھا۔

کے وفد میں آئے اُنہوں نے کہا: آپ ہمارے سامان اور

سواریوں کی حفاظت کریں۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے

آنے کا انتظار کرنا۔حضرت عثان فرماتے ہیں کہ میں

حضور الله يُرتب ك ياس آيا عيس في آپ مصحف كا

سوال کیا' جو آپ کے یاس تھا تو آپ نے عطا کیا' مجھے

قبيله ثقيف برامير مقرركيا اور مجصامام مقرركيا حالانكه مين

حضرت عثمان بن طلحه بن

ابوطلحه بن عبدالعزي

رضي اللدعنه

فتح مكه سے پہلے اسلام لائے آپ كى والده كا نام: أم سعيد

بنت شہید ہے وہ قبیلہ بن عمرو بن عوف سے تھیں اہل قباء

کے انصار میں سے تھیں' وہ بھی فتح کمہ سے پہلے اسلام لا کی

عاص' خالد بن ولیداورعثان بن طلحہ کا اسلام نجاشی کے پاس

ہوا تھا'صفر کے مہینہ میں ۸ہجری کو مدینہ آئے۔

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ خضرت عمرو بن

ابن عثان بن عبدالله بن عبدالدار بن قصى مجمى' آپ

مُصْحَفًّا كَانَ عِنْدَهُ، فَأَعْطَانِيهِ وَاسْتَعْمَلَنِي

عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَنِي إِمَامَهُمْ وَأَنَّا أَصْغَرُهُمْ عُثْمَانُ بُنُ طَلِّحَةً

بُن أبي طَلْحَةَ بُنِ

عَبْدِ الْعُزَّى ابُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الدَّارِ بُن

قُصَيِّ الْحَجَبِيُّ أَسُلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَأَثُّهُ أَمُّ سَعِيدِ خُـتِ شَهِيــدٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ مِنْ أَهْلِ

قَبَاء كِينَ الْأَنْصَارِ، أَسُلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ

8312- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُن

ثنا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كَسانَ إِسُلامُ عَسمُ رِو بُسِ الْعَساصِ، وَحَسالِدِ بُنِ

عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَام،

أَبِي مُحْرِزِ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ، وَفَلَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَاسٍ مِنُ ثَقِيفٍ، فَدَخَلُوا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّــمَ فَقَالُوا لَهُ: احْفَـظُ عَـلَيْنَا مَتَاعَنَا -أُو رِكَابَنَا -فَقَالَ: عَلَى أَنَّكُمْ إِذَا خَرَجُتُم

﴾ انْتَظَرْتُمُونِي حَتَّى أَخُرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَدَحَلْتُ عَلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ

# مِنُ أُخْبَارِهِ

8313- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَن الزُّهْرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَ لِعُشْمَسِانَ بُنِ طَلْحَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ: آتِينِي بِمِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَنْتَظِرُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْدُهُ مِثْلُ الْبُحُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ، وَيَقُولُ: مَا يُحِسُّهُ؟ فَسَعَى إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عِنْدَهَا الْمِفْتَاحُ -وَحَسِبَتْ أَنَّهُ قَالَ: أُمُّ عُشْمَانَ - تَقُولُ: إنَّهُ إنْ أَخَلَهُ مِنْكُمْ لَمُ يُعُطِيكُ مُوهُ أَبَدًا، فَلَمْ يَزَلُ بِهَا عُثْمَانُ حَتَّى أَعُطَتُهُ اللهِ فُتَاحَ، وَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ دَحَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ خَرَجَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَجَلَسَ عِنْدَ السِّفَايَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِي اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَئِنْ كُنَّا أُولِينَا النَّبُوَّةَ،

وَأَعْطِينَا السِّقَايَةَ، وَأَعْطِينَا ٱلْحِجَابَةَ، مَا قَوْمٌ

-8313

## آپ کی باتیں

حضرت امام زہری فرماتے ہیں کدرسول کر یم ملت ایک نے فتح مکہ کے دن عثان بن طلحہ ( کعبہ کے حیار بردار ) سے فرمایا: کعبہ کی حالی مجھے لا دو! اس نے رسول كريم من آينيم كان ياس جاني لان مين دريكر دي جبكه رسول

كريم مُنْ أَيْدُ الله كور الله النظار كررم تف حتى كه موتوں کی مانندآ پ النائل سے سینے کے قطرے گرنے لك فرما رب سے اكون اس كا ية بتائے كا؟ پس ايك

آ دمی اس کی طرف دوڑا۔ وہ عورت (میرا گمان ہے کہ عثان کی مال تھی) جس کے یاس حالی رکھی ہوئی تھی'اس

نے کہنا شروع کردیا: اگرآج آپ نے تم سے جابی لے لی تو پھر تمہیں بھی نہ دیں گے۔عثان لگا تار کہتا رہا: (حیا بی

دو!) یہاں تک کہ اس نے جانی دے دی اوروہ لے کر رسول کریم ملٹی تیلم کی طرف چل پڑا' اس نے دروازہ کھولا

چربیت الله میں داخل ہوا پھر نکلا جبکہ لوگ اس کے ساتھ تھے کیں وہ سقابی (جہاں حاجیوں کو یانی پلایا جاتا تھا) کے

یاس بیٹھ گیا۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سٹھنے لیکھ

ہے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر ہمیں نبوت دی گئی'

قال في المجمع جلد 6صفحه177 رواه البطبراني موسِّلا ورجاله رجال الصحيح . والحديث رواه عبد الرزق رقم

الحديث: 9073 . في نسخة المصنف لم يعطكموه وفي المخطوطة بأعظم نصيب .

نصیب میں بوی نہ ہو گی۔ راوی کا بیان ہے: گویا نبی

كريم المناوية الم كوان كى تفتكو يبندنه آكى - پھر آپ الماني ليار ا

عثان بن طلحہ کو بلایا اور حیابی اس کے حوالے کر دی فرمایا:

(اب) اسے چھیا لو! جناب عبدالرزاق کا قول ہے:

میں نے بیحدیث ابن عیینہ سے بیان کی تو اُنہوں نے کہا:

مجھے ابن جریج نے خبر دی میرا گمان ہے کہ اُنہوں نے ابن

ابوملیکہ سے روایت کی کہ نبی کریم مانٹونیکٹر نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ سے اس دن فرمایا جب انہوں نے جانی کے

سقامیہ بخشا گیا اور حجابہ سے نوازا گیا تو کوئی قوم ہم سے

بأَعْظَمَ نَصِيبًا مِنَّا، قَالَ: وَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْـهِ وَسَـلَّـمَ كَـرةَ مَقَالَتَهُ، ثُمَّ دَعَا عُثُمَانَ بُنَ

طَلُحَةَ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْمِفْتَاحَ، وَقَالَ: غَيَّبُوهُ ، قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَلَّدُتُ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ:

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرِيْجٍ، أَحْسِبُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

إِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيّ

يَوْمَئِذٍ حِينَ كَلَّمَهُ فِي الْمِفْتَاحِ: إِنَّمَا أَعُطَيْتُكُمْ

مَا تُرُزَء وُنَ وَلَهُ أَعْطِكُمُ مَا تَرُزَء وُنَ يَقُولُ:

أَغْ طَيْتُكُمُ السِّقَايَةَ لِأَنَّكُمْ تَغْرَمُونَ فِيهَا، وَلَمْ

أُعْطِكُمُ الْبَيْتَ، أَيُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْ هَدِيَّتِهِ،

هَذَا قُولُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ

مَا أَسْنَدَ عُثْمَانُ بنُ طَلْحَةً

8314- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْ صُور بُن صَفِيَّةَ، عَنْ خَالِهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَن امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي سُلَيْم، قَالَتْ: سَأَلُتُ عُثْمَانَ: لِمَ

حوالے سے گفتگو کی: میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جس سے تم کسی مصیبت میں پڑوکیکن تم لوگوں کووہ چیز نہیں دیتا جس کی وجہ ہے تہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ فرمار ہے تھے میں نے تم كو''سقاييه' ديا كيونكهتم اس مين ذمه دار هو اگر چهتم ير لازم نهیں کیکن تمہیں ہیت اللہ نہ دیا' یعنی وہ اس کا ہدیہ وصول کرتے۔ بیعبدالرزاق کا قول ہے۔ حضرت عثمان بن طلحه کی روایت کرده احادیث

حضرت منصور بن صفیہ اپنے خالو سے وہ اپنی مال ہے وہ بنوسلیم کی ایک عورت سے روایت کرتے ہیں' وہ کہتی ہے کہ میں نے عثان سے بوجھا: کعبہ سے نکلنے کے بعد نبی

كريم سُنَّهُ يَدِينَمُ نِي تيري طرف پيغام كيوں بھيجا؟ پس اس

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9083 والحميدي رقم الحديث: 565 وأحمد جلد 4صفحه 68 علد 500 والعمد 380 وأبو داؤد رقم الحديث: 2014 الا أنه قال الأسلمية . والأزرقي جلد ا صفحه 147 . خُرُوجِهِ مِنَ الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي: رَأَيْتُ قَرْنِي الْكَبْشِ فَنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُحَمِّرَهُمَا، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْعَلُ مُصَلِّيًا

خَسْتَرِيُّ، ثنا الْعَلاء بُنُ أَخْصَرُ الْعِجْلِيُّ الرَّامِ، ثَسْتَرِيُّ، ثنا الْعَلاء بُنُ أَخْصَرَ الْعِجْلِيُّ الرَّامِ، ثَنا الْعَلاء بُنُ أَخْصَرَ الْعِجْلِيُّ الرَّامِ، تنا الْعَلاء بُنُ أَخْصَرَ الْعِجْلِيُّ الرَّامِ، تنا مُسَافِعٌ الْحَجِبِيُّ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِى، أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعَيْتِ وَكُعَتَيْنِ ، وَفِى الْبَيْتِ -أَوْ قَالَ: الْكُعْبَةِ - رَكُعَتَيْنِ ، وَفِى الْبَيْتِ -أَوْ قَالَ: الْكَعْبَةِ - ثَلاثُ أَسَاطِينَ

أَرْسَلَ إِلَيْكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ

الْخَلَّالُ الْمَكِّى، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، حَلَّنَا الْحَكَلَّالُ الْمَكِّى، ثنا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدٍ، حَلَّنَا الْحَلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة عَنْ عُثْمَانَ بَنِ طَلْحَة ، أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن طلحہ نے فر مایا: حضور ملتی آیکی نے خانۂ کعبہ میں نماز پڑھی تھی۔

8315 قال في المجمع جلد3صفحه 296 وفيه من لم أعرفه .

<sup>8316-</sup> ورواه أحمد جلد 3صفحه 410 في المجمع جلد 3صفحه 294 رجال أحمد رجال الصحيح وقوى اسناده الحافظ في الفتح جلد 1 صفحه 328-328 .

## حضرت عثمان بن ازرق رضى اللدعنه

حضرت عمار بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن

ازرق جمعہ کے دن مسجد میں ہارے پاس اس حالت میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا تھا'آپ نے مختصر نماز پڑھی اور

مسجد میں وہیں بیٹھ گئے ہم نے عرض کی اللہ آپ پررحم

كرے! اگرتو ہم ہے مل جاتا تو تيرے ليے زيادہ مناسب تفار أنهول نے كہا: ميں نے رسول كريم ملت ويترنم سے سناك

آپ فرما رہے تھے: جس نے جمعہ کے دن لوگول کی گردنوں کو بھلانگا' امام کے منبر پر آنے کے بعدیا دو

آ دمیوں کوایک دوسرے سے جدا کیا' جیسے خود کوتر جیح دیے

والا یاکسی چیز کو تھیٹنے والا تو اسے آگ میں کا ٹا جائے گا۔

حضرت عثمان بن عمرو انصاري بدري رضي التدعنه

حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے اُن کے ناموں میں سے ایک نام

حضرت عثمان بن عمرو بن رفاعه بن حارث بن سواد کا بھی -4

عُثْمَانُ بُنُ الأزرق

8317- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الُجَ ارُودِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ

الزّيادِيّ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ هَارُونَ أَبُو قُرَّةَ، ثنا هَ شَامُ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَمَّارُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ

عَلَيْنَا عُشُمَانُ بُنُ الْأَزْرَقِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ إِلَّ الْجُمْعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَصَّرَ وَقَعَدَ فِي

الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللَّهُ، لَو كُنْتَ وَصَلْتَ إِلَيْنَا كَانَ أَرْفَقَ بِكَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ

تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ خُرُوج الْإِمَامِ، أَوْ فَرَّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَانَ كَالْجَارِّ قَصَبَهُ

> عُثُمَانُ بُنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ بَدُرِيٌّ

8318- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ ﴿ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِي

الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةً، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْأَنْصَارِ: كُفُمَانُ بُنُ عَمْرِو بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ الُحَارِثِ بن سَوَّادٍ

قال في المجمع جلد2صفحه179 وفيه هشام بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه .

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كنسب اورآ ي كي عمر اور وفات اور آپ کی خبریں اور اثر اور کلام اور فتنوں کے ذکر کے بیان میں

حضرت احمد بن رشدین مصری فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت موی بن عون بن عبدالله بن عتبه بن مسعود نے حضرت عبدالله بن مسعود کا نسب املاء کروایا: حضرت عبدالله

بن مسعود بن كاهل بن حبيب بن تامر بن مخزوم بن صأهله بن كاهل بن حارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركه

بن الياس بن مضربن نزار

مَن اسْمُهُ عَبُدُ اللّهِ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسُعُودِ ٱلَّهُذَٰلِيُّ

يُكُنِّي أَبَهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ بَــُدرِيٌّ، وَكَـانَ مِمَّنُ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ

ذِكُرُ نِسْبَةِ عَبُدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ، وَسِنَّهِ وَوَفَاتِهِ، وَمِنُ أُخُبَارِهِ وَمَآثِرِهِ، وَ كُلامِهِ وَفُتياهُ

8319- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ رِشُدِينَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَمْلَى عَلَىَّ مُوسَى بْنُ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ نِسْبَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ: عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ كَاهِلِ بُنِ حَبِيبِ بُنِ تَامَرِ بُنِ مَخُزُومٍ بُنِ صَاهِلَةَ بُنِ كَاهِلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلِ

بْنِ مُدُرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ 8320- وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنِ هِشَامٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود بن حارث بن سخ بن مخزوم بن صاهله بن حارث

> ورواه الحاكم جلد3صفحه312. -8319

قال في المجمع جلد9صفحه287 ورجاله ثقات \_ -8320

هُ لَذَيْلِ بُنِ مُدُرِكَةَ بُنِ إِلْيَاسَ بُنِ مُضَرَ بُنِ نِزَارِ 

يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ شَـمُح بُنِ مَخْزُومِ بُنِ كَاهِلِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ سَعْدِ بُنِ هُذَيْلِ مِنْ حُلَفَاء كَينِي

ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ الصَّدَائِيُّ، ثنا

8322- حَـدَّثَـنَـا أَبُـو الزِّنْبَاعَ رَوُحُ بُنُ الْفَرَج الْمِصُرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: تُـوُقِّـىَ عَبُـدُ اللَّـهِ بُـنِ مَسُعُودٍ وَيُكُنَى أَبَا عَبُدِ

الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ بِضُع وَسِتِّينَ سَنَةً، وَفِي سَنَةٍ اثْنَتَيُسِ وَثَلَاثِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَأُوْصَى إِلَى الزُّبَيْرِ

ابْنِ الْعَوَّامِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ 8323- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الُحَـضُـرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي

بن تميم بن هذيل بن مدركه بن الياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان بنی زہرہ کے حلیف ہیں اور آپ بدر میں

شریک ہوئے تھے۔

حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بن حارث بن سمخ بن مخز وم بن كاهل بن حارث بن

سعد بن مذیل آپ بنی زہرہ کے حلیف تھے۔

حضرت مجی بن بگیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه کا وصال ساٹھ سے زائد عمر میں

سے جری کو مدینہ میں ہوا' آ پ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے' آپ نے حضرت زبیر بن عوام کو وصیت کی' حضرت زبیر

نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بقیع میں دفن کیا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتَّه بِيَرَبِمِ نے میری کنیت ابوعبدالرحمٰن رکھی حالا نکہ میری اولا دنہیں تھی۔

> ورواه الحاكم جلد3صفحه312 . -8321

ذكره في المجمع جلد 9صفحه 291 . -8322

-8323

ورواه الحاكم جلد3صفحه313 قال في المجمع جلد8صفحه 65 ورجاله رجال الصحيح .

هَاشِع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا

عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يُولَدُ لَهُ

8324- حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْب، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ

بُنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَقَدُ: رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَي

ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا

صِفَةُ عَبُدِ اللّهِ بُن مَسُعُودٍ

8325- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن

-8325

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَتُرُكُ شَعْرَهُ مِنْ وَرَاء ِ أَذُنيَهِ

8326- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَـدَّثَنِي أَبِي، ثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں چھٹے نمبر پرتھا' ہم چھ کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود

رضى الله عنه كاحليه

حضرت ہمیرہ بن ریم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه اینے سرکو دھوتے ' پھر اپنے بال اپنے

دونوں کا نوں کے بیچھے چھوڑتے تھے۔

حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کو کھیلتے ویکھا۔

ورواه البزار جلد اصفحه 303 قال في المجمع جلد 9صفحه 287 ورجالهما رجال الصحيح . ورواه الحاكم -8324 جلد3صفحه313 وصححه ووافقه الذهبي . ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 126 .

قال في المجمع جلد5صفحه 165 ورجاله ثقات .

قال في المجمع جلد9صفحه 291 ورجاله رجال الصحيح الا أن فيه نظيفًا بد قصفًا . -8326



8327- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ

الُوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا أَبُو حَفُصِ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ،

ثنا صَفُوَانُ بُنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّالَ مَعْمَرِ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

كَانَ لَهُ ضَفِيرَتَان، عَلَيْهِ مِسْحَةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ،

وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيُنِ

مِنُ مَنَاقِبِ

ابُن مَسْعُودٍ

8328- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَ شِي، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:

ذَكُرَنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ

عَـ مُ رِو، فَقَ الَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو: إِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّـهُ بَعُدَ شَـىء سِمِغَتُـهُ مِنْ

ُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اقْرَء

اللُّهُ اللُّهُو آنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، مِنَ ابْنِ أَمِّ عَبْدٍ ، فَبَدَأُ

حضرت ابومعمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه کی دومینڈ ھیاں تھیں' آپ پر جاہلیت والول كاحسن تھا' دونوں پنڈ لیال تیلی تھیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود

رضی اللہ عنہ کے مناقب

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کا ذکر

ہوا' حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہ اس آ دی سے میں محبت کرتا ہوں گا' اس شی کے بعد جو میں نے رسول

پڑھو: عبداللہ بن مسعود ابتداء آپ کا نام لیا ' ابی بن کعب

سے ابوحذیفہ کے غلام حضرت سالم اور حضرت معاذ بن

جبل ہے۔

قال في المجمع جلد 5صفحه 165 وفيه عبد الرحمن ابن أبي ذناب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قلت: ليس في -8327

اسناده عبد الرحمن هذا عبل ابنه وهو صدوق يهم . ورواه أحمد رقم الحديث: 6767,6523 والبخاري رقم الحديث: 5999,3808,3806,3760,3758 ومسلم رقم -8328

الحديث: 2464؛ والترمذي رقم الحديث: 3898؛ وأبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 1894 .

97 ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجمُ الْكِبِيرُ لِلْطِبْرِانِي ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 97 ﴾ ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ ﴿ 97 ﴾ أنه اللَّهُ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلَهُمْ أَلَمُ أَلَمُ أَلَهُمْ أَلَمُ أَلَهُمْ أَلَهُمْ أَلَّهُمْ أَلَمُ أَلَّهُمْ أَلَّهُمْ أَلَمُ أَلَّهُمْ أَلَمْ أَلَمُ أَلَمْ أَلُمْ أَلَمْ أَلُمْ أَلَمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلَّ أَلَمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَلُمْ أَل

بِهِ، وَمِنْ أَبَيِّ بُنِ كَعُبٍ، وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي

حُذَيْفَةَ، وَمِنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ 8329- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ

الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَا: ثنا شُغْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي وَائِل،

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اسْتَقُرِئُوا الْقُرُآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ أَبَيَّ بُنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي خُذَيْفَةَ

8330- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَر الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا

عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنَ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْقُرَءُ وَا الْـقُرُآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبُدِ اللُّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ، وَمِنْ أَبَيِّ بُنِ كَعُبِ،

وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ

8331- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ،

حضرت مسروق روایت فرماتے ہیں کہ حضرت

عبدالله بن عمرو فرمات بین که حضورطی این فرمایا:

قرآن جارآ دمیول سے پڑھو: عبدالله بن مسعود ابتداء آپ کا نام لیا' اُبی بن کعب سے ابوحذیفہ کے غلام حضرت سالم اور حفرت معاذبن جبل ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول 

بن مسعود ابتداءً آپ كانام ليا أبي بن كعب سے ابوحذيفه کے غلام حضرت سالم اور حضرت معاذ بن جبل ہے۔

حضرت ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ

ورواه أحمد رقم الحديث: 3662 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وكذلك رواه أحمد رقم الحديث: 4165,3797 -8331 ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 127 .

ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، فَمَرُّوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ أُمِّ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ أُمِّ كَاللهُ عَنهُ: (ضِي اللهُ عَنهُ: فَاسْتَبَقُّتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرِ فَمَا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرِ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا أَدُرى إِلَّا أَنَّ مِنْ دُعَائِي الَّذِي لَا أَكَادُ أَنْ أَدَعَهُ فِي صَلَاتِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنِ لَا تَبِيدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَىٰ جَنَّةِ الْخُلْدِ 8332- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ حَالِيدٍ الْحَرَّانِتُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إسْحَاقَ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ يَذُكُرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكُو، وَعُمَرُ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا، كَانَ أَبُو بَكُرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُمْ فَحَرَجُوا مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ قَائِمٌ يُصَلِّي وَيَقُرَأُ، ثُمَّ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَأَثَنَى عَلَى اللهِ بمَا هُوَ أَهُلُهُ كَأَحْسَنِ مَا يُثْنِي رَجُلٌ، وَصَلَّى عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ابْتَهَلَ

بِالدُّعَاءِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

سَلُ تُعُطَّهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ

رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: نبی کریم طاق کیلئم گز رے ابوبکر وعمر بھی آ پ لٹونی آیا ہے ساتھ تھے اس وہ حضرت عبداللہ رضی الله عند کے پاس سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے رسول كريم طَنَّةُ لِيَامِ نِهِ فَر مايا: اے اُم عبد کے بيٹے! سوال کر مجھے عطاكيا جائے گا۔حضرت عمررضي الله عند فرماتے ہيں كه ميں اورابو بكرآ گے ہوئے 'ہم دونوں نے جس بھلے كام كى طرف سبقت کی تو ابو بمر مجھ سے آ کے نکل گئے اُنہوں نے بشارت دی۔ حضرت عبدالله رضی الله عند نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں گر وہی میری دعا جو میں اپنی نماز میں کم ہی چهور تا بول: "اللهم اني اسألك الى آخره".

بارے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ملتی کیائی حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما نکلئ حضرت البوبکر رضی الله عنه نے ان کو بلایا تھا'لیں وہ اپنے گھر سے نکل کرمسجد مدینہ میں آئے'اس میں حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه کھڑے نماز پڑھ رہے تھے' پھروہ بیٹھے' تشہد پڑھا' اللہ کے شایانِ شان خوبصورت حمد کی جو ایک آ دمی کرتاہے اور نبی کریم طاق ایک آ دمی کرتاہے یر ها' پھر دعامیں مشغول ہوئے' اس حال میں کہ نبی كريم مَنْ يُدَيِّزُ فرما رہے تھے: ما نگ! تخفیے عطا ہو گا۔ پس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: بیکون ہے؟ اے الله کے رسول! فرمایا: یه اُم عبد کا بیٹا عبداللہ ہے۔ پس حضرت ابو بکر و عمر نے ان کی طرف جانے میں جلدی

حضرت ابوعبيده مضرت عبدالله رضى الله عنه کے

هَـذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُراً الْقُرُ آنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُراً الْقُرُ آنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُراً كَمَا قَراً ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ فَابْتَدَرَهُ أَبُو بَكُرٍ، وَعُـمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَسَبَقَهُ أَبُو بَكُرٍ رَضِى

اللُّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ عُمَرُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ سَبَقَهُ، قَالَ عُمَرُ: وَكَانَ سَبَّاقًا بِالْخَيْرَاتِ

حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّالٍ، ثنا حُدَيْجُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ فَتَعَشَّوْا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَضًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرأَ الْقُرْآنَ غَضًا

8333- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُ عَلَى قِرَاء وَ ابْنِ أَمِّ عَبُدٍ 8334 حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجُلُ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي السَّحَاق، عَنُ أَبِي عُبَيْدَة، قَالَ: سُئِلَ عَبُدُ اللَّهِ: مَا اللَّذِي كُنْتَ دَعَوْتَ بِهِ لَيُلَة قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهُ قَالَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْعَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْعَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّه

کی'یں جب آ دی کو پسند ہو کہ وہ اچھے طریقے سے قرآن پڑھے جیسے نازل ہوا تو وہ پڑھے جیسے اُم عبد کابیٹا پڑھتاہے۔ پس حضرت ابوبکر وحضرت عمر رضی اللہ عنما ان کی طرف جلدی جلدی گئے' حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے

کی طرف جلدی جلدی گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے کے طرف جلدی جلدی اللہ عنہ پہلے کہ خضرت ابوبکر سے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول رضی اللہ عنہ کا قول

ہے: وہ بھلائی کے جملہ کاموں میں سب پر سبقت لے جانے والے تھے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَةِ ہِمَ نَے مَالُ کُھُونَا اللہِ عَلَمَا کے درمیان نکا مُحضرت ابو بکر وغمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نکا مُحضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس جبکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے حضور اللہ اللہ عنہ کے پاس جبکہ وہ کھڑے ہو کہ قرآن کو اس طرح تروتازہ پڑھے جس طرح نازل ہوا تھا تو وہ ابن اس طرح تروتازہ پڑھے جس طرح نازل ہوا تھا تو وہ ابن امعبد کی قرات کے مطابق پڑھے۔

1

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے پوچھا گیا: آپ اس رات کو کیا دعا کر رہے تھے جب آپ کورسول اللہ طاق کی آئم نے فرمایا تھا: مانگو

آخره''۔

يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الْخُلْدِ 8335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الَّأْزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَّةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، كُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ بَيْنَ أَبِي

اَكُرِ، وَعُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ يُصَلِّى، وَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَسَجَلَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَحَبَّ أَنُ يَقُراً الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ

فَلْيَقُواً قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ثُمَّ قَعَدَ، ثُمَّ سَأَلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَلُ اتُعْطَهُ، سَلُ تُعْطَهُ فَقَالَ: فِيمَا سَأَلَ: اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ إِسمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُ رَافَقَةَ نَبِيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَّةٍ الْخُلْدِ فَأَتَى عُمَرُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يُبَشِّرُهُ

فَوَجَدَ أَبَا بَكُرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ خَارِجًا، وَقَدُ سَبَقَهُ، فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتَ لَقَدْ كُنْتَ سُبَّاقًا

8336- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حضرت عبدالله فرمات بين كه حضور التي يتلئ حضرت

ابوبکر وعمر رضی الله عنهما کے درمیان میں آئے اس حالت میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه نماز پڑھ رہے

تھے آپ نے سورۂ نساء کی تلاوت شروع کی اور آ رام سے پڑھا' حضور مُتَّاتِيَلِم نے فرمايا: جس كو پسند ہو كەقرآن كو

تروتازه پڑھے جس طرح نازل کیا گیا ہے تو ابن اُم عبد کی قرائت کے مطابق پڑھے کھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه بين ي جردعا ما تكني لك حضورا تأيير فرماني لكيد

ما نگو تہہیں عطا کیا جائے گا' مانگو تہہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے یو چھا گیا: آپ کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا: میں یہ دعا مانگ رہا تھا:

"اللهم اني اسألك الى آخره" وضرت عر حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کوخو شخبری دینے کے لیے آئے 'تو حضرت ابو بمرکو دیکھا کہ وہ آپ کوخوشخری دیے

كيلي يهلي آئ ہوئ ميں حضرت عمر رضى الله عنه نے

فرمایا: ابوبکرنیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ حضرت

ورواه أحمد رقم الحديث: 4255 والبزار (252 زوائد البزار) مختصرًا قال في المجمع جلد 9صفحه 287-288 وفيه عناصم ابن أبي النجود وهو على ضعفه حسن الحديث وبقية رجال أحمد - وهم نفس رجال الطبراني ما عدا

شيخه وهو ثقة رجال الصحيح . ورواه أحمد أيضًا رقم الحديث: 4341,4340 والبيهقي في الدعوات الكبير

قال في المجمع جلد9صفحه288 ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حبل وسعيد بن الربيع

حَنْبَلِ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، ثنا

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مسجد میں قر آن پڑھ رہے تھے کہ حضور ملتی آیا ہم ان کے باس سے گزرے توبید دعا کررہے

تھے' حضورمٰ ﷺ اور حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما نکلے'

جب حضرت ابن مسعود رضی اللّٰد عنه کے قریب ہوئے تو

آپ کی دعاسیٰ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کومعلوم نہیں

تھا' حضور ملتَّ اللِّهِ نے فرمایا تم مانگوشہیں عطا کیا جائے گا!

حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ کے پاس ہوکرفر مایا: وہ کیا دعائقی جوتم ما نگ رہے تھے؟

حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: میں نے اللّٰہ کی حمد اور بزرگی بیان کی چربیدها کی: آے اللہ! تُو ہی معبود ہے '

تیراوعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے جنت حق ہے ٔ دوزخ

حق ہے تیرے رسول حق ہیں تیرے نبی حق ہے اور

محدمات ليون ميں۔

حضرت عون بن عبدالله این والد سے روایت فر ماتے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

الله عنه دعا كررب تنظ حضور التيايل اور حضرت ابوبكر رضى

الله عنه نکلئ جب حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے برابر قریب ہوئے تو آپ کی دعاسیٰ حضور اللہ ایکی بیجان نہیں رے تھے حضور التي آيم نے فرمايا: يدكون ہے؟ تم مانكو تهمين

سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّب، عَنِ ابُن مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: بَيْنَمَا هُوَ يَقُرَأُ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّ

نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر، وَعُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا حَاذَا بِهِ يَسْمَعُ دُعَاءَ أَهُ وَهُو لَا يَعُرِفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُعْطَهُ فَرَجَعَ أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِلَى آبُن مَسْعُودٍ، فَقَالَ: الدُّعَاءُ

الَّذِي دَعَوْتَ بِهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: حَمِدُتُ اللَّهَ وَمَجَدْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّ وَعُدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالْبَارُ

حَقٌّ، وَرُسُلُكَ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ

8337- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ

بُن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَوُن بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الُـمَسُجِدِ يَدْعُو بِدُعَاءٍ مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكُرِ، فَلَمَّا حَاذَى بِهِ رَسُولُ

-8337

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ دُعَاء هُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُرفُهُ،

فَقَالَ: مَنُ هَـذَا سَلُ تُعْطَهُ فَرَجَعَ أَبُو بَكُرِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: اللُّهُ عَاءُ ٱلَّذِى كُنْتَ تَدْعُو و الله عَلَمُ اللهُ وَمَجَدُتُهُ ثُمَّ قُلْتُ:

(اللُّهُمَّ لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنْتَ، وَعُدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقّ، وَكِتَابُكَ حَقّ، وَالنّبِيُّونَ حَقّ، وَمُحَمَّدٌ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَرُسُلُكَ حَقٌّ

8338- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَبِشُرُ بُنُ مُوسَى، قَالًا: ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا

الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي

جِئْتُكَ مِنُ عِنْدِ رَجُلٍ يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنُ ظَهُر قَلْب، قَالَ: فَفَزِعَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ

انْـظُـرُ مَـا تَقُولُ وَغَضِبَ، فَقَالَ: مَا جِئْتُكَ إِلَّا إِبِالْحَقِّ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، ﴾ وَسَأَحَدِّثُكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: إنَّا سَمَرُنَا لَيُلَةً فِي

بَيْتٍ عِنْدَ أَبِي بَكُرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي بَعْضٍ مَا

يَكُونُ مِنْ حَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ خَرَجْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَــمُشِـى بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكُرِ، فِلَمَّا الْتَهَيْتُ إِلَى

عطا کیا جائے گا! حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہو کرفر مایا: وہ کیا دعاتھی جو

تم ما ملک رہے تھے؟ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: میں نے اللہ کی حمد اور بزرگی بیان کی چھر بید دعا کی: اے اللہ! تُو ہی معبود ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات

حق ہے تیری کتاب ق ہے نبی ہے ہیں حضرت محد ملتی اللہ سے ہیں جنت حق ہے دوزخ حق ہے تیرے رسول حق

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کے پاس آیا' اُس نے عرض کی: میں ایسے آ دی

کے پاس سے آیا ہوں جوقر آن زبانی سکھا تا ہے۔حضرت عمر رضی الله عنه پریشان موئ فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہو! دیکیھ! تُو کیا کہدر ہاہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنه ناراض

ہوئے اس نے کہا کہ میں سی بات کررہا ہوں حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: وہ کون ہے؟ اس نے عرض کی: وہ

عبدالله بن مسعود ہیں۔حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا میں کسی کونہیں جانتا جو اس کا ان سے زیادہ حقدار ہو۔

میں تختے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے حدیث سنا تا ہوں: ہم نے ایک رات 'ایک گھر میں حضرت

ابوبكررضى الله عنه كے ساتھ گفتگو كى جونبى كريم ملتي آيا لم کامول میں سے کسی کام کے بارے تھی کچر ہم اس حال میں نکلے کہ رسول کریم اللہ اللہ میرے اور ابو بکر کے درمیا ن

8338- ورواه الحاكم جلد 2صفحه 227 وأبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 124

الْمَسْجِدِ إِذَا رَجُلٌ يَقُرَأُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

إِلَيهِ لِابْشِرَهُ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا ابُو بَكُوٍ، وَمَا سَابَقُتُهُ إِلَى خَيْرٍ إِلَّا سَبَقَنِى إِلَيْهِ

سَابَقَتُهُ إِلَى خَيْرٍ إِلا سَبَقَنِى إِلَيْهِ

8339- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بُنُ سَلَّامٍ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ

الْمِ قُدَامِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَ شِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَ مَنْ عَمْرَ دَضِى اللَّهُ عَنْهُ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَقُراً الْقُرْآنَ غَضًّا فَلْيَقُراً أَهُ عَلَى قِرَاءَ قِ

ابُنِ أُمِّ عَبُدٍ 8340- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

چل رہے تھے جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک آ دمی قرائت کررہا تھا کیس نبی کریم طبع آئی آئی خور سے سننے لگے۔
میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے دیر
کردی۔ پس آپ طبع آئی آئی نے اپنے ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا
کہ خاموش! فرماتے ہیں: اس نے قرائت کر کے رکوع
کیا سجدہ کیا اور قعدہ ادا کیا پھر دعا واستغفار کرنے لگا تو نبی

کیا سجدہ کیا اور قعدہ ادا کیا پھر دعا واستغفار کرنے لگا تو نی کریم ملٹی کیلئے نے فرمایا: مانگ! عطا کیا جائے گا' پھر فرمایا جس آ دمی کو پہند ہو کہ وہ تر وتازہ قر آن پڑھے جیسے

نازل ہواتو وہ اُم عبد کے بیٹے کی طرح قر اُت کرے۔ پس میں اور میرا دوست جان گئے کہ بیآ دمی عبداللہ ہے۔ جب میں نے صبح کی تومیں ان کو بشارت دینے گیا۔ فرماتے ہیں:

ابوبکر پہلے پہنچ چکے تھے۔ میں نے جس اچھے کام کی طرف

سبقت کرنے کاارادہ کیا توابو بکر مجھ پرسبقت لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرہاتے ہیں کہ حضور طبی ہے ہے۔

نے فرمایا: جس کو پسند ہو کہ قر آن تروتازہ پڑھے جس طرح نازل کیا گیا تو وہ ابن اُم عبد کی قر اُت کے مطابق پڑھے۔

حضرت قیس بن مروان رضی الله عنه سے مروی ہے :

<sup>-8339</sup> ورواه الحاكم جلد2صفحه 227 .

<sup>-8340</sup> قال في المجمع جلد وصفحه 287 بعد أن نسبه اليه فقط ورجال أحدهما رجال الصحيح غير قيس بن مروان وهو ثقة .

فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر رضی اللہ عند کے پاس

آیا' اُس نے عرض کی: میں ایسے آ دمی کے پاس سے آیا

ہوں جو قرآن زبانی سکھاتا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ يريثان موئ فرمايا: تيرے ليے ہلاكت موا د مكھ ا تُوكيا

كهدر ما ہے؟ حضرت عمر رضى الله عنه ناراض ہوئے اس نے کہا کہ میں سچی بات کررہا ہوں ٔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: وہ کون ہے؟ اس نے عرض کی: وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کسی کو

نہیں جانتا جو اس کا ان سے زیادہ حقدار ہو۔ میں تجھے حضرت عبداللدرض الله عنه سے روایت کر کے حدیث سنا تا

ہوں: ہم نے ایک رات ایک گھر میں حضرت ابو بمرضی الله عنه كے ساتھ گفتگوكى جونبي كريم التَّيةُ يَآلِمُ كے كامول ميں ہے کسی کام کے بارے تھی کھر ہم اس حال میں نکلے کہ

رسول کریم مالی آیم میرے اور ابوبکر کے درمیان چل رہے من جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک آ دمی قر اُت کررہا

تھا' پس نبی کریم اللہ اللہ عور سے سننے لگے۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ نے در کردی۔ پس آپ التا ایم نے این ماتھ سے مجھے اشارہ کیا کہ خاموث! فرماتے ہیں: اس نے قرائت کر کے رکوع کیا محبرہ کیا اور

قعدہ اداکیا پھر دعا واستغفار کرنے لگا تو نبی کریم اللہ اللہ اللہ نے فرمایا: مانك! عطاكيا جائے گا، پھر فرمايا: جس آ دمي كو بسند

موكه وه تروتازه قرآن يرصح جيسے نازل مواتو وه أم عبد کے بیٹے کی طرح قراُت کرے۔ پس میں اور میرا دوست جان گئے کہ بیآ دمی عبداللہ ہے۔ جب میں نے مبح کی تو

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَدِ شِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَعَنْ خَيْثَ مَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَا: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

قَدْ تَرَكْتُ بِالْعِرَاقِ رَجُلًا يُمُلِي الْمَصَاحِفَ عَنُ ) ظَهُ و قَلْب، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى احْمَرٌ وَجُهُهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُهُ، مِرَارًا، فَقَالَ: مَا أُنتَئُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَقَالَ عُمَرُ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ابْنُ أُمَّ عَبُدٍ، قَالَ: فَسَكَنَ حَتَّى ذَهَبَ عَنُهُ الْغَضَبُ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَصْبَحَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ أَحَقُّ إِسَدَلِكَ مِنْهُ، وَسَأَحَدِثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَرَ فِي بَيْتِ أَبِي

ابَكُ رِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ذَاتَ لَيُلَةٍ لِبَعْضِ حَاجَةٍ

حَتَّى أَعْتَمَ، ثُمَّ رَجَعَ بَيْنِي، وَبَيْنَ أَبِي بَكُرِ حَتَّى انْتَهَيْنْتُ إِلَسِي الْسَمْسُجِدِ، إِذَا رَجُلٌ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ يُصَلِّى، فَقَامَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ يَهِ مَا أَدُرِى أَنَا وَصَاحِبِي مَنْ هُوَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَامَ

﴾ سَساعَةً قُلُتُ: يَسا رَسُولَ النُّسِهِ، رَجُلٌ مِنَ

الْـ مُهَاجرين يُصَلِّى لَوْ رَجَعْتَ وَقَدُ أَعْتَمْتَ، قَالَ فَغَمَزَنِي وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاء تِهِ، قَالَ: فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَعَدَ يَدْعُو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَـلُ تُعْطَهُ، سَلُ تُعْطَهُ وَلَا أَدْرِى

أَنَا وَصَاحِبِي مَنْ هُوَ حَتَّى سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ

الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُ كَمَا يَقُرَأُ ابْنُ أُمِّ

عَبْدٍ ، قَالَ: فَلَالِكَ حِينَ عَلِمْتُ أَنَّا وَصَاحِبي

مَنْ هُوَ ، قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ لِأَبَشِّرَهُ،

فَقَالَ قَدُ سَبَقَكَ أَبُو بَكُرِ، وَايْمُ اللهِ مَا سَابَقُتُ

أَبَا بَكُرِ إِلَى خَيْرٍ إِلَّا سَبَقَنِي

میں ان کو بشارت دینے گیا۔ فرماتے ہیں: ابوبکر پہلے چہنچ

چکے تھے۔ میں نے جس اچھے کام کی طرف سبقت کرنے کا ارادہ کیا تو ابو بکر مجھ پر سبقت لے گئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

که حضرت ابوبکر وعمر رضی الله عنها دونوں نے خوشخری دی كه حضور الله يُراتِم في فرمايا: جس كو يسند بهو كه قرآن اي طرح پڑھے جس طرح نازل کیا گیا ہے تو وہ ابن مسعود کی قرأت کےمطابق پڑھے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور الله يَيْلِم مين أور حضرت ابوبكر رضى الله عنه حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز

میں قرأت كررہے تھے آپ ان كى قرأت سننے كے كيے کھڑے ہوئے 'پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رکوع کیا اور تجدہ کیا' حضورط النظام نے فرمایا: جس کو پیند ہے کہ 8341- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا فُرَاتُ بُنُ مَحْبُوبِ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُن عَيَّاشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ، وَعُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمَا بَشَّرَاهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ 8342- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ

بُكَيْرِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بن عَائِشَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللُّهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ النَّحَعِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ

بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الْقَرْثَعِ، عَنْ قَيْسٍ، أَوِ ابْنِ قَيْسٍ،

قال في المجمع جلد9صفحه288 ورجاله رجال الصحيح غير فوات بن محبوب وهو ثقة . -8341 -8342

ورواه أحمد رقم الحديث: 265 هكذا بالشك وقيس هو ابن أبي قيس واسم أبيه مروان ورواه أحمد رقم الحديث:175 من طريق علقمة عن عمرو بن خيثمة عن قيس بن مروان عن عمر' فالظاهر أن علقمة سمعه من عمر ومن القرقع عن عمر كما قال المرحوم أحمد ومحمد شاكر في تعليقه على المسند

المعجد الكبير للطبراني كي 206 و 206 كي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ وَأَبُو بَكُرِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقُرَأُ، فَقَامَ يَسْتَمِعُ قِرَاء تَهُ، ثُمَّ رَكَعَ عَبْدُ اللهِ وَسَجَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُ مِنِ ابْنِ ) أُمّ عَبْدٍ ، قَالَ: فَأَدُلَجْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بَشِّرَهُ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ضَرَبُتُ الْبَابَ سَمِعَ صَوْتِى فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: حِنْتُ أُبَشِّرُكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَبَقَكَ أَبُو بَكُرِ، قُلْتُ: إِنْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ سَابِقٌ سِالْخَيْرَاتِ، مَا اسْتَبَقْنَا إِلَى خَيْرِ قَطَّ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَبُو بَكُرِ

8343- حَـدَّثَـنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُلِ الْوَاسِطِتُ، ثنا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيُهِ، ثنا عَـلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ، ثنا حَبِيبُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تَرَكُّتُ بِالْكُوفَةِ رَجُلًا يُسمُلِى الْمَصَاحِفَ عَنُ ظَهُرِ قَلْبِهِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ هُوَ؟، قَالَ: عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ، وَمَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَـقُـراً الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُراَّهُ

قرآن اسى طرح بره ھے جس طرح نازل كيا گيا ہے تو وہ ابن اُم عبد کی قرائت کے مطابق پڑھے۔ میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس خوشخبری دینے کے لیے آیا جو حضور التوليم نے فرمائی تھی جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا انہوں نے میری آ وازسی تو کہا: آپ کیسے ئے ہیں؟ میں نے عرض کی: میں وہ بشارت دینے آیا ہوں جو رسول كريم المتفايليم نے دى ہے۔ فرمایا: ابوبكر تجھ سے پہلے آ گئے۔ میں نے کہا:اگروہ بیکام کرتے ہیں تو وہ بھلے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں ہم دونوں نے جس اچھے کام کی طرف سبقت کی ٔ حضرت ابوبکرنے وہ کام مجھ سے يہلے کیا۔

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے پاس آیا'اس نے عرض کی: اے امیرالمؤمنین! میں نے مسجد میں ایک آ دمی جھوڑا جوقر آن زبانی لکھوا تا ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے يهال تك كرآپ كى ركيس چھول كئيں كھر فرمايا: كون ہے؟ ال نے عرض کی عبداللہ بن مسعود! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الله کی قسم! ان سے زیادہ کون اس کا حق دار ہے؟ میں نے رسول اللہ طبی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو پیند ہو کہ قر آن اسی طرح پڑھے جس طرح نازل کیا گیا تو وہ اُم عبد کے بیٹے کی قراکت کے مطابق پڑھے۔

عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

### بَابٌ

الرّازِيُّ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْحَيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْحَيْمِ رَكَوِيًا بُنِ أَبِيهِ رَائِدَةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ كُهَيْلٍ، عَنُ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْسَمَاعِيلَ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ، بَنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيلٍ، عَنُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثِينَ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: كُهَيلٍ، عَنْ اللهِ، قَالَ: فَعَلَيْ وَسَلَمَة بُنِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّهِ بُنِ مَنْ بَعُدِى أَبِي بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَاهُدُوا فَالَاللهِ بُنِ اللّهِ بُنِ مَنْ بَعُدِى أَبِي بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَاهْدُوا مَسُعُهُ دَى عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُهُ دَى عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُهُ دَى عَنْ اللهِ بُنِ

#### بَاتُ

8345- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ النَّضُرِ النَّضُرِ النَّارُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ حضور ملتے ہیں کہ مضور ملتے ہیں کہ مضور ملتی نیز فر مایا: میرے بعد حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرواور عمار کی ہدایت کو پکڑ واور عبداللہ بن مسعود کے وعدہ کو تھام لو۔

إب

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عند نے ہمیں خطبہ دیا' جب آپ نے قرآن کھولا تو مجد

ورواه الترمذى رقم الحديث: 3893 وقال: حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود الا نعرفه الا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل ويحيى بن سلمة يضعف فى الحديث ورواه الحاكم جلد 3887-76 وقال المذهبي يسنده واه . ورواه أحمد جلد 5صفحه 402,399,3859, والترمذى رقم الحديث: 3887 وقال: حديث حسن والحاكم جلد 3887 وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان رقم الحديث: 2193 ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (2012) والفقيه والمتفقه جلد اصفحه 117 كلهم من حديث حذيفة بهذا اللفظ . ورواه أحمد جلد 5 صفحه 3823 والترمذي رقم الحديث: 97 وأبو نعيم فى الحلية جلد 9صفحه 109 بدون ذكر عمار وابن مسعود .

سُلَيْمَانُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَبُدُ اللهِ حِينَ شُقَّتِ الْمَصَاحِفُ وَالْمَسْجِدُ مُمْتَلِءٌ مِنْ

أَهُل بَدُر، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ

اللَّهُ -قَالَ شَقِيقٌ: ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ اسْتَحْيَى مِمَّا

قَالَ -فَقَالَ: وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ، وَلَوْ أَعْلَمُ رَجُلًا أَعُلَمُ بِكِتَابِ اللَّهُ مِنِّي تَبَلُغُهُ الْإِبِلُ لَأَتَيْتُهُ قَالَ

شَقِيقٌ: فَمَا فَرَغَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ خُطَّيَتِهِ قَعَدْتُ فِي الْحِلَقِ لِأَسْمَعَ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا

مُنْكَرًا عَلَى ذَلِكَ

8346- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنا مُ عَلَّى بْنُ مَهْدِيّ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: لَكَمَّا أَمَرَ عُثْمَانُ

رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَصَاحِفِ بِمَا أَمَرَ، قَامَ عَبُدُ اللَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَـلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عـمران: 161) أَلَّا

فَغُلُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَ ةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ لَقَدُ أَخَذُتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بضُعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَزَيْدُ

بُنُ ثَابِتٍ لَـهُ ذُوَّابَتَان يَلْعَبُ مَعَ الصِّبَيَان، وَالَّـذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابُ

بدر والے صحابہ سے بھری ہوئی تھی' آپ نے فرمایا حضور التي يتلم كاصحاب جانت بين كه قرآن كاحكامات

کوکون جانتا ہے۔حضرت شقیق نے فرمایا: میں نے ویکھا جوآپ نے فرمایا اس سے آپ نے جھجک محسوں کی آپ نے فرمایا: میں ان سے بہتر نہیں ہول اگر کسی آ دمی کے

متعلق مجھے علم ہوکہ وہ مجھ سے قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہے تو میں اونٹ پر سوار ہوکر اُس کے پاس جاؤں گا۔حضرت

شقیق فرماتے ہیں: جب حضرت عبدالله این خطبہ سے

فارغ ہوئے تو میں ان حلقوں میں بیٹھا تا کہ سنوں جو وہ کتے ہیں' میں نے اس پر کسی ہے کوئی بُری بات نہیں تن۔

حفرت فرماتے ہیں کہ جب مصاحف کے بارے میں حضرت عثمان رضی الله عنه نے حکم دیا جو حکم دیا' حضرت عبدالله كھڑے ہوئے اللہ كى حمد كى مجرفر مايا: اے لوگو! اللہ

عزوجل فرماتا ہے: جوچھائے گاوہ قیامت کے دن چھیائی

ہوئی چیز لائے گا خبردار! جو مجھے تھم دیتا ہے کہ تم زید بن ثابت کی قرأت پر پڑھؤ توتم اس کی قرأت کے مطابق

مصاحف کو چھیانے والیہؤ وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں نے رسول اللہ می اللہ کے منہ مبارک

سے ستر سورتیں یاد کی ہیں حالانکہ زید بن ثابت کی دو مینڈھیاں تھیں' آپ بچوں کے ساتھ کھلتے تھے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبوز ہیں'اگر مجھے علم ہوکہ مجھ سے زیادہ

کوئی قرآن کا علم رکھتاہے تو میں اس کے پاس ضرور

جاؤل\_

8347- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثِنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَاللَّهِ مَا نَزَلَتُ مِنَ الْقُرْآن سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ أَنْزِلَتُ، وَلَا أُنْزِلَتُ مِنْهُ آيَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أَنْزِلَتْ، وَلَوُ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْإِبلُ

8348- حَـدُّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَ انِتُ، ثِنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثِنا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسُلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهُ غَيْرُهُ مَا نَزَلَتُ سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ أَنْزِلَتُ، وَلَا آيَةٌ وَأَعْلَمُ فِيمَنُ نَزَلَتُ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْإِبلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ

8349- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ بَهْرَامَ، ثنا سُعَيْرُ بُنُ الُخِمُسِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الضَّحَي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا مِنْ كِتَاب اللُّهِ آيَةٌ إِلَّا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتُ وفِيمَنُ أَنْزِلَتُ،

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات مين كه الله كي قتم! قر آن کی ہرسورت کے متعلق مجھے علم ہے کہ وہ جہاں نازل ہوئی اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی گر مجھےمعلوم ہے کہ وہ کس بارے نازل ہوئی'اگر مجھےمعلوم ہوکہ کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے جہاں قافلے جاتے ہیں تو میں بھی اس کے پاس جاؤں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی شم اقرآن کی ہرسورت کے متعلق مجھے علم ہے كەدە جہاں نازل ہوئى اور كوئى آيت نازل نہيں ہوئى مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے نازل ہوئی' اگر مجھے معلوم مو کہ کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ بھی کوئی جانے والا ہے جہاں قافلے جاتے ہیں تو میں بھی اس کے پاس جاؤں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کی شم! قرآن کی ہرسورت کے متعلق مجھے علم ہے ا كەدە جہاں نازل ہوئى اوركوئى آيت نازل نہيں ہوئى مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے نازل ہوئی' اگر مجھے معلوم ہو کہ کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے

> ورواه مسلم رقم الحديث: 2463 . -8347



ورواه ابن أبي داؤد في المصاحف صفحه 16,14 . -8349

8350- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا فِي

كِسَابِ اللَّهِ سُورَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ نَزَلَتُ، وَلَا

8351- حَدَّثَنَاأُحُمَدُ بُنُ عَمُرِه

إِلَّهُ اللَّهَ طِرَانِتُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّفَيُلِ إِلَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه

النَّحَعِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

الْأُسُودِ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ: اقْرَأَ عَلَى قِرَاءَ وَ

فِيهِ آيَةٌ إِلَّا وَأَنَا أَعُلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے مروى ہے فرماتے

ہیں کہ اللہ کا قتم! قرآن کی ہرسورت کے متعلق مجھے ملم ہے

كەدە جہاں نازل ہوئى اوركوئى آيت نازل نہيں ہوئى گر

مجھےمعلوم ہے کہ وہ کس بار نے نازل ہوئی' اگر مجھےمعلوم

ہو کہ کتاب اللہ کو مجھ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا سے

حضرت أسودفر مات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود

رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی: زید کی قرائت کے مطابق

پڑھو؟ آ پ نے فرمایا: میں اپنی قر اُت کوجھوڑ دوں زید کی

قرات کی وجہ سے جبکہ میں نے رسول الله طرف الله علی منه

مبارک سے ستر سورتیں سیھی ہیں حالانکہ زید بچیرتھا' اس کی

حضرت خمیر بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب مصاحف

کے متعلق محکم دیا گیا قرائت کے بدلنے کا مضرت عبداللہ

بن مسعود رضی الله عنه كو تكليف كينجي أب نے فر مايا جوتم

میں طاقت رکھتا ہے کہ قر آن کو چھیائے تو وہ کرئے جس

نے کوئی شی چھیائی ہوگی وہ قیامت کے دن چھیائی ہوئی شی

دومینڈ ھیاں تھیں۔

لے کرآئے گا۔

جہاں قافلے جاتے ہیں تو میں بھی اس کے پاس جاؤں۔

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرُ لَلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ كُلُّ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لَلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ كُلُّ شَمْمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللللللللللللَّا الللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ ا

وَكُو أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّهِ مِنِّى تَبُلُغُهُ جَهِال قافْ جات بيل وميل بهي الله على بال جاول -

زَيْدٍ، قَالَ: أَتُرُكُ قِرَاء تِنِي لِقِرَاء وَ زَيْدٍ، وَقَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبْعِينَ سُورَةً، وَهُوَ غُلامٌ لَهُ ذُوَّابَتَان؟ 8352- حَدَّثَنَاعُثُمَانُ بُنُ عَمُرو

﴿ الطَّبِّينُّ، ثِنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءً، ثِنا إِسُرَائِيلُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَـمَّا أُمِرَ بِالْمَصَاحِفِ تُغَيَّرُ سَاءَ ۖ ذَٰلِكَ عَبْدَ اللَّهِ

بُنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنُ يَغُلُّ

مُصْحَفًا فَلْيَفْعَلُ، فَإِنَّهُ مَنْ غَلَّ شَيْئًا جَاء بِمَا

الْإِبِلُ لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ

أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ

غَلَّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

8353- ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَقَدُ قَرَأْتُ

الْقُرْآنَ مِنُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ سَبْعِينَ سُورَـةً وَزَيْدٌ صَبِيٌّ، أَتُرُكُ مَا أَخَذُتُ مِنُ فِي رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

8354- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِتُ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُسمَيْرِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَقَدُ قَرَأَتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَدَّلَمَ سَبُعِينَ سُورَةً ، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُؤَابَتَان فِي الْكِتَابِ

8355- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَسنُسدَةَ الْأَصْبَهَسانِيُّ، ثننا بِشُرُ بُنُ حَالِيدٍ الُعَسُكُوِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ

أُسِى إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْر بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَقَدُ قَرَأْتُ مِنْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو

ذُؤَابَةٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ

8356- حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْهَرَوِيُّ، وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَا: ثنا

پھر فرمایا: حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: میں

نے رسول اللہ ملتی اللہ کے منہ سے ستر سور تیں قرآن کی یاد کی ہیں' اس حالت میں کہ زید ابھی بچہ تھا' میں نے رسول

الله الله الله المالية منه سے جو ياد كيا وہ جيمور دوں؟

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه مين نے 

اس وقت زید بن ثابت کی دومینڈ ھیاں تھیں۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتي يتلم كے منہ ہے ستر سورتيں يا دكى ہيں حالانكہ

اس وقت زید بن ثابت کی دومینڈ ھیاں تھیں' وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔

حضرت مہیرہ بن بریم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ

رضی الله عنه نے فرمایا: میری قر اُت کے علاوہ کوئی د وسری ورواه أحمد رقم الحديث:4218,3929,3846,3697 وابن أبي داؤد صفحه 14-15.

ورواه النسائي جلد8صفَحه134 . -8355

إِسْحَاقُ بُنُ رَاهَ وَيُهِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبَانَ، قَالًا: ثنا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَن الْأَعْمَ شَسَ، عَنْ أَسِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ

يَرِينَمَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: عَلَى قِرَاءَةِ مَنُ اللهِ، قَالَ: عَلَى وَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَمُّرُنِي أَنُ أَقُرَأَ؟ لَقَدُ قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً ، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَصَاحِبُ ذُؤَابَةٍ يَلْعَبُ مَعَ الْعِلْمَان 8357- حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى بُنِ

مُعَاذٍ، ثنا أبيى، ثنا ابنُ عَوْن، حَدَّثَنِي عَمُرُو بنُ قَيْسس، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، أَوِ ابُنِ إشرَاحِيلَ أَبُو مَيْسَرَةَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَتَى عَلَيَّ

رَجُلٌ وَأَنَا أَصَلِّي، فَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي وَقَدُ أُمِرَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَمُزِّقَ، فَتَجَوَّزُتُ فِي صَلَاتِي وَكُنْتُ لَا أُحْبِسُ، فَدَخَلْتُ الدَّارَ وَلَمْ أُحْبَسْ، وَرَقِيتُ فَكَمْ أُحْبَسُ، فَإِذَا أَنَا بِالْأَشْعَرِي،

وَحُـذَيْهُ فَةَ، وَابُن مَسْعُودٍ يَتَقَاوَلَان، وَحُذَيفَةُ يَـقُـولُ لِابُنِ مَسْعُودٍ: ادْفَعُ إِلَيْهِمْ هَـذَا المُصْحَفَ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَدُفَعُهُ إِلَيْهِمُ

أَقُرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَسَبْعِينَ مَـرَّةً ثُمَّ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِمْ، وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهُ

قرأت را صنے کا تھم کون دیتا ہے؟ میں نے رسول ٹابت کی دومینڈ صیاں تھیں اور وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے

حضرت ابومیسرہ ہمدانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آ دمی اس حالت میں آیا کہ میں نماز پڑھ رہاتھا' اس نے کہا: آپ کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں حالانکہ قرآن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ بھاڑ دیاجائے میں نے ا بنی نماز مخضر کی کنین میں رُ کانہیں' میں گھر میں داخل ہوا' میں رُ کانہیں میں چڑھا میں رُ کانہیں۔ میں حضرت اشعری کے یاس تھا' حذیفہ اور ابن مسعود دونوں گفتگو کر رہے تھے حضرت حذیفہ نے ابن مسعود سے فرمایا: بیمصحف ان و دے دیں! حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا نہیں ا الله كى قتم! ميں ان كونهيں دول كا 'رسول الله طلق يَيْلِم في سَتَ ہے زیادہ سورتیں مجھے پڑھائی ہیں' پھر میں وہ ان کو دے دول ٔ اللّٰه کی قشم! میں ان کونہیں دول گا۔

8358- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

الْحَسَنُ بُنُ مُدُرِكٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنُ أَبِي بِشُرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ قَيْسٍ،

عَنْ أَبِي سَغَدٍ الْأَزْدِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لَقَدُ تَلَقَّيْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً أَحْكُمْتُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ زَيْدُ بَنُ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّابَةٌ يَلْعَبُ مَعَ

8359- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن

حَنْبَلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصْرَمِيُّ، قَالَا:

ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ، ثنا الْهَيْشَمُ بْنُ

الشَّلَّاخِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَتَّابٍ،

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَجَبًا لِلنَّاسِ وَتَسُرُ كِهِهُمْ قِسَرَاءَ يَسَى وَأُخُسِذِهِهُمْ قِرَاءَةَ زَيْدِ بْن

تَىابِتٍ، وَقَدُ أَخَذُتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ

غُلامٌ صَاحِبُ ذُوَابَةٍ

8360- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثِنا مُحَمَّدُ

سُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه مين نے رسول الله طبق الله علم سفر سورتيس يادى بين میں زید بن ثابت سے پہلے اسلام لایا ہوں حالانکہ زید بن ثابت بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا:

لوگوں کے لیے تعجب ہے کہ وہ میری قر اُت کوچھوڑتے ہیں

اورزید بن ثابت کی قرائت پرعمل کرتے ہیں حالانکہ میں

نے رسول الله طن فراتم سے ستر سورتیں یاد کی ہیں اور حضرت

زید بن ثابت بیج تصاور مینڈھیوں والے تھے۔

7

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق کیا ہے منہ مبارک سے ستر سے کر

زیاده سورتیں یاد کی بین اس وقت حضرت زید بن ثابت کی

دومینڈھیاں تھیں۔ ورواه ابن أبيي داؤد في كتباب المصاحف صفحه 17 ومن طريق المصنف رواه أبو نعيم في الحلية جلد 1

ورواه أحمد رقم الحديث:4372,4330 وابن أبي داؤد في كتاب المصاحف صفحه 1-16 .

رَدِينٍ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ

-8360

بُنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّابَتَان

8361- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

مُ وَأَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّى، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ ﴾ الْمِنْهَال، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ إِزِرّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: أَحَـ ذُتُ مِنْ فِي النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً، لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدُ

8362- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُرٍ التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي الصَّحَى، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً

8363- حَـدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمَوِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ ثُولِيرِ بُنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ المَسْعُودِ، قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ لَهُ ذُوَّ ابَتَان يَلُعَبُ مَعَ

8364- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا مَعْمَرُ بَنُ سَهُ لِ، ثنا عَامِرُ بْنُ مُدُرِكِ، ثنا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: میں نے رسول الله طرفی آیتے کے منہ مبارک سے ستر سورتیں یاد کی ہیں'مجھ سے اس کے متعلق کوئی نہ جھگڑے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في فرمايا: مين نے رسول الله طاق يہنم كے منه مبارك سے ستر سورتيں يادكى ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فر مایا: میں نے رسول الله طاق الله على منه مبارك سے ستر سورتيس يادكى ہیں' جبکہ زید بن ثابت کی دولٹیں تھیں' بچوں کے ساتھ کھیلتے

حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: میں نے رسول  بن ثابت اللَّه كا انكاركرتے تھے وہ ايمان نہيں لائے تھے۔

إِسْرَائِيلُ، ثنا ثُويُرٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ قَالَ: لَقَدُ قَرَأْتُ مِنُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ لَكَافِرٌ بِاللهِ مَا آمَنَ بِهِ

الْكُوفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْجُنيُدِ، ثنا يَحْيَى بُنُ الْكُوفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ الْجُنيُدِ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَالِمٍ، عَنْ هَاشِمِ بُنِ الْبَرِيدِ، عَنْ بَيَانَ بُنِ أَبِي بِشُورٍ، عَنْ رَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَرَأْتُ بِشُورٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً وَخَتَمْتُ الْقُرُ آنَ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ عَلِيّ شُورًا بَي طَالِب، رَضِى الله عَنْهُ

الْقَطَّانُ، ثنا عَلِیٌ بُنُ سِیَابَةَ، ثنا عَمْرُو بُنُ جَرِیرٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَلِیٌ بُنُ سِیَابَةَ، ثنا عَمْرُو بُنُ جَرِیرٍ الْبَجَلِیُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَی الْأَنْصَارِیِّ، عَنُ أَبِی عِمْرَانَ، أَبِی هَاشِمِ الرُّمَّانِیِّ، عَنُ زَاذَانَ أَبِی عِمْرَانَ، أَبِی هَاشِمِ الرُّمَّانِیِّ، عَنُ زَاذَانَ أَبِی عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لَهُ: یَا أَخِی إِنَّ لَنَا مَجُلِسًا فَانْتِنَا، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ فِی مَجْلِسِهِ فَتَعَلَّمُتُ مِنْهُ فَانْتِنَا، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ فِی مَجْلِسِهِ فَتَعَلَّمُتُ مِنْهُ فَانْتِنَا، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْهِ فِی مَجْلِسِهِ فَتَعَلَّمُتُ مِنْ مِنْ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللهِ: أَخَذُتُهَا مِنُ سَبْعِینَ سُورَةً، فَقَالَ لِی عَبْدُ اللهِ: أَخَذُتُهَا مِنُ سَبْعِینَ سُورَةً، فَقَالَ لِی عَبْدُ اللهِ: أَخَذُتُهَا مِنُ فِی مَجْلِسِهِ فَتَعَلَّمُ نَوْلَ بِهَا سَبْعِینَ سُورَةً، فَقَالَ لِی عَبْدُ اللهِ وَسَلّمَ نَوْلَ بِهَا فِی مَجْلِسِهِ وَسَلّمَ نَوْلَ بِهَا فِی مَجْلِسِهِ فَتَعَلَّمُ مَنْ مِنْ عَنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، عَزَقَ وَجَلَّ

8367- حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بُنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: میں نے رسول الله مل الله مل سے ستر سورتیں یاد کی ہیں اور مکمل قرآن لوگوں میں سب سے بہتر حضرت علی رضی الله عنه سے یاد کیا ہے۔

حضرت ابوعمران فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے ان سے فرمایا: اے میرے بھائی! ہماری ایک مجلس ہے ہمارے پاس آؤ! پس میں ان کی مجلس میں

ان کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے ان سے ستر سورتیں سیکھیں۔حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے مجھسے کہا: یہ میں نے رسول کریم مان اللہ کے منہ سے من کر حاصل کی تھیں' ان کو حضرت جبریل لے کر اُترے' رب العالمین کی طرف

حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: تم لوگ مجھے

قال في المجمع جلد 9صفحه 116 هو في الصحيح خلا قوله وحتمت الى آخره رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه . قلت: لم أره في مجمع البحرين ولعله الناسخ سهل فكتب الأوسط بدل الكبير .

الْحَدَّادُ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ أَبُو شِهَاب، عَن

الْأَعْمَ شِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَيْفَ تَـأَمُرُونِي أَن اقُرَأَ عَلَى قِرَاء ةِ زَيْدِ بْن ثَىابِتٍ قَالَ: ۚ لَـقَـدُ قَرَأَتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِينَ سُورَةً **8368- حَدَّثَ**نَا مُحَـمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سُوَيْدٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبُدَ اللُّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذْنُكَ عَلَىَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ، وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي جَتَّى أَنَّهَاكَ قَالَ الْحَسَنُ: السَّوَادُ:

البيسرَارُ

8369- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزُدِيُّ، ثَنَّا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو ، ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: سَمِعْتَهُمْ يَذْكُرُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أبنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْنُكَ عَلَيَّ

کیسے حکم دیتے ہو کہ میں حضرت زید بن ثابت کی قرأت کے مطابق پڑھول میں نے رسول الله ملت الله علی ستر سورتیں یاد کی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فر مایا که حضور ملتُ الله عنه فرمایا: تیرے لیے اجازت ہے میرے یاس آنے کی پردہ اُٹھانے کی میری پوشیدہ گفتگوس! یہاں تک کہ میں مجھے منع کروں۔حضرت حسن فرماتے ہیں: سواد ہے مراد سرار (پوشیدہ باتیں) ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے بیں که حضور التَّهُ يُنْتِلِمُ نِے فر مايا: تيرے ليے اجازت ہے ميرے راز کو پردہ اُٹھا کربھی سسکتا ہے۔

+8369

تكشف السِّتر

ورواه أحمد رقم الحديث: 3732,3684 ومسلم رقم الحديث: 2169 وابن ماجه رقم الحديث: 139 ويظهر أن عبد الرحمان بن يزيد سقط من نسخة المسند بين ابراهيم وابن مسعود . ورواه أبو نعيم في الحلية جلد ا صفحه 126 . ورواه أحمد رقم الحديث: 3833 بذكر عبد الرحمن .

ورواه أحمد رقم الحديث: 3834 والحديث وان كان في اسناده من لم يسم فالذي قبله يشهد له .

حضرت شداد بن هاد رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود حضور الله عنه کا تکبیہ مبارک مسواک اور نعلین شریف اُٹھاتے تھے۔

8370 حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِیُّ، عَنْ عَیَّاشِ الْعَامِرِیِّ، عَنْ عَیَّاشِ الْعَامِرِیِّ، عَنْ عَیَّاشِ الْعَامِرِیِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ كَانَ صَاحِبَ الْوِسَادِ وَالسِّوَاكِ رَضِى الله عَنْهُ كَانَ صَاحِبَ الْوِسَادِ وَالسِّوَاكِ وَالنَّعْلَيْن

## بَابٌ

وَأَبُو مُسُلِمٍ الْكَثِّى ، قَالا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ وَأَبُو مُسُلِمٍ الْكَثِّى ، قَالا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَجْتَنِى لِرَسُولِ لِزِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أَجْتَنِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ، اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكًا مِنَ الله عَلَيْهِ فَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ فَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ فَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ فَكَانَ فِي سَاقَيْهِ وَقَلْ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَضَحِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَضْحَكُونَ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ ؟ وَالَّذِي وَسَلَّمَ : مَا تَضْحَكُونَ مِنْ دِقَّةٍ سَاقَيْهِ ؟ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ

وَ 8372 حَسلَّةَ شَنَا أَحْمَدُ بُنُ ذُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ ذُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْأَذُدِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ عُرُفَانَ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ

## اب

حضرت زر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں رسول کر یم مل اللہ کیلئے درخت سے مسواک تو ڑنے لگا، پس تیز ہوانے (آپ کی ٹائلوں سے ) کپڑا ہٹا دیا، پس آپ کی پنڈلیاں باریک تھیں، لوگ د کھے کر ہنس پڑے تو نبی کر یم مل الآلیا ہے نے فرمایا: ان کی پنڈلیوں کی باریکی و کھے کر کیوں ہنتے ہو؟ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! (قیامت کے)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتے آئیل نے حضور ملتے آئیل نے خطر مایا: وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی دونوں پیڈلیوں کا وزن اُحد پہاڑ سے بڑا اور زیادہ ہوگا۔

تراز دمیں ان کا وزن اُحد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔

8370- ورواه أبو نعيم في المحلية جلد اصفحه 126

-8371

قال في المجمع جلد 9صفحه 289° رواه أحمد رقم الحديث: 3991° وأبو يعلى جلد اصفحه 237° والبزار جلد ا صفحه 283° والطبراني من طرق (وذكر بعض ألفاظه) ثم قال: وأمثل طرقها فيه عاصم ابن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. ورواه الحاكم جلد 3صفحه 317° وصححه ووافقه الذهبي.

**j** 

وَأَعْظُمُ مِنْ أَحُدٍ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي

نَفُسِي بِيَدِهِ لَسَاقَا ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ

8373- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

جَعْفَرُ بُنُ مُسَافِرٍ التِّنِيسِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيُكٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ

مَوْلَى حُوَيُطِب: أَنَّ سَارَـةَ بنُتَ عَبْدِ اللَّهِ بُن

مَسْعُودٍ أُخْبَرَتُهُ، أَنَّ أَبَاهَا أُخْبَرَهَا، قَالَ: بَيْنَمَا هُ وَ يَدْمُشِسَى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِذَا هَمَزَهُ أَصْحَابُهُ -أَوْ بَعْضُهُمُ -فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِى

نَفْسِي بِيَدِهِ، لَعَبُدُ اللَّهِ فِي الْمَوَازِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ كَأَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ خِفَّتِهِ

8374- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

وَأَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّىُ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ

إِزرِّ، عَـنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: جَـاء يَـى رَسُولُ اللَّهِ

﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ فَرَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَّا أَرْعَى غَنَمًا لِلابُنِ

أَبِى مُعَيْطٍ بِجِيَادٍ، فَقَالَ: يَا غُلامُ، عِنْدَكَ لَبُنَّ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے بتایا كه وه

حضور التي الله كالمستحدث الله كالمحاب يا بعض صحابہ نے آپ سٹھ ایکم سے مداق کیا عضور سٹھ ایکم نے

فرمایا: وہ ذات جس کے قبضہ میں میری جان ہے! عبداللہ کے نامہُ اعمال کا وزن قیامت کے دن اُحدیہاڑ سے زیادہ

وزنی ہوگا'جس نے اُن کی پنڈلی کے کمزور ہونے پر تعجب

حضرت عبدالله رضی الله عنه ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ رسول کریم ملتی آیٹم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے وہ مشرکین سے نکلے تھے جبکہ میں جیاد کے مقام پر ابومعیط کے بیٹے کی بکریاں چرا رہا تھا۔ فرمایا: اللا كالرك! كيا تيرك ياس بميں بلانے كيليح دودھ ہے؟

میں نے عرض کی: بے شک میں امانت دار ہوں (میں

ما لک نہیں ہوں ) میں آپ لوگوں کو دودھ بلانے سے قاصر

8374- ورواه أحمد رقم الحديث: 4412,3599,3598 وأبو يعلى جلد اصفحه 236,231 ونسبه ابن كثير في شمائل

الرسول صفحه 193 الى البيهقي في دلائل النبوة وصححه المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 125 والبزار جلد اصفحه 283 مختصرًا.

مول \_ فرمایا: تیرے یاس آٹھ یا نو ماہ کی ایس بری ہے

کوئی نرجس کے قریب نہ گیا ہو؟ میں نے عرض کی: جی

ہاں! پس میں وہ لے کرآیا تو آپ التی ایکم نے اس کے

تقنول كو ہاتھ لگایا اور فوراً دودھ آیا۔حضرت ابو برصدیق

رضی اللہ عنہ آ پ ملت کیا ہے یاس گہرائی والا وسیع برتن کے

كر حاضر ہوئ آب ملتي تينم نے دودھ نكالاً پيا اور يلايا'

حضرت ابوبكررضي الله عنه كوبهي بلإيا اور مجھے بھي بلايا اور ان

اس کے بعد پھر میں آ پ سٹی ایم کے یاس آیا میں

نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس قول یا اس قر آن

سے مجھے سکھائیں! آپ سٹی آیا م نے فرمایا: تُوسیھا ہوا غلام

ہے۔ پس میں نے آپ التا اللہ کی زبانی ستر سورتیں

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے

ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریوں میں تھا تو میرے

یاس رسول کریم ملتی تیلم تشریف لائے فرمایا: اے لڑے!

کیا تیرے یاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں!

کیکن میں امانت دار ہوں ۔ فرمایا: (پھر) ایسی بکری لاؤ کہ

نرجس کے قریب نہ ہوا ہو۔ پس میں سال کی یا نو ماہ کی

ایک بکری لایا' پس آپ اس کے تھنوں کو ملنے لگے اور دعا

كرنے لكے يہال تك كەدودھ أتر آيا۔ پس حضرت ابو بكر

رضی الله عندایک برتن لے کر حاضر خدمت ہوئے جس

میں آ پ التَّ اللَّهِ في دوده نكالاً كهر حضرت الوبكر رضى الله

عنه کودیا اُنہوں نے بیا چر بعد میں نبی کریم ملتی ایم نے بیا

سیکھیں جن میں کوئی بھی مجھ سے جھگڑ انہیں کرسکتا۔

تھنوں سے مخاطب ہو کر فر مایا سکڑ جا! تو وہ سکڑ گئے۔

بسَاقِيكُمْ، فَقَالَ: عِنْدَكَ جَذَعَةٌ لَمَّا يَنُزُ عَلَيْهَا

تَسْقِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إِنِّي مُؤُتَّمَنَّ، وَلَسْتُ

الْفَحُلُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَمَسَحَ

الصَّرْعَ فَحَفَلَ الضَّرْعُ، وَأَتَاهُ أَبُو بَكُرِ رَضِي

اللُّهُ عَنْهُ بِصَخْرَةٍ مُقَعَّرَةٍ، فَحَلَبَ وَشَرِبَ،

وَسَقَى، وَسَقَى أَبَا بَكُر رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

8375- ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمُنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ -أُوْ مِنُ

هَذَا الْقُرْآنِ -قَالَ: إنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ فَأَخَذُتُ

مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8376- حَـدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمُرو

الْعُكْبَوِيُّ، ثنا يَعُلَى بُنُ مَهْدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا

أَبُو عَـوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: كُنتُ فِي غَنَم لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَتَانِي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا

غُلامُ هَلْ مَعَكَ مِنْ لَبَنِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ، وَلَكِنِّي

مُؤْتَمَنٌ، قَالَ: فَاتَّتِنِي بِشَاةٍ لَمُ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحُلُ

فَأْتَيْتُهُ بِعَنَاقِ أَوْ جَذَعَةٍ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الضَّرُعَ

وَيَسَدُعُو حَتَّى أَنْزَلَتُ، فَأَتَى أَبُو بَكُرِ رَضِي اللهُ

عَنْهُ بِحَنْهُ مِصَخُرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا ثُمَّ نَاوَلَ أَبَا بَكُرِ

فَشَرِبَ، ثُمَّ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبُعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ

وَسَقَانِي، وَقَالَ لِلضَّرْعِ: اقْلِصُ فَقَلَصَ

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

بَعْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِلصَّرْعِ: اقْلِصُ بِإِذُنِ اللَّهِ فَقَلَصَ فَعَادَ إِلَى مَا كَانَ

8377- فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ أَتَيْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ أَوْمِنُ هَذَا الْكَلامِ، فَمَسَحَ رَأْسِي الْقُرْآنِ أَوْمِنُ هَذَا الْكَلامِ، فَمَسَحَ رَأْسِي ال سَبْعِينَ سُورَةً مَا يُنَازِعُنِي فِيهَا بَشَرٌ

8378- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمَرُزُبَان الْأَدَمِينُ الشِّيرَازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِلَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي غَنَمِ لِعُقْبَةَ فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، إِنَّكَ غُلَيْمٌ مُعَلَّمٌ

8379- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُوِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَالِدَةُ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أُ حُـلِدُثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضِيتُ لِأُمَّتِي بِمَا رَضِي لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ

پھرتھنوں سے فرمایا: اللہ کے حکم سے سکڑ جاؤ! پس وہ سکڑ کر ای حالت پر ہو گئے جس پر پہلے تھے۔

پس جباس کے بعد میں نبی کریم النی آلیم کی خدمت میں آیا تومیں نے عرض کی: اس قر آن یا اس کلام سے مجھے سکھائیں! پس آپ ٹاٹیڈیٹلم نے میرے سریر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: وسیکھا ہوا غلام ہے۔ پس میں نے آ پ سٹی ایک کی زبان سے ستر سورتیں حاصل کیں جن میں کوئی فرد بشر مجھ ہے مناظرہ نہیں کر سکتا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتا الميتم ميرے پاس سے گزرے ميں عقبه كى بكرياں چرا رہا تھا' آپ نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا: الله تم پررهم کرے! تم تو پڑھے ہوئے غلام ہو۔

حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے رسول الله طاق آئینے نے بیان کیا کہ میں اپنی أمت کے لیے اس شی پر راضی ہوں جوابن اُم عبد پسند کرے۔

ورواه المصنف في الأوسط (357 مجمع البحرين) والبزار جلد 1 صفحه 303 والحاكم جلد 3صفحه ,319,318 317 وصبحت على شبوط الشيخين ووافقة الذهبي . وذكر الحاكم له علة وهو أن سفيان واسرائيل روياه عن منصور عن القاسم مرسَّلًا . قال في المجمع جلد 9صفحه260 رواه البزار والطبراني في الأوسط باختصار الكراهة ورواه في الكبير منقطع الاسناد وفي اسناد البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله وثقوا .

8380- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْجُعُفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ

زِرٍّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: اقْرَأَ فَافْتَتَحَ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا انْتَهَى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء ِ شَهِيدًا) (النساء: 41) الْآيَةُ، دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ:

8381- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيسَمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأَ قَالَ:

قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ، قَالَ: نَعَمُ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى

انْتَهَيْتُ إِلَى هَلِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَنَّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا) (النساء: 41) قَالَ: حَسْبُكَ الْآنَ

فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذُرِفَان

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں كه

حضور التي يُرتم في مجمع فرمايا: قرآن يرهوا مين في سورة

نساء شروع کی اوراس آیت پر پہنچا ''تو کیسا ہوگا جب ہم ہراُمت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب اسمہیں ان

رِ گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے'۔ تو آپ التہ آیا کم ک

آ تھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا ہمارے

کیے کافی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمائے ہیں کہ حضور مل المالية فرمايا: قرآن راهو! ميس في عرض كي: يارسول الله! آپ كے سامنے قرآن بردهوں حالانكه قرآن

آپ برنازل مواج؟ آپ التي يُلِيِّم فرمايا: جي بان اپس میں نے سورہ نساء شروع کی جب اس آیت 'ف کیف اذا

جئنا الى آخره " تك يبنياتو آ بِ النَّهُ لِلَهِ فَ فرمايا: اب

بس کرو! میں نے دیکھا تو آپ سٹی آیکٹی کی آنکھوں سے

آ نسوجاری تھے۔

ورواه أحسد رقيم الحديث:4118,3606,3551,3550 والسخاري رقيم الحديث: ,5056,5055,5050,5049

4581 ومسلم رقم الحديث: 800 وأبو داؤد رقم الحديث: 3651 والترمذي رقم الحديث: 5015,5014,5013

والحاكم جلد3صفحه319 والبزار جلداصفحه484 .

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيْدِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ كَالْحَالِي اللَّهِ الْكَبِيْدِ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ وَلَا شَشَمَ

حَدَّثَنَسَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَوِ الْقَتَّاتُ الْـكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بُنُ

مُسْهِدِ، عَنِ الْأَعْمَدِ شِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْ لَدَةً، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأَ عَلَىَّ سُورَةَ النِّسَاءِ مُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

8382- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجننا بِكَ عَلَى هَوُّلاء رشِّهِيدًا) (النساء: 41) قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقُرَأَ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاء وَ

8383- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَالِكٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا الْمُفَضَّلُ بُنُ مُحَــمَّـدٍ النَّحُوِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُهَاجِرٍ، عَنِ الْأَعْمَ مَشِ، وَمُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً،

عَنْ عَدِدِ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَقُرَأُنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ النِّسَاءِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملی آیکی نے مجھے فر مایا: سور ہ نساء پڑھؤاس کے بعداس کیمثل حدیث ذکر کی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور ملی ایم کے پاس قرآن پڑھنے لگا'جب اس آیت پر كِبْنِيا''فُكيف اذا جـئنا اللي آخره ''توحضوراللهُ يَلِيْمُرو

پندہے کہ قرآن تروتازہ پڑھے جس طرح نازل کیا گیا تو

یڑے اس حدیث میں ہے کہ آپ التی دیکئی نے فرمایا: جس کو

وه ابن أم عبد كي قر أت يرا هــــــ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمات میں که میں حضور التَّهُ يُنْتِلِم ك ماس قرآن بره صفى لكا جب اس آيت بر يَبْيِإِ ' ف كيف اذا جئنا اللي آخره " توحضور التَّهُ يَالِمُ رو یڑے اس حدیث میں ہے کہ آپ التا ایک فرمایا: جس کو

پندہے کہ قرآن تروتازہ پڑھے جس طرح نازل کیا گیا تو وہ ابن اُم عبد کی قرائت پڑھے۔

كُلَّ أُمَّةٍ بشَهِيدٍ وَجنُّنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ

شَهِيدًا) (النساء: 41) اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَا

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: مَنْ

سَرَّهُ أَنْ يَفُرَأَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى

وَيُوسُفُ الْقَاضِي، قَالًا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ،

أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

النَّخَعِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: اقْرَأُ عَلَى الْقُرْآنَ فَقَالَ

ابْنُ مَسْعُودٍ: يَسَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْرَأُ عَلَيْكَ

الْفُرْآنَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُحِبُّ أَنُ

أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَعَ:

(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ

عَلَى هَوُلاء شَهِيدًا) (النساء: 41)

فَاغُرَوْ رَقَتُ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَا

أُنْزِلَ فَلْيَـقُـرَأُهُ قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ هَكَذَا رَوَاهُ

عَـمُـرُو بُـنُ مَرْزُوقِ وَأَصْحَابُ شُعْبَةَ، وَوَصَلَهُ

تنا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ

التُّسْتَوِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةً،

حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُقْبِلِ الْبَصْرِيُّ،

سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ،

8384- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ،

قِرَاءَ وَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

فَقَرَأَتُهُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملتَّ الله في أن فرمايا: قرآن روهو! مين في عرض كي:

يارسول الله! آب كے سامنے قرآن يرهوں حالانكه قرآن

آب پرنازل ہواہے؟ آپ التَّنْ اَلِيَّمْ نَے فرمایا: جی ہاں! پس

میں نے سورہ نساء شروع کی یہاں تک کہ اس آیت

"فكيف اذا جئنا الى آخره " تك يَبْجَانُو آ عِمْلُمُ لِلَّهِمَ

کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہو گئے فرمایا جس کو پیند ہوکہ

قرآن کی قرأت اس طریقے پر کرے جس پر قرآن نازل

ہوا تو وہ اُم عبد کے بیٹے والی قر اُت کرے۔اس طرح اس

حدیث کو حضرت عمرو بن مرزوق اور شعبہ کے شاگردوں

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حضور طل الآتم

نے سلیمان بن حرب سے متصل روایت کیا۔

ہے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

7



🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ۗ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

8385- حَـدَّثَنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُلِ

الْلُوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ

) مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُورَ-ةَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا أَتَيْتُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ:

(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاء ِشَهِيدًا) (النساء: 41 ) فَاضَتْ

8386- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ،

قَالًا: ثنا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَـرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ،

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ:

(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ

عَلَى هَوُلاء ِشَهِيدًا) (النساء: 41 ) غَمَزَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ

وَعَيْنَاهُ تَذْمَعَانِ تَدُمَعَانِ

8387- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍو

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاق اللہ کے سامنے سور ہ نساء بڑھی جب الآيت فكيف اذا جئنا اللي آحره " پر بينياتو

آ پہلتا ہے کہ تکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر مات بین که حضور مل المالية من مجه حكم ديا قرآن برصن كاس حالت

میں کہ آپ سی المالی منبر پر تشریف فرما تھے تو میں نے سورہ

ناء يرهي جباس آيت: "فكيف اذا جئنا الي آخره "بريبنياتورسول الله التي أيم في مجصابي آنكهول

سے اشارہ کیا' میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھول سے آنسوجاری تھے۔

حضرت الوعبيده روايت فرماتے ہيں که حضرت

المعجم الكبير للطبراني في 225 المحالي الكبير للطبراني في المحالي المحا الْفَطِرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّفَيْلِ النَّخِعِيُّ، ثنا

عبداللدرضي الله عندن ابوجهل كومارا اتو كوكى كام نه كيا- كها: كياوه جوكل چروائے تھے؟ جواب ديا: وہ وہاں تھے أنہوں

نے اپنی تلوار اُٹھائی اور اسے ماری یہاں تک کہ اسے مل کر

حضرت ابواسحاق حضرت ابوعبيده سے اور وہ حضرت

عبدالله رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں: بدر کے دن میں رسول کریم ملٹی آئیم کی بارگاہ میں آیا'

میں نے عرض کی بے شک میں نے ابوجہل کوتل کر دیا ہے فتم اس الله کی جس کے سوا کوئی سیا معبود نہیں! تُو نے قُل کر

دیا ہے؟ میں نے عرض کی قتم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی

سیامعبود نہیں! میں نے اسے قل کیا ہے۔ پس آپ بہت خوش ہوئے ورمایا: چلو! مجھے دکھاؤ۔ پس میں آپ کے

ساتھ چلاحیٰ کہ میں آپ التہ ایکم کے ساتھ اس کے سریر جا کھڑا ہوا۔ فرمایا: شکر اس خدا کا جس نے مختبے (اے ابوجهل!) رسوا كيا'بياس أمت كا فرعون تقا' است تُفسيت

كركنوين كى طرت لاؤ\_حفرت عبدالله فرمات بين يهلي میں نیاسے اپنی تلوار سے مارالیکن اس نے اس میں کوئی اثر نەدكھايا توميں نے اس كى تلوار پكڑ كراس كواس كى تلوار سے

مارا يهال تك كه ميس في السقل كرويا \_ رسول كريم ما يَعْ يُلْالِمْ نے مجھے مال غنیمت کے طور پراس کی تلوار دی۔ عَبُدَ اللَّهِ، ضَرَبَ أَبَا جَهُلِ فَلَمْ يَصْنَعُ شَيْئًا، قَالَ: رُوَيْعِيًا بِالْأَمْسِ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ، فَأَخَذَ سَيْفَهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ

شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ

8388- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ

أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرِ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ قَتَلْتُ أَبَا جَهُلٍ، قَالَ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَأَنْتَ قَتَلْتَهُ؟ قُلْتُ: اللَّهِ

الَّـذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَأَنَا قَتَلْتُهُ، فَاسْتَحَفَّهُ الْفَرَحُ، فَقَالَ: مُرَّ أَرِنِيهِ فَانْطَلَقُتُ بِهِ حَتَّى وَقَفْتُ بِهِ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخُزَاكَ،

هَـذَا فِرْعَوْنُ هَـذِهِ الْأُمَّةِ، جُرُّوهُ إِلَى الْقَلِيبِ قَالَ: وَقَدُ كُنْتُ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي فَلَمْ يَحُكَّ فِيهِ،

فَأَحَـٰذُتُ سَيْفَهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَنَفَّلْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ

ورواه أحمد رقم الحديث: 4247,4246,3856,3824 وأبو داؤد رقم الحديث: 2705 مختصرًا وقال في المجمع جلد 6صفحه 79 رواه أحسمه والبزار واحتصار وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه وبقية رجال أحمد

رجال الصحيح.

حضرت ابوعبیدہ' حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے

8389- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ أَحْمَدَ بَنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُقَدَّمِيّ، ثنا

عَثَّامُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيُّ دَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ

إِلَى أَبِي جَهُلٍ وَهُوَ صَرِيعٌ وَعَلَيْهِ بَيْضَتُهُ وَمَعَهُ إسَّيْفٌ جَيَّـدٌ، وَمَعِى سَيْفٌ رَدِىءٌ، فَجَعَلْتُ

أَنْ قُفُ رَأْسَهُ بِسَيْفِي وَأَذْكُرُ نَقْفًا كَانَ يَنْقُفُ رَأْسِي بِمَكَّةَ حَتَّى ضَعُفَتُ يَدُهُ، فَأَحَذُتُ سَيْفَهُ

فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: عَلَى مَنْ كَانَتِ الدَّبْرَةُ لَنَا

أَوْ عَلَيْنَا، أَلَسْتَ رُوَيْعِينَا بِمَكَّةَ؟ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ:

قَتَلُتُ أَبَا جَهُلِ، فَقَالَ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

هُ وَ؟ فَاسْتَحُلَفَنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَامَ مَعِي إِلَيْهِمْ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ

8390- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو

عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا هَزَمَ اللهُ

الْـمُشـرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ مَرَرُتُ، فَإِذَا أَبُو جَهُلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ، فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ،

يَا أَبَا جَهُلِ، قَدُ أَخْزَى اللَّهُ الْآخَرَ، قَالَ: وَلَا أَهَابُهُ، عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَبُعِدُ عَنُ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ، فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ، فَلَمْ يُغُن

روایت کرتے ہیں' فرماتے ہیں: میں ابوجہل تک پہنچا اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا' اس پر اس کی ڈھال تھی اور اس

کے پاس عمدہ قتم کی تلوار بھی تھی جبکہ میرے پاس رڈی قتم کی تلوار تھی' پس میں نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارنا

شروع کیا اور ساتھ ہی میں نے یاد کیا کہ مکہ میں یہ میرے سریر مارتا تھا یہاں تک کہاں کا ہاتھ کمزور پڑ گیا (جس

میں تلوارتھی ) میں نے اس کی تلوار پکڑلی تواس نے سراُٹھایا' کہا: کیا تُو مکہ میں ہمارا چرواہا نہ تھا؟ میں نے اسے قل کیا

پھر میں نبی کر یم ملتی آیا کی بارگاہ میں آیا میں نے عرض کی: میں نے ابوجہل کوتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کے

دشمن کوجس کے سوا کوئی معبود نہیں' پس آپ نے تین بار جھ سے حلف لیا' پھر میرے ساتھ اُٹھ کران کی طرف گئے اور

ان کے خلاف دعا کی۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: جب مشرکین کو بدر کے دن اللہ نے شکست دی تو میں

گزرا'ا جا نک ابوجهل گرا ہوا تھا'اس کی ٹا نگ کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے دشمن! اے ابوجہل! آخر

الله نے رسوا کر ہی دیا۔ فر ماتے ہیں اس وقت مجھے کوئی ڈر نہیں لگا۔اس نے کہا:اس آ دمی سے دُور ہو جا! جس کواس

کی قوم نے مار دیا ہے۔ بس میں نے اس کواپنی تلوار ماری جوزیادہ کمی نبھی لیکن کوئی فائدہ مجھے نہیں ہوا یہاں تک کہ

اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار گرگئ میں نے وہ کپڑ کراہے

8389 ورواه البيهقي في الدلائل جلد2صفحه 361 من طريق محمد ابن أبي بكر به

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 227 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ حلد ششم

عَنِيى شَيْئًا حَتَّى سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذْتُهُ

فَصَرَبْتُهُ حَتَّى بَرُدَ، ثُمَّ جنتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْتَدُّ لِأَنَّ آتِي أَسْرَعَ خَلْق

اللُّهِ شَـدًّا، حَتَّى جِنْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ قَدُ

قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهُل، قَالَ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ؟ فَقُلْتُ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدُ قَتَلْتُهُ،

قَالَ: كَيْفَ؟ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ كَيْفَ كَانَ

الُحَدِيثُ وَكَيْفَ وَجَدْتُهُ، قَالَ: اللهِ الَّذِي لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ لَقَدُ قَتَلْتُهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي صَدَقَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى

آتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

ماراحتی که وه محندُا هو گیا مجر میں رسول کریم التي يا تيم کی

خدمت میں آیا بہال تک کہ میں آ پ سٹھی ایم کے یاس آیا میں نے عرض کی: آے اللہ کے رسول! اللہ نے ابوجہل کوتل

کر دیا ہے۔ فرمایا: اللہ کی قشم! جس کے سوا کوئی سچا

معبوذ ہیں! میں نے عرض کی: اللہ کی قشم! جس کے سوا کوئی

سیامعبودنہیں! میں نے اس کو قتل کردیا ہے۔ فرمایا: کیسے؟ یں میں نے آ ب التی آہم کے سامنے ساری بات کی جیسے

ہوئی تھی اور میں نے کیسے اس کو پایا۔ فرمایا: الله کی قتم! جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں؟ میں نے عرض کی: اللہ کی قتم!

جس کے سواکوئی سچا معبورہیں میں نے اسے لل کیا اپس آپ نے اللہ اکبر کہا، شکرہے اللہ کا جس نے اپنا

وعدہ سچا کر کے دکھایا اور اپنے بندہ کی مدد کی چھر آ پ طابق آیا ہم چلے یہاں تک کہ اس کے یاس آئے ، پھر فرمایا: بداس

أمت كافرعون تھا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضور الله يُرَيِّم ك ياس آيا ميس في عرض كي: يارسول الله!

الله كى قسم! ابوجهل كوقل كرديا ہے آپ التي الله في الم في الم

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ کی کر دکھایا'اینے بندہ کی مدد کی اور اپنے دین کوعزت دی۔ 8391- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحُمَدَ بُن

حَنْبَل، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا أُمَيَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدُ قَتَلَ أَبَا جَهُل، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعُدَهُ،

وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ دِينَهُ

8392- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں

8392- ورواه البيهقي في الدلائل جلد2صفحه 261-262 من طريق أبي اسحاق به .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 228 ﴿ 228 ﴿ حُد شَسْم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب الم

حضور می ایک ایک ابوجہل کا سر کے کر آیا۔ میں نے عرض کی: بیدابوجهل کا سر ہے۔ آپ میٹھیکیٹیل نے فرمایا: اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ اس طرح قشم اُٹھائی' میں نے عرض کی: اللہ کی قتم جس کے علاوہ کوئی مبعود نہیں ہے ابوجہل كا سر ب- آپ الله يولم في فرمايا: بداس أمت كا فرعون

الشُّمَّارُ الْبُصُوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنبا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: أَتُيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ، فَقُلْتُ: هَذَا رَأْسُ أَبِي اللهِ عَلَيْ وَهَكَذَا ﴿ اللهِ عَلَيْ وَهَكَذَا ﴿ اللهِ عَلَيْ وَهَكَذَا كَانَتْ يَمِينُهُ، فَقُلُتُ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ، إِنَّ هَــذَا رَأْسُ أَبِس جَهُلٍ، فَقَالَ: هَــذَا فِرْعَوْنُ هَذه الْأُمَّة

8393- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو المُعَافَى مُحَمَّدُ بنُ وَهُبِ بنِ أَبِى كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَمْلَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، عَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَدْرَكُتُ أَبَا جَهْلِ يَوْمَ بَدُرِ صَرِيعًا، فَقُلْتُ: أَى عَدُوَّ اللهِ قَدُ أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ: وَبِـمَا أُخُـزَانِـي اللَّهُ مِنْ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ، وَمَعِي سَيْفٌ لِي فَجَعَلْتُ أَضُرِبُهُ وَلَا يَحِيكُ لْفِيهِ، وَمَعَهُ سَيْفٌ لَهُ جَيَّدٌ فَضَرَبُتُ يَدَهُ فَوَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ كَشَفْتُ الْمِغْفَرَ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: بدر کے دن میں نے ابوجہل کو گراہوا یایا تو میں نے اسے خاطب کر کے کہا: اے اللہ کے دشمن! اللہ نے تحقے رسوا کیا۔ اس نے جواب دیا: اس چیز کے ساتھ مجھے الله نے روا کیا کہتم نے ایک آ دمی کونل کر دیا۔ میرے یاس میری تلوار تھی میں نے اسے مارنا شروع کیا لیکن وہ اس پر انزنہیں کررہی تھی'اس کے پاس عمدہ تلوار تھی' میں نے اس کے ہاتھ پرضرب لگائی تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر یڑی' پس میں نے وہ تلوار پکڑلی' پھر میں نے اس کے سر سے خول اُتارا اور اس کی گردن مار دی۔ پھر میں رسول كريم مُنْ يُلِيلُم كَى خدمت مين آيا اور آپ كو بتايا تو

قال في المجمع حلد 6صفحه 79 ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب ابن أبي كريمة وهو ثقة. قلت: ورواه البزار جلد اصفحه 288 حدثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا أبو داؤد ثنا أبو الأحوص عن أبي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: لما قتلت أبا جهل أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هذا فرعون هذه الأمة .

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ﴾ ﴿ 229 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ﴾ ﴿ حَلَّدُ شَشَمَ

آپ التي يونيم فرمايا فتم الله كى جس كے سواكوكى معبور نهيں

(واقعی)؟ میں نے عرض کی قتم اللہ کی جس کے سوا کوئی معبودنہیں۔فرمایا: چلو! یقین کرومیں چلائیں پرندے کی

ما نند دوڑ رہا تھا' پھر میں لوٹا اور پرندے کی طرف دوڑ رہا تھا

اورہنس رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تو رسول کریم ملٹی ایکے نے فرمایا: چلو! مجھے دکھاؤ۔ میں آپ کے ساتھ چل کر گیا

اور آپ مُنْ مُنْ اللِّهِ كُو وكها يا جب رسول كريم مُنْ مُنْ اللِّهِ اس ير

كھڑے ہوئے تو فرمایا: یہ اس اُمت كا فرعونتھا۔ اسى طرح اس حدیث کو حضرت زید بن اُنیسہ نے روایت کیا' اُنہوں نے ابواسحاق سے اُنہوں نے عمر بن میمون سے

روایت کیا اور ابودکیع نے ان کی متابعت کی۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں: بدر کے دن میں ابوجہل کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ گرا ہوا تھا'میں

نے اسے اپنی تلوار سے ماراجو کند تلوار میرییاں تھی تو اس کی تلواراسکے ہاتھ سے گریزی میں نے اس کی تلوار پکڑ کر اسے قُل کردیا' پھر میں رسول کریم التحقیقیم کی بارگاہ میں گرمی

ك دن مين آيا مين في عرض كي: الالله كرسول! كيا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ابوجہل کو ماردیا ہے۔ فرمایا: الله ك قتم إ (واقعى )؟ ميس نے عرض كى: الله كى قتم! (جى

ہاں!) یہاں تک کہ آپ التا اللہ نے مجھ سے تین بار حلف لیا۔ نبی کریم ملتی آیا ہے فرمایا: چلو! مجھے دکھاؤ۔ میں اس کی

طرف چلائ پس جبآ پائتائيتم نے اس کود يكها تو فرمايا: بياس أمت كا فرعون تھا۔

عَنْ رَأْسِهِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟ قُلْتُ: اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ، قَالَ: انْسطَلِقُ فَاسْتَثْبَتُ فَانْطَلَقْتُ، فَأَنَّا أَسْعَى مِثْلَ الطَّائِرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَأَنَا أَسْعَى مِثْلَ الطَّائِرِ أُصْحَكُ فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانْطَلِقُ فَأَرِنِي

فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَرْيُتُهُ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا فِرْعَوْنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ وَتَابَعَهُ أَبُو

8394- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ التُّوزِيُّ الْبَـصْرِيُّ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو وَكِيع، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ

مَيْــمُـون، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَيُــتُ عَلَى أَبِي جَهُ لِ يَوْمَ بَـ لُورٍ وَهُـ وَ صَـ رِيعٌ فَضَرَبُتُهُ بِسَيْفٍ كَانَ مَعِى كَلِيلٍ، فَبَدَرَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذْتُهُ فَقَتَ لَتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ حَارٍّ كَأَنَّمَا أَقَلَّ مِنَ الْأَرْضِ،

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ فَتَلَ أَبَا جَهُلِ، قَالَ: اللَّهِ؟ قُلُتُ: اللَّهِ، حَتَّى حَلَّفَنِي ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقُ فَأْرِنِيهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ:

₹.

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ

8395- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُسترِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَنصُورِ الطُّوسِيُّ، ثنا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارَ، ثنا أَبُو بَكُرِ الْهُذَلِيُّ، ثنا أَبُو الْمَلِيحِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: دُفِعْتُ يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَبِي جَهُلِ وَقَدُ أُقُعِدُتُ فَأَحَذُتُ سَيْفَهُ فَضَرَبْتُ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: رُوَيْعِينَا بِمَكَّةَ، فَضَرَبْتُهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى بَرُدَ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ: يَا

أَسِيرٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَبْتَ مَا قَتَلْتُهُ، قَالَ: قُلْتُ: بَلُ أَنْتَ الْكَذَّابُ الْآثِمُ يَا عَدُوَّ اللهِ قَدُ وَاللهِ قَتَلْتُهُ،

رَسُولَ اللَّهِ، قَتَلْتُ أَبَا جَهُل ، فَقَالَ عَقِيلٌ وَهُوَ

قَالَ: فَـمَاعَلامَتُـهُ؟ قُلْتُ: بِفَحِدِهِ حَلْقَةٌ كَحَلْقَةِ الْجَمَلِ الْمُلْحِقِ .قَالَ: صَدَقْتَ

8396- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزُدِيُّ، حَـدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: إِنَّا

﴾ لَـجُـلُوسٌ عِـنُـدَ عُـمَرَ إِذْ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ يَكَادُ الْـجُـلُـوسُ يُـوَازِنُـهُ مِنْ قِصَرِهِ، فَضَحِكَ عُمَرُ

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود ابيع والد سے روایت کرتے ہیں فرمایا: مجھے ابوجہل کی طرف بدر کے دن بھیجا گیا جبکہ مجھے بٹھایا گیا تھا' میں نے اس کی تلوار پکڑ کراس کے ساتھ اس کا سر مار دیا۔ اس نے کہا: تُو مکہ میں ہمارا چرواہا تھا۔ پس میں نے اس کی تلوار سے اس کو مارايهان تك كه وه مصندًا هو كيا ' پھر ميں نبي كريم التي يَائِم كي خدمت میں آیا میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے ابوجہل کوقل کر دیا ہے۔ تو نبی کریم مٹیڈیٹیم کے یاس موجو عقیل نامی ایک قیدی نے کہا: تُونے حصوب بولا' تُونے اسے قتل نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: بلکہ تُو بہت جھوٹا اور گناہ گارہے اے اللہ کے دہمن اِسحقیق قشم بخدا! میں نے اسے قل کیا ہے۔اس نے کہا: اسکی نشانی؟ میں نے کہا: اس کی ران میں ایک دائرہ تھا جیسے اونٹ کا

حضرت زید بن وہب رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے ' فرماتے ہیں: ہم حضرت عمر رضی الله عند کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عند آئے تو قد جھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھنے والوں کے برابر لگتے تھے۔ حضرت عمررضی الله عنه کوننسی آگئی جب ان کو دیکھا۔ راوی

دائرہ ہوتا ہے اس نے کہا: تُو نے سی کہا۔

ورواه البزار جلد اصفحه356 وقال: لا نعلم روى أبو المليح عن عبد الرحمن عن أبيه الاهذا . وقال في المجمع -8395 جلد6صفحه79 وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف .

ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 129 قال في المجمع جلد 9صفحه 201 ورجاله رجال الصحيح. ورواد -8396 الحاكم جلد 3صفحه 318 وصححه على الشرط الشيخين ووافقه الذهبي .

حِينَ رَآهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يُكَلِّمُ عُمَرَ وَيُضَاحِكُهُ وَهُو قَائِمٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَّى فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بَصَرَة حَتَى تَوَارَى، فَقَالَ: كُنيُفٌ مُلِءَ فِقُهًا

کا بیان ہے: پس وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے باتیں کرنے گئے دونوں ایک دوسرے سے بنس رہے تھے جبکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے گھر واپس ہوئے۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے آئکھوں سے اوجھل ہوئے۔حضرت عمرضی اللہ عنہ ان کے آئکھوں سے اوجھل ہونے تک ان کے پیچھے دیکھتے رہے فرمایا: فقہ سے بھرا ہوا تھیلا ہے۔

حضرت حارثہ بن مصرب فرماتے ہیں کہ حضرت عرر صلی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کی طرف خط لکھا: میں حضرت عمار کو امیر اور استاد اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں دونوں حضور ملی ایک اسحاب کے نجاء میں سے ہیں بدر واُحد میں شریک ہونے والے ہیں دونوں کی اقتداء کرو دونوں میں شریک ہونے والے ہیں دونوں کی اقتداء کرو دونوں

رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چیا

کی بات سنو میں تم کواینے او پر عبداللہ کے ساتھ ترجی وے

کے دو بیٹوں کے متعلق وراثت کا مسئلہ آیا' ان میں سے ایک اخیافی بھائی تھا' انہوں نے کہا: عبداللہ بن مسعود نے اس کوسب مال دیا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الله ابن مسعود پر رحم کرے! اگر چه وه فقیه ہو کیکن اخیاتی بھائی کو حصه دینا تھا مال کی طرف سے پھر میں تو ان دونوں

کے درمیان مال تقسیم کرتا۔

8397- حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا سُفْیَانُ، عَنْ أَبِی إِسْحَاق، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: کَتَبَ عُمَرُ إِلَی أَهْلِ الْکُوفَةِ: إِنِّی قَدْ بَعَثْتُ عَمَّارًا أَمِیرًا، وَعُبُدَ اللّٰهِ بُنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِیرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ بِنَ مَسْعُودٍ مُعَلِّمًا وَوَزِیرًا، وَهُمَا مِنَ النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم، مِنْ أَهْلِ بَدُرٍ، وَأُحُدٍ، فَاقْتَدُوا بِهِمَا، وَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهُمَا، وَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ عَلَی نَفْسِی مِنْ قَوْلِهُمَا، وَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ عَلَی نَفْسِی مِنْ قَوْلِهُمَا، وَقَدْ آثَرُتُكُمْ بِعَبْدِ اللّٰهِ عَلَی نَفْسِی

8398- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِى الْحَاقِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ، أَنَّهُ: أُتِى فِى فَرِيطَةِ ابْنَى عَمِّ، أَحَدُهُمَا أَخْرِلُامٍ، فَقَالُوا: فَريضةِ ابْنَى عَمْ ، أَحَدُهُمَا أَخْرِلُامٍ، فَقَالُوا: عَرْحَمُ أَعْطِهُ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَالُ كُلَّهُ، فَقَالَ: يَرْحَمُ الشَّهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَكِنِّى أُعْطِيهِ اللَّهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَكِنِّى أُعْطِيهِ اللَّهُ ابْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَكِنِّى أُعْطِيهِ سَهُ مَ اللَّهُ مِنَ الْأُمْ مِنْ قِبَلِ أُمِّدِهِ، ثَمَّ أَقْسِمُ اللَّهُ مِنَ الْأُمْ مِنْ قِبَلِ أُمِّدِهِ، ثَمَّ أَقْسِمُ

المَالَ بَيْنَهُمَا

8397- قال في المجمع جلد 9صفحه 291 ورجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة.





<sup>8398-</sup> قال في المجمع جلد4صفحه 228 وفيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق.

8399- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَ شِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ

اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَخُطْبَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ حِينِ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَلَا أَدْرِى مَا

يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ لَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَاللهِ لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْفُظُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ

عَبْدَ اللهِ مِنْ أَقْرَبِهِمْ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8400- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ

الْــمَـحُظُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ أَقْرَبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وسيلةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8401- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بُنُ

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ رضی الله عنه کے پاس بیٹھاتھا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے خذیفہ نے کہا: لوگوں میں سب سے زیادہ راہنمائی'دلالت' ارادہ اور خطبہ کے لحاظ سے رسول کریم ملتی البی کے مشابہ اینے گھرسے نکلنے سے لے کروایس لوٹنے تک حضرت عبداللہ ہیں کیکن میں نہیں جانتا کہ وہ این گریس کیا کرتے ہیں فقم بخدا!اصحابِ محدطت اللہ میں سے محظوط ہونے والے جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عند قیامت کے دن وسلیہ کے اعتبار سے سب سے قریب ہوں گے۔

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتا يتيلم كے اصحاب محظوظون جانتے ہیں كہ ابن أم عبد سے زیادہ قریب ہوں گے قیامت کے دن وسلہ کے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیم کے اصحاب میں علم سے محظوظ ہوتے ہیں کہ

ورواه أحمد جلد 5صفحه 395، والحاكم جلد 3صفحه 315، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ورواه -8399 أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 126-127، وأبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 5263 .

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه قیامت کے دن الله کے ہاں وسلہ کے لحاظ سے قریب ہول گے۔

الْمِنْهَالِ، ثنا مَهْدِى بَنُ مَيْمُونِ، عَنُ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنُ أَبِى وَاثِلٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْظُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مِنُ أَقْرَبِهِمُ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَأَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّىُ، قَالَا: ثنا الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَ الْعَزِيزِ، وَأَبُو مُسُلِمِ الْكَشِّىُ، قَالَا: ثنا الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عُنْدَرٌ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: لَقَدْ عَلِمَ الْمَحْظُوظُونَ مِنْ أَلَى حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ إِلَى اللهِ وَسِيلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيلَةً يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ أَشْبَهُ النَّاسِ دَلَّا وَخُلُقًا بِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ حِينِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَسَلَّمَ مَنِ حِينِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَسَلَّمَ مِن حِينِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن حِينِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلْهَ هِ قَالَ: وَقَالَ: ابْنُ أُمْ عَبْدٍ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْ وَيَلْ : ابْنُ أُمْ عَبْدٍ إِلْهَ هُو؟ قَالَ: ابْنُ أُمْ عَبْدٍ

2404- حَدَّنَنَا أَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّىُ، ثنا إِسُرَاهِيمُ بُنُ بَشَارٍ الرَّمَادِئُ، ثنا سُفُيَانُ، ثنا جَسامِعُ بُنُ أَبِسى رَاشِدٍ، عَنُ أَبِسى وَائِلٍ، عَنُ حَسَلَمِ بُنُ أَبِسى رَاشِدٍ، عَنُ أَبِسى وَائِلٍ، عَنُ حُدَيْفَةَ، قَالَ: مَسا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشُبَهَ دَلَّا وَلَا سَمْتًا وَلَا هَدُيًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَمْتًا وَلَا هَدُيًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ دَارِهِ إِلَى أَنُ يَخُرُجَ مِنْ دَارِهِ إِلَى أَنْ يَخُوبَ إِلَيْهَا مِنْ هَذَا -يَعُنِسى عَبُدَ اللهِ بُنَ

مَسْعُودٍ -وَلَقَدْ عَلِمَ الْمَحْظُوظُونَ مِنْ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئیل کے اصحاب میں علم سے مخطوط ہوتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ اللہ کے ہال وسیلہ کے لحاظ سے قریب ہوں

اور فرمایا: تم میں راہنمائی اور اخلاق کے لحاظ سے نبی المَّیْلِیَہِمْ کَے زیادہ قریبی لوگ جس وقت آپ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک عرض کی گئی: کون

ہے؟ فرمایا: ابن أم عبد

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایبا آ دمی نہیں دیکھا ہے جور ہنمائی اور اخلاق اور ہدیہ کے لحاظ سے رسول اللہ ملٹے ہو آئے کے مشابہ ہوآج تک کہ وہ اپنے

گھر سے واپس آنے تک وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں' حضور ملی اللہ علم سے محظوظ ہوتے ہیں کہ

یں مسور میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ کے ہاں قیامت

کے دن وسلہ کے لحاظ سے قریب ہوں گے۔



أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنُ أَقْرَبِهِمْ وَسِيلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8405- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ التَّغْلِبِيُّ، ثنا اللُّهِ مِنْ مُكَيْرٍ الْعَنَوِيُّ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْسٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُــلَيْـفَةَ فَــمَـرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى فَكُرِهَ حُلْيَفَةَ أَنْ يَتُورُكُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَخُرُجُ مِنُ بَيْتِيهِ إِلَى أَنْ يَرُجِعَ إِلَى أَهْلِهِ لَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا يَصْنَعُ

8406- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ بُنُ أَبِي بَكُرِ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى، ثنا زَائِدَةُ، ثنا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فَجَاءَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ هَــدُيًّا وَدَلًّا، وَقَضَاءً، وَخُطْبَةً برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ مِنْ ﴾ بَيْتِهِ إِلَى أَنْ يَرُجِعَ، وَلَا أَدْرِى مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ لَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَاللَّهِ إِنَّ الْمَحْظُوظِينَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُعْلَمُونَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ أَقْرَبِهِمْ وَسِيلَةً 8407- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصُلُ بُنُ

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا' حضرت ابن مسعود اور ابومویٰ رضی اللّٰدعنهما گز رے ٔ حضرت ابوحذ یفه رضی اللّٰدعنه نے ان کوچھوڑ نا ناپیند کیا' فرمایا: لوگوں میں بعد کے زمانہ میں اینے گھر سے نکلنے سے لے کراپنے گھر واپس آنے تك عبدالله بن مسعود الله زياده جانتا ہے جوكرتے ہيں۔

حضرت محقق سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹا تھا تو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تشریف لائے حضرت حذیفه نے کہا: لوگوں میں سب سے زیادہ راہنمائی ولالت ارادہ اورخطبہ کے لحاظ سے رسول کریم طبقی آیم کے مشابہ اینے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس لوٹنے تک حضرت عبداللہ ہیں'لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں' قتم بخدا! اصحاب محدما فيأتيم ميس سے مخطوط مونے والے جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قیامت کے دن وسله کے اعتبار سے سب سے قریب ہول گے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ ہم نے

الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ

الْمَازِنِيُّ، قَالًا: ثنا عَمْرُو بْنُ مَرُزُوقِ، أَنَا

يَزيدَ، قَالَ: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أُخِبِرُنَا بِرَجُلِ قَرِيبِ

السَّـمْتِ وَالْهَدِي وَالدَّلِّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَقُرَبُ

هَــــدُيًّا وَسَمْتًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ أَقُرَبُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَسِيلَةً يَوْمَ

بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَاحِبِ

ہدایت اور نماز کے لحاظ سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ

نے فرمایا: مجھے کئی کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ کوئی ہدایت و

رہنمائی کے لحاظ سے زیادہ قریب ہویہاں تک کہاپئے گھر

اور فرمایا: حضور ملتی ایم کے اصحاب علم سے محظوظ

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرمات بي كه جم حضرت

حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ کے گھر کے

پاس آئے وضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معکوم

نہیں ہے کہ کوئی ہدایت و رہنمائی کے لحاظ سے اس کے

زیادہ قریب ہو ٰاس گھر والے جس وقت اپنے گھر سے نکلتا

ہے تواپنے گھر داخل ہونے تک اگر گھر کے اندر ہے تو اللہ

زیادہ جانتا ہے حضور ملی کی مخطوظ ہونے والے

اصحاب جانة مبي كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

الله کے ہاں وسلہ کے لحاظ سے ان سب سے زیادہ قریب

ہوں گے قیامت کے دن۔

ہوتے تھے کہ ابن مسعود اللہ کے ہاں قیامت کے دن وسیلہ

کے لحاظ سے زیادہ قریب ہوں گے۔

کی دویار میں چھیا ہوا ہوعبداللہ بن مسعود سے۔

الْقَطِرَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّفَيْلِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِحِذَاء ِ دَارِ عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَشْبَهُ دَلًّا وَلَا سَمْتًا

هَــٰذِهِ الــٰذَارِ مِنُ حِينِ يَخُرُ جُ حَتَّى يَدُخُلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَوَارَى فَاللَّهُ أَعُلَمُ، لَقَدُ عَلِمَ الْمَحْظُوظُونَ

كَثِيرِ الْعَبُدِيُّ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ

حضرت حذیفه رضی الله عنه سے کہا: ہمیں ایسے آ دی کے متعلق بتائیں جو رسول الله طرفی آیلم کے زیادہ قریب ہو

شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ

8409- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو

وَسَلَّمَ حَتَّى يُوَارِي جِدَارُ بَيْتِهِ مِنِ ابْنِ أَمَّ عَبْدٍ 8408- وَقَالَ: لَقَدُ عَلِمَ الْمَحُظُوظُونَ

مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

مِنْ أَقْرَبِهِمْ وَسِيلَةً إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

المعجم الكبير للطبراني المستحد الكبير للطبراني المستحد الكبير للطبراني المستحد الكبير للطبراني المستحد الكبير اللطبراني المستحد الكبير المستحد الكبير المستحد الكبير المستحد الكبير اللطبراني المستحد الكبير المستحد المستحد الكبير المستحد المس

8410- حَدَّلَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنسا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثنا

إِسْرَائِيـلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَقْرَبِ

وهم النَّاسِ، شَبَهًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ) وَسَلَّمَ هَدُيًّا وَدَلًّا وَسَمْتًا؟ قُلْنَا: بَلَي، قَالَ:

8411- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ، تُسَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ دَاهِرٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُّوسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ النَّاسِ هَدْيًا وَسَمْتًا وَنَحُوَّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

يَنْخُورُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى يَعُودَ فَلْيَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

8412- حَـدَّثَنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُل الْوَاسِطِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثِنا

يَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ،

لَّعَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ

حُــذَيْفَةَ فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَشْهَدُ أَنَّ حَيْرَكُمَا

وَأَنَّ أَشْبَهَ ٰكُـمَا هَـدُيًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَّا لَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که کیا تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں ہدایت و رہنمائی کے لحاظ ہے رسول نہیں! فرمایا:عبداللہ۔

حضرت حذیفہ بن ممان رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ جس کو پیند ہو کہ وہ ہدایت و رہنمائی کے لحاظ سے رسول 

لے کر داخل ہونے تک تو وہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھے لے۔

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا'حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنهما گزرے حضرت

حذیفہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم دونوں میں سے بہتر'تم دونوں میں سے ہدایت و رہنمائی کے لحاظ سے رسول مل اللہ اللہ عنداللہ بن

مسعود کے۔

8412- ما بين المعكوفين من نسخة أحمد الثالث.

8413- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَى ش ، عَنْ زَيْدِ بن وَهُب، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةً، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي،

الدَّارِ يَـزُعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَيْنُ

غِبْنَا قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

مَسْعُو دِ يَعْنِي

8414- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ أَبَا مُوسَى فَتَحَلَّكَ عِنْدَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلَمَّا أُقِيمَتُ فَتَأَخَّرَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَأَبَى أَبُو مُوسَى حَتَّى تَقَدَّمَ مَوْلِي لِأَحَدِهمَا

فَـقَـالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: هَـلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَدِيثَ كَذَا وَكَـٰذَا؟ فَقَالَ: ۚ لَا، فَـقَـالَ لَــهُ الْآخَرُ: فَـأَنَّتَ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: فَإِنَّ صَاحِبَ هَذَا فَعَلَ إِنْ كَانَ لَيَذْخُلُ إِذَا حُجِبْنَا، وَيَشْهَدُ إِذَا

الله عنه حضرت ابوموی رضی الله عنه کے یاس آئے ان کے یاس مدیث بیان کی تو نماز کا وقت ہو گیا کی جب

نماز كفرى موكى تو حضرت ابوموى رضى الله عنه بيجهيه بث

عبدالله بن مسعود مراد بیں۔

كے (مصلى سے) تو حضرت عبداللدنے ان سے كها: آپكو

معلوم ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر کا مالک امام ہو۔ پس حضرت ابوموی رضی الله عند نے انکار کیا یہاں تک که دونوں

نہیں! حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: بیا گھر والا گمان

كرتا ہے كه ساہے -حضرت موى رضى الله عند فرمايا:

ضرور اگر اس نے کیا ہے تو وہ اس وقت داخل ہوتا ہو

گا جب ہم نہ ہوتے ہول گے اور ہمارے فائب ہونے کی

حالت میں حاضر ہوتا ہوگا۔حضرت سلیمان اعمش نے کہا:

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

میں ہے کسی ایک کا مولی آ گے ہوا (اور نمازیرُ ھائی)۔ حضرت ابواحوص فرماتے ہیں: ہم حضرت ابوموی

8415- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُن

ومن طريقه رواه أو نعيم في الحلية جلد اصفحه 126-127. -8413

قال في المجمع جلد2صفحه 66 ورجاله رجال الصحيح . وقال: رجاله ثقات . -8414

> ورواه مسلم رقم الحديث: 2461 . -8415

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ میں حضرت حدیفہ اور ابوموی رضی اللہ عنما کے پاس بیٹا ہوا تھا' ان میں سے ایک نے اینے ساتھی سے کہا: کیاتم نے رسول نہیں! دوسرے نے کہا: کیا آپ نے ساہے؟ اس نے کہا:

7



﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 238 ﴿ 238 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بُنُ آ َدَمَ، ثنا قُطْبَةُ

بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بُن ٱلْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ٱلْأَحْوَصِ قَالَ: كُنَّا فِي دَارِ

أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرِ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي لا مُصْحَفِ، فَقَامَ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا

أَعُلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ أَحَدًا أَعْلَمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ

هَـــذَا الْــقَــائِم، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَــا لِأَنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَـدُ كَانَ يَشُهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤُذَنُ لَهُ إِذَا

8416- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي

الْأَحْوَصِ، عَنْ عُقْبَةَ بُن عَمْرِو، قَالَ: ﴿ مَا أَرَى رَجُلًا أَعُلَمُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنْ يُقَلُ ذَاكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ حِينَ لَا يُسْمَعُ

ُ وَيَدُخُلُ حِينَ لَا يُدُخَلُ 8417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْجُنيَدِ، ثنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَكام، ثنا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا

رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول کریم منٹی کیلم کے گھر میں رسول کریم طاق کیلم کے صحابہ میں ایک گروہ کے ساتھ تھے جبکہ وہ ایک مصحف میں دکھھر ہے تھے (یاغور کررہے تھے) یس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اُٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت ابومسعود رضى الله عنه نے كہا: مين نہيں جانتا كه رسول کریم ملٹی کیلئے نے اپنے بعد کسی کو چھوڑ اجواللہ کی وحی کو اس کھڑ ہے تخض سے زیادہ جانتا ہو۔ پس حضرت ابومویٰ رضی اللّٰدعنہ نے کہا: بہرحال تُو نے یہ کہہ دیا' یقیناً بیرحاضر ہوتے تھے جبکہ ہم غائب۔ان کو حاضری کی اجازت ملتی جبکه جمیں روک دیا گیا ہوتا۔

حضرت عقبه بن عمروفر ماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ے بڑھ کرکوئی آ دی نہیں دیکھا جو محمد ملتی آیا ہم پر نازل ہونے والی وحی کوزیادہ جاننے والا ہوئیس حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ نے کہا: اگر یہ کہا جائے توسنا جاتا رہے گا'جب سننے والا نه ہوگا اور داخل ہوگا جب داخل نه ہوا جا سکے گا۔

حضرت ابواحوص فرماتے ہیں: میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کے یاس آیا تو وہاں ان کے پاس حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عندموجود تھے اس حال میں کہ وہ ایک مصحف میں دیمچھ

رہے تھے کیں ہم نے ایک گھڑی گفتگو کی پھر حفزت

عبدالله رضی الله عنه نکل کھڑے ہوئے۔حضرت ابومسعود نے کہا قشم بخدا! میں نہیں جانتا کہ اس کھڑا ہونے والے

آ دمی سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والاکوئی آ دمی رسول

كريم طبي للهم نے بيجھے جھوڑا ہو۔

حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اور

میرا بھائی یمن سے آئے ہم کچھ دری شہرے ہم دیکھتے تھے

كدحفرت عبداللدرضى اللدعنة حضور المالي بيت کے پاس آتے تھے۔

حضرت ابوموی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضورط المينيم ك ياس آيا عيس حضرت عبدالله بن مسعود رضى اللّه عنه كوامل بيت ميں شار كرتا تھا۔

مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيَّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُـمُ يَنُظُرُونَ فِي مُصْحَفٍ فَتَحَدَّثُنَا سَاعَةً ثُمَّ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: كَا وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَحَدًا أَعُلَمُ بِكِتَابِ اللهِ مِنُ هَذَا الْقَائِمِ

8418- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ

يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن

الْأَسُوَدِ بُن يَزِيدَ، أَنَّهُ: سَمِعَ أَبَا مُوسَى يَقُولُ:

لَـقَــدُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَحِى مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا

لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ مِنْ أَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دُخُولِهِ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8419- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الُحَمَّالُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةَ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، ثنا سُفُيَانُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُوَدِ، عَنْ أَبِي مُوسَى،

قَالَ: أَتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا أَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ

8420- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابوعطیه الوادعی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی

ورواه الحاكم جلد 3صفحه14-315 وصبححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . مع أن البخاري رواه رقع الحديث: 4384,3763 ومسلم رقم الحديث: 2460 ـ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13895 والدارقطني جلد 3صفحه 173 ومن طريقه البيهقي جلد 7صفحه ا 46 ا -8420 المعجم الكبير للطبراني في 240% و 240% و المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم

السَّدَبَرِي، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَسُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الشُّورِيّ، عَنْ أَبِسى حَصِينٍ، عَنْ أَبِسى عَطِيَّةَ الْوَادِعِيّ، قَالَ: جَاء رَجُلْ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي حُبِسَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، وَجَعَلْتُ أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُهُ فَدَخَلَ فِي بَطْنِي شَيْءٌ مِنْهُ، فَقَالَ: حُرَّمَتُ عَلَيْكَ فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: ارْضَعُ ثَدْى هَـذَا، فَإِنَّـمَا الرَّضَاعُ مَا أُنبُتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا ذَامَ هَذَا الْحَبُرُ بَيْنَ ظَهُرَانَيْكُمُ

8421- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِتُ، ثناعَاصِمُ بُنُ عَلِيِّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأْتُهُ وَرِمَ ثَدْيُهَا فَجَعَلَ يَـمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَدَخَلَ بَطُنَهُ، فَقَالَ: لَا أَرَاهَا تَـصُـلُحُ لَهُ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ ﴿ فَسَأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَمْ تُحَرَّمُ عَلَيْكَ، إِنَّمَا يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَسا أَنْبُتَ اللَّحُمَ وَشَدَّ

حضرت ابوموسی رضی الله عنه کے پاس آیا' اس نے کہا: میری عورت کے بہتان میں دودھ رُک گیا' میں نے بہتان منه میں ڈال کراس کو چوسا اور نکال بچینکا'میرے پیٹ میں اس سے کچھ داخل ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ وہ عورت تیرے او پرحرام ہوگئی۔ وہ آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا' حضرت ابوعطیہ نے فر مایا: حضرت عبداللہ رضی اللّٰدعنہ کھڑے ہوئے' ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے مضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس بیتان سے پینے سے حرمت رضاعت ٹابت ہوتی ہے جب گوشت اورخون ہے' حضرت ابومویٰ نے فرمایا جب تک یہ بڑا عالم تمہارے درمیان موجود ہے مجھ سے کوئی مسئلہ نہ

حضرت ابوعطیہ الوادعی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت ابوموی رضی الله عنه کے پاس آیا 'اس نے کہا: اس کی عورت کے بیتان میں ورم آ گیا تھا'اس نے بیتان منہ مین ڈال کراس کو چوسا اور باہر نکال دیا' کچھاس کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ عورت میرے او پرحرام ہو گئے۔ وہ آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس آیا' اس بارے سوال کیا۔ حضرت ابوعطیہ نے فرمایا: حضرت عبداللَّد رضي اللَّه عنه نے فرمایا: وه عورت تیرے او پر

ورواه مالك جلد 2صفحه 45 عن يمعيى بن سعيد مرسلًا ومن طريقه البيهقي جلد 7صفحه 460-461 ورواه أحمد رقم الحديث: 4114 وأبو داؤدرقم الحديث: 2045 من طريق آخر فيه مجهولان. ورواه الدارقطبي جلد 4 صفحه 172 ومن طريقه البيهقي جلد 7صفحه462 ورواه سعيد بن منصور رقم الحديث: 987,975 من طريقين آخرين . والحافظ الهيثمي لم يذكر هذه الرواية .

الْعَظْمَ، وَلَا رَضَاعَ بَعُدَ فِطَام ، فَقِيلَ لِأَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونَا عَنْ شَيْءٍ مَا قَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُ رِنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حرام مہیں ہوئی اس پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ے جب گوشت اور خون بے اور ایک بار دودھ چیرانے کے بعد حرمت رضاعت نہیں ہے اس حضرت ابوموی رضی الله عنه كويه بات بتائي گئي تو حضرت ابومويٰ نے فر مايا: جب تک بد برا عالم تمہارے درمیان موجود ہے مجھ سے کوئی مسكله نه لوجھو۔

> 8422- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) (آل عمران: 102) ، قَالَ: أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، وَيُشْكَرَ وَلَا يُكُفَرَ

حضرت عبدالله رضى الله عنهاس آيت: "الله سے ڈرو جس طرح ڈرنے کاحق ہے' کی تفییر کرتے ہیں کہاس ہے مراد اللہ کی اطاعت کرنا' اور نافر مانی نہ کرنا' اس کا ذکر کرنا اور نه بھولنا' اس کاشکر کرنا اور ناشکری نه کرنا۔

> 8423- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا يُوسُفُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُفِرْيَابِيُّ، ثِنا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسُعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِيهِ) (آل عمران:102 ) ، قَالَ: أَنْ يُطَاعَ وَلَا يُعْصَى، وَأَنْ يُشُكَّرَ وَلَا يُكُفَرَ، وَأَنْ يُذُكَّرَ، وَلَا يُنْسَى

حضرت عبدالله رضي الله عنهاس آيت: ''الله سے ڈرو جس طرح ڈرنے کاحق ہے' کی تفییر کرتے ہیں کہ اس ہے مراداللہ کی اطاعت کرنا' اور نافر مانی نہ کرنا' اس کا ذکر کرنا اورا سے نہ بھولنا' اس کاشکر کرنا اور نا فر مانی نہ کرنا۔

> 8424- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبِّيدٍ، عَنْ مُرَّةَ فِي قَوْلِهِ: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ) (البقرة: 177) ، قَالَ: قَالَ ابْنُ

حضرت مرهٔ الله کے ارشاد: "الله کی محبت میں مال دیے ہیں' کی تفیر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عندنے فرمایا: الله کی محبت میں دینے سے مراد بیہے که تندرتی وخوشی ہے دینا جبکہ زندہ رہنے کی اُمیدموجود بھی ہو

> قال في المجمع جلد 6صفحه 326 رواه الطبراني باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، والآخر ضعيف. -8422

> > قال في المجمع جلد6صفحه316 ورجاله رجال الصحيح . -8424







اورمختاجی کاخوف بھی ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ كبيره گناه كا ذكر سورة نساء كے شروع سے لے كرتميں آ يتول تك ہے۔

حضرت قیس بن حبر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہائے کتنی بُری ہیں دو تکلیف دِہ چیزیں! موت اورمختا جی اللہ کی قتم! مال داری ہو یامختا جی ہؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان دونوں میں سے مجھے کس میں مبتلا کیا گیاہے اگر مال داری ہے تو اس میں مہر بانی ہے اگر محتاجی کھی ہے تو اس میں صبر ہے۔

حضرت ابومعمر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ہے كوئى شى سنى جسے ہم نالسند كرتے تو ہم خاموش ہوجاتے ، يہاں تك كه آپ ہمارے لي تفير كرت و حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه في ایک دن ہمیں فرمایا: بیار کیلئے کوئی اجرنہیں لکھاجا تا ہے کیس اس چیز نے ہمیں تکلیف دی اور ہم پر گرال گزری تو فرمایا: کیکن اللہ عزوجل اس کے ذریعے غلطیاں معاف کرتا ہے۔

مَسْعُودٍ: أَنْ تُورِينَهُ، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْعَيْشَ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ

8425- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِشْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ زِرٌّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: الْكَبَائِرُ مَا بَيْنَ أَوَّلِ سُورَةِ كُمُ النِّسَاء إِلَى رَأْسِ الثَّلَاثِينَ

8426- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُصِ السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْسَرٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: يَاحَبَّذَا الْمَكُرُوهَان: الْمَوْتُ وَالْفَقُرُ، وَايْمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ الْغِنَى وَالْفَقُر وَمَا أَبَالِي بِأَيْهِمَا ابْتُلِيتُ، إِنْ كَانَ الْعِنَى إِنَّ فِيهِ لِلْعَطُّفِ، وَإِنْ كَانَ الْفَقُرُ إِنَّ فِيهِ

8427- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّندُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا مِنْ أَعَبُـدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، شَيْئًا نَكُرَهُهُ سَكَتْنَا حَتَّى يُ فَسِّرَهُ لَنَا، فَقَالَ لَنَا عَبُدُ اللهِ ذَاتَ يَوْمِ: إِنَّ السَّقَمَ لَا يُكْتَبُ لِصَاحِبِهِ أَجْرٌ ، فَسَاء لَا ذَلِكَ

قال في المجمع جلد7صفحه4 وواه البزار جلد1صفحه 250 ورجاله رجال الصحيح ولم ينسبه الى الطبراني . -8425

ومن طريقه رواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 132 . -8426

قال في المجمع جلد2صفحه 301 واسناده حسن. -8427

وَكُبُرَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: وَلَكِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ 4 الْخَطَايَا

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا السَّدُوسِيُّ، ثنا الحَكمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: أَلَا أَنْدُرُكُمْ فُضُولَ الْكَلامِ، بَحَسْب أَحَدِكُمْ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ

8429- حَدَّثَنَا عُـمَرُ بُنُ حَفْصٍ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلَيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِع بُنِ عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَامِع بُنِ شَـدَّادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَأَنُ أَذَكَرَ اللهُ مَيْوُمًا إِلَى اللَّيْلِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنُ أَخْصِلَ عَلَى الْجِيَادِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ

8430- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: إِنِّى لَأَعْلَمُ أَبِى صَادِقٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: إِنِّى لَأَعْلَمُ أَلْسَالًا جَالُ، قَالُوا: مَنْ يَا أَبَا أَهْلَ الْكُوفَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، قَالَ: بُيُوتُ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، قَالَ: بُيُوتُ أَهْلِ الْكُوفَةِ

8431- حَسلَّ ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ السَّدُوسِتُ، ثنا عَساعَساصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا السَّعُثَاء، عَنُ الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ أَشُعَتَ بُنِ أَبِى الشَّعُثَاء، عَنُ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبر دار! فضول باتوں سے بچواہم میں سے کسی کے لیے کافی ہے کہ اپنی ضرورت تک رہے۔

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دن سے کے کررات تک اللہ کا ذکر کرنا 'مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں دن سے لے کررات تک عمدہ گھوڑے پرسوار ہوں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اُن گھروں کے متعلق جانتا ہوں جن کو دجال ڈرائیگا' انہوں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! وہ کون ہیں؟ فرمایا: کوفہ والوں کے گھرہیں۔

حضرت اشعث بن ابوالشعثاء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا' آپ نے فرمایا: اس کا زیادہ ذکر نہ



<sup>8428-</sup> قال في المجمع جلد10صفحه303 وفيه المسعودي وقد اختلط .

<sup>8429</sup> قال في المجمع مجلد10 صفحه 75 القاسم له يسمع من جده ابن مسعود . قلت: والمسعودي قد اختلط .

<sup>8430</sup> قال في المجمع جلد7صفحه 351 ورجاله ثقات الاأن أبا صادق لم يدرك ابن مسعود.

<sup>-8431</sup> قال في المجمع جلد8صفحه 351 وفيه المسعودي وقد اختلط.

کروکیونکہ جب اس کا فیصلہ آسان میں کردیا گیا تو لوگوں کی زبان پر جاری ہونے سے پہلے زمین پرجلدی آئے گا' تمہارا کیا حالہوگا جب' لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور تم ڈرتے ہوگے؟ اور کسے ہوگا تمہارے لیے لوگ اسکے سایہ میں ہوں گے اور تم کھلی جگہدھوپ میں؟

حضرت خیشمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا' ان میں سے بعض نے کہا: اگر نکلا تو ہم اس کو پھروں سے ماریں گے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: اگر اس نے صبح بابل میں کی تو ان میں بعض نے آپ سے شکوہ کیا کہ جلدی چلنے کی وجہ سے اس کے یاوُں نہیں گھس جا کیں گے۔ اس کے یاوُں نہیں گھس جا کیں گے۔

حضرت عبداللد صنی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: جوریا کرتا ہے اللہ اسے ریا کاری کی سزا دے گا'جو دکھاوا کرتا ہے اللہ اسے دکھاوے کی سزا دے گا'جس نے اپنی عظمت جتلانے کیلئے ہاتھ لمبے کیے اللہ اسے پست کر دے گا'جس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی کی تو اللہ اسے بلند کر دیگا' بعض لوگوں پر دنیا وسیع ہے ان پر آخرت وسیع ہو گئی جوش پر دنیا و آخرت دونوں تنگ ہوں گی اور بعض پر دنیا و آخرت دونوں تنگ ہوں گی اور بعض پر دنیا و آخرت دونوں تنگ ہوں گی اور بعض پر دنیا و آخرت دونوں کی وہ راحت حاصل کرے گا اور اس سے راحت حاصل کی جائے گی۔ ہم نے عرض کی داور اس سے راحت حاصل کی جائے گی۔ ہم نے عرض کی

أبيه، قال: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تُكْثِرُوا ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِذَا قُضِى فِى السَّمَاءِ كَانَ أَسْرَعُ لِنُزُولِهِ إِلَى الْأَرْضِ أَنْ يَظْهَرَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ، قَالَ: أَلا وَكَيْفَ بِكُمْ وَالْقَوْمُ فِى الظِّلِّ وَأَنْتُمْ خَانِفُونَ؟ وَكَيْفَ بِكُمْ وَالْقَوْمُ فِى الظِّلِّ وَأَنْتُمْ فِى الظِّيِّ وَأَنْتُمْ فِى الظِّيْ وَأَنْتُمْ فِى الظِّيِّ وَأَنْتُمْ فِى الظِّيِّ وَأَنْتُمْ فِى الظِّيْرِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ خَيْدُ اللهِ، خَيْمَةَ مَا لَذَ خَكُرُوا الدَّجَّالَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ خَرَجَ لَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ أَصْبَحَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ أَصْبَحَ بَعْضُهُمْ فَعَلُهُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ أَصْبَحَ بَعْضُهُمْ

يَشْكُو إِلَيْهِ الْحَفَاء كِنَ السُّرْعَةِ

السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِم، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنَ اللهُ بِهِ، وَمَنُ اللهُ بِهِ، وَمَنُ لَكُولِي اللهُ بِهِ، وَمَنُ لَكُولِي اللهُ بِهِ، وَمَنُ لَكُولِي اللهُ بِهِ، وَمَنْ لَكُولِي اللهُ بِهِ، وَمَنْ لَكُولِي اللهُ بِهِ، وَمَنْ لَكُولُولِي اللهُ بِهِ، وَمَنْ لَكُولُولُ لَعَظُمًا يَرُفَعُهُ اللهُ، يَخفِضُهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ تَخَشُّعًا يَرُفَعُهُ اللهُ، اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ حِرَةِ، وَمُسْتَرِيحٌ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ الله

8432 أقال في المجمع جلد7صفحه 351 ورجاله رجال الصحيح الاأن خيثمة لم أجد من قال انه سمع من ابن مسعود.

8433 قال في المجمع جلد10صفحه 235 وفيه المسعودي وقد اختلط.

﴿ ﴿ الْمِعِمِ الْكَهِيرِ لِلْطَبِرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ وَ245 ﴿ اللَّهِي ﴿ وَلَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قُلُنَا: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: أَمَا

الْـمُسْتَويـحُ فَالْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ اسْتَرَاحَ، وَأَمَّا الْمُسْتَسرَاحُ مِنْسهُ فَهُ وَ الَّذِي يَظُلِمُ النَّاسَ

8434- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: شَامَمْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِلْمَهُمُ انْتَهَى إِلَى سِتَّةٍ: إِلَى عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرُدَاءِ، وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، ثُمَّ شَامَمْتُ السِّنَّةَ فَوَجَدُثُ عِلْمَهُمُ الْتَهَى إِلَى

عَلِيّ، وَعَبْدِ اللَّهِ 8435- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ

الدِّمْيَاطِتُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُمَيْرَةً، أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، لَـمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قُلْنَا لَهُ:

أَوْصِنَا، قَالَ: أَجْلِسُونِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ،

وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مِنَ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا -

ا ابوعبدالرحمٰن! مسترح اورمستراح منه کون ہے؟ فرمایا: بہرحال راحت حاصل كرنے والاتو مؤمن ہے جب فوت

ہوتا ہے تو راحت یا تا ہے اور جس سے راحت حاصل کی جاتی ہے وہ آ دی ہے جولوگوں برظلم کرتا ہے اور ان کی

غیبت کرتا ہے (جب وہ مرجاتا ہے قبر میں اُتر جاتا ہے تو

لوگ اس سے راحت پاتے ہیں )۔

حضرت مسروق فرمات بین که میں نے حضور ملتی الم کے اصحاب کوسونگھا (مطلب یو چھا) میں نے علم چھا فراد

کے پاس پایا: حضرت عمر علی عبدالله بن مسعود ابوالدرداء اورزید بن ثابت رضی الله عنهم پھر میں نے ان چھ کوسونگھا تو میں نے علم کی انتہاء حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

₹.

عنهامیں پائی۔

حضرت بزید بن عمیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ

بن جبل کی وفات کا وقت قریب آیا ہم نے آپ سے عرض

کی: ہمیں وصیت کریں! آپ نے فرمایا: مجھے بٹھاؤ! پھر

فر مایا علم اورایمان دونوں موجود ہیں'جس نے ان دونوں کو تلاش کیا' اس نے دونوں کو پالیا۔ بدآ پ نے تین مرتبہ

فرمایا' پھر فرمایا: علم حیار افراد سے سیکھو! حضرت عویمر ابوالدرداء سلمان فارس عبدالله بن مسعود اور عبدالله بن

> قال في المجمع جلد9صفحه160 ورجاله رجال الصحيح غير القاسم بن معين وهو ثقة . -8434

ورواه النسائي في فضائل الصحابة من السنن الكبري رقم الحديث: 149؛ والمصنف في مسند الشاميين رقم -8435

قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -وَاطُلُبُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أُرْبَعَةٍ: عُوَيْمِ إَبِى الدَّرْدَاءِ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ

8436- حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، وَمُحَــمَّــدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُومِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بنُ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا بَيْقِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ، أَحَدُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

8437- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّام، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيزٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَصْعَدَ شَجَرَةً فَيَأْتِيهُ بِشَىء مِنْهَا، فَنَظَرَ أَصْحَابُهُ إِلَى حُمُوشَةِ سَاقَيْهِ فَضَحِكُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُصْحِكُكُمُ؟ لَرِجُلُ عَبْدِ ﴿ اللَّهِ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن حضور ملٹی ایکم کے ساتھ جار افراد باقی رہ گئے ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه حضور ملتي ياتم نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کو درخت پرچڑھنے کا حکم دیا کہاس سے مہنی توڑ کر لاؤ صحابہ کرام آپ کی بٹلی پنڈلی كود كي كرمسكرائ حضور التوليم في فرماياتم كيول بنسي مو؟ عبداللد کی ایک ٹانگ میزان میں اُحد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔

ورواه البزار جلد2صفحه161 زوائد البزار عن محمد بن عثمان بن كرامة حدثني رجل من أهل الكوفة ثنا يحيي بن سلمة به . قال في المجمع جلد 6صفحه 164 وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف . قلت: وفي سند البزار مجهول .

ورواه أحمد رقم الحديث: 920 وأبو يعلى جلد اصفحه 40 قال في المجمع جلد 9صفحه 289 ورجاله رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة.

8438- حَنْدَّتُنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ نُوَاسِطِيٌّ، ثنا تَمِيمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، ثنا إِسْحَاقُ

الْأَزُرَقُ، عَنُ شَسِرِيكٍ، عَنُ جَابِسٍ، عَنُ أَبِي الضَّحَى، عَنِ الْأَزْهَرِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَعِدُتُ أَرَاكَةً لَأَجْنِيَ مِنْهَا أَرَاكَةً، فَجَعَلَ أَصْحَابِي يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خِفَّتِي،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَـعُـجَبُـونَ، فَوَ الَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي

الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ خَطَبَةَ ابن مسعُودٍ،

وَمِنْ كُلَامِيْهِ

8439- حَبِدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِئُ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي

حضرت عبدالله بن مسعود كا خطبهاورآپ کی گفتگو

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں

درخت پر چڑھا تا کہ اس سے مسواک توڑوں صحابہ کرام

ا کی تیلی پنڈلی کود کھ کرمتعجب ہوئے حضور ملی آہلے نے

فرمایا: تم کیول متعجب ہوتے ہو؟ عبداللہ کی ایک ٹانگ

میزان میں اُحدیہاڑے نے زیادہ وزنی ہوگی۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: دوہی

چزیں ہیں: ہدایت اور کلام - خوبصورت کلام اللہ کا کلام

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:20076 وقد جاء مرفوعًا رواه ابن ماجه رقم الحديث: 46 وعند المصنف وابن أبي عاصم في السنة (25) قال الشيخ الاسلام ابن تيمية في اقامة الدليل صفحه 95 وواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيدة الى محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن موسى بن عقبة (عن أبي اسحاق) عن أبي الأحوص عن عبد الله

بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال .....فذكره . وهذا اسناده جيد لكن المشهور أنه موقوف عـلـى ابـن مسـعـود . قـال شيخنا: وقد جاء ت أكثر فقراته متفرقة في أحاديث أخرى صحيحة مثل أحسن الكلام،

وهـجر المسلم والكذب والصدق وغيرها وقد ضعفه شيخنا ثم قال ما تقدم . قلت: وكذلك العضة . فانظر مسند الامسام أحسمند رقيم البحديث: 4187,4160,4108,4095,4022,3727,3638 وصبحينع البحساري رقيم

المحديث: 6094؛ والأدب المفرد له رقم الحديث: 386 ومسلم رقم الحديث: 2607؛ وسنن أبي داؤد رقم الحديث: 4962 والترمذي رقم الحديث: 2038 والدارمي رقم الحديث: 213 وبالنسبة للموقوف انظر مسند

الامام أحمد رقم الحديث: 3896 والسخاري رقم الحديث: 213,7277,6098 وأورده مالك جلد 2صفحه 254 بلاغًا . ورواه أبو عوانة جلد2صفحه 8,7 .

نے نے کام ایجاد کرنے اور کری بدعتوں سے بچوا کیونکہ

بُرے کام' کچھ نٹے کام ہیں ہربُری بدعت گراہی ہے'

خردار! أميدين تم پر لمبى نه مول ايبا نه موكه أميد سے

تمہارے دل سخت ہو جائیں جو چیز آ دنی ہے وہ قریب

ے خبردارا جو دُور ہے وہ گویا آنے والی نہیں سے خبردار!

بد بخت وہی ہے جوانی ماں کے پیٹ میں بد بخت تھا اور

خوش بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کرتھیجت حاصل کرے

رُی با تیں جھوٹی باتیں ہیں خبردار! جھوٹ نہ سجیدگی اور نہ

مذاق میں جائز ہے خبردار! حجوث گناہ کی طرف لے جاتا

ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ نیکی کی طرف

اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے سیچے کو کہا جاتا ہے: تُو

نے سچ بولااور نیکی کی۔ جھوٹے کو کہا جاتا ہے: تُو نے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا که

میں نے رسول اللہ طاق کیا کے فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ

حبوث بولتا ہےتو وہ حبوٹا لکھا جاتا ہے سے بولتا ہےتو سچالکھا

جاتا ہے پھر فرمایا: کامنے والی سے بچوا فرمایا: تم جانتے ہو

کہ کا شنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا: چغل خوری اور (بغیر سند

حضرت عبدالله رضی الله عنه اس طرح کی حدیث

حجوث بولا اورگناه کمایا۔

کے) حدیثوں کوفقل کرنا۔

روایت کرتے ہیں۔

ہاورخوبصورت ہدایت محرطتی لیام کی ہدایت ہے خبردار!

آتٍ قَرِيبٌ، أَلا إِنَّ الْبَعِيدَ مَا لَيْسَ آتٍ، أَلا إِنَّ

8440- وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُذِبُ

حَتَّى يَكُتُبَ كَذَّابًا، وَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُتُب

صَدِّيقًا -ثُمَّ قَالَ -إِيَّاكُمْ وَالْعَضَهَ، أَتَدُرُونَ مَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ وَاضِع

الْعَسَّالُ الْبَصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا

الْعَضْهُ؟ النَّمِيمَةُ وَنَقُلُ الْأَحَادِيثِ

إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: إِنَّمَا هِي اثْنَانِ الْهَدِّي وَالْكَلَامُ، فَأَحْسَنُ

الْكَلام كَلامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدى هَدْيُ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا وَإِيَّاكُمُ

وَالْمُ حُدَثَاتِ وَالْبِدَعَ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ الْمُدورِ مُحْدَثَةٍ ضَلالَةٌ، أَلا لَا يَطُولَنَّ مُحْدَثَةٍ ضَلالَةٌ، أَلَا لَا يَطُولَنَّ

عَـلَيْـكُــمُ الْأَمَدُ فَتَقُسُوا قُلُوبُكُمُ الْأَمَلَ، مَا هُوَ

الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغَيْرِهِ، وَشَرَّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، أَلَا

وَإِنَّ الْسِرَّ يَهُدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ، وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ:

كَذَبَ وَفَجَرَ

إِنَّ الْكَاذِبَ لَا يَصْلُحُ فِي جِدٍّ، وَلَا هَزُلِ، أَلَا أَنَّ الْكَذِبَ يَهُدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهُ دِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ ،

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي .

إسْحَاق، عَنْ أبى الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

عُشْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ إِذْرِيسَ الْأُوْدِيّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ، بَلَغَ الْحَدِيثَ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ يَـوْمَ الْخَمِيسِ قَائِمًا يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا

هِسى اثْنَتَسَان الْهَلْدُئُ وَالْكَكَلامُ ثُمَّ ذَكِرَ نَحُوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ 8441- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الَّأْزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَان: الْهَدِّي وَالْكَلامُ، وَأَصْدَقُ الْحَدِيثِ كَلامُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْي

هَــٰ ذُى مُـحَــمَّـدٍ صَــلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُـحُدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

8442- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ

الْوَاسِطِتُ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ إسْـمَـاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ

حضرت ابواحوص مضرت عبدالله بن مسعود رضى الله

عند کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث

موکر خطبه دیتے تھے اے لوگو! دو چیزیں ہیں: ہدایت اور

تفتگؤ پھراس کے بعد معمر والی حدیث ذکر کی اُنہوں نے

ابواسحاق سےروایت کی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: وه صرف دو چیزیں ہیں: ہدایت اور کلام سب سے میچی بات کلام الله ہے اور سب سے خوبصورت ہدایت حضرت محمط المالیکی کی

ہدایت ہے بر عرین اُمور نے کام ہیں ہرنی بری چیز بدعت ہے ہر بری بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی جہم

میں ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہر جعرات کو آ کر کھڑے ہوتے 'بیٹے

نہیں تھے کیں فرماتے: لوگوں کو فتنے میں مت ڈالو کیونکہ ان میں کمزور بھی ہیں اور بڑے بوڑھے بھی اور ضرورت

. 8441- · ورواه البزار رقم الحديث: 311-312 .

وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَيَقُولُ هُمَا اثْنَان،

وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ، وَأَصْدَقُ

الْـحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحُدَثِ ضَلَالَةً، إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي

إَسَطُنِ أُمِّهِ، وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، أَلَا فَلَا

يَـطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ وَلَا يُلْهِيَنَّكُمُ الْأَمَلُ، فَإِنَّ

كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَإِنَّمَا بَعِيدٌ مَا لَيُسَ

آتِيُّا، وَإِنَّ مِنُ شِرَارِ النَّاسِ تَطَاوَلَ النَّهَارَ خِيفَةَ

اللَّيُ لِ، فَإِنَّ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ كُفُرٌ، وَإِنَّ سِبَابَـهُ

فُسُونٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ

ِ فَلَاثٍ، أَلَا إِنَّ شِـرَارَ الـرَّوَايَا الْكَذِبُ: وَإِنَّهُ لَا

يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الصَّادِقَ يُقَالُ لَهُ صَدَقَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَصُدُقُ

فَيُكُتَبُ عِنْدَ اللهِ صَلِيقًا، وَإِنَّهُ لَيَكُذِبُ حَتَّى

يَكُتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، أَلَا هَلُ تَدُرُونَ مَا

8443- وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

مند جھی۔ فرماتے: دو چیزیں ہیں: خوبصورت ہدایت

حضرت محمط اللهم كى مدايت ہے اور سب سے زيادہ سي

بات كتاب الله ب يُر عكام في ايجاد كرده بين مرنيابرا

کام ممرابی ہے اور تقی وہ ہے جو مال کے پیٹ میں بدبخت

تھا'خوش بخت وہ ہے جو روسرے سے تقیحت

كيرْے خبردار! كمبي أميديں مت باندهو! أميد تهميں غافل

نہ کردے۔ بے شک ہر چیز جس نے آنا ہے وہ قریب ہے

دُورو ہی ہے جس نے نہیں آ بائے لوگوں میں سے بُرے وہ

ہیں جودن کورات آنے کے ڈرسے لمی دریکام کرتے ہیں'

بیشک مؤمن کولل کرنا کفر ہے اسے گالی دینا گناہ ہے کسی

مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن تک

چھوڑے رکھے خبردار! راوبوں میں سے بُرے چھوٹے

راوی ہیں' سنجیدگی اور مٰداق میں جھوٹ جائز نہیں اور نہاس

وقت جب آ دمی اینے بچے کو وعدہ دے رہا ہواور پورانہ

كرے خبردار! حجوث كناه ہے اور كناه جہنم ميں لے

جائے گا۔ سی نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جائے گی

صادق کوکہا جاتا ہے: تُو نے سچ کہا اور نیکی کی اور جھوٹے کو

اور میں نے رسول کریم ملتہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا:

جو بندہ جھوٹ بولتا ہےتو وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے سے بولتا ہےتو

سچا لکھا جاتا ہے پھر فرمایا: کاٹنے والی سے بچو! فرمایا: تم

جانتے ہو کہ کا شنے سے مراد کیا ہے؟ فر مایا چغل خوری اور

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20198 قال في المجمع جلد 10صفحه 236 باسناد منقطع ورجال اسناده ثقات

كہاجا تا ہے: تُو نے جھوٹ بولا اور گناہ كيا۔

يَسجِىء مُكُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ يَقُومُ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ فَيَقُولُ: لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ

يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزُلٌ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ صَبِيَّــ هُ وَلَا يُسْجِزُهُ، أَلَا وَإِنَّ الْكَذِبَ

يَهُ لِي إِلَى الْنُفُحُودِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ

وَيَنَّ الْكَاذِبَ يُقَالُ لَهُ كَذَبَ وَإِنَّ الْكَاذِبَ يُقَالُ لَهُ كَذَبَ وَفَجَرَ

لْعَضْهُ؟ هِي النَّمِيمَةُ الَّتِي تُفْسِدُ بَيْنَ النَّاسِ 8444- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّهُ بِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ بُنِ بُرْقَانَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ مَا هُـوَ آتٍ قَرِيبٌ، أَلَا إِنَّ الْبَعِيدَ مَا لَيْسَ بِآتٍ، لَا

يَعْجَلُ اللَّهُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ وَلَا يَخِفُ لِأَمْرِ النَّاسِ، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءُ النَّاسُ، يُرِيدُ اللَّهُ أَمْرًا

وَيُسِ يسدُ السَّاسُ أَمْرًا مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَلَوْ كُرِهَ السَّاسُ، لَا مُعَرِّبَ لِمَا بَاعَدَ اللَّهُ وَلَا مُبَعِّدَ لِمَا قَرَّبَ اللَّهُ، وَلَا يَكُونُ شَيءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،

أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدَى

هَــــدُىُ مُــحَـــمَّدٍ، وَشَرُّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلالَةٌ

8445- قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُ جَعْفَرِ

بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَخَيْرُ مَا أَلْقِيَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ، وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، وَخَيْرُ

الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَخَيْرُ الْهَدْي مَا اتَّبِعَ، وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِسَّا كَثُرَ وَأَلَهَى، وَإِنَّمَا يَصِيرُ

أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِع أَرْبَع أَذُرُع فَلا تَمَلُّوا

النَّاسَ، وَلَا تَسْأَمُوهُمْ، وَإِنَّ لِكُلِّ نَفْسِ شَيْطَانًا وَإِقْبَالًا، أَلَا وَإِنَّ لَهَا سَاآمَةً وَإِذْبَارًا، أَلَا وَشَرُّ

الرَّوَايَىا الْكَـذِبُ، أَلَا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَقُودُ إِلَى

الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَقُودُ إِلَى النَّارِ، أَلَا وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَقُودُ إِلَى الْبِيرِّ

لوگوں کے درمیان فساد کرنا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں : ہر وہ جوآنے والائے وہ قریب ہے۔خبردار! جودُور ہے وہی ہے جوآنے والانہیں ہے کسی کے جلدی کرنے سے اللہ جلدی نہیں فرماتا ہے اور لوگوں کے کہنے سے بلکا کرتا ہے (وہ اپنی مرضی کرتا ہے) جو اللہ جا ہے۔ (بات ہے) نہ کہ جولوگ جاین ایک کام کا ارادہ الله کرتا ہے اور ایک کا ارادہ لوگ كرتے بين جو اللہ جا ہتا ہے وہ ہوتا ہے اگر چہ لوگ ناپسند كرين جواللد دُوركر دے اسے قريب كرنے والاكوئى

نہیں ہرش اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے سب سے کی بات الله کی کتاب ہے سب سے خوبصورت مرایت 

بُرانیا کام بدعت اور ہر بُری بدعت گمراہی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں: ول میں ڈالی جانے والی چیزوں میں بہترین چیز یقین

ہے بہترین غنادل کی غناہے بہترین علم جو تفع دے بہترین ہدایت جس کی اتباع کی جائے جو کم اور کافی ہؤوہ زیادہ اور

ست کرنے والے مال سے بہتر ہے بے شک تم چار گز زمین تک محدود مو جاؤ گئے پس لوگوں کو تنگ نه کرو اور نه

انہیں تکلیف دو ہر جان کے ساتھ شیطان ہے اور بخت

مجمی۔خبردار! اس کیلیے زوال ہے خبردار! بُری روایت جھوٹ ہے خبردار! جھوٹ گناہ کی طرف قیادت کرتا ہے

اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے خبردار! تم پر سے لازم ہے سے نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے





﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ 252 ﴿ اللَّهِيْرِ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ وَلَا شَشْمَ الْكِهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي الْكِهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي الْمُعْمِدُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي الْمُعْمِدُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللَّاللَّهُ الللللللللللَّا

وَإِنَّ الْبِرَّ يَقُودُ إِلَى الْجَنَّةِ وَاعْتَبِرُوا ذَلِكَ، إِنَّهُمَا إلْفَانِ الْتَقَيَا يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ، حَتَّى

يُكْتَبَ صَدِّيقًا، وَلَا يَزَالُ الْكَاذِبُ يَكُذِبُ حَتَّى

يُكْتَبَ كَذَّابًا، أَلَا وَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ فِي جِدٍّ، وَلَا هَزُلٍ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ صَبِيَّهُ

﴾ ثُمَّ لَا يُسُحِزَ لَهُ، وَلَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ

السَّىء فِيانَّهُمْ قَدْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ، فَإِنْ كُنتُمُ لَا مَحَالَةَ سَائِلِيهِمْ فَمَا وَافَقَ كِتَابَكُمْ فَخُذُوا وَمَا

8446- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا

يُوسُفُ الْقَ الْحِسى، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُب، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ مُرَّةَ، يُحَدِّثُ

خَالَفَهُ فَاهْدُوا عَنْهُ وَاسْكُتُوا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللُّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ

الْأُمُورِ مُـحْـدَثَاتُهَا، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا النُّهُ مِ مُعْجِزِينَ، إِنَّ بَعِيدًا مَا لَيْسَ آتِيًّا، أَلَّا

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا يَزَالُ

الرَّجُلُ يَصُدُقُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللهِ صَدِّيقًا، وَيَثُبُتَ الْبِرُّ فِي قَـلْبِهِ، وَلَا يَكُونَ الْفُجُورُ فِي

قَلْبِهِ مَوْضِعَ إِبْرَةٍ لِيَسْتَقِرَّ فِيهَا، أَلَا وَإِيَّاكُمُ وَالْكَذِبَ فَإِنَّـهُ يَهُدِى إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ

جاتی ہے اس سے عبرت حاصل کرؤید دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہی مل جائیں گئے سیجے کیلئے کہا جاتا ہے: اس نے سے بولا یہاں تک کہ سچالکھا جاتا ہے اور جھوٹا مجھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹا لکھ دیاجا تا ہے جھوٹ نہ سنجيدگى ميں اور ند مذاق ميں جائز ہے اور نديد كدكوئى آ دى اینے چھوٹے سے کسی چیز کا وعدہ کرے پھر پورانہ

کرے اہل کتاب ہے کسی چیز کا سوال نہ کرو کیونکہ ان پر اُمیدلمبی ہوئی'ان کے دل پخت ہو گئے اوراُنہوں نے اینے دین میں بُری بدعتیں ایجاد کیں اگر تمہیں سوال کرنا ضروری

ہو تو جو تمہاری کتاب کے مطابق ہو اسے لے او اور جو مخالف ہواس ہے دُور ہوجا وُاور خاموش رہو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: سب سے سی بات کتاب اللہ ہے سب سے خوبصورت ہدایت حضرت محدمات الميتلم كى بدايت بئر عكام في ايجاد كرده

ہیں جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ آنے والاہے اور تم عاجز كرنے والے نہيں ہو بے شك دُور آنے والانہيں ہے ، خردار! تم پر سے لازم ہے کیونکہ یہ جنت میں ہے اور آ دی لگاتار سے بولتا رہتا ہے حتی کہ اللہ کے پاس سیالکھ دیا جاتا

کے دل میں سوئی کے برابر بھی قرار پذیر ہونے کیلئے جگہ نہیں ملتی خبردار! حموث سے بچو کیونکہ یہ جہنم میں لے

ہے اور نیکی اس کے دل میں لکھ دی جاتی ہے اور گناہ کواس

جاتا ہے ایک آ دمی سلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جا تا ہے اور گناہ اسکے دل میں ڈیرے

ڈال لیتا ہے اور اسکے دل میں نیکی کور نے کیلئے ایک سوئی

الرَّجُلُ يَكُلِدِبُ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

وَيَسْتَ قِـرَّ الْـفُـجُـورُ فِي قَلْبِهِ فَلَا يَكُنُ فِي قَلْبِهِ

8447- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

الْـمَـكِّتُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثِنا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ

ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ هَزُلْ

وَلَا جِـدٌ، وَلَا أَنْ يَعِدَ أَحَدُكُمْ صَبِيَّهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا

8448- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِبْنُ عَلِيّ

الصَّائِخُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللهِ: لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزُلَّ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو

خَلِيفَةَ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثنا ابْنُ

عَوْن قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا وَائِلِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا:

بُرَيْـنَدَةُ، فَقُلْنَا: يَا بُرَيْـنَدَةُ، قُولِي لِأَبِي وَائِلِ

يُحَدِّثُنَا، فَقَالَتُ: أَبَا وَائِلِ حَدِّثِ الْقَوْمَ بِمَا

سَمِعْتَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ مَجُمُوعُونَ فِي

صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعَكُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُكُمُ

ٱلْبَصَرُ، أَلَا وَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطُنِ أُمِّهِ،

8447- ورواه البخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 387.

8449- حَـدَّتُـنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا

مَوْضِعُ إِبْرَةٍ لِيَسْتَقِرَّ فِيهَا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: نه مذاق

حضرت ابواحوص فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی

الله عنه نے فرمایا: نه شجیدگی اور نه مذاق میں حموث بولنا جائز

حضرت ابن عون فرماتے ہیں: ہم ابوواکل کے پاس

آئے جبدان کے ساتھ ایک لونڈی تھی جس کا نام ہریدہ

تھا کیں ہم نے کہا: اے بریدہ! ابودائل سے کہوکہ ہمیں کوئی

حدیث سنائیں! پس اس نے کہا: اے ابودائل! جوآپ

نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنی ہیں وہ قوم

کو سناؤ! فرمایا: میں نے حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ کو

فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! تم ایک مٹی میں جمع کیے جاؤ

ك داعى تمهيل سائه كا أكه تمهيل ويكي كى خبردار!

بد بخت وہی ہے جو مال کے پیٹ میں بد بخت تھا اور خوش

بخت وہ ہے جودوسرے سے نقیحت حاصل کرے۔

میں اور نہ شجیدگی میں جھوٹ بولنا درست ہے اور یہ کہتم میں

ہے کوئی بچے سے کسی شی کا وعدہ کرے اور پورانہ کرے۔

کے برابر بھی جگہ میسر نہیں آتی ہے۔

قَالَ: وَيَحْسِبُ لُهُ يَتُبَعُهَا، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ

8450- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثنا هُ كُلُثُومُ بُنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ، ) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: الشُّقِيُّ مَنُ شَقِيَ فِي بَطُنِ أَمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنُ

8451- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَدِّمًا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا رَبِيعَةُ بُنُ كُلُثُوم بُن حَبْسِ ، حَدَّثَنِسَى أَبِسى كُلْثُومِ بُنِ جَبْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: الشَّقِيتُ مِنْ شَقِيَ فِي بَطُنِ أَمِّهِ

8452- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا رَبِيعَةُ بُنُ كُلْنُومِ بُنِ جَبْرٍ، حَـدَّثَنِي أَبِي كُـلُثُومٍ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَمْرِو بُنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ

﴾ مَسْعُودٍ إِذَا خَطَبَنَا بِالْكُوفَةِ قَالَ: الشَّقِيُّ مِنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

8453- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، نَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ

حضرت ابوالطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے سنا: بد بخت وہی ہے جو مال کے پیف میں بد بخت تھا اور خوش بخت وہی ہے جو دوسرے سے نفیحت حاصل کرے۔

حضرت ابوالطفیل فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا: بد بخت وہی ہے جو مال کے پیٹ میں بد بخت تھا اورخوش بخت وہی ہے جو دوسرے سے نقیحت حاصل کرے۔

حضرت ابوطفيل عمروبن واثله فرمات بين كه حضرت ابن مسعود رضى الله عنه جب كوفه مين خطيب تض فرمايا: بدبخت وہی ہے جو مال کے پیٹ میں بدبخت تھا اورخوش بخت وہی ہے جو مال کے پیٹ میں خوش بخت تھا۔

حضرت رباح الخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ین مسعود رضی الله عنه جمیں ہر جمعرات کے دن خطبہ دیتے

8452 مذا الحديث عليه اشارة لا في نسخة أحمد الثالث ونسخة الظاهرية ينقص منها عشرة أوراق ولذا كتبناه لعله لم يكن ناقصًا في نسخة الظاهرية . وهو مكرر ما قبله .

وُعِظَ بغَيْرِهِ

ایجاد کردہ بُرا کام بدعت ہے اور ہر بُری بدعت گمراہی ہے ً بُرے کام نے ایجاد کردہ ہیں اورتم ایک ہی سرزمین پر

منہیں سنائے گا' خبردار! بدبخت وہ ہے جو مال کے پیٹ میں بدبخت تھا اور خوش بخت دوسرے کو دیکھ کر نصیحت

پکڑنے والاہے۔

حضرت مرہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی

الله عنه نے فرمایا: اے لوگو! تم پر سچ لازم ہے کیونکہ یہ نیکی کے قریب کر دیتا ہے اور نیکی جنت کے قریب کر دیتی

ے جھوٹ بولنے سے بچوا کیونکہ بیر گناہ کے قریب کرتا ہے

اور گناہ دوزخ کے قریب کرتا ہے۔ سے آ دی کے بارے کہاجاتا ہے: اس نے سیج بولا اور نیکی کی اور جھوٹے کیلئے کہا

جاتا ہے: اس نے حجوف بولا اور گناہ کیا۔خبر دار! باوشاہ کیلئے ایک لمتہ ہے اور شیطان کیلئے بھی ایک لمتہ ہے باوشاہ

کی لمتہ رہے کہ وہ خیر کو بار برلاتا ہے اور شیطان کی لمتہ رہے ہے کہ وہ شرکولوٹا لاتا ہے جو بادشاہ کی لمتہ کو پائے وہ اللہ کی حمد كرے اور جوشيطان كى لمته يائے وہ اللہ سے پناہ مائكے

كيونكه الله تعالى فرماتا ہے: 'نشيطان تههيں انديشه دلاتا ہے

محتاجی کا اور حکم ویتا ہے' آیت کے آخرتک فرمایا: خبر دار! بے شک الله دوآ دمیوں کی طرف دیکھ کر ہنتا ہے: (۱)وہ آ دمی جو مصندی رات میں اپنے بستر کیاف اور دُستے سے

من وه فراتے: سب سے سچی بات کتاب اورسب سے خوبصورت ہدایت حضرت محدمل آلی آلم کی ہدایت ہے ہرنیا

انتھے کیے جاؤ گئ آئکھ تمہیں دیکھے گی اور داعی

أَبِي حَمْزَةَ، عَنُ رَبَاحِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُنَا كُلَّ خَمِيسٍ فَيَقُولُ: إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي

هَـدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَشَرَّ الْأُمُورِ

مُحُدَثَاتُهَا، وَإِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ يَنْفُذُكُمُ الْبَصَرُ وَيُسْمِعُكُمُ الدَّاعِي، أَلَا وَإِنَّ

الشُّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ

8454- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَيَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَيُّهَا

النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالصِّدُقِ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَى الْبِرِّ،

وَإِنَّ الْبِرَّ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يُقَرِّبُ إِلَى النَّارِ، إنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ،

وَلِلْكَاذِبِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، أَلَا وَإِنَّ لِلْمَلَكِ

لَمَّةٌ، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ، فَلَمَّةُ الْمَلَكِ إِيعَادٌ لِلْحَيْرِ، وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ إِيعَادٌ بِالشَّرِّ، فَمَنْ وَجَدَ

لَـمَّةَ الْـمَـلَكِ فَـلْيَـحُـمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَلَمَّةَ الشُّيْطَانِ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَقُولُ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ)

(البقرة: 268 ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: أَلَا إِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ رَجُلٍ قَامَ

المعجد الكهير للطبراني المنظم الكهير للطبراني المنظم الكهير الكهير للطبراني المنظم الم

فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى صَلاةٍ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِى هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاء كَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي قَدُ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ كُم مِسَمًا خَاف، وَرَجُلٍ كَانَ فِي فِئَةٍ فَعَلِمَ مَا لَهُ فِي الْيِفِرَارِ، وَعَلِمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَيَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ: مَا حَمَلَ عَبْدِى هَذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا رَجَاءً مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكُمُ أَنِّي إِقَــٰدُ أَعْمِطُيْتُهُ مَا رَجَا وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا خَافَ أَوْ كَلِمَةً

8455- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُسلِمُ أَبنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِم، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا أُمِنْكُمْ إِلَّا ضَيْفٌ وَعَارِيَةٌ، وَالضَّيْفُ مُرْتَحِلٌ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا

نكل كر كھڑا ہو وضو كيا چرنماز ميں كھڑا ہو گيا تو اللہ اپ فرشتوں سے فرما تاہے: میرے بندے کو بیکام کرنے پر کس چیز نے برا پیختہ کیا؟ پس وہ کہتے ہیں: اے میرے رب! اس چیز کی اُمید نے جو تیرے پاس ہے اور تیرے خوف نے۔ الله فرماتاہے: جس چیز کی اس نے اُمید کی میں نے اسے دے دی اور جس چیز سے وہ ڈرا میں نے اس سے اسے امن دیا۔ (۲)وہ آ دی جو کسی گروہ میں (لشکرمیں) ہؤاہے معلوم ہے کہ بھا گئے میں کیا فائدہ ہے ( کہ جان نے جائے گی ) اور اسے معلوم ہے کہ اللہ کے یاس کیا ہے( یعنی جنت ) ۔ پس وہ جہاد کرتا ہے حتیٰ کہ شہید کردیا جاتا ہے۔ ملائکہ کوفر ماتا ہے: میرے بندے نے جو

حضرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: تم میں سے ہر کوئی مہمان اور عاریہ ہے مہمان جانے والا ہے اور جوشی ادھار

کام کیا اس پراہے کس چیز نے تیار کیا۔ پس وہ کہتے ہیں:

اے ہارے رب! تیرے پاس موجود اُمید اور ڈرنے۔

الله فرماتا ہے: میں نے اس کی اُمید بوری کی اور خوف سے

امن دیا'یااس کے مشابہ کلمات فرمائے۔

لی گئی ہےاہے اس کے مالک کووالیس کردے۔

حضرت عون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ

8456- حَدَّثَنَا أَبُو خِلِيفَةَ، ثنا مُسْلِمُ قبال في المجمع جلد 10صفحه 131؛ والتضيحياك ليم يبدرك ابن مسعود وفيه ضعف. ورواه أبو نعيم في الحلية

-8455

جلداصفحه134.

ورواه أبو نعيم في الحلية جلدًا صفحه 13 قال في المجمع جلد 10صفحه 235 واسناده جيد الا عونًا لم يدرك ابن مسعود . -8456

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثِنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثِنَا عَوْنٌ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَيْسَ الْعِلْمَ مِنْ كَثْرَةِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ مِنَ الْخَشْيَةِ

8457- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا السَّرِيُّ بُنُ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ: عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ: لَوْ وَقَفْتُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقِيلَ لِي: اخْتَرُ نُخَيِّرُكَ مِنُ أَيِّهِمَا تَكُونُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ تَكُونُ رَمَادًا، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ

8458- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ إسْمَاعِيلَ بُن أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أُوْصَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَهُ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ: أَيْ بُنَى، أُوصِيكَ بِتَقُوَى اللَّهِ، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِينَتِكَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

8459- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ مِسْعَرِ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ

عندنے فرمایا علم کثرت حدیث کا نام نہیں ہے بلکہ خوف خدا کا نام ہے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں اور مجھے کہا جائے: پیند کرو! ہم تجھے دونوں میں ہے ایک کا اختیار دیتے ہیں' ان میں سیکون سی تخجے پیند ہے یا تُو را تھ ہے گا؟ تو میں را کھ بنیا پہند کروں گا۔

حضرت اساعیل بن خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے اینے بیٹے ابوعبیدہ کوتین باتوں کی وصیت کی فرمایا: اے میرے بیٹے! میں مجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈراوراپنے گھر کوکشادہ رکھاوراپنے گناہ پر رواوراپنی زبان کو قابومیں رکھ۔

حضرت معن بن عبدالرحن فرماتے میں کدایک آ دی نے حضرت عبداللدرضي الله عنه سے عرض كى: مجھے جامع نفع مند باتوں کی وصیت کریں۔حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ



قال في المجمع جلد10صفحه299 رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. -8458



ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 134 والمجمع علد 10صفحه 235 ورجاله ثقات الا أن معنا لم يدرك -8459 ابن مسعود .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعْمَلُ مُولِي الْمُعَامِّلُ خَلَد شَشَمَ ﴾ \$25 ﴿ المعجم الكبير للطبراني

رَجُلٌ لِعَبُدِ اللهِ: أَوْصِنِي بِكَلِمَاتٍ جَوَامِعِ نَوَافِعٍ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ: اعْبُدِ اللهَ وَلَا تُشُرِكُ بِيهِ شَيْئًا، وَزُلُ مَعَ الْقُرُآنِ حَيْثُ زَالَ، وَمَنُ أَتَاكَ بِحَقِي فَاقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَمَنُ أَتَاكَ سِلَطًا فَادُ دُدُهُ وَادُ كَانَ جَسِيًّا قَدْ سِنًا قَدْ سِنًا وَمَنْ أَتَاكَ سِلَطًا فَادُ دُدُهُ وَادُ كَانَ جَسِيًّا قَدْ سِنًا

أَتَاكَ بِبَاطِلٍ فَارُدُدُهُ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا فَرِيبًا فَرِيبًا حَلِيّ 8460 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِعُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ، فَارِغًا ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ، فَارِغًا

لَا فِي عَمِلِ دُنْيَا وَلَا آخِرَةٍ 8461 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ السَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِع، عَمَّنُ

أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنِّى لَأَمُقُتُ أَنُ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمِلِ دُنْيَا، وَلَا آخِرَةٍ \$\$8462 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَنُ هَاجَرَ يَبْتَعِي شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، قَالَ: هَاجَرَ

رَجُلٌ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمَّ قَيْسٍ، وَكَانَ يُسَمَّى مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ

ى ملى برام يسس 8463- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّائِغ، ثنا

نے اس کوفر مایا: تُو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرا 'قرآن پڑھتا رہ جب تک پڑھ سکے جو تیرے پاس اچھی بات کرے اس کو قبول کراگر چہدور سے آئی ہو جو تیرے پاس باطل آئے اس کورڈ کر دے اگر چہ قریبی دوست کی طرف سے ہو۔

حضرت بیمی بن وثاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّہ عنہ نے فرمایا: میں ایسے آ دمی کو دیکھوں جو دنیاوآ خرت کے اعمال سے فارغ ہواس آ دمی کو ناپسند کرتا

حضرت کیچیٰ بن وثاب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ناپسند کرتا ہوں کہ ایسے آ دمی کو دیکھوں جو دنیا و آخرت کے کام سے فارغ بیٹھا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جس کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے ایک آ دمی نے ایک عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی اس عورت کا نام اُم قیس ہے اس کا نام اُم قیس کی طرف ہجرت کرنے والا رکھا گیا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: جو

8461 قال في المجمع جلد4صفحه 63 وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

8462- قال في المجمع جلد2صفحه 101 ورجاله رجال الصحيح.

كوكى آ دى 'استغفر الله الذي الى آخره '' تين مرتبه

جنگ سے بھا گاہو۔

پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگر چہ وہ

أُبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَا يَقُولُ رَجُلٌ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ

سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ

فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ

8464- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَو، عَنُ عَوْن بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن ابْن

مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ الْجَبَلَ لَيُنَادِى الْجَبَلَ بِاسْمِهِ: أَى فُلانُ، هَلْ مَرَّ بِكَ الْيَوْمَ أَحَدٌ ذَكَرَ

اللُّهُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمُ، اسْتَبْشَرَ، قَالَ عَوْنٌ:

فَيَسْتَمِعُنَ الشُّرُّ وَلَا يَسْتَمِعُنَ الْخَيْرَ هُنَّ لِلْخَيْرِ أَسْمَعُ ، وَقَرَأُ: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

لَفَدُ جِنْتُمُ شَيْئًا إِدًّا تكادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْسهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَنِحِرُّ الْحِبَالُ هَدًّا أَنُ

دَعَوُ الِللرَّحْمَنِ وَلَدًا، وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا) (مريم:89)

8465- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

ب شک ایک پہاڑ دوسرے بہاڑکا نام لے کر نداء کرتا ہے: اے فلاں! آج تجھ پر سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا

گزرا ہے؟ پس جب وہ کہتا ہے: جی ہاں! تو وہ خوش ہوتا ہے یا اسےخوشخری دیتا ہے۔حضرت عون راوی کا قول

ہے کیل وہ شرکو بڑے غور سے سنتی ہیں' خیر کو غور سے

نهیں سنتیں'وہ خیر کوزیادہ سننے کی حقدار ہیں اور آیت پڑھی: "وقالوا اتخذ الرحمن الى آخره"\_

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں که حضرت عبداللَّدرضی اللَّدعنه نے فر مایا: جس کی نماز اس کو بُرائی ہے

منع نہ کرے اور نیکی کا تھم نہ دے اللہ کی طرف سے اس

· قال في المجمع جلد 10 صفحه 79 ورجاله رجال الصحيح .

قال العراقي في تخريج الأحياء جلد اصفحه 201 واسناده صحيح روقال في المجمع جلد 2صفحه 258 ورجاله رجال الصحيح .

البعجم الكبير للطبراني في 260 و الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم

کے لیے ہلاکت میں اضافہ ہور ہا ہوتا ہے۔

، عَلِيّ حضرت علقمه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی الله علاقة من عند نے فرمایا: صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان

حضرت بلاد بن عصمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ اچا تک میں نے ایک جماعت بھاگ گئ کھر واپس آئے مطرب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بازار میں چلنے سے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنت کو مشکلات سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کوشہوات سے گھیرا گیا' جس نے پردہ میں جھا نک لیا' اس نے پردہ کے پیچھے دکھے

بچو کیونکہ بیشیطان کے گزرنے کی جگہ ہے۔

حضرت حصین بن عقبه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ

الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ لَمُ تَـأُمُرُهُ صَلَاتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَهُ عَنِ الْمُنْكِرِ لَمُ يَزُدَدُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعُدًا

أَبُو عَـاصِم، عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثنا الثَّقَفِيُّ، عَنُ

8466 قال في المجمع جلد 1 صفحه 57 ورجاله رجال الصحيح.

8467- قال في المجمع جلد4صفحه 77 وفيه مجاهيل.

8468- قال في المجمع جلد10صفحه 235 ورجاله ثقات.

8469 - قال في المجمع جلد10صفحه303 ورجاله ثقات.

.....

ليا\_

8470- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِعُ، ثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

8471- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ

قال في المجمع جلد10صفحه185 واسناد جيد .

رضی الله عندنے فرمایا: قیامت کے دن زیادہ غلطیوں والے

وہ ہوں گۓ جو ( دنیا میں ) باطل میںغوطہ زن رہے ہوں

حضرت محارب بن د ثارا پنے بچاہے روایت کرتے

ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر

سے سحری کے وقت گزرا' میں نے سنا کہ آپ یہ دعا کر

رہے تھے: اے اللہ! تُو نے مجھے بلایا میں نے قبول کیا او

نے حکم دیا میں نے اطاعت کی میسحری کا وقت ہے تُو مجھے

بخش دے۔ پھر میں آپ سے ملاتو میں نے آپ سے عرض

کی: میں نے آپ سے سحری کے وقت بید عاسیٰ ہے میں

نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا: حضرت لیفوب علیہ

السلام نے اپنے بیٹوں کوسحری کے وقت تک مؤخر کر دیا۔

مسعود رضی الله عنه به دعا کرتے تھے: اے الله! میرے

أيمان اوريقين اورشجه أيفرمايا علم ميس اضافه فرمايه

حضرت عبدالله بن عليم فرماتے ہيں كه حضرت ابن

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں. الیی

باتوں سے بچو! تیرا کیا نظریہ ہے اور تیرا کیا نظریہ ہے؟ تم

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ،

عَنِ الْأَعْمَسِشِ، عَنُ صَالِح بُنِ حُبَابِ، عَنُ

حُصَيْنِ بُنِ عُقُبَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: أَكْثَرُ

النَّاسِ خَطَايَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ خَوْضًا فِي

دِثَارِ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنْتُ أَمَرٌ عَلَى دَارِ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ سَحَرًا، فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ

إِنَّكَ دَعَوْتِنِي فَأَجَبْتُ، وَأَمَرَتْنِي فَأَطَعْتُ وَهَذَا

سَحَرٌ فَاغُفِوْ لِي فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: كَلِمَاتُ

سَمِعْتُكَ تَـقُولُهُنَّ مِنَ السَّحَرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِهِنَّ،

فَقَالَ: إِنَّ يَعْقُوبَ أُخَّرَ بَنِيهِ إِلَى السَّحَرِ

الْـمَكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ

هَلَالِ الْـوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ زِدْنِي إِيمَانًا وَيَقِينًا

وَفَهُمًا -أَوْ قَالَ: - وَعِلْمًا 8472- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَلَفُ بنُ قال في المجمع جلد10صفحه155 وفيه عبد الرحمٰن بن اسحاق الكوفي وهو ضعيف.

-8471

-8472

-8470

قال في المجمع جلد 1صفحه 180، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.

کہ بہتہائی علم ہے۔

دیں گے۔

اور نہ بُرائی کو جانیں گے۔

المعجد الكبير للطبراني ﴿ يُحْوَلُونِ الْمُعَامِدُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ و 262 و الكان المعالمة الكان الكا

خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ: إِنَّاكُمْ وَأَرَأَيْتَ وَأَرَأَيْتَ، فَإِنَّمَا

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَرَأَيْتَ وَأَرَأَيْتَ، وَلَا

تَقِيسُوا شَيْئًا بِشَىء ٍ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوتِهَا، وَإِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلُ: لَا أَعْلَمُ

﴾ فَإِنَّهُ ثُلُثُ الْعِلْمِ

8473- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ العَسَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ

عَبُدُ اللَّهِ: لَيُسَ عَامٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، وَلَا عَامٌ خَيْرٌ مِنْ عَامٍ، وَلَا أُمَّةٌ خَيْرٌ مِنْ أُمَّةٍ، وَلَكِنْ ذَهَابُ خِيَارِكُمْ وَعُلَمَائِكُمْ، وَيُحَدِّثُ

قَـوُمٌ يَـقِيسُـونَ الْأَمُورَ بِرَأَيِهِمْ فَيَنْهَدِمُ الْإِسْكَامُ

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يَـذُهَبُ

8474- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

الصَّالِحُونَ أَسُلَافًا، وَيَنْقَى أَهُلُ الرِّيَبِ مَنْ لَا ﴾ يَعُرِفُ مَعُرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا

8475- حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو

ہے پہلے لوگ نظریات کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے کسی شی کو دوسرے پر قیاس نہ کرواییانہ ہو کہ ثابت قدی کے بعد پھل جاؤ اور جب تم سے کوئی ایس بات پوچھے جس کاتمہیں علم نہ ہوتو بلاجھھک کہددو! میں نہیں جانتا

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: ایک سال کے بعد دوسرا سال اس سے

بُرا ہوگا اور کوئی سال کے بعد پہلے سال سے اچھا نہ ہوگا' اس اُمت سے بہتر کوئی اُمت نہیں کیکن تمہارے نیک اور علاء چلے جائیں گے ایسے لوگ آئیں گے جواینے کام اپنی رائے سے قیاس کریں گے وہ اسلام کوختم کریں گے اور گرا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ پہلے نیک لوگ گزرجا ئیں گے شک والےلوگ رہیں گے جونہ نیکی کو

حضرت عبدالرحمٰن بن حجير ه اپنے والد سے وہ حضرت

قال في المجمع جلد 1صفحه 180، وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط. -8473

ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 135 ، قال في المجمع جلد 7صفحه 280 ، ورجاله رجال الصحيح -8474

قال في المجمع جلد 1صفحه 126 علد 2صفحه 190 ورجاله موثقون. ورواه أبو نعيم في الحلية جلد 1 -8475

صفحه133-134 .

عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِءُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

أَيُّوبَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حُجَيْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا

قَعَدَ: إِنَّكُمْ فِي مَمَرِّ اللَّيْلِ فِي آجَالِ مَنْقُوصَةٍ

وَأَعْمَالِ مَحْفُوظَةٍ، وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً فَمَنْ

يَرْزَعُ خَيْرًا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ رَغْبَةً، وَمَنْ

يَنْزُرَعُ شَرًّا يُوشِكُ أَنْ يَحْصُدَ نَدَامَةً، وَلِكُلّ

زَارِع لَا يَسْسِتُ بَطِيءٌ بِحَظِّهِ وَلَا يُدُوكُ

حَرِيصٌ مَا لَمُ يُقَدَّرُ لَهُ، فَمَنْ أَعْطِي خَيْرًا فَاللَّهُ

أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقِي شَرًّا فَاللَّهُ وَقَاهُ، الْمُتَّقُونَ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ

بُسُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثِنا سُفْيَانُ، عَنُ

أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: لَا تُنعَالِبُوا هَذَا اللَّيْلَ فَإِنَّكُمْ لَنُ تُطِيقُوهُ،

وَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَرِفُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِنَّهُ

8477- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

السَّوُطِيُّ، ثنا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: أَعْطِى يُوسُفُ وَأَمُّهُ ثُلُثِي الْحُسْنِ

8476- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

سَادَةٌ وَالْفُقَهَاء 'قَادَةٌ، وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ

جب بیٹھتے تو فرماتے تم پرایباز مانہ گزرر ہا کہ عمریں کم ہو

رہی ہیں' اعمال کی حفاظت کی گئی ہے موت اچا تک آتی

ہے کس جو خیر کا بودالگائے گا' اُمید ہیر غبت سے کاٹے اور

جو بُرائی کان جوئے گا قریب ہے کہ شرمندگی سے کاٹے 'ہر

تھیتی بونے والے کے حصہ کواس کی مستی لے نہیں جائے

گی اور لا کچی اینے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر کے

گائیں جس مخف کو خیرعطا کی گئی تواے اللہ نے ہی عطا کی

ہے جس آ دمی کوئر ائی ہے بچالیا گیا تو اسے اللہ نے ہی

بحایا ہے۔سردار' متقی لوگ ہی ہیں' قائدین فقہاء ہی ہیں

اور (علم وخیر کی) زیادتی و کثرت'ان کی مجلسوں میں ہی

رات نه جا گو كيونكه تم اس كى طاقت نهيس ركھتے ہو جب تم

میں سے کسی کواونگھ آئے تو وہ بستر میں جا کرسو جائے 'یہاس

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

يوسف عليه السلام اور ان كي والده كو دو تهائي حسن ديا گيا

کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ساری

8476 قال في المجمع جلد2صفحه 260 ورجاله رجال الصحيح.

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت پوسف علیه السلام اور ان کی والده کو دو تهائی حسن دیا <sup>گ</sup>یا

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات عبي كه حضرت پوسف علیه السلام اوراُن کی والده کودوتهائی حصه حسن دیا گیا تھا' جیسے لوگوں کاحسن چہرے میں ہوتا ہے اور سفیدی وغیرہ اور عورت جب آئے تو چہرہ ڈھانپ کرآئے اس ڈرسے کهاس کی وجهسے فتنه نه ہو۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہيں : مؤمن کے حصونا ہونے کے لیے اتناہی کافی ہے کہ سی سائی بات بیان

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب تُو کسی آ دمی کو دعوت دے تو اس کو اجازت بھی دے (لیمنی گھر میں داخل ہونے کی )۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بهي كه مؤمن

8478- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْطِيَ يُوسُفُ، وَأُمُّهُ ثُلُثَى الْحُسْنِ

8479- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُعْطِيَ يُوسُفُ، وَأَمُّهُ ثُلُثَي الْحُسُنِ، حُسْنَ النَّاسِ فِي الْوَجْهِ وَالْبَيَّاضَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتُهُ غَطَّى وَجُهَهُ مَحَافَةَ أَنْ

الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بِحَسْبِ الْمُؤْمِنِ الْكَذِبُ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 8481- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَّانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا دَعَوْتَ الرَّجُلَ فَقَدُ أَذِنْتَ لَهُ

8480- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

قال في المجمع جلد8صفحه203 والظاهر أنه وهم - أي لفظ ثلث . -8478

8482- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

قال في المجمع جلد8صفحه 203 ورجاله رجال الصحيح. -8479

قال في المجمع جلد8صفحه 46 ورجاله رجال الصحيح. -8481

قال في المجمع جلد 8صفحه 65 رواه الطبراني باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. -8482 میں تکلیف دہ شی بے حیائی ہے۔

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْـوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: آلَمُ شَيء ٍ فِي الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ

8483- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الُمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بَنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَلَّامُ أُخُلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْفُحْشُ.

8484- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخُرُجُ وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ مِنْهُ شَىءٌ"، يَأْتِي الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ لَهُ، وَلَا لِنَفْسِهِ نَـفُعًا وَلَا ضَرًّا، فَيُقْسِمُ لَهُ بِاللَّهِ إِنَّكَ كَذَبُتَ وَأَذْنَبُتَ فَيَـرُجِعُ مَا حُلِّيَ مِنْ حَاجَتِهِ بشَىءٍ، وَقَدُ أَسْخَطَ اللَّهَ عَلَيْهِ

حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِق بْن شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَحْوَهُ

8485- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، قَالَ: جَاء عَتُويسُ بنُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه مؤمن میں تکلیف دِه شی بے حیائی ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: ايك آ دي اس حال میں نکاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا دین ہوتا

ے وہ واپس لومنا ہے تو دین جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی 'وہ ایک ایے آدمی کے پاس آتاہے جواس کیلئے اور نداین ذات

كيلي كسى نفع ونقصان كا مالك موتا بي پس وه اسي قتم اُٹھا کر کہتا ہے: بے شک تُو نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا' پس وہ لوٹنا ہے کہ اس کی ضرورت بوری نہیں ہوئی ہوتی ہے اور

الله الله يرناراض موتا ہے۔

ایک دوسری سند سے حضرت عبداللدرضی الله عنه سے اسی جیسی حدیث روایت ہے۔

حضرت طارق بن شهاب فرماتے ہیں: حضرت عتریس بن عرقوب شیبانی حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: ہلاک ہوا وہ جس نے نیکی کا

> قال في المجمع جلد8صفحه118 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح . -8484

قال في المجمع جلد7صفحه275٬ ورجاله رجال الصحيح . -8485



عُرُقُوبٍ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: هَلَكَ مَنْ لَهُ مَأْمُهُ مِالْمَعُهُ وَفَ وَمَنْهُ عَنِ الْمُنْكَ،

مَنْ لَمْ يَأْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنَهُ عَنِ الْمُنْكِرِ، فَقَالَ: بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعُرِفُ قَلْبُهُ الْمَعُرُوفَ روس يَرُوم أَوْ مُسَرِ

حَـدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ، ثنا ) عَلِيُّ بُنُ الْجَعُدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ

وَيُنْكِرُ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ

الله الكونكية الكونية الكونية

8487- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حِبَّانَ الْمُحَمَّدُ بُنُ حِبَّانَ الْمُعَاذِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْآَحُوص، وَأَبَا

تھم نہ دیا اور بُرائی سے منع نہ کیا۔ فرمایا: بلکہ ہلاک ہوا وہ بھی جس کے دل نے کیکی کونہ بھچانا اور اس کے دل نے بُرائی سے انکار نہ کیا۔

ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت عبدالله رضی الله عندسے اس جیسی حدیث روایت ہے۔

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں: جس نے آخرت کومراد بنایا اسے دنیوی اور جس نے دنیا کومراد بنایا اسے دنیوی اور جس نے دنیا کومراد بنایا اسے دینی واُخروی نقصان برداشت کرنا ہوگا اور لوگوں کو تکم دیا کہ وہ باقی کے لیے فانی کا نقصان برداشت کر لیا کریں۔اور فرمایا: تم اس زمانے میں ہوکہ علاء زیادہ لیکن خطباء قلیل ہیں عطاء کرنے والے زیادہ 'جبکہ سوال کرنے والے تھوڑے ہیں نماز لمبی اور خطبہ مختصر کرؤییان میں بھی جادو ہوتا ہے تمہارے بعد زمانہ آئے گا کہ خطبہ زیادہ علاء کم اور سوال کرنے والے زیادہ ویے والے کم ہوں گے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: تم ایسے زمانه میں ہوجس میں نماز کمبی خطبہ مخضر علاء زیادہ اور خطباء کم ہیں عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں نماز مخضر

8487- قال في المجمع جلد 7صفحه 285 ورجاله رجال الصحيح. ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 789

من طريق آخر عن ابن مسعود .

الْكِنْدِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَان

الصَّلَاةُ فِيبِ طُويلةٌ وَالْخُطَّبَةُ فِيهِ قَصِيرةٌ، وَعُلَمَاؤُهُ كَثِيرٌ وَخُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ، وَسَيَأْتِي

عَلَيْكُمْ زَمَانٌ الصَّلَاةُ فِيهِ قَصِيرَةٌ وَالْحُطِّبَةُ فِيهِ طَوِيلَةً، خُطَبَاؤُهُ كَثِيرٌ وَعُلَمَاؤُهُ قَلِيلٌ يُأَجِّرُونَ الصَّكَاةَ صَكَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَرْقِ الْمَوْتَى فَمَنُ

وَلْيَسَجُعَلْهَا مَعَهُمْ تَطَوُّعًا، إِنَّكُمْ فِي زَمَان يُغْبَطُ الرَّجُلُ فِيهِ عَلَى كَثْرَةِ مَالِهِ وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ،

وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْبَطُ الرَّجُلُ فِيهِ عَلَى قِلَّةِ عِيَالِهِ وَخِفَّةِ حَادِّهِ، مَا أَدَعُ بَعُدِى فِي أَهْلِي أَحَبَّ إِلَى مَوْتًا مِنْهُمْ، وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ

الْجِعْلَانِ، وَإِنِّي لَأُحِبُّهُمْ كَمَا يُحِبُّونَ أَهْلِيكُمْ 8488- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَى

عَبْدُ اللَّهِ صِبْيَانًا مِنْ وَلَدِهِ يَلْعَبُونَ قُدَّامَهُ، فَقَالَ: هَوُّلَاء ِ أَهُوَ نُ عَلَى مِنْ عِلَّتِهِمْ مِنَ الْجِعْلَان

أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا،

8489- حَلَّانَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثننا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النُّدُودِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: عَـدَلَتُ شَهَـادَـةُ الـزُّورِ الشِّرُكَ بِاللَّهِ ،

خطبه لمبا خطباء زیادہ علاء تھوڑے عشاء کی نماز کوشرق موتی

تک مؤخر کریں گے۔ پس تم میں سے جواسے یائے وہ اپنی نماز وقت پہ پڑھے اور ان کے ساتھ نفل پڑھ لے ہتم جس زمانے میں ہواس میں آ دمی پر کثرت مال وعیال کی وجہ

سے رشک کیا جاتا ہے عقریب زمانہ آرہا ہے جس کے

عیال اور دشمن کم ہوں گے اس پر رشک کیا جائے گا' میں ایے بعد این اہل میں اپنی پندیدہ چیز ان کی موت کو

چھوڑتا ہوں اور کیڑے مکوڑوں کے اہل بیت نہیں ہیں<sup>،</sup> اور میں بھی اینے گھروالوں سے اس طرح محبت کرتا ہوں جس

طرح تم لوگ اینے گھر والوں سے محبت کرتے ہو۔

حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں میں سے بچوں کو اپنے آگے کھیلتے

ہوئے دیکھا'آپ نے فرمایا: بدمجھ سے زیادہ آسان ہے کیڑے مکوڑوں کی گنتی ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات ببي كه جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شریک تھہرانے کے برابر ہے چر

آپ نے بیآیت پڑھی ''جھوتی بات سے پر ہیز کرو''۔

قال في المجمع جلد3صفحه 10 ورجاله رجال الصحيح . -8488

قال في المجمع جلد4صفحه 201 واسناده حسن . قلت: انظر ما بعده . -8489



وَقَرَأً: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج:30 ) 8490- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيِّمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِى النَّجُودِ، عَنْ وَائِلِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا حَالٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَجِدَ الْعَبُدَ فِيهِ

كُمِنُ أَنْ يَجِدَهُ عَافِرًا وَجُهَهُ

8491- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللهِ قَبْلَ أَنْ السَّوري: السَّوري: السَّوري: السَّوري: (الشوري: 25) الْآيَةُ

8492- حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمِ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِیمَ اللَّهَ بَسُونُ، عَنْ عَبُدِ اللَّرَّاقِ، کِلَاهُمَا، عَنْ سُفُیَانَ النَّوْرِيّ، عَنْ یَحْیَی بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ النَّیْ مِیّ، عَنْ أَبِی مَاجِدِ الْحَنَفِيّ، قَالَ: جَاءَ اللّٰهِ سَكْرَانَ، فَقَالَ: رَجُلٌ بِابُنِ أَخٍ لَهُ إِلَى عَبُدِ اللّٰهِ سَكْرَانَ، فَقَالَ:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی حالت اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہوہ بندہ کواس حالت میں پائے کہاس نے اپنے چہرے کوروک کر بارگاواللی میں جھکایا ہوا ہو۔

حفرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: بیشک صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے الله کے ہاتھ میں جانے سے پہلے الله کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر حفرت عبدالله رضی الله عنه نے بير آيت پرهی: "اوروہی ہے جوابی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے "۔

حضرت ابوماجد حنی فرماتے ہیں: ایک آدی اپنے مدہوش بھتیج کو لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا عرض کی: میں نے اس کو نشے کی حالت میں پایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے جلدی جلدی بلاؤ! اس سے ترش روئی سے پیش آؤاور اس کے منہ کی ہُو سوگھو۔ راوی کا بیان ہے: جلدی جلدی جلدی ترش روئی سے پیش آگر واوی کا بیان ہے: جلدی جلدی جلدی آگر وائی سے پیش آگر واقع کے بیش کی کھر کے بیش کے

<sup>8490-</sup> قال في المجمع جلد2صفحه 250 وفيه عاصم ابن أبي النجود وفيه كلام.

<sup>8491</sup> قال في المجمع جلد 3صفحه 111 وفيه عبد الله بن قتادة المحاربي ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات.

<sup>-8492</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13519 وأحمد رقم الحديث: 4169,4168,3977,3711 والحميدى رقم الحديث: 89 والبيهقى جلد 8صفحه31,326 والحاكم جلد 4صفحه382-383 وأبو يعلى جلد اصفحه 239 وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه . قال في المجمع جلد 6صفحه 276,275 وأبو ماجد الحنفي ضعيف .

إِنِّى وَجَدُثُ هَذَا سَكُرَانَ، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

تَرْتِرُوهُ، وَمَزْمِزُوهُ، وَاسْتَنْكِهُوهُ ، قَالَ: فَتُرْتِرَ،

وَمُ زُمِنَ م وَاسْتُنكِكَ، فَوُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ

فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ إِلَى السِّجْنِ، ثُمَّ أُخْرَجَهُ مِنَ الْعَدِ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتُ ثَمَرَتُهُ حَتَّى أَحْنَتُ

لَهُ مِخْفَقَةً، ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: الْجَلِدُ وَأَرْجِعُ

يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي عُضْوِ حَقَّهُ ، فَضَرَبَهُ

ضَّـرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَجَعَلَهُ فِي قُبَاءٍ وَسَرَاوِيلَ -أَوْ قَمِيصِ وَسَرَاوِيلَ، ثُمَّ قَالَ: بِنُسَ لَعَمُو اللهِ

وَالِي النَّيْمِ، مَا أَذَّبُتُ فَأَحْسَنْتُ الْأَدَبَ، وَلَا

سَتَرُتُ الْحِزْيَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ ابُنُ أَحِى، أَجِدُ لَهُ مِنَ اللَّوْعَةِ مَا أَجِدُ لِوَلَدِي،

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَفُو، وَلَا يَنْبَغِي لِوَالِ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَامَهُ

8493- ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ رَجُلِ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ قُطِعَ مِنَ الْأَنْصَارِ -أَوْ فِي

الْأَنْصَارِ -فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا سَرَقَ فَكَأَنَّمَا سُفَّ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمَادُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ: شُقَّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: وَمَا يَسَعُنِي وَأَنْتُمُ

أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى صَاحِبَكُمْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفُوَ، وَلَا يَنْبَغِي لِوَالِ أَنْ يُؤْتَى بِحَدٍّ إِلَّا أَقَسامَهُ ، ثُمَّ قَرَأً: (وَلْيَعْفُوا

اس کے منہ سے شراب کی بُو پائی گئی۔حضرت عبداللدرضی

الله عندنے اسے جیل میں بند کرنے کا حکم دیا پھر دوسرے دن نکلوا کرکوڑے مارنے کا حکم دیا'اس کے کوڑے کی گرہ کو

مچل لیا گیا یہاں تک کہ وہ پھڑ کتے ہوئے اس کیلئے مُرْ

گئی۔ پھرجلاد سے فرمایا: کوڑے مار! اپنے ہاتھ واپس کر'ہر

عضو والے کو اس کا حق دے۔ پس اس نے اسے

ضربیں لگائیں' اسے قباء اور پا جامہ یا قمیص اور شلوار پہنائی'

پھر فرمایا: اللہ کی قتم! کتنا بُرا ہے اب بنوتیم کے حوالے میں نے جوادب سکھایا ہے خوب سکھایا ہے میں نے اس کی

رسوائی کو نہیں چھایا ہے۔ اس نے عرض کی: اے

ابوعبدالرحن! يدميرا بهتيجائ مجھے اس سے اينے بيوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔تو حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے

فرمایا: بے شک اللہ معافی کو پیند کرتاہے کسی ولی کو

حدلگوانے کیلئے اپناعزیز پیش نہ کرنا جا ہے۔ پھر حدیث بیان کرنے لگے کدرسول کریم می ایک آئی آئی نے

فرمایا: بے شک مسلمانوں میں سے سب سے پہلے جس کے ہاتھ کائے گئے وہ انصار سے تھے۔عرض کی گئی: اے اللہ

ك رسول! اس نے چورى كى ہے۔ تو ايبالگا كه رسول كريم الميني ليلم كے چبرے ير راكھ ڈال دى گئى ہے۔ بعض نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ بات آ ب پر گراں

گزری ہے؟ فرمایا: میرے کیے گنجائش نہیں رہتی کیونکہ تم خود اینے ساتھی کے خلاف شیطان کے ساتھی بن کر آ

جاتے ہو۔ فرمایا: الله معاف كرنے والا ہے اور معافى كو پند کرتا ہے' کسی متولی کونہیں جا ہے کہ وہ اینے کسی عزیز کو

2 K

8494- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبِي، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ حَسَّانَ أَبِي الْأَشُرَسِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ حَدًّا فَلا تَدْعُوا عَلَيْهِ تُعِينُوا عَلَيْهِ الِشَّيْطَانَ، وَلَكِينِ ادْعُوا اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ

8495- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ أَجَاكُمُ قَارَفَ ذَنُبًا فَلَا تَكُونُوا أَعُوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اخُزهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا لَا النَّهُولُ فِي أَحَدٍ شَيْئًا حَتَّى نَعْلَمَ عَلَى مَا يَمُوتُ، فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدُ أَصَابَ حَيْرًا،

وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرِّ خِفْنَا عَلَيْهِ عَمَلَهُ

وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور:22) وَاللَّـفُظُ لِأَبِي

اس پر حد قائم کرنے کیلئے لائے ' پھر بیر آیت پڑھی:''اور جاہیے کہ معاف کریں اور درگز رکریں' کیاتم ایسے دوست نہیں رکھتے کہ الله تمہاری بخشش کرے اور الله بخشنے والا

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات ميں جبتم ميں سے کوئی حد تک پہنچے تو تم اس کے خلاف دعا نہ کرواس طرح تم شیطان کی مدد کرو گے بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس کی توبہ تبول کرے اور اس پر رحم فرمائے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين جبتم اینے بھائی کو دیکھو کہ اس نے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے توتم شیطان کے امدادی نہ بن جاؤ کہ کہو: اے اللہ! اس كورسوا كر! اے اللہ! اس پرلعنت فرما! بلكہ اللہ سے عافیت کا سوال کرو کیونکہ ہم محرمتی آیٹم کے صحابہ کسی ایک کے بارے میں ایسی کوئی ثبی نہ کہتے تھے حتیٰ کہ ہم جانتے کہوہ فوت ہوگیا ہے اگراس کا خاتمہ خیر پر ہوا تو ہم نے جان لیا كه وه خير كو پنج گيا اوراگراسكا خاتمه شر پر موا تو بم كواسك عمل کا ڈرلگا۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين: الله كي راه

ورجاله ثقات الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما قال في المجمع جلد6صفحه 247 . -8494

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:20266 وانظر ما قبله . -8495

8496- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَمْرِو بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَأَنْ أَمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَحُجَّ

حَجَّةً بَعُدَ حَجَّةٍ

8497- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُرُو بُنُ مَرُزُوقِ، ح وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلٍ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي فَرُوآةَ الْهَمْدَانِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ

رَخُّ صَ فِي الصَّرُفِ، وَفِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَ مَاتَتُ قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا، فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَكَأَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ فَرَجَعَ، فَأَتَى الصَّيَارِفَةَ

فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ

8498- حَدَّثَنَا مُرِحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ بَنِ أَبَانَ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُرَخِّصُ فِي اللِّدِرُهُم بِاللِّرُهُمَيْنِ، وَاللِّينَارِ بِاللِّينَارَيْنِ

فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتَى عُمَرَ وَعَلِيًّا، وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَوْهُ

عَنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ رَأَيْتُهُ يَطُوفُ فِي

الصَّيَارِ فَةِ وَيَقُولُ: وَيُلكُّمُ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ، لَا تَأْكُلُوا الرّبا، وَلَا تَشْتَرُوا اللِّرْهُمَ بِاللِّرْهُمَيْنِ،

میں ڈنڈا لے کرلطف اندوز ہونا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ج کے بعد ج کروں۔

حضرت ابوفروہ ہدانی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعمروشيباني سے سنا فرمايا: حضرت عبداللدرضي الله عنه نے

بع صرف (پیے کی پیے کے بدلے) میں رخصت دی تھی اور جس آ دمی نے شادی کی اس کی بیوی اس کے ہم بسر ہونے سے پہلے فوت ہوگئی تو وہ اس کی مال سے شادی

كرسكتا ب يس آپ مديندآئ تو گويا حفرت عمر رضي الله عنہ سے ملنے کے بعد رجوع کر لیا تو مقام صارفہ پر

آ کرلوگول کواس ہے منع کر دیا۔

حضرت سعد بن ایاس بحل فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللدرضی الله عندایک درہم کی دو درہم کے بدلے بیع میں رخصت دیتے تھے اس طرح ایک دینار کی دورینار کے بدك پس آپ مدينه كي طرف لوٹے تو حضرت عمر وعلى

رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور دیگر صحابہ سے لے تو أنهول نے اس مے منع كيا ، جب أنهول نے واپس جانے

کاارادہ کیا تو مقام صیارفہ پر چکرلگارہے تھے اور زبان سے كهدر ہے تھے افسوں!اےلوگو!سود ندکھاؤ'ندایک درہم كو

دو درہم کے بدلے اور نہ ایک دینار کے بدلے دو دینار



وَلَا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

8499- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ، عَنُ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ﴿ كَانَ يُفْتِي فِي الصَّرُفِ، حَتَّى أَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ

﴾ فَكُرِهَهُ، فَرَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ عَنُ قَوْلِهِ 8500- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أُبِى فَرُوَـةَ، عَنُ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُّلًا مِنْ بَنِي شَمْح بْنِ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا، وَأَعْجَبَتُهُ فَاسْتَفْتَى ابُنَ مَسْعُودٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتُ أَوْلَادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ

الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبَرَهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَـهُ فَـلَـمَّـا رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَفَارَقَهَا

8501- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين میع صرف میں (جواز کا) فتو کی دیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے پاس آئے ان سے دریافت کیا تو اُنہوں نے اسے ناپند کیا تو اپنے قول سے آپ نے

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بنوشخ بن فزارہ کے ایک آ دمی نے ایک عورت سے نکاح کیا' پھراس کی ماں کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتو کی مانگا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ پہلے اس سے جدا ہوجائے پھراس کی مال سے نکاح کرلے ہیں اس نے نکاح کیا' اس کی اولا دہوئی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو اس بارے سوال کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ عورت (ماں) اس كيلي طلال نبيس بے جب كوفه واليس آئة واس آدى ہے کہا: بےشک وہ تجھ پرحرام ہے تواس نے جدائی اختیار

حضرت ابوعطیه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه نے فرمایا: جب و کسی برے آ دی سے ملے تو اس سے خنگ چہرے سے ال

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10811 وسعيد بن منصور رقم الحديث: 936 والبيه في جلد7صفحه 159 من

طريقهما وغيرهما قال في المجمع جلد4صفحه270 رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح .

قال في المجمع جلد 7صفحه 276 رواه الطبراني باسنادين في أحدهما شريك وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.

أَبِى عَطِيَّةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: إِذَا لَقِيتَ الْفَاجِرَ فَالْقَهُ بِوَجُهٍ مُكُفَهِرٍ

الُواسِطِی، شنا زَکرِیّا بُنُ یَحْیَی زَحْمَویْه، ثنا شَرِیك، عَنْ إِبُرَاهِیمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِر، شَرِیك، عَنْ إِبُرَاهِیمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِر، عَنْ أَبِیهِ، وَمَسْرُوقٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْفَاجِرَ فَلَهُمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تُغِیَّرَ عَلَيْهِ فَاكُفَهِرٌ فِی وَجْهِهِ

الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكُو اللهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنْ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قَلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلُب مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفُسِهِ، وَخَصَّهُ -أَوُ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفُسِهِ، وَخَصَّهُ -أَوُ قَلُوبِ الْعِبَادِ قَلُوبِ الْعِبَادِ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوبِ الْعِبَادِ بَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ -ثُمَّ اطَّلَعَ فِى قُلُوبِ الْعِبَادِ وَعَلَمُ أُوبِ الْعِبَادِ الْعِبَادِ الْعِبَادِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي عَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي عَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي حَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي حَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي جَلَهُ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعِبَادِ فَي حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ

م يفاتِلُون على دِينِهِ 8504- حَسدَّثَنَا عُسمَرُ بُنُ حَفْصِ

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تُو بُرے آ دمی کو دیکھے اور اس کومنع کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اس سے پھیکے چبرے سے ل۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله عزوجل نے بندول کے دلول کو دیکھا' محمد مُنْتَهُ یُلَیّمَ کا دل سب دلول سے بہتر پایا'اس کواپنے لیے چنا اور خاص کیا' یا

فرمایا: آپ کورسالت کے ساتھ مبعوث کیا، پھر بندوں کے دلوں کود یکھا تو آپ کے دل کے ساتھ صحابہ کرام کے دلوں کو عام بندوں کے دلوں سے بہتر پایا تو ان کو اپنے

نی مٹھی آئیم کا وزیر بنایا 'جواس کے ساتھ اس کے دین پر کڑتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله

ورواه أحمد رقم الحديث: 3600 وأبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 69 وأبو سعيد ابن الأعرابي في معجمه جلد 2 صفحه 48 والخطيب في الفقيه والمتفقه جلد اصفحه 167-166 بسند المصتف الثاني واسناد الحديث حسن . وكذلك رواه البغو في شرح السنة رقم الحديث: 105 ورواه البزار جلد اصفحه 282 بالسند الأول . قال في المجمع جلد اصفحه 178 بعد أن نسبه الى الثلاثة ورجاله موثقون .

ورواه أبو نعيم في الحلية جلد اصفحه 125 .

-8504

السَّدُوسِيُّ، ثناعَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَظَرَ

فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

) نَظَرَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَاخْتَارَ أَصْحَابَهُ فَجَعَلَهُمُ

وُزَرَاء كَبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنصارَ

دِينِيهِ، فَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا

الْـمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ،

قَالَ: سَمِعَ عَبُدُ اللَّهِ رَجُلًا يَقُولُ: أَيْنَ

الزَّاهـ دُونَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّاغِبُونَ فِي الْآحِرَةِ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَابِيَةِ،

وَاشْتَرَطَ حَمْدَسُ مِانَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا

يَـرْجِعُوا حَتَّى يُقْتَلُوا ، فَحَلَقُوا رُء وسَهُمْ فَلَقُوا

8506- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ

كَامِلٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِي

قَيْسِ الْأُودِيُّ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا

عَـلَـى شِـرَارِ النَّاسِ، مِّنُ لَا يَعُرِفُ مَعُرُوفًا، وَلَا

الْعَدُوَّ فَقُتِلُوا إِلَّا مُخْبِرٌ عَنْهُمُ

8505- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، وَانْتَخَبَهُ بِعِلْمِهِ، ثُمَّ

عزوجل نے بندوں کے دلوں کو دیکھا' محمط ہے لیکن کا دل

سب دلوں سے بہتر پایا'اس کواپنے لیے چنا اور خاص کیا'یا

فرمایا: آپ کورسالت کے ساتھ مبعوث کیا کھر بندول کے

دلوں کود یکھا تو آپ کے دل کے ساتھ صحابہ کرام کے دلوں

کو عام بندوں کے دلول سے بہتر پایا تو ان کو این

نبی ملتی ایم کا وزیر بنایا 'جواس کے ساتھ اس کے دین پر

الرتے ہیں جس کوامیان والا اچھا دیکھے تو وہ اللہ کے ہاں

اچھاہے جس کوالیمان والا بُراد کیھے تو وہ اللہ کے ہاں بُرا ہوتا

حضرت ابووائل فرمات بين كه حضرت عبدالله رضى

الله عند نے ایک آ دمی کو کہتے ہوئے سنا: کہاں ہیں دنیا سے

بے رغبتی کرنے والے اور آخرت میں رغبت کرنے

والے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسے لوگ

اصحاب جابيه مين مسلمانول مين سے بچاس آ دميول نے

شرط باندهی کدوہ واپس نہیں جائیں گے حتی کہ شہید کردیئے

جائیں' پس اُنہوں نے سرمنڈ دا دیا' پس وہ دشمن سے ملے تو

سوائے ان کی خبر دینے والے ایک آ دمی کے سارے ہی

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

قیامت کی گھڑی لوگوں میں سے بُروں پرآئے گی ایسی قوم

یر جو نیکی کا تھم نہ کریں گئے اُن سے منع نہ کریں گئے

گدھوں کی طرح جفتی کریں گئے ایک آ دمی کسی عورت کا

ہاتھ پکڑ کر خلوت کرے گا'اس سے اپنی حاجت پوری کر

شهيد ہو گئے۔

البعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي



کے ہنستا ہوا اینے ساتھیوں کی طرف لوٹے گا اور وہ اسے د مکھ کر ہنس رہے ہوں گے گندی خراب مجوری خرابی کی طرح جے کھایانہیں جاتا۔

يُنْكِرُ مُنْكَرًا، يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجُ الْبَهَائِمُ فِي الطَّرِيقِ، تَمُرُّ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ فَيَقُومُ إِلَيْهَا فَيَقْضِي حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أُصْحَابِهِ فَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَيَضْحَكُونَ إِلَيْهِ كَرَجُرَاجَةِ التَّمُوِ الْحَبِيثِ الَّذِي لَا يُطُعَمُ

8507- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، عَلَى قَوْمِ لَا يَأْمُرُونَ بِ مَعُرُوفٍ، وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكُرِ، يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَهَارَجُ الْحُمُرُ، أَخَذَ رَجُلٌ بِيَدِ امْرَأَةٍ فَخَلَا بِهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ يَصْحَكُ إِلَيْهِمُ وَيَصْحَكُونَ إِلَيْهِ كَرَجُرَاجَةِ التَّمُرِ الْحَبِيثِ الَّذِي لَا يُطْعَهُ

8508- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بُنِ وَهُبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: اتَّقِ اللَّهَ، فَيَقُولُ: عَلَيْكَ نَفْسَكَ أَنْتَ تَأْمُرُنِي

8509- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: قیامت کی گھڑی لوگوں میں سے بُروں پر آئے گی ایسی قوم یر جو نیکی کا حکم نہ کریں گے بُر ائی ہے منع نہ کریں گے' گدھوں کی طرح جفتی کریں گے'ایک آ دمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کرخلوت کرے گا'اس سے اپنی حاجت پوری کر کے ہنتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹے گا اور وہ اسے

د مکھ کر ہنس رہے ہول گے گندی خراب محجوری خرابی کی

طرح جے کھایانہیں جاتا۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں: بڑا گناہ پیہ ہے کہ آ دمی اپنے بھائی سے کہ: اللہ سے ڈرو! اور وہ جواباً کے تُواپے آپ کو بچا' تُو مجھے تھم دیتا ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: آ دی کے كنهگار ہونے كے ليے يہى كافى ہے كہ جب اس سے كہا جائے: اللہ سے ڈرو! تو وہ ناراض ہو۔

> قال في المجمع جلد7صفحه 271 ورجاله رجال الصحيح . **-85**08

قال في المجمع جلد7صفحه 271 ورجاله رجال الصحيح . -8509



إِثْمًا إِذَا قِيلَ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ غَضِبَ

الدَّبَرِقُ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ أَبِي السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِقُ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ أَبِي السَّحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُتَمَاسِكِينَ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ صَاغِرِهِمْ هَلَكُوا

8512 حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ الْسُحَبَابِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، فَالَّذَ لَنْ يَزَالَ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قَبَلِ أَكَابِرِهِمْ، وَذَوى أَسْلَافِهِمْ، فَإِذَا أَتَاهُمُ مِنْ قَبِلِ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَبِيلٍ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَبِيلٍ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ

أَبِسَى إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، وَتَابَعَهُ زَيْدُ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بھلائی پررہیں گے جب تک علم حضور ملے اللہ کے اصحاب اور بزرگوں سے حاصل کرتے رہیں گئے جب علم بچوں سے حاصل کریں گے تواس وقت ہلاک ہوں گے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگ بہتر بھلائی پر رہیں گے جب تک علم حضور طبق آلیل کے اصحاب اور بزرگوں سے حاصل کرتے رہیں گئے جب علم بچوں سے حاصل کریں گے تواس وقت ہلاک ہوں گے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہتر بھلائی پر رہیں گے جب تک علم مصور طرف اللہ علیہ کے اصحاب اور ہزرگوں سے حاصل کرتے رہیں گئے جب علم بجول سے حاصل کریں گے تو اس وقت ہلاک ہوں گے۔ اس حدیث کوشعبہ نے ابواسحاق سے انہوں نے زید بن وہب سے روایت کیا اور زید بن حبان نے ان کی متابعت کی۔

8510 . رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20483,20446 قال في المجمع جلد 1صفحه 135 رواه الطبراني في الكبير

8513- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّرِيِّ بُنِ

مِهْ رَانَ النَّاقِدُ، ثنا الْحَكَّمُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يَـزَالُ الـنَّاسُ بِخَيْرِ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ

8514- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْٰلِ الْأَسْفَاطِتُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ يَعِيشَ، ثنا عَلِيُّ بُنُ قَسادِم، عَسنُ عَبْسِدِ السَّكامِ بُنِ حَرْبٍ، عَنِ ْ

الْأَعْسَسِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ

قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمٍ

8515- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء ، ح وَحَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ

السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: ابْنُ رَجَاءَ، أَنَا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگ بھلائی پررہیں گے جب تک علم حضور ملت آلیم کے اصحاب اور بزرگوں سے حاصل کرتے رہیں گے جب علم بچوں سے حاصل کریں گےتو اس وقت ہلاک ہوں گے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه الله تعالى نے اپنے بندول کے دلول پر نگاہ ڈالی تو محمد ملتی کیاتیم کے دل کوتمام لوگوں کے دلول سے بہتر پایا' اس کے بعد حضرت

عاصم کی حدیث جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب تم حضور طلّ آليام كي بارگاه مين درود پيش كروتو اچها درود پیش کرو کیونکہ تم کومعلوم نہیں ہے کہ درود یقیناً آپ اللہ اللہ اللہ

کی بارگاہ میں پٹن کیا جاتا ہے آپ سے عرض کی: ہمیں سكهائين! آپ نے فرمایا: پڑھو' اللّهم اجعل صلاتك

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 906 واسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم الحديث: 61 وضعفه الحافظ ابن حجر في فتوى له في عدم مشروعية وصفة صلى الله عليه و آله وسلم بالسيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم .

الٰی آخرہ''۔

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمُ لَا عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمُ لَا عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمُ لَا عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمُ لَا عَلَيْهِ، فَالَ: فَعَلَيْهِ، فَإِنَّكُمُ لَا عَلَيْهِ، فَالَ: فَعَلَّمَنا، عَلَيْهِ، قَالَ: فَعَلَّمَنا، قَالَ: فَعَلَّمَنا، قَالَ: فَعَلَّمَنا، فَولُوا: اللهُمَّ اجْعَلُ صَلاتَكَ وَرَحْمَتكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِينَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، إمَامٍ وَخَاتَمِ النَّبَيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، إمَامٍ وَخَاتَمِ النَّبَيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، إمَامٍ وَخَاتَمِ النَّابُةِ اللهُ اللهُ

الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْحَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ الْبَعْمُ الْبَعْمُ اللَّهُمَّ الْبَعْمُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعُلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 8516- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامُ الْمُتَقِينَ، وَحَاتِمِ النَّبِيْنَ مُسَحَسَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْحَيْرِ، وَقَائِدِ الْحَيْدِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا

حفرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح درود آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے: ''اللہ ہم اجعل صلواتك اللی آخرہ ''۔اورحضرت ابوسلمہوہ ہیں جن سے امام توری نے اس حدیث کوروایت کیا'ان کا نام مسعر بن کدام ہے۔

85- روا

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3122,3109 وهو ضعيف لجهالة الراوى عن الأسود. واخطأ شيخنا اجازة في تعليقه على المصنف بقوله لعله - أبو سلمة - هو المغيرة بن مسلم الخراساني ويروى الثورى عن أبي سلمة العاملي أيضًا لأن الطبراني بينه بأنه مسعر بن كدام وكنيته أبو سلمة .

🎇 ﴿المعجم الكبير للطبراني ۖ 🎇

مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ، اللَّهُمَّ

صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، اللَّهُمَّ

بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ

وَأَبُو سَـلَـمَةَ هَٰذَا الَّذِى رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ هَذَا

8517- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ:

قَىالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى

اللُّهَ غَدًّا مُسلِمًا، فَلَيُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ

الصَّلَوَاتِ الْمَكُتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ،

فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيَّكُمُ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِى

مَا إِخَالُ أَحَدًا مِنْكُمْ إِلَّا قَدِ اتَّخَذَ مِنْ بَيْتِهِ

مَسْجِدًا، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا

يُصَلِّى هَـذَا الْـمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكُتُمُ سُنَّةَ

نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَّةَ

نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ

رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ، أَوْ

صفحه 108-109 وابن ماجه رقم الحديث: 777 . .

الْحَدِيث: مِسْعَرُ بْنُ كِدَامِ

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کو اس بات سے

خوشی ہو کہ وہ کل اینے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ

مسلمان ہوتو اسے جا ہیے کہ ان فرض نماز وں کی حفاظت

كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونك بيسنن مدى بين الله

تعالی نے سنن ہدی تہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں۔ قتم ہے

میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی

ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچیے

رہ جانے والااینے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت

چھوڑ بیٹھو کے اگرتم نے اینے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے

عمرابی کی راه اختیار کی هم اینے دور میں صرف مشہور و

معروف منافق کوی دیکھتے ہیں کہوہ نماز سےرہ گیاہے اور

میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا

لے كرآتايہاں تك كەصف ميں كھراكر دياجاتا، جوآ دى

8517- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1979 ومسلم رقم الحديث: 654 وأبو داؤد رقم الحديث: 646 والنسائي جلد 2

7

مَعُرُوكٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُ لَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، فَمَا مِنْ رَجُل يَتَ طَهَّ رُ فَيُ حُسِنُ الطُّهُورَ فَيَخُطُو خُطُوةً يَعْمِدُ إلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، كُم حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ فِي الْخُطَا

8518- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ، أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَـمْرُو بُنُ حَكَّام، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إبْرَاهيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَبُدًا مُسُلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلاء الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللُّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِى لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ كَـمَا يُصَلِّى الَّذِى فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمُ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمُ سُنَّةَ ﴾ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَلْتُمْ، وَلَقَلْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ، وَلَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْ عَبُدٍ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَيُصَلِّي فِيهِ فَيَخُطُو خُطُوةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

ا چھے طریقے سے وضو کرتا ہے کھر مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جانے کے ارادے سے قدم اُٹھا تا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھوا تا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرما تا ہے اور اس کی بُرائی مٹا تا ہے یہاں تک کہ ہم لوگ (جب معجدوں کی طرف آتے تو) قدم قريب ركھتے تھے۔

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل آپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكه بيسنن مدى بين الله تعالی نے سنن مدی تمہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں۔ قسم ہے میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے ٔ اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چیوڑ بیٹھو کئے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کوچیوڑ اتو تم نے همراہی کی راہ اختیار کی ہم اپنے دور میں صرف مشہور و معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہوہ نماز سے رہ گیا ہے ٔ اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے كرة تا يهال تك كەصف ميس كھراكر دياجاتا ، جوة دى اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کھر مسجدوں میں سے کسی مسجد كى طرف جانے كے ارادے سے قدم أشاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے ہرقدم کے بدلے نیکی لکھوا تا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی بُرائی مٹاتا ہے

﴿ المعجم الكهير للطبراني ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَهِيرِ للطبراني ﴿ الْمُعَجِمُ الْكَهِيرِ للطبراني ﴿ الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِيلِيلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِ

بِهَا ذَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى إِنْ

يہال تك كہ ہم لوگ (جب مسجدول كى طرف آتے تو) قدم قریب رکھتے تھے۔ اور بیالفاظ جاج کی حدیث کے

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کدحضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کو اس بات سے

خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ

مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت

كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكديسنن مدى بين الله

تعالی نے سنن ہدی تہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں متم ہے میراخیال ہے کہتم میں سے سی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی

ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیھیے رہ جانے والااپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت

چھوڑ بیٹھو گے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے گراهی کی راه اختیار کی هم اینے دور میں صرف مشہور و

معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے رہ گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے كرة تايبال تك كه صف ميں كھرا كرديا جاتا ، جوة دى اچھے طریقے سے وضوکرتا ہے کھرمسجدوں میں سے کسی مسجد

کی طرف جانے کے ارادے سے قدم اُٹھا تاہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے نیکی کھواتا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی بُرائی مثاتا ہے

يہال تك كه ہم لوگ (جب مسجدول كى طرف آتے تو) قدم قريب ركھتے تھے۔ حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن

كُنَّا لَنُقَارِبُ الْخُطَا وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ حَجَّاجِ 8519- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَارُدَ

الصَّوَّافُ التَّسُتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَزِيعٍ، عَنُ رَوْحٍ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلُيُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فِي الْجَمِيعِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ لِنَبيَّكُمُ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّكُمْ لَوُ كُنتُ مْ تُصَلُّونَ فِي بُيُوتِكُمِ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْـمُتَـخَلِلُّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُجَاء بِهِ فَيُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَلَقَدُ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُسَسَافِقٌ مَعُلُومٌ نِفَاقُهُ، وَإِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ

الخطا

8520- حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِينِسَيُّ،

ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسلِمًا فَلْيُ حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَيِّبي هَـذَا الْـمُتَحَيِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكُتُمْ سُنَّةَ لَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا يَتَخَلُّفُ عَنْهُنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ

بَيِّنٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ

و الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقُومَ فِي الصَّفِّ عَلَيْ الصَّفِّ عَلَيْ الصَّفِّ عَلَيْ الصَّفِّ عَلَيْ الصَّفِ

8521- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر ٱلْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ﴾ الْـمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لَّا لِنَبَيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَعَمْرى لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَـذَا الْمُتَخِلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمُ سُنَّةَ نَبِيّكُمُ

صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَلْتُمْ وَلَقَدُ أَتَى عَلَيْنَا

مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جس آ دی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكديسنن مدى بين الله تعالی نے سنن ہدی تہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں ۔ قتم ہے میرا خیال ہے کہتم میں ہے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچیے رہ جانے والااینے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اینے نبی کی سنت چھوڑ میٹھو گئے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے تمراہی کی راہ اختیار کی' ہم اینے دور میں صرف مشہور و معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہوہ نماز سےرہ گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے کرآتا یہاں تک کہ صف میں کھڑا کردیا جاتا۔

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: جس آ دمی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اینے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكه بيسنن مدى ميں الله تعالیٰ نے سنن ہدی تہارے نبی کوعطا فر مائی ہیں ۔ قتم ہے میراخیال ہے کہتم میں ہے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچیے رہ جانے والااپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گئے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے گراہی کی راہ اختیار کی ہم اینے دور میں صرف مشہور و

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعَالَى الْكِوْلِ الْكِيدِ للطبراني } ﴿ وَلَا شَعْمُ الْكِيدِ النَّاسِ الْمُ

زَمَانٌ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنُهُنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ،

وَلَفَ ذُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ

طُهُورَهُ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ يُصَلِّى فِيهِ فَيَخُطُو خُطُوَّةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطٌّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً،

حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا

8522- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالًا: ثنا زُهَيْرٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ

يَـلْـقَـى الله عَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ

اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيَّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَعَمْرِى لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُ وتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ

لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَلَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ

حَـدَّثَنَا عَبُـدَانُ بُـنُ أَحْمَدَ، ثنا مَعْمَرُ بُنُ سَهُ لِ، ثنا عَامِرُ بُنُ مُدُرِكٍ، ثنا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ،

معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے رہ گیا ہے اور

میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے كرآتايهال تك كەصف ميں كھراكردياجاتا ،جوآدى

اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے چھر مسجدوں میں سے کسی مسجد

کی طرف جانے کے ارادے سے قدم اُٹھا تاہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے نیکی کھوا تا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی بُرائی مثاتا ہے

يہال تك كہ ہم لوگ (جب معجدول كى طرف آتے تو)

قدم قريب ركھتے تھے۔ حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی الله عند نے فرمایا: جس آ دمی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ

مسلمان ہوتو اسے جا ہے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكدريسنن مدى ميں الله

تعالی نے سنن مدی تمہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں فتم ہے میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں معجد بنالی

ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچیے رہ جانے والااپے گھر میں پڑھتا ہے توتم اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گئ اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے

گمراہی کی راہ اختیار کی' ہم اینے دور میں صرف مشہور و معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہوہ نماز سے رہ گیا ہے۔

ایک اورسند سے حضرت ابوالاحوص ٔ حضرت عبدالله رضی الله عنه سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

عَنِ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ

8523- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلْطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْس، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ الْأَقْمَرِ، يَذُكُرُ عَنْ أَبِي ﴾ الْأَحْوَص، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَنُ سَرَّهُ أَنُ يَـلُـقَـى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلَيْحَافِظُ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، فَإِنَّهُ نَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي إبُسُوتِكُمْ كَمَا صَلَّى هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهِ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوُ تَرَكُتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلِ تَطَهَّرَ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَّنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ البِّفَاق، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

السَّدُوسِتُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا السَّدُوسِتُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْأَقْمَرِ، عَنُ أَبِى الْأَحْوَصِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنُ سَرَّهُ أَنُ

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ،جس آ دمی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جا ہیے کہ ان فرض نماز وں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكه بيسنن مدى بين الله تعالی نے سنن ہدی تہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں۔ قتم ہے میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچھے رہ جانے والااپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ ہیٹھو گے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ اتو تم نے گمراہی کی راہ اختیار کی' ہم اپنے دور میں صرف مشہور و معروف منافق کوہی ویکھتے ہیں کہوہ نماز سے رہ گیاہے'اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے کرآتا یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے چاہیے کہ ان فرض نماز وں کی حفاظت

يَـلُـقَـى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلَيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاء الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ

الْهُدَى، وَإِنَّهُ نَّا مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنِّي لَأْحُسِبُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ يُـصَـلِّـى فِيهِ، وَلَوْ تَرَكُتُمُ سُنَّةَ نَبيّكُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَلْتُهُ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ

فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَمْضِي إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلَّ خُطُوةٍ حَسَنَةٍ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنُهَا بِهَا خَطِيئَةٌ

كرے جب ان كيلي بلايا جائے كونكه بيسنن مدى بين الله تعالی نے سنن مدی تمہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں فتم ہے میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں معجد بنالی ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ میٹھو گے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے گراهی کی راه اختیار کی جم اینے دور میں صرف مشہور و معروف منافق کوبی دیکھتے ہیں کہوہ نماز ہےرہ گیاہے اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے كرآ تا يہال تك كمصف ميں كھڑا كرديا جاتا ، جوآ دى اچھ طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجدوں میں ہے کسی مسجد کی طرف جانے کے ارادے سے قدم اُٹھا تاہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے نیکی لکھواتا ہے اس کے

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: جس آ دمی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيليج بلايا جائے كيونكه بيسنن مدى بين پھر مسعودی کی حدیث کی طرح حدیث ذکر کی۔

بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی بُرائی مٹاتا ہے

یہاں تک کہ ہم لوگ (جب معجدوں کی طرف آتے تو)

قدم قريب ركھتے تھے۔

حضرت ابوالاحوص فرمات بيس كه حضرت عبدالله بن

8525- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ابُنُ الْأَصْبَهَ إنِيّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيّ بُن الْأَقْمَرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ مُسْلِمِ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـلُـقَـى الله عَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَؤُلَاء الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ حِينَ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ 8526- حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثنا

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـلُـقَـى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلَيُحَافِظُ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ حِينَ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلِكُلِّ رَجُلِ مِنْكُمْ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ تَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمُ تَـرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ لَضَلَلْتُمْ

8527- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا مَعْمَدُ بُنُ سَهُ لِ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدُرِكٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـلُـقَـى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلَيْحَافِظُ عَلَى هَوُلَاء الصَّلَوَاتِ الْمَكُتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بهنَّ، فَإِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَهُنَّ مِنْ سُنَن الْهُدَى، وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُورِيكُمْ كَمَا يُصَلِّى هَذَا الْمُتَخَلِّفُ عَنْهَا لَتَرَكْتُمُ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمُ سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُسَافِقٌ مَعُلُومٌ نِفَاقُهُ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، وَمَا

مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكه بيسنن مدى بين الله تعالیٰ نے سنن مدی تمہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں ۔ قتم ہے میراخیال ہے کہتم میں ہے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے ٔ اگرتم بھی اینے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیھیے رہ جانے والااینے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گئ اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ اتو تم نے گمراہی کی راہ اختیار کی۔

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کواس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكه بيتنن مدى جي الله تعالی نے سنن ہدی تمہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں۔ قتم ہے میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچیے رہ جانے والااینے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گئ اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ اتو تم نے گمراہی کی راہ اختیار کی ہم اپنے دور میں صرف مشہور و معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے رہ گیا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان سہارا لے كرة تا يبال تك كه صف ميس كمراكر ديا جاتا ، جوة دى

مِنْ عَبْدٍ مُسُلِم يَتَوَضَّا فِي بَيْتِهِ فَيُحْسِنُ

الْوُصُوءَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ فَيَأْتِيهِ فَيَرْفَعُ قَدَمًا وَيَضَعُ قَدَمًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشُرَ

حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشُرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ بِهَا

عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنْقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا

8528- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

الْعَبَّاسِ الْأَصْبَهَ إِنتُّ، ثنا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا يَـحْيَى بُـنُ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثِنِي أَبِي،

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا

يَتَخَلُّفُ عَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَسرِيضٌ وَإِنْ كَسانَ الْمَسرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ

الرَّجُلَيْنِ يَأْتِي الصَّلَاةَ

8529- وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ

سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ

8530- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً الْأَصْبَهَالِكَّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَمُرُو الْبَجَلِيُّ،

ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا

يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدُ عُلِمَ نِفَاقُهُ،

وَإِنْ كَانَ الْمَسْرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْن يَأْتِي

اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے کھر مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جانے کے ارادے سے قدم اُٹھا تاہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے نیکی لکھواتا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرما تا ہے اور اس کی بُرائی مٹاتا ہے یہاں تک کہ ہم لوگ (جب مسجدوں کی طرف آتے تو)

قدم قريب ركھتے تھے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

میں نے خودکو اپنے ساتھیوں میں دیکھا مماز سے صرف معلوم ومشهورمنافق ہی چیچے رہتا تھا یا پھر بیارا گرچہ کوئی

مریض دو آ دمیول کے درمیان چلتیہوئے نماز کی طرف

آتا۔

فرمایا که حضور الله و این کی منتیل مرایت کی منتیل سکھائیں اور ہدایت کی سنت پیرہے کہ جس معجد میں اذان

دی جائے تو اس میں نماز پڑھے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه مسجد مين نماز نہ ریڑھنے والا وہ منافق ہے جس کی منافقت معلوم ہو'

مریض بھی دوآ دمیوں کے درمیان چل کرنماز کے لیے آتا

7

8531- ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ

سُنَنِ الْهُدَى أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُ،

ثنيا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن

الْأَعُسَسِ، عَنْ عُمَسارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي

الْأَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَيْكُمُ

بِالصَّلَوَاتِ الْنَحَمْسِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ

أَمْرِ الْهُدَى، وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

دَاهِـرُ بُنُ نُوحٍ، ثنا عَمُرُو بُنُ الْوَلِيدِ الْأَغْضَفُ،

قَالَ: سَمِعْتُ كَهُمَسَ بُنَ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ،

عَنْ هَـارُونَ الْأَصَمِّ، قَالَ: كَـانَ ابْنُ مَسْعُودٍ،

يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَبْدًا مُسْلِمًا

﴾ فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ

هَــ دُى مُـحــمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ لَوُ

صَلَّى كُلَّ رَجُلِ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكُّتُمُ هَدى مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكُتُمُ هَدًى

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدُ

كُنَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ

8533- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

8532- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

البعجم الكبير للطبراني في 288 و الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني المحدد الكبير الكبير للطبراني المحدد الكبير الكبير للطبراني المحدد الكبير الكبير الكبير الله المحدد الكبير الكبير الله المحدد الكبير المحدد الكبير الله المحدد الكبير المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الكبير المحدد المحدد

میں نماز پڑھے۔

محرملی اللهم کی سنت ہے۔

فرمایا که حضور ملی الم نے ہمیں مدایت کی سنتی سکھائی

حضرت عبداللدرضي الله عند نے فر مایا: مسجد میں یا نچ

حضرت ابوالاحوص فرمات بین که حضرت عبدالله بن

مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس آ دمی کو اس بات ہے

خوشی ہو کہ وہ کل اپنے رب سے اس حال میں ملے کہ وہ

مسلمان ہوتو اسے جاہیے کہ ان فرض نمازوں کی حفاظت

كرے جب ان كيلي بلايا جائے كيونكه بيسنن مدى بين الله

تعالی نے سنن ہدی تہہارے نبی کوعطا فرمائی ہیں قتم ہے

میراخیال ہے کہتم میں سے کسی نے اپنے گھر میں معجد بنالی

ہے ٔ اگرتم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ پیچیے

رہ جانے والااپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت

حچھوڑ بیٹھو گئے اگرتم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ اتو تم نے

گراهی کی راه اختیار کی هم اینے دور میں صرف مشہور و

نمازیں بڑھنا ضروری ہیں کیونکہ بیسنت مؤکدہ ہے اور

اور ہدایت کی سنت بیہ ہے کہ جس مسجد میں اذان ہوتو اس

أَظْهُرِنَا مَا تُقَامُ الصَّلاةُ حَتَّى تُسَوَّى الصُّفُوثِ -أَوْ حِينَ تُسَوَّى صُفُوفُنَا -وَلَـمَّا تُقَامُ الصَّلاةُ

الْيَوْمَ ثُمَّ يُنَادِي أَحَدُهُمْ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي وَضُوء اً وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيُهِ، وَلَقَدُ كُنَّا وَرَسُولُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

لَمْ يَرُفَعُ قَدَمًا إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَلَمْ يَقَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطُّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، فَكُنَّا نُقَارِبُ الْخُطَا

8534- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثننا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثِنِي مُسْلِمٌ الْبَيطِينُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ: جَلَسْتُ

إِلَى عَبُدِ اللَّهِ -أَظُنَّهُ، قَالَ: سَنَةً -فَمَا سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ فِيهَا عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْسَهُ تَحَدَّثَ يَوْمًا فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلَتُهُ كُرُبَةٌ حَتَّى

رَأَيْتُ الْعَرَقَ يَتَحَدَّرُ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ

معروف منافق کوہی دیکھتے ہیں کہوہ نماز سے رہ گیاہے اور میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی دو آ دمیوں کے درمیان سہارا لے كرآتايهاں تك كەصف ميں كھرا كرديا جاتا ، جوآ دى ا چھے طریقے سے وضو کرتا ہے ' پھر مسجدوں میں سے کسی مجد کی طرف جانے کے ارادے سے قدم اُٹھا تاہے تو اللہ تعالی اس کے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھوا تا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی بُرائی مثاتا ہے يہاں تك كہ ہم لوگ (جب معجدوں كى طرف آتے تو) قدم قريب ر ڪھتے تھے۔

حفرت مسلم بطین نے مجھے مدیث سائی کہ حفرت عمره بن میمون فرماتے ہیں: میں حضرت عبدالله رضی الله

عنہ کے پاس بیٹھاتھا'میرا گمان ہے کہ اُنہوں نے کہا: ایک سال! پس ہم نے ان کونہیں سا کہ اس میں رسول

كريم المُعْ اللِّهِ سے حدیث بیان كی ہو مگر ایك دن أنہوں نے گفتگو کی تو ان کی زبان پر جاری ہوا: رسول کریم ملتی آرہم

نے فرمایا: کربت نے ان سے بیکام کرایا یہاں تک کہ میں نے ان پر نیسنے کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے۔فر مایا: اگر

ورواه أحسد رقم الحديث: 4321,3670 وابس ماجيه رقم الحديث: 23 والرامهـرمـزي في المحدث الفاصل (734) . ورواه أحمد رقم الحديث: 4333,4015 من طريق آخر عن ابن مسعود . ورواه الرامهرمزي ( 733) من

طريق آخر عن ابن مسعود : وانظر ما كتبه المرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند رقم: 3670 . ورواه الدارمي في سننه رقم الحديث: 277,276 والحاكم جلد اصفحه110-111 وصححه على شرط الشيخين

ووافقه الذهبي . وكذا رواه جلد 3صفحه314 وصححه أيضًا ووافقه الذهبي . والخطيب في الكفاية صفحه 205،

والقاضى عياض في الالماع صفحه 176-177.

أُمَّا فَوْقَ ذَا، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَا، أَوْ دُونَ ذَا

8535- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَل، ثِنا عَلِيٌّ بن حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، ثِنا شَرِيك، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ، عَنْ مُسُلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ مُسُلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ مَسْعُودٍ حَوْلًا لَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَتْهُ الرِّعْدَةُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ

8536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ كِسَاء ِ الْوَاسِطِتُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الُحَلَّابُ، ثنا يَحْيَى بُنُ السَّكَنِ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا عُتَبَةُ أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي عَلَيْهِ السَّنَةَ لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَ يَوْمًا وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: نَحْوَ هَذَا أُو

) قَرِيبٌ مِنْ هَذَا 8537- حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدَدةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بُنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ شَبَّةَ بُنِ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عَبْدِ اللُّهِ سَنَةً، فَلَمُ أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

الله نے حاما عاس کے اوپر کوئی بات کھی یا اس کے قریب یا

حضرت ابوعمرو شیبانی فرماتے ہیں: پورا سال ہم حضرت عبدالله رضى الله عنه کے ہم مجلس رہے وہ 'قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نبيس كتے تھے جب أنهول نے كها: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توان پرکیکی طاری ہوگئی اور کہنے گلے: اسی طرح یا اس جیسی یااس کے قریب یا جواللہ نے جاہا۔

حضرت ابوعبيده فرماتے ہيں: پورا سال وہ حضرت عبداللدرض الله عنه کے پاس آتے رہے تو وہ 'عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"كه كرحديث بيان نه کرتے۔ پس ایک دن انہوںنے حدیث بیان کی اس حال میں کہ ہم ان کے پاس تھے تو اُنہوں نے (عسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كهرك) اسجيسي یااس کے قریب۔

حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں: میں نے پورا سال حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس بیٹھنے کی سعادت حاصل کی کیکن حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے ان ے 'عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ''ك الفاظنهيں سے يس ايك دن أنهوں نے كها: "قـــال

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 291 ﴿ 291 ﴿ حَد شَسُم ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعر

رسول الله صلى الله عليه وسلم ''پران ک

ر سوں مصد صفی معد صفیہ وسلم پر ہاں ہے چہرے کا رنگ بدل گیا' پھر ساتھ ہی کہا: اس جیسایا اس کے اوپریا اس سے کچھ کم۔

وپریااس سے پچھ کم۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے آٹھ

ماہ حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ سے صحبت کی ٔ حدیث بیان کر ترجو کرمیں زلان سے''ع در در اللّٰہ میں ا

کرتے ہوئے میں نے ان سے 'عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ''نہیں سامگرایک حدیث میں۔ (جب کہاتو) انہیں پسینہ آگیا' پھر کہا: یہ یا اس جیسایا اس کے

مهابه۔

حضرت عمرو بن میمون فر ماتے ہیں: میں ہر جمعرات

کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا' میں نے بھی ان کو''سمعت رسول الله صلی الله

عليه وسلم "كت بوينهين منايهان تك كه ايك شام آئى آپ نے كها: "قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم " پھرسر جھکالیا' پھرسراُ ٹھایا۔ پس میں نے دیکھا کہ ان کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے آپ کی رگیس پھول

گئیں اوران کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب اُمُد آیا۔ پس فرمایا: یا اسکے اوپر یا اس سے پچھکم یا اس کے قریب یا

اس کےمشابد۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَوْمًا: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ نَحُو هَذَا، أَوْ فُوقَ هَذَا، أَوْ دُونَ هَذَا قَالَ: نَحُو هَذَا، أَوْ دُونَ هَذَا قَالَ: فَحُو هَذَا مُكَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ 8538 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ

مُكُرَمٍ، ثنا سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ زُهَيْ إِلتُّسْتَرِيُّ، ثننا حَوثَرَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُقُرِءُ، ثننا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ عَمَّارٍ الدُّهُ نِيِّ، عَنُ مُسْلِمِ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ الْبَطِينِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، قَالَ: صَحِبُتُ عَبُدَ اللَّهِ

بُنَ مَسْعُودٍ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَهُرًا، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فَعَرِقَ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوْ نَحُو هَذَا أَوْ شَبِيهَ هَذَا

8539- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ مُسُلِم بُنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَا أَخُطَأَنِى عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا آتِي عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فِيهَا، فَمَا سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ، يَقُولُ: مَسْعُودٍ فِيهَا، فَمَا سَمِعْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ، يَقُولُ:

مستحودٍ عِيها، فها سمِعنه بِسَىء وطع، يعون. سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَكَسَ

فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَأَيْتُهُ مَحْلُولَ أَزْرَارِ قَمِيصِهِ، قَدِ انتَفَخَتُ أَوْ دَاجُهُ، وَاغْرَوْ رَقَتُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ:

**1** 

J.

أَوْ فَسُوْقَ ذَلِكَ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ

حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى أَبِى، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ، ثَنَا شَعْبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مَشَلِمٍ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى أَبِى، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُ، ثَنَا شُفَيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ شُفْيَانُ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَيْطِينِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنْ الْبَيْطِينِ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلِمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَعَيَّرَ وَجُهُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَحْوًا مِنْ ذَا أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَا

البى شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بُنُ صُرَدٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيْبَاشٍ، عَنُ عَلْدِ اللهِ، أَنَّهُ عَنَّاشٍ، عَنُ عَلْدِ اللهِ، أَنَّهُ حَدَّتَ يَوُمًا بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نَحُو ذَلِكَ، أَوْ شَبِيةَ ، فَمَا رُئِيَ يُحَدِّثُ بَعُدَ هَذَا الْحَدِيثِ بَعُدُ

8542 حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا مُبَدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا مُبَدِ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَلْقَمَةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْهُ رَعْدَةٌ، فَقَالَ: نَحُو هَذَا

8543- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحُدَرِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، ثنا مَنْصُورُ بُنُ عَبُدِ

حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللّدرضی اللّدعنہ نے (ایک بار) کہا: ''قسال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم'' پھران کے چبرے کارنگ بدل گیا' پھرفر مایا: اس جیسایا اس کے قریب۔

حضرت ذر حضرت عبداللدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے ایک دن نبی کریم اللہ اللہ سے مدیث بیان کی تو فرمایا: اس جیسی یا اس کے مشابہ لیس بعد میں اس ایک حدیث کے بعدوہ نہیں دیکھے گئے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا که رسول کریم ملتی آیم نے فرمایا: پھران پر کیکی طاری ہوگئ فرمایا: اس جیسایا اس کے مشاہب

حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کی شام کھڑے ہوا کرتے تھ' میں نے ان میں سے کسی شام میں ان سے نہیں سنا کہ

رُبُّ مَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

الرَّحْمَنِ، ثنا الشُّعْبِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُومُ قَائِمًا كُلَّ عَشِيَّةٍ خَسِمِيسِ فَمَا سَمِعْتُهُ فِي عَشِيَّةٍ مِنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ

وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَنَظُرُتُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًّا، فَنَظَرُثُ إِلَى الْعَصَا يُزْعَزَعُ

8544- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَسِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا، فَقَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْعِدَتْ ثِيَابُهُ، قَالَ: ذَا، أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ شِبْهَ ذَا

8545- حَدَّثَسَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَوِيُّ، ثنا الْفَصْلُ بْنُ سَهُلِ الْأَعْرَجُ، ثنا

يَسُحُيَى بُسنُ غَيْلانَ، ثَنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَلَوَّنُ وَيَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ، وَيَقُولُ: هَذَا أُو قُرِيبٌ مِنْ هَذَا

8546- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْـُحُسَيْـنِ بُـنِ أَسَيْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَـاصِم، ثنا أَبُو دَاوُدَ ثنا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ

الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَ مَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

فرمايا بو: 'قسال رسول السّه صلبي الله عليه وسلم "سوائے ایک بارے۔راوی کابیان ہے: میں نے ان کی طرف دیکھا اس حال میں کہ عصا پر طیک لگائے ہوئے ہیں کیس میں نے عصا کودیکھا کہ وہ ہل رہاہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه کے بارے میں حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ایک دن اُنہوں نے حدیث بيان كى توكها: "سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم ''کپکی کآ ثاران کے کپڑوں سے محسوس کیے مجئے۔ فرمایا: (ساتھ ہی)اس جیسایا اسکے مشابہ۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه کے بارے میں حضرت مسروق سے روایت ہے اُنہوں نے کہا: کم ہی بھی اُنہوں

نے رسول کر میم ملتی آلیا ہم سے حدیث بیان کی تو ان کا ایک رنگ جاتا اور ایک رنگ آتا تھا' رنگبدل جاتا تھا اور کہتے:

یہ مااس کے قریب۔

حضرت امام شعمی اینے چیا سے روایت کرتے ہیں' ان کے چیا فرماتے ہیں: میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہم مجلس ہوا تو میں نے ان کو حدیث بیان کرتے

ہوئے نہیں سنا کہ اُنہوں نے''عین دسیول اللّٰہ صلی الله عليه وسلم "كهامؤ مكراكك حديث جوميس نے ان

7

يااس طرح۔

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيثًا سَمِعْتُهُ حَدَّثُهُ، ثُمَّ انْتَفَضَ انْتِفَاضَ السَّعَفَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوْ نَحُوهُ

8547- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الشَّامِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ الشَّعْبِيِّ، عَنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يَرُوى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا قَطُّ، غَيْرَ مَرَّةٍ

وَاحِدَةٍ فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ يَنْتَفِضُ انْتِفَاضَ السَّعَفَةِ، ثُمَّ قَالَ: قَرِيبٌ مِنْ هَذَا، أَوْ نَحُوَ هَذَا

8548- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَيَّانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا

زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيّ، ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْكُثُ سَنَةً لَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَإِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتُهُ رِعْدَةُ، وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، قَالَ: كَذَا،

أَوْ كَذَا، أَوْ كَذَا 8549- حَـدَّثَنَا الْهَيْشَمُ بُنُ خَلَفٍ

الـتُورِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوَانَ، عَنُ بَيَانِ أَبِى بِشُوٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَذَكَرَ قَيْسًا، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ الشُّهُ رَكَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

ہے سیٰ اُنہوں نے اس کو بیان کیا پھر پسینہ یو نچھنے لگئ کچرفرمایا: په پااسجیسی -

حضرت قیس بن عبد فرماتے ہیں: تحقیق میں پورا سال حضرت عبدالله رضی الله عنه کی مجلس کرتا رہا' پس میں نے رسول کریم سٹی ایکی سے روایت کرتے ہوئے کوئی حدیث نہ سی مجھی بھی سوائے ایک بارے۔ پس محقیق

میں نے ان کو پسینہ یو نچھتے ہوئے دیکھا' چھر فرمایا: اس کے قریب یااس جیسی \_

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه بورا سال ملمرے رہے كه وه تهيں: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" اورجب اُنہوں نے''قبال رسول السُّسه صلى اللُّه عليه و سلم ''کہاتوان کےجسم پرکیکی طاری ہوگئ اوران کے چرے کا رنگ بدل گیا' ساتھ ہی کہا: اس طرح یا اس طرح

حضرت عامر سے روایت ہے اور اُنہوں نے حضرت قیس کا بھی ذکر کیا' فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بورامهینه حدیثیں بیان کرتے رہے کیکن "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ''نہيں کہتے تھ' یں اُنہوں نے بیکہا تو ساتھ ہی کہا: یہ یااس جیسی یا اس

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ كَثريب اوروه كانپ رہے تھے۔ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا، أَوْ نَحُوًّا مِنْ هَذَا، أَوْ قَرِيبًا مِنْ هَذَا وَإِنَّهُ يُرْعَدُ

8550- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: جَاءَ الْمُسَيِّبُ بُنُ نَجَبَةَ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكُتُ قَوْمًا بِ الْمَسْجِدِ يَقُولُونَ: مَنْ سَبَّحَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قُمْ يَا عَلْقَمَةُ فَلَمَّا رَآهُم، قَالَ: يَا عَلْقَمَهُ اشْغَلْ عَنِّى أَبْصَارَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ وَمَا يَقُولُونَ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَمُتَمَسِّكُونَ بِذَنَبِ ضَلالَةٍ، أَوَ إِنَّكُمْ لَأَهُدَى مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

8551- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الِلَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِابْنِ مَسْعُودٍ قَاصٌ يَجْلِسُ بِاللَّيْلِ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: قُولُوا كَذَا، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُـمُوهُ فَأَحْبَرُونِي، قَالَ: فَأَخْبَرُوهُ، فَجَاء عَبْدُ اللَّهِ مُتَقَيِّعًا، فَقَالَ: مَنُ عَرَفَنِي فَقَدُ عَرَفَنِي وَمَنُ لَمُ يَعُرِفِنِي فَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنْ

-8551

حضرت ابوزعراء فرماتے ہیں کہ حضرت میتب بن 🦠 نجب صرت عبدالله رضی الله عند کے پاس آئے عرض کی: میں نے مبحد میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جس نے سجان اللہ اس اس طرح پڑھی اُس کے لیے اتنا اتنا تواب ہے۔حضرت ابن مسعود نے فر مایا: اے علقمہ! اُ تھو! جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: اے علقمہ! مجھ سے لوگوں کی آ تکھیں پھیردو جب آپ نے ساجو کہتے تصق آپ نے فرمایا تم نے گراہی والے گناہ کو پکڑلیا ہے کیاتم رسول التی آلم کے صحابہ کی ہدایت سے زیادہ ہدایت والے ہو\_

> حضرت قیس بن ابوحازم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس قاص کا ذکر کیا گیا جورات کو بیٹھتا اورلوگوں سے کہتا: اس طرح پڑھو! آپ نے فرمایا: جبتم اس كو ديكموتو مجھے بتانا۔ پس آپ كو بتايا گيا تو حضرت عبدالله این آپ کو دھانی کر آئے آپ نے فرمایا: جس نے مجھے بہچانا اُس نے مجھے بہچان لیا ،جس نے مجھے نہیں بہچانا تو میں عبداللہ بن مسعود ہوں'تم جانتے ہوکہ محدطتانی آیم اور آپ کے صحابہ کی ہدایت بہتر ہے تم گراہی



﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُحْدِي ﴿ 296 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ وقد شم

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، أَوْ إِنَّكُمْ لَمُتَعَلِّقُونَ بِذَنَبِ ضَلَالَةٍ

8552- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَر بُنِ سُلَيْمَانَ، أَنَا عَطَاء 'بُنُ السَّائِبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ بُنَ السَّائِبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَلَمُ اللَّهِ بُنَ عَنْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ أَنَّ قَوْمًا، يَقْعُدُونَ مِنَ الْمَغُرِبِ إِلَى الْعِشَاء ِيُسَبِّحُونَ يَقُولُونَ: قُولُوا كَذَا وَقُولُوا كَذَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ قَعَدُوا فَآذِنُونِي ، فَلَمَّا جَـلَسُوا أَتُـوُهُ فَـانُـطَـلَقَ فَدَحَلَ مَعَهُمُ فَجَلَسَ وَعَلَيْهِ بُرُنُسٌ، فَأَخَذُوا فِي تَسْبِيحِهِمْ فَحَسَرَ

عَبُدُ اللَّهِ عَنْ رَأْسِهِ الْبُرْنُسَ، وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسَكَّتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَقَدْ جِنْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلْمَاء ، أَوْ لَقَدْ فَضَلْتُمْ أَصْحَابَ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا ، فَقَالَ

رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمِ: مَا جِنْنَا بِبِدْعَةٍ ظُلْمَاء ، وَلَا فَضَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عِلْمًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ:

﴾ أَسْتَغُفِرُ اللُّبِهَ يَبَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَتُوبُ إِلَيْدِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، قَالَ: وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ

حَـلْقَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَامَ مِنْهُمَا فَقَالَ: أَيُّتُكُمَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا؟ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا:

والے گناہ پڑمل کرتے ہو۔

حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه کومعلوم مواکه کچھ لوگ نماز مغرب سے كرعشاء تك بينه ريخ تبيع راحة موع كهت بين اس طرح روهو! اس طرح روهو! حضرت عبدالله نے فرمایا: اگروہ بیٹھیں تو مجھے بتانا! جب وہ بیٹھے تو آپ ان کے پاس آئے اوران کے پاس آئے ان کے پاس بیٹے آپ نے کمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی' پس وہ اپی تبیج میں لگے ہوئے تھے مضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر سے تو یی اُ تاری اور فرمایا: میں عبدالله بن مسعود مول تو (بیس کر) لوگ خاموش ہو گئے۔فرمایا:تم نے ظالم بدعت ایجاد کی ہے یاتم محمد التائیل کے صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو۔ بنوتمیم میں سے ایک آ دمی نے کہا: نہ تو ہم سے کوئی ظالمانه بدعت ایجاد کی ہے اور نہ ہم نے اصحاب محمد برعلم میں فضیلت یا کی ہے۔ پس حضرت عمرو بن عتبہ بن فرقد نے کہا: استغفراللہ واتوب الیہ! اے ابن مسعود! پس آپ نے

فرمایا: بکھر جاؤ! راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے مسجد کوفہ میں دو حلقے دیکھے تو ان کو چھوڑ کر

کھڑے ہو گئے فرمایا :تم میں کون پہلے آئے ہیں؟ ان میں ہے ایک حلقہ والوں نے کہا: ہم! دوسروں نے کہا: اُٹھواور

ايك هوجاوً!

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5409 قال في المجمع جلد اصفحه 181 وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه

اختلط . وكتب بهامش المجمع ابن (أبو) البحتري لم يسمع من ابن مسعود فالحديث منقطع .

نَحُنُ، فَقَالَ لِلْأُخْرَى: قُومَا إِلَيْهَا فَجَعَلَهُمْ

8553- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَامِرٍ، قَالَ: دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ،

فَـقَالَ لِلْغُلَامِ: انْـطَـلِـقُ وَانْظُرُ أَهَوُلَاءِ جُلُوسًا قَبْـلُ أَمْ هَــؤُلاء ؟ فَجَاء َ فَقَالَ: هَــؤُلاء ِ، فَقَالَ: إِنَّىمَا يَكُفِى الْمَسْجِدَ مُحْدِثٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّمَا

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالتَّبَاغِي حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الصِّبِّيُّ، ثنا عَبُدُ

اللُّسِهِ بُنُ رَجَساء ، أَنْسا زَائِدَةُ، عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعَبْدِ اللُّهِ أَنَّ رَجُلًا يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي

8554- حَدَّثَهَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

أَبُو عُمَرَ الصَّرِيرُ، أَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاء بُنَ السَّائِبِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بُنُ عُتْبَةَ بُنِ فَرُقَدِ السُّلَمِيُّ وَمُعَضَّدٌ فِي أَنَاسِ مِنْ أُصْحَابِهِمَا اتَّخَذُوا مَسْجِدًا يُسَبِّحُونَ فِيهِ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ كَذَا، وَيُهَلِّلُونَ كَذَا

وَيَحْمَدُونَ كَـذَا، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

مَسْعُودٍ، فَقَسَالَ لِلَّذِى أَخْبَرَهُ: إِذَا جَلَسُوا

حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں دو حلقے دیکھے آپ نے غلام سے فرمایا: جاؤ اور

دیکھو! ان میں سے کون سا حلقہ پہلے قائم ہوا ہے؟ پس اس نے آ کر بتایا کہ بیر حلقہ والے ۔ فر مایا جمسجد کو ایک بے وضو

ہی کافی ہوتا ہے تم سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے ہلاک ہوئے۔

حضرت ابو مخترى فرماتے ہیں كه حضرت عبداللدرضي الله عند کے ہاں ذکر کیا گیا کہ ایک آ دمی کے پاس لوگ جمع

ہوتے ہیں اس کے بعد ابوقیم والی حدیث ذکر کی۔

حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں: عمرو بن عقبه بن فرقد ملمی اور معصد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسجد کو بول بنالیا کم مغرب اورعشاء کے درمیان وہاں بیصے اور کہتے تشبیح اس طرح کرو جہلیل اس طرح کرو حمہ اس

طرح کرو۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کواس کی خبر دی گئی' پس جس نے آپ کو بتایا 'آپ نے اس سے فر مایا: جب وہ بیٹھیں تو مجھے خردینا۔ جب وہ بیٹھے تو اس آ دمی نے آپ کو

خبردی صفرت عبداللدرضی الله عند آئے بہاں تک کدان کے پاس بیٹھ گئے'آپ نے اپنے سر(اور منہ) ہے ٹو پی ہٹا

كر فرمايا: مين أم عبد كابيثا هون فتم بخدا! ثم ظالمانه بدعت

لائے ہو یا کیاتم اصحاب محدظتی اللہ سے علم میں زیادہ والے

مو-معصد نامی جومند بھٹ آ دمی تھا'اس نے کہا قتم بخدا!

ہم کوئی ظالمانہ بدعت نہیں لائے اور نہ ہی ہم اصحاب

محمر ملتي يتهلم سي علم مين افضل بين \_حضرت عبد الله رضى الله

عنه نے فرمایا: اگرتم قوم کی انتاع کروتو وہ تم ہے کہیں آ گے

تھے اور اگرتم دائیں بائیں دوڑ وتم نے تھلی گمراہی اختیاری۔

فَآذِيِّي، فَلَمَّا جَلَسُوا آذَنَهُ فَجَاء عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ بُرْنُ سٌ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَكَشَفَ

الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ،

جُرْتُهُ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدُ ضَلَلْتُهُ ضَلَالًا بَعِيدًا 8555- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

قَالَ: لَا تَمَلُّوا النَّاسَ فَيَمَلُّوا الذِّكُرَ

8556- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَ مَشِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مَرَّ بِرَجُلِ يُذَكِّرُ

قَوْمًا، فَقَالَ: يَا مُذَّكِرُ لَا تُقَيِّطِ النَّاسَ 8557- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو النُّعُمَانِ عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ

وَاللَّهِ لَقَدْ جِنْتُمْ بِبِدُعَةٍ ظُلْمَاء مَ أَوْ قَدُ فَصَلْتُمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا ، فَ فَقَالَ مُعَضَّدٌ، وَكَانَ رَجُلًا مُفَوَّهًا: وَاللهِ مَا جنْنَا ببدْعَةٍ ظُلْمَاء وَلَا فَضَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَيْنِ اتَّبَعْتُمُ الْقَوْمَ لَقَدْ سَبَقُوكُمْ سَبْقًا مُبِينًا، وَلَئِنُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں :تم لوگوں کو ا کتاوُنہیں وہ ذکر ہے اُ کتا جا کیں گے۔

حضرت اعمش فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جولوگوں میں ذکر کرر ہاتھا' آپ نے فرمایا: اے ذکر کرنے والے! لوگوں کو

حضرت عمرو بن سعد فرماتے ہیں: ہم مغرب وعشاء کے درمیان حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ کے دروازے پر

> قال في المجمع جلد [صفحه 19] واسناده صحيح. -8555

قال في المجمع جلدا صفحه 191 ورجاله رجال الصحيح ولكن الأعمش لم يدرك وأحمد مسعود . ورواه عبد -8556 الرزاق رقم الحديث: 20558 .

قال في المجمع جلد اصفحه 181، وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه البخاري وأحمد بن حبل ويحيى --8557

المعجم الكبير للطبراني كي المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ بَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَيْنَ الْمَغْرِب

وَالْعِشَاءِ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: أُخُرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ بِالرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَحَوَجَ ابْنُ

مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: مَا جَاء كِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُ أَمْرًا

ذَعَرَنِي وَإِنَّهُ لَخَيْرٌ، وَلَقَدُ ذَعَرَنِي وَإِنَّهُ لَحَيْرٌ، قَوْمٌ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُم:

سَبَّحُوا كَذَا وَكَذَا، احْمَدُوا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَانُطَلَقَ عَبُدُ اللهِ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَاهُمُ،

فَقَالَ: مَا أَسُرَعَ مَا ضَلَلْتُمْ وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَاء و وَأَزْوَاجُهُ شَوَابٌ،

وَثِيَابُهُ وَ آنِيَتُهُ لَمْ تُغَيَّرُ، أَحْصُوا سَيِّنَاتِكُمْ فَأَنَا أَضْمَنُ عَلَى اللهِ أَنْ يُحْصِيَ حَسَنَاتِكُمُ

8558- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْر التُّسْتَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ بِسُطَام، ثنا أَبُو

أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ عَـمْ رو بُن زُرَارَةً، قَالَ: وَقَفَ عَـلَىَّ عَبُدُ اللهِ وَأَنَّا أَقُصُّ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو

لَقَدُ ابْتَدَعْتُمُ بدُعَةَ ضَلالَةٍ، أَوَ إِنَّكُمْ لَأَهْدَى مِنُ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ تَلَفَرَّقُوا عَنِي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ

بیٹھے تھے حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ آئے فرمایا: کیا

ابوعبدالرحمٰن تمہارے یاس آئے ہیں؟ راوی کا بیان ہے: حضرت عبدالله رضی الله عنه آئے تو حضرت ابوموی رضی

الله عنه نے کہا: اس گھری کس سبب سے آئے ہو؟ فرمایا:

(کسی اورسب سے) نہیں قتم بخدا! میں نے ایک کام

ریکھا ہے جس نے مجھے ڈرا دیا اور وہ ہے بھی خیر کا کام۔

دوسری بار بھی فرمایا: ایک گروه مسجد میں بیٹے ہوا تھا۔ اور

ایک آ دمی ان کو کہتا ہے: اس طرح تشییج اور اس طرح حمد کرو۔راوی کہتا ہے: حضرت عبدالله رضی الله عنہ چلئے ہم

بھی ان کے ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس

آئے فرمایا: کتنا جلدی تم نے گمراہی کی راہ پکڑلی حالانکہ

محمر طن يُتنام ك صحابه زنده مين آپ طنته أيام كي از واج موجود ہیں' ان کے کیڑے اور برتن بوسیدہ نہیں ہوئے' اپی

بُرائیوں کو گنوا' پس اللہ کے سامنے تمہاری نیکیاں گننے کا میں

حضرت عمرو بن زراره فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللدرضي الله عنه كے ياس آئے ميں مسجد ميں آيا فرمايا:

اے عمروا تم نے بدعت سید اختیار کرلی تم حضور ما تا ایک اور صحابہ سے ہدایت یافتہ ہو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ

میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے بہاں تک کہ میں نے اس

. جگه مین کسی کونبیس دیکھا۔





ے د

التُستَرِى، ثنا عَلِی بَنُ نَصْرٍ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، دَاوُدَ، ثننا عَلِي بُنُ صَالِحٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَغَرَّ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَغَرَّ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ زُرَارَةَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ يُذَكِّرُهُمْ، فَأَنَّ عَمْرَو بُنَ زُرَارَةَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ يُذَكِّرُهُمْ، فَأَتَاهُمْ عَبُدُ اللهِ فَقَالَ: أَنْتُم أَهْدَى أَمْ أَصْحَابُ مُتَحَمَّدٍ صَلَّى اللهِ فَقَالَ: أَنْتُم أَهْدَى أَمْ أَصْحَابُ مُتَحَمِّدٍ صَلَّى اللهِ فَقَالَ: مَنَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنَّكُمُ مُتَمَسِّكُونَ بِطَرَفِ ضَلَالَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنَّكُمْ مُتَمَسِّكُونَ بِطَرَفِ ضَلَالَةٍ

مُحُدِّنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هَلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَكَرُوا لَهُ رَجُلًا يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: يَقُولُ: فَكَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ قَامَ، سَبْحَانَ اللهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ قَامَ، سَبْحَانَ اللهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ قَامَ، فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَقَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ تَسْمَعُوا؟ فَلَمَّا نَظُرُوا إِلَيْهِ قَالَ: وَكَذَا مُنَمَّ سَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنْ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُ وَأَصْحَابِهِ، إِنَّكُمْ لَمُتَمَسِّكُونَ بِطَرَفِ وَسَلَمَ مَ وَأَصْحَابِهِ، إِنَّكُمْ لَمُتَمَسِّكُونَ بِطَرَفِ ضَكَلالَةٍ وَكَلالَةٍ

8561- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَاذِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحُوَصِ، عَنُ

حضرت عبدالله بن اغرفرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک سے بات پنچی کہ حضرت عمر و بن زرارہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر ذکر کرتے ہیں 'پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے فرمایا: کیا تم بڑے رہنما ہویا رسول اللہ اللہ اللہ کے سحابہ؟ تم گمراہی والے پلڑے کو کھوٹ تا ہم میں میں کوئی تر مہ

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں: آپ کے سامنے لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو قصے بیان کرتا ہے ہے ہے ہے ہے ہاں لوگوں میں آئے تو اسے بذاتِ خودسنا وہ کہدرہا تھا: اس اس طرح سجان اللہ کہو۔ پس جب آپ نے بیسنا تو کھڑ ہے ہوئے فرمایا: کیا تم نہیں سنتے ہو؟ پس جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو پھر فرمایا: کیا تمہارے پاس محمد اللہ آئے ہے کے صحابہ سے زیادہ ہدایت ہے؟ تم لوگوں نے گراہی کا پلو پکڑ رکھا ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که جب لوگوں میں بُرائی کھیلے تو تم کہو: میرے لیے بُرائی بہتر نہیں

-8559 انظر تاريخ البخارى الكبير (42/1/3)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/2/2) .

8561- انظر ما بعده

عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ النَّاسُ فِي الشَّرِّ فَقُلُ كَا أَسُوَةَ لِي بِالشَّرِّ

8562- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّى، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ النَّاسُ فِي الْفِتْنَةِ فَيَقُولُونَ: اخْرُجُ لَكَ بِالنَّاسِ أَسُوَةٌ،

فَقُلُ: لَا أَسُوَةً لِي بِالشَّرِّ 8563- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْـُدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا الْقُرْآنُ مَسَأَدُبَةُ اللَّهِ، فَمَن استَ طَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيُسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا

عَامِرَ لَسهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَسُحُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ 8564- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ التَّصُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

-8563

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب لوگوں میں فتنہ پھیلے گا تو وہ کہیں گے: تُو نکل! لوگوں میں تیرا عمل نمونہ ہے کی تو جواب دے: بُرائی میں میرا کوئی نمونہ تہیں ہے۔

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: بیقر آن الله کا دسترخوان ہے پس تم میں سے جو کوئی اس سے کوئی شی سیھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ سیکھے کیونکہ خیر سے چھوٹا ہے وہ گھر جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی شی نہ ہواور جس گھر میں کتاب اللہ میں سے

کوئی شی نہیں' وہ اس کھنڈر گھر کی مانند ہے جس کا آباد

کرنے والا کوئی نہ ہؤ بے شک شیطان اس گھرہے دفع ہو

جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه گھروں میں سورۂ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہُ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو\_

قال في المجمع جلد7صفحه298؛ وفيه حديج بن معاوية وثقة أحمد وغيره وضعفه جماعة . -8562

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5998 قال في المجمع جلد7صفحه164 ورجال هذه الطريق رجال الصحيح. وروى الحاكم جلد2صفحه 260 جزءًا منه وصححه ووافقه الذهبي . وانظر تفسير ابن كثير جلد اصفحه 32 .

اقُرَءُ وا سُورَدةَ الْبَقَرَدةِ فِي بُيُوتِكُم، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدُخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

8565- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزيز، ثنا عَارِهٌ أَبُو النُّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى الْأَحُوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لِكُابًا، وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلُ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِتَخُرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقُرَّأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ لَـلُـجَـوُفُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ

8566- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي ٱلْأَحْوَصِ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَقُولُ:

إِنَّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ لَحَرَابٌ

كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ 8567 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ ہرشی ک کوہان ہے قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے ہرش کا لباب (نچوڑ) ہوتا ہے اور قرآن کا نچوڑ سور کمفصل ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سور ہُ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی 'گھروں میں سےسب سے چھوٹا گھروہ پیٹ ہےجس میں کتاب اللہ میں سے کوئی شی نہ ہو۔

حضرت ابواحوص رضى الله عنه فرمات بيس كه حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں كه ویران گھروہ ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی' وہ گھر جس میں قرآ ن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اس خراب گھر کی *طرح ہے*جس میں رہنے والا کوئی نہ ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

قال في المجمع جلد 7صفحه159 وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه -8565 الدارمي رقم الحديث:3380 مختصرًا .

> رواه الدارمي رقم الحديث: 3310 . -8566

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6017 والدارممي رقم الحديث: 3318 قال في المجمع جلد7صفحه 164 -8567 🧞 ﴿المعجم الكهيىر للطبرائي〉

إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ

اللُّهِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُم، إنَّ هَذَا

الْــُقُــرُآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِى أَمَرَ بِهِ، وَهُوَ النُّورُ

الْبَيِّنُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَن اعْتَصَمَ بِهِ،

وَنَجَادةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، لَا يَعْوَجُ فَيُقَوَّمَ، وَلَا

يَـزُوعُ فَيُسْتَعْتَبَ، وَلَا تَـنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا

يَخُلُقُ عَنُ رَدٍّ، اتُلُوهُ فَسِإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

يَأْجُرُكُمْ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، لَمْ

أَقُلُ لَكُمُ: الْم حَرُفٌ وَلَكِنُ أَلِفٌ حَرُفٌ وَلَامٌ

8568- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ عَبْدِ

الْكريم الْجَزَرِيّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حَرُفِ

آيَةٍ عَشْـرُ حَسَبَاتٍ، وَلَا أَقُولُ: الْم عَشْرٌ

8569- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

وفيه مسلم بن ابراهيم الهجري وهو متروك .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5993 .

ورواه الدارممي رقم الحديث: 3311 .

عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ

بُنِ السَّائِسِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ

وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ ثَلاثُونَ حَسَنَةً

حَرُف وَمِيمٌ حَرُف

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ

بے شک قرآن اللہ کا دستر خوان ہے جتنی طاقت ہواں

کے دسترخوان سے سیکھو میر قرآن اللہ کی وہ رہتی ہے جس کا

اس نے حکم دیا ہے میہ واضح نور' نفع دینے والی شفاء اور جو

اس برعمل کرے اس کیلئے شفاء ہے میر ھانہیں کہ سیدھا

کرنے کی ضرورت ہو کج نہیں کہ تھکا دے اس کے عجائب

ختم ہونے والے نہیں ردّ ہے پر انانہیں ہوتا 'اس کی تلاوت

کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی ہرحرف کے بدلے مہیں دس نیکیاں

دے گا' میں تہمیں نہیں کہتا: الم! ایک حرف ہے بلکہ الف'

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس

نے قرآن پڑھا تواہے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں

ملیں گی میں نہیں کہتا ہوں کہ الم پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی

ہیں توالف اور لام اور میم پڑھنے سے تمیں نیکیاں م<sup>ا</sup>تی ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: قرآن

سیکھواوراس کی تلاوت کرو تو ہرحرف کے بدلے نیکی ملے

گئ میں نہیں کہتا ہوں کہ الم پڑھنے سے ایک نیکی ملے گ

**j**.

لام میم تینوں الگ الگ حرف ہیں۔

-8568

-8569

🎇 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني 🎇

تُـوُّ جَرُونَ بِهِ بِكُلِّ حَرُفٍ مِنْهُ حَسَنَةٌ، أَمَا إِنِّي لَا

أَقُولُ: الْم حَسَنَة، وَلَكِنْ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ

ثَلاثُونَ حَسَنَةً، ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ:

8570- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسٍ بُنِ

كَامِلٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ

بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُن مَسْعُودٍ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرُآنَ وَاتْلُوهُ

تُؤْجَرُوا بِكُلِّ حَرُفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا

اللَّابَوِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ فَجَاءَتُهُ مَلَاثِكَةُ

الْعَدَابِ فَجَلَسُوا عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ: لَا سَبِيلَ

لَكُمْ إِلَيْهِ، قَدْ كَانَ يَقُرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا

أُعِنُدَ رِجُلَيْهِ، فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَيْهِ قَدْ كَانَ

يَـقُومُ عَلَيْنَا بِسُورَةِ الْمُلْكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ بَطْنِهِ

فَقَالَ: لَا سَبِيا لَكُمْ إِنَّهُ قَدْ وَعَى فِي سُورَة

8571- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6024.

8572- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

المُلُكِ، فَسُمِّيَتِ الْمَانِعَةَ

8571- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْقُولُ: الْم، وَلَكِنُ أَقُولُ أَلِفٌ وَلَامٌ وَمِيمٌ

(مَنْ جَساء بِسالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُشَالِها)

(الأنعام:160)

المنظم المنظم

بلکہ الف کام میم پرتیس نیکیاں ملتی ہیں اللہ عزوجل نے

فرمایا ''جوایک نیکی کرے تو ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيس كه قرآن

پڑھواور تلاوت کرواور ثواب یاؤ' ہرحرف کی دس نیکیاں ملتی

ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

ایک آ دمی مر گیا'عذاب والے فرشتے آئے اوراس کے سر

کے یاس بیٹے اس نے کہا تمہارے لیے کامنہیں بلکہ بہ

سورۂ ملک کی تلاوت کرتا تھا' جب وہ اس کے یاؤں کی

طرف بیٹے اس نے کہا: تمہارا کوئی راستہ نہیں یہ ہم پر

کھڑے ہوکرسورۂ ملک کی تلاوت کرتا تھا' وہ اس کے پیٹ

کے پاس بیٹھے تو اس نے کہا: تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں '

میرے اندراس نے سورۂ ملک یاد کر دی ہے اس سورت کا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک

نام منع کرنے والی رکھا گیا۔

حرف لام دوسراحرف اورمیم تیسراحرف ہے۔

ے''۔

مَسْعُودٍ، قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ فَإِنَّكُمُ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ عَاصِم بُنِ

أَبِسِي النَّبُحُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْسُ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: يُؤُتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَيُؤْتَى

رجُلاهُ فَيَقُولَان: لَيُسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلْنَا مِنْ

سَبِيلِ كَانَ يَقُرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤُتَى

جَوْفُهُ فَيَقُولُ: لَيسَ لَكُمْ عَلَىَّ سَبيلٌ قَدْ كَانَ وَعَي فِيَّ سُورَدةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ رَأْسِهِ

فَيَقُولُ: لَيُسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ

يَقُرَأُ فِيَّ سُورَةَ المُلُكِ ، قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَهِي فِي التَّوْرَاةِ

هَـذِهِ سُـورَـةُ الْـمُـلُكِ مَنُ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ أَكْثَرَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَرْدِيُّ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَاصِم بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا كَانَ

الرَّجُلُ يَقُرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَأَذْخِلَ

قَبْرَهُ فَيُوْتَى فِي قَبْرِهِ فَيُبْدَأُ برِجُلَيهِ فَتَقُولُ رِجُلاهُ: مَا لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ فَذَكَرَ

حَـدَّتَنَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُوبَ الْقَاضِي، ثنا عَـمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ

زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ، حَـدَّتَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمُ أَبُو النُّعُ مَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَاصِم، عَنُ

آ دمی کوقبر میں رکھا گیا' مشکر تکیراس کے پاس آئے' دونوں پاؤں نے کہا: ہمارے پاس تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم پر کھڑے ہو کرسورۂ ملک کی تلاوت کرتا تھا' پھراس کے پیٹ کے پاس آئے تو اُس نے کہا: تمہارے لیے ہمارا کوئی راستہ نہیں' اس نے میرے اندرسور اُ ملک کو بھرا' پھر

اس كے سركے ياس آتے ہيں تو سركہتا تھا: ميرے ياس تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے یہ مجھ سے سورہ ملک کی تلاوت

كرتا تھا۔حضرت عبداللدرضي الله عندنے فرمایا اس سورت کا نام مانعہ ہے عذابِ قبر کوروکتی ہے سورہ ملک کے متعلق

تورات میں لکھا تھا'جس نے رات کو پڑھا اس کے لیے

زیادہ تواب اور بہتر ہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات ميں كه جوآ دي

سورۂ ملک کی تلاوت ہررات کرے پھراسے قبر میں رکھا جائے ااوراس کی قبر میں منکر تکیراس کے پاؤں کے پاس

بیٹھے تو اُس نے کہا: میرے پاس تمہارا کوئی راستہ نہیں۔

اس کے بعداس کی مثل حدیث ذکر کی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے اسی کی مثل روایت

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے اسی کی مثل روایت

Ţ.

زِرّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، مِثْلَهُ

8573- حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ أُبِي إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُ هُمْ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: الْقُرُآنُ شَافِعٌ ﴾ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ

8574- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ وَيُعْجِبُهُ فَهُوَ بِخَيْرٍ

8575- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أُبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللُّهَ وَرَسُولَهُ، فَلْيَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 8576- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ اللِّمِنْهَالِ، ثنا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ،

قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جَلَسَ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات میں كه قرآن شفاعت کرنے والا اور شفاعت قبول کیا ہوا ہے تذبیر كرنے والا ہے اور اس كى تصديق كى گئى ہے يس جس نے اس کواپناامام بنایا تواس کو جنت لے جائے گا اور جس نے اس کو پیٹھے بیچھے رکھا'اس کوجہنم میں دھکیل دے گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: قرآن سے محبت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کیس وہ خیر پر ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قر آن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

حفرت شتیر نے حفرت مسروق سے کہا حدیث بیان کر جوتوُ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے تی ہےاور میں تیری تصدیق کروں گا یا میں بیان کرتا ہوں اور آ پ

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:6010 ورواه الدارمي رقم الحديث:3328 من طريق آخر عن ابن مسعود . -8573

قال في المجمع جلد 7صفحه 165 ورجاله ثقات ورواه البيهقي في الآداب جلد اصفحه 652 جلد 2

شُتَيْـرُ بْنُ شَكَلٍ، وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَع، فَقَالَ

تصدیق کرنا۔ أنہول نے كہا: میں نے حضرت عبداللدرضى

الله عنه كوفر مات موئے سنا قرآن میں جامع آیت خیرو شركوجع كرنے والى سورۇ كل ميس ہے: "بشك الله تعالى

تحكم فرماتا ہے عدل كا اوراحسان كا اور رشتہ داروں كو دينے كا اورمنع فرماتا ہے بے حیائی سے اور بُری بات سے اور سرکشی

ہے اور تمہیں نصیحت فرما تاہے کہتم دھیان کرؤ'۔ فرمایا: تُو نے سی کہا! اُنہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللد رضی

الله عنه كوفر ماتے ہوئے سنا: خوشی كے لحاظ سے برسی آيت قرآن کی سورہ اعراف میں ہے: ''اے حبیب! فرما دیجئے

جن لوگوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی کہوہ مایوس نہ ہوں اینے رب کی رحمت سے ' بے شک الله تمام گناہ بخشفے

والا ہے اگر جا ہے۔ کہا: تُونے سیج کہا۔

حضرت امام معنی فرماتے ہیں: حضرت مسروق اور فتیر بن شکل<sup>،</sup> مسجد اعظم میں بیٹھے تو کچھ لوگوں نیان کو دیکھ

لیا' پس وہ بھی ان کے پاس جا بیٹھے' پس حضرت شتر رضی

الله عند سے مسروق نے کہا: بدلوگ بھی ہماری طرف آ گئے ہیں ہم ان کو حدیثیں سائیں یا آپ حدیث بیان کریں ، میں تصدیق کروں گایا میں بیان کرتا ہوں اور آپ تصدیق

کریں۔ پس حضرت مسروق نے کہا: آپ بیان کریں' میں تصدیق کروں گا۔ حضرت شیر نے کہا: حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی الله عند نے ہم سے حدیث بیان کی کہ قرآن

شُتَيُرٌ، لِمَسْرُوقِ: حَدِّثُ بِمَا سَمِعُتَ عَبْدَ اللَّهِ وَأَصَــ لِدَقُكَ، أَو أَحَـ لِدِث وَتُصَـ لِدَقُنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الُـقُرُآن لِخَيْرِ وَشَرِّ آيَةٌ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿إِنَّ اللُّمَهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، وَالْمُنْكُرِ وَالْسَغْمِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90) قَالَ: صَدَقُتَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ أَكُبَرَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَحًا آيَةٌ فِي سُورَةِ الْغُرَفِ: (قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا) (الزمر:53) مِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ شَاء ، قَالَ: صَدَقت

8577- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بن مَسْرُوقِ، عَن الشُّعُبِيّ، قَالَ: جَلَسَ مَسْرُوقٌ، وَشُتَيْرُ بُنُ شَكَل فِي مَسْجِدِ الْأَعْظَم، فَرَآهُمَا نَاسٌ

فَتَحَوَّلُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ مَسْرُوقٌ لِشُتَيْرِ: إِنَّمَا تَحَوِّلَ إِلَيْنَا هَؤُلاء ِ لِنُحَدِّثَهُمْ، فَإِمَّا أَنُ تُحَدِّثُ وَ أَصَدِقُكَ، وَإِمَّا أَنُ أَحَدِّثَ وَتُصَدِّقَنِي، فَقَالَ

مَسْرُوقٌ: حَـلَّاتُ أَصَـلَّاقُكَ، قَالَ شُتَيْرٌ: ثبنا

8577- قال في المجمع جلد7صفحه323 ورجاله رجال الصحيح.

7



المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم ا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَعْظَمَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللُّهِ: (اللُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة: 255) إلى آخِر الْسآيَةِ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: صَدَقُتَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَنَّ: أَجْمَعَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ إِبِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ) (النحل:90) إِلَى آخِر الْـآيَةِ ، قَالَ مَسْرُوقُ: صَـدَقُتَ، وَحَدَّثَنَا أَنَّ: أَكُثَرَ أَوْ أَكُبَرَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَرَحًا: (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنَّفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا) (الزمر: 53 ) مِنُ رَحْمَةِ اللهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: صَـدَقُتَ، وَحَدَّثَنَا أَنَّ: أَشَدَّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَفُويضًا: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَـهُ مَخُرَجًا وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) (الطلاق:3) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ مَسُرُوقٌ: صَدَقْتَ

8578- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ جَابِر، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ مَسْرُوق، وَشُتَيْرِ بُنِ شَكُلِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: جَلَسْنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا النَّاسُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْنَا إِلَّا لِنُحَدِّثَهُمْ، فَإِمَّا أَنْ أَحَدِّثَهُمْ وَتُصَدِّقَنِي وَإِمَّا أَنْ تُحَدِّثَهُمْ فَأُصَدِّقَكَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ،

میں اعظم آیت (سورۂ بقرہ) میں یہ ہے: ''اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جی اور قیوم ہے "آیت کے آخر تک لیں مروق نے کہا: اُو نے سے کہا۔ حضرت عبداللەرضى اللەعنەنے حدیث بیان کی که کتاب میں جامع آیت:'' بےشک اللہ تھم فرما تا ہے عدل کا اور احسان کا'' آیت کے آخرتک حضرت مسروق نے کہا: تُونے سے کہا! اُنہوں نے ہم کوحدیث بیان کی: کثرت یابڑائی والی آیت خوشی کے لحاظ سے یہ ہے: ''اے محبوب! فرما دیجئے جن لوگوں نے اپنی جانوں برظلم کیا کہ وہ میری رحت سے مایوں نہ ہوں' آیت کے آخرتک ۔مسروق نے کہا: تُونے سے کہا! ہمیں حدیث سائی کہ تفویض کے لحاظ سے کتاب الله میں سخت آیت: ''اور جوڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ ان کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا اور انہیں وہاں ہے روزی دے گا جہاں ہے انہیں گمان نہیں ہوگا'' آیت کے آ خرتک مسروق نے کہا: تُونے پیچ کہا۔

امام معنی ہےروایت ہے کہ حضرت ختیر بن شکل عبسی فرماتے ہیں: ہم مجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ اُٹھ کرآ گئے توایک نے دوسرے سے کہا: بیلوگ ہمارے پاس سے نہیں اُٹھیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو حدیثیں سائیں یا تو میں ان کو حدیث سنا تا ہوں' آپ تصدیق کریں یا آپ حدیث بیان کریں اور میں تصدیق کروں گا۔ تو ان میں ہے ایک نے کہا: میں نے حضرت عبدالله رضی الله عنه کو فرماتے ہوئے سنا: قرآن میں اعظم آیت'' آیۃ الکری''

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْلَطِيرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُ

يَقُولُ: أَعْظُمُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرُسِيِّ،

ہے۔ دوسرے نے کہا: أونے سے کہا! ایک بولا: میں نے

حضرت عبداللدرضي الله عنه كوفر مات بهوئے سنا: قر آن ميں

(خیروشرکی) جامع آیت به ہے:''بے شک اللہ حکم فرما تا

ہے عدل کا اور احسان کا''۔ دوسرے نے کہا: سچ ہے! ایک

بولا: اور میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه کوفرماتے

ہوئے سنا: تفویض کے لحاظ سے سخت آیت قرآن میں بیہ

ہے:''اور جو ڈرے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی اس کے لیے

وہ نکالے گا''۔ دوسرے نے کہا: سے ہے! پہلے نے کہا: اور

میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا: خوشی کے لحاظ سے قرآن

میں بڑی آیت: ''اے محبوب! فرما دیجئے میرے بندوں

سے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا''۔ دوسرا بولا: سچ

شتر بن شكل مسجد مين بيشے تھ مسجد ميں موجود حلقے ان

کے پاس جمع ہو گئے تو حضرت مسروق نے کہا: میرا خیال

ہے کہ بدلوگ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے جب تک ہم

سے بھلی بات نہ من لیں! یا تو آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ

عنه کی روایات بیان کریں اور میں تصدیق کروں گا'یا

میں بیان کرتا ہوں اور آپ تصدیق کرنا۔ پس اُنہوں نے

كها: آب بمين حديث سنائين! اب ابوعائشه! پس

حضرت مسروق نے کہا: میں نے حضرت عبدالله رضی الله

قال في المجمع جلد7صفحه 126 رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال الأول - يقصد هذا الحديث - رجال الصحيح

غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعيف . ورواه ابن جرير محتصرًا من طريق آخر عن ابن مسعود جلد 15

حضرت الواضحى فرماتے ہیں: حضرت مسروق اور

مَخُورَجًا) (الطلاق:2) ، قَالَ: صَدَقُتَ، قَالَ

الْآخَرُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَكْبَرُ آيَةٍ فِي الْقُرْآن فَرَحًا: (يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ) (الزمر:53) ، قَالَ: صَدَقْتَ

فِي الْقُرْآن تَفُويضًا: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ

8579- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو

النُّعُ مَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ

بَهُ دَلَةً، عَنُ أَبِي الضَّحَى، قَالَ: اجْتَمَعَ

مَسْرُوقٌ، وَشُتَيْرُ بُنُ شَكَلِ فِي الْمَسْجِدِ،

فَتَعَرَّضَ إِلَيْهِ مَا حِلَقُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ

مَسُرُوقٌ: مَسَا أَرَى هَـؤُلَاء ِ جَـلَسُوا إِلَيْنَا إِلَّا

لِيَسْـمَـعُوا مِنَّا خَيْرًا، فَإِمَّا تُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

صفحه 24 . وكذا قال في المجمع جلد 7صفحه 49 .

عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآن: (إِنَّ

فَقَالَ الْآخَرُ: صَدَقُتَ، قَالَ الْآخَرُ: سَمِعْتُ

اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ) (النحل:90) قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَشَدُّ آيَةٍ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

وَأُصَدِقُك، وَإِمَّا أَنْ أَحَدِثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

وَتُصَدِّقُنِي، فَقَالَ: حَدِّثُنَا أَبَا عَائِشَةَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: الَعَيُنَان، تَزُنِيَان، وَالرِّجُلان تَزُنِيَان، وَالْيَدَان

تَزُنِيَان، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ، وَيُكَذِّبُهُ، قَالَ: إنَعَمْ، وَأَنَّا قَدْ سَمِعْتُهُ، قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ عَبْدَ

اللُّهِ بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرُآن حَلَالٌ، وَحَرَامٌ، وَأَمُرٌ، وَنَهُيُّ: (إِنَّ اللَّهُ

يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ) (النحل:90) إِلَى

آخِر الْآيَة؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَأَنَا قَدُ سَمِعْتُهُ

قَالَ: فَهَلُ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ أَكُبُرَ آيَةٍ فِي الْقُرُآنِ تَفُويضًا: (وَمَنْ يَتَّقِ

اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا

يَحْتَسِبُ) (الطلاق:3) ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَأَنَّا قَدُ سَمِعْتُهُ، قَالَ: وَهَـلُ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ

بُنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ فَرَحًا: (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ

كُلا تَــَقُنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ (الزمر:53 ) إلَى

آخِرِ الْآيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَا قَدُ سَمِعْتُهُ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ

8580- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

عنه کوفر ماتے ہوئے سنا: دونوں آئکھیں بھی زنا کرسکتی ہیں دونوں یاؤں بھی زنا کر سکتے ہیں دونوں ہاتھ بھی زانی ہو سکتے ہیں اور یہ فرج یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔حضرت فتیر نے کہا: جی ہاں! میں نے بھی بیسی تھی۔اُنہوں نے کہا: کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه سے بی بھی فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن میں جامع آیت طال حرام امر نہی (سب کوجمع کرنے والی بیہ ہے:) '' بے شک اللہ حکم فرما تا ہے عدل کا اور احسان کا اور دوتم اینے رشتہ داروں کو اور منع کرتا ہے بُر الی سے' آیت کے آخر تک۔ اُنہوں نے کہا: جی ہاں! اور میں نے بھی سی تھی ۔ فرمایا: کیا آپ نے بی بھی سنا؟ فرمایا: قرآن میں تفویض کے لحاظ سے اکبرآیت (بیہے:)"اور

جو ڈرے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ بنا دیتا ہے نکالنے کی اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہال سے اسے گمان نہیں ہوتا''۔ أنہوں نے كہا: جي ہاں! فرمايا: ميں

نے بھی سی تھی ۔ فرمایا کیا آپ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن میں بہت زیادہ خوشی

ولانے والی آیت (یہ ہے:) "اے میرے بندے! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا'میری رحت سے نا اُمیدنہ موں" آیت کے آخر تک۔ أنبول نے كہا: جى بان! كما: پس میں نے بھی بیشی تھی۔اور بیالفاظ حضرت حماد بن زید

کی صدیث کے ہیں۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی

8580- رواه عبيد الرزاق رقم الحديث: 5992 والقسم الأول منقطع بين أبي اسحاق وابن مسعود والثاني أيضًا منقطع

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ

قِيلَ لِأَحَدِكُمُ: لَوْ غَدَوْتَ إِلَى الْقَرْيَةِ كَانَ لَكَ أَرْبَعُ مِائَةِ قَلَائِصَ كَانَ يَقُولُ: قَدُ أَنَى لِي أَنْ

أَغُدُوَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ غَدَا فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَىابِ اللَّهِ كَانَتُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِ

وَأَرْبَعِ حَتَّى عَدَّ شَيْئًا كَثِيرًا

8581- قَـالَ أَبُـو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَـرَنِي أَبُو عُبَيْدَةً أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ فَحَرَجَ أَتَاهُ النَّاسُ إِلَى دَارِهِ، فَيَقُولُ: عَلَى

مَكَانِكُمْ ، ثُمَّ يَمُرُ بِالَّذِينَ يُقُرِئُهُمُ الْقُرْآنَ فَيَقُولُ: أَبَا فَكَانَ بِأَيِّ سُورَةٍ أَنْتَ؟ فَيُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ: فِي أَىّ آيَةٍ فَيُخْبِرُهُ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ الْآيَةَ

الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ: تَعَلَّمُهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكَ مِـمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، قَالَ: فَيَـظُنُّ

الرَّجُلُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا، ثُمَّ يَـمُـرُّ بِـالْآخِرِ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى يَقُولَ

ذَلِكَ لِكُلِّهِمُ

8582- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ

الْـمَازِنِيُّ، ثنا عَمُرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْرَةُ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

الله عندنے فرمایا: اگرتم میں ہے کسی ایک کو کہا جائے: اگر تُو اس دیہات میں صبح کرے (یا جائے) تو تیرے لیے جار سواد نٹنال۔ فرمایا کرتے تھے میرے لیے کیے یہ ہوگا کہ

میں (وہاں) صبح کروں اور اگرتم میں سے کوئی ایک صبح

كرے اور وہ كتاب الله كى ايك آيت سيكھ لے تو اس كيلئے

چار ٔ چاراور چار ہے بہتر ہو گی حتیٰ کہ بہت ساری چیزوں کو

حضرت ابواسحاق فرمات بين: اور ابوعبده في مجه

خردی که حضرت ابن مسعود رضی الله عنه جب صبح کرتے تو

لوگوں کے سامنے نکلتے اوگ اُن کے گھر آتے تو وہ

فرماتے: اپنی جگه پر بیش جاؤ! پھران کے پاس جاتے جن کو آب قرآن پڑھاتے۔ پس فرماتے: اے ابوفلاں! تیرا

سبق كس سورت يه هے؟ پس وه بتا تا تو فرماتے: كس آيت پر ہے؟ پس وہ بتا تا تواس پراس سے آگلی آیت کھولتے' پھر

فرمایا: اس کاسکھنا بہترہے اس سے جوآ سان وزمین کے درمیان ہے۔راوی کابیان ہے: پس وہ آ دمی گمان کرتاہے

کہ قرآن میں اس سے بہتر آیت کوئی نہیں ہے چر دوسرے کے پاس تشریف لے جاتے اسے بھی پہلے کی مثل

ہی فرماتے حتی کہ تمام کو یہی بات فرماتے۔ حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ

رضی اللہ عنہ کے بارے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا طریقه به تھا که آ دمی کیلئے آیت پڑھا کرتے تھے۔ پھر

لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه انظر المجمع جلد7صفحه167 .

قال في المجمع جلد7صفحه167 ورجاله ثقات. -8582

j.

فرماتے۔

فرماتے بیربہتر ہے ہراس چیز سے جس پرسورج طلوع ہوتا

ہے یا جو زمین پر ہے حتیٰ کہ سارے قرآن میں یہی

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں جس کا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جوعلم کا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جوعلم کا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که قرآن

کے ہرحرف کی ایک تعریف ہے اور ہرتعریف پراطلاع پانا

طالب ہے تو وہ قرآن کو پھیلائے کیونکہ بیاوّ لین کی بھی خیر

طالب ہے تووہ قرآن کو پھیلائے کیونکہ بیاوّ لین کی بھی خیر

اراده هو اوّلین و آخرین کی بهترین کا تو وه قرآن کو

بھیلائے (یااس میں بحث ومباحثہ کرے) کیونکہ اس میں

اوّ لین وآخرین کی بہتری ہے۔

ہے اور آخرین کی بھی خیرہے۔

ہے اور آخرین کی بھی خیرہے۔

ممکن ہے۔

قال في المجمع جلد7صفحه 165 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح

أَرَادَ حَيْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ،

أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةً، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

مَنُ أَرَادَ عِلْمًا فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ خَيْرُ

بْنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ

8586- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

عَـمُرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ

كُهَيْل، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

لِكُلِّ حَرُفٍ حَدُّ، وَلِكُلِّ حَدِّ مُطَّلَعُ

-8583

الْقُرْآنَ، فَإِنَّ فِيهِ عَلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

8585- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

الْأُوَّلِينَ وَخَيْرُ الْآخَرِينَ

8584- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

أَنَّهُ كَانَ: يَـقُـرَأُ لِلرَّجُلِ الْآيَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: لَهِيَ

خَيْرٌ مِمَّا اطَّلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ -أَوْ مِمَّا عَلَى

الْأَرْضِ مِنْ شَىءٍ - حَتَّى يَقُولَ ذَلِكَ فِي

8583- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ، أَنَسَا إِسْسَرَائِيلُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ

اَفَإِنَّ فِيهِ خَيْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، عَنُ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرُيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ

أَبِى الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الْقُرُ آنَ

لَيْسَ مِنْهُ حَرْثِ إِلَّا لَهُ حَدٌّ، وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

عَـاصِم، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: ﴿ مَنْ قَرَأَ:

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

قَـالَ عَبُـدُ اللَّهِ: مَشَلُ الَّـذِى يَـقُرَأُ الْقُرْآنَ وَكَا

يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ رَيْحَانَةٍ رِيحُهَا طَيّبٌ وَلَا طَعْمَ

لَهَا، وَمَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَلَا يَقُرَؤُهُ

كَمَثَل التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَلَا دِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ

الَّـذِي يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُ كَمَثَلِ الْأَتُرُجَّةِ

طَعْمُهَا طَيَّبٌ وَرِيحُهَا طَيَّبٌ، وَمَثَلُ الَّذِي لَا

يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ الْحَنظَلةِ

8590- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

لم يتكلم عليه في المجمع جلد7صفحه 153

قال في المجمع جلد7صفحه168 واسناده منقطع.

طَعُمُهَا خَبِيثٌ وَرِيحُهَا خَبِيثٌ

-8587

-8588

قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا قَرَأً ثُلُتَ الْقُرْآنِ

8588- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُو

8589- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

313

کے ہرلفظ کا خلا ہراور باطن بھی ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے ا

قل هو الله احد برهي اس نة تهائي قرآن كا ثواب

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اس کی

مثال جوقر آن پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا اُس درخت کی

طرح ہے جس کی خوشبواچھی ہے اور ذا کقہ اچھانہیں ہے

اس کی مثال جوقر آن رعمل کرتا ہے لیکن پڑھتانہیں اس

تھجور کی طرح ہے جس کا ذا نقہ اچھا ہے لیکن خوشبونہیں

ہے اور اس کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھا تا بھی

ہے اُس درخت کی طرح ہے جس کا ذا نقہ بھی احیما ہے اور

خوشبوبھی اچھی ہے اوراس کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتااور

عمل بھی نہیں کرتا اس کانٹے دار درخت کی ہے جس کا

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے

ذا نَقْهُ کِرُ وااورخوشبو بُری ہے۔

قال في المجمع جلد 7صفحه 148، رواه البزار جلد 1صفحه 287، والطبراني في الكبير والأوسط ( 307 مجمع

البحرين) باختصار فيهما بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة امام .

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ قرآن 8587- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حاصل کیا۔

🎇 ﴿المعجم الكبيـر للطبرائي﴾ 🦫

بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: مَنُ

8591- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بُنُ

قَراً فِي لَيْلَةٍ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ

الْحُبَابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي

سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ

﴾ يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي،

يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ

8592- حَـدَّثَـنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْس، قَالَ: سَمِعْتُ

الشُّعْبِيَّ، يَقُولُ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَنْ قَرَأَ عَشُرَ

آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي بَيْتٍ لَمْ يَدُخُلُ ذَلِكَ

الْبَيْتَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ حَتَّى يُصْبِحَ، أَرْبَعَ

آيَساتٍ مِن أُوَّلِهَسا، وَآيَةَ الْكُرْسِيّ، وَآيَتَيُن

8593- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّالِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ

مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَم، عَنِ

البُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّـهُ كَانَ يَقْرَأَ: ﴿وَكُلَّ أَتُوهُ

الشعبي لم يسمع من ابن مسعود .

بَعُدَهَا، وَخَوَاتِيمُهَا

النمل:87 ) (النمل:87 )

تواب حاصل كيا اورا حيما كيا\_

رات کوسور ۂ بقرہ کی تلاوت کی' اس نے زیادہ ثواب حاص

حضرت عبدالقد رضي التدعنه فرمات بين كه جس ب

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ جس ہے

سورهٔ بقره کی دس آیتی پرهین اس گھر میں شیطان سی

تک داخل نہیں ہوگا' وہ چار آیتیں شروع کی ہیں اور آیة

حضرت تمیم بن حذلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

عبداللدرضي الله عنه كويرُ هة سنا: "وكسل السوه

داخرین''۔

قال في المجمع جلد 2صفحه 270 وفيه يحيى بن عمرو بن سلمة ولم أجد من ترجمه . وبقية رجاله رجال

ورواه الدارمي رقم الحديث: 3686,3385 قال في المجمع جلد 10صفحه 118 ورجاله رجال الصحيح الاأن

الکرسی اوراس کے بعد کی آیتیں اور آخری آیتیں ہیں۔

رات کوسورہ بقرہ کی تمن ہیتی پڑھیں' اس نے زیادہ

المنظم المنظم

کیااوراحچاہے۔

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَمْرِو

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ

مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ، قَالَ:

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ الْقُرْآنَ فَلَمْ يَأْخُذُ عَلَى إِلَّا

حَرُّفَيْن، قُلْتُ: (وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرينَ) (النمل:

87) ، قَالَ: (وَكُلُّ آتَوُهُ دَاخِرِينَ) وَقُلْتُ:

(حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَأْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَلَ

كُذِبُوا) (يوسف:110 ) قَالَ: (وَظَنُّوا أَنَّهُمُ

8595- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا

يَنزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ

عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُرَأَ: (إِنْ

هَــٰذَا إِلَّا خُـلُقُ الْأُوَّلِينَ) (الشعراء: 137)

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا شِهَابُ بْنُ

خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بُنُ يَزِيدَ الْكِنْدِيُ،

قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُقُرِءُ الْقُرْآنَ رَجُلًا فَقَرَأُ

الرَّجُلُ: (إنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

وَالْـمَسَاكِينِ) (التوبة:60 ) مُـرُسَلَةً، فَقَالَ

قال في المجمع جلد7صفحه155 ورجاله ثقات.

8596- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

قَدُ كَذَبُوا) (يوسف:110)

يَقُولُ: شَيْءٌ الْحَتَلَقُوهُ

-8594

-8595

-8596

8594- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

انهم قد كذبوا".

حضرت تمیم بن حذکم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

عبداللدرضي الله عنه سے قرآن پڑھا' آپ نے مجھ سے دو

حرف سے میں نے کہا:"و کیل اتبوہ داخوین"۔آپ

نے فرمایا ''وکل اتبوہ داخرین''میں نے کہا''حتی

اذا استياس اللي آخره "آپنے فرمايا" وظنوا

حضرت علقمه فرماتے ہیں که حضرت ابن مسعود رضی

حضرت موسیٰ بن بزید کندی فرماتے ہیں کہ حضرت

ابن مسعود رضی الله عنه ایک آ دمی کوقر آن پڑھاتے تھے اس

آدى في مرسل يرها: "انسا الصدقات اللي آخره".

مجھاس طرح نہیں پڑھاتے تھے آپ نے مجھاس طرح

يُرْ هايا ہے: "انما الصدقات للفقراء والمساكين"

الله عنه يرصح تنه: "أن هـ ذا الا حسلق الاوّليس "

فر ماتے تھے اس سے مراد وہ ث<sup>ی ہج</sup>س کو اُنہوں نے گھڑ لیا۔

قال في المجمع جلد7صفحه85 ورجاله رجال الصحيح. قال في المجمع جلد7صفحه 155 ورجاله رجال الصحيح.

المراكزية ا المراكزية المراكزية

ابن مَسْعُودٍ: مَا هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقُرَأُنِيهَا: (إنَّمَا

الصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) (التوبة:

60) فَمَدَّدَها

8597- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ

سُفُيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَـلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَرَأً: (أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ

لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ) 8598- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ،

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن الْأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، اِيَقُرَأُ: وَوَصَّى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

8599- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

إِنِّى قَدْ سَمِعْتُ الْقُرَّاء كَسَمِعْتُهُمْ مُتَقَارِبِينَ، فَاقُرَءُ واكمَمَا عَلِمُتُمُ، وَإِيَّاكُمُ وَالتَّنَطَّعَ ﴾ وَالِاحْتِلَافَ فَـإِنَّـمَـا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ: هَلُمَّ

8600- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

یں آپ نے اسے کھینچ کر پڑھا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ

ن پڑھا:"أينما بوجهه لا ياتي الا بحير "(لا یأت کی بجائے اور آ گے الا کا اضافہ کرتے )۔

حضرت اعمش فرمات بین که حضرت عبدالله رضی الله عنداس آیت کواس طرح پر ها کرتے تھے: 'ووصّی (وقضى كى بجائے) ربك ان لا تعبدو الا ايّاه''۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے شک میں نے قاریوں کوسنا تو میں نے سنا کدان کی قر اُت قریب قریب ہے ہی جسے تم کو بڑھا یا گیا ہے ویسے بڑھولیکن چرب زبانی اوراختلاف سے بچوابس بیتم میں سے سی کے

اس قول کی مانند ہے: هلم (آؤ) اور تعال (آؤ)

حضرت شقیق سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت

قال في المجمع جلد7صفحه155 وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. -8597

قال في المجمع جلد7صفحه 155 واسناده منقطع وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. -8598

قال في المجمع جلد7صفحه 155 ورجاله ثقات. قلت: رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث: 4692 من طريق -8600

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْنَا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ:

(هيتَ) (يوسف: 23 ) ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَا (هَيْتَ) (يوسف:23) إنَّا قَدُ سَأَلُنَا عَنُ

ذَلِكَ، وَأَنَا أَقُرَأُ كَمَا عَلِمْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ

8601- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعُ مَسْ، عَنْ تَعِيم بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَرُفَجَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

(مَجُرَاهَا؛ وَمَرُسَاهَا) (هود: 41)

8602- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَيْسَ الْخَطَأُ أَنْ يُقُرَّأُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ، وَلَكِن الْخَطَأُ أَنْ تُلْحِقُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ

8603- حَدَّثَنَسَا إِبْرَاهِيهُ بُنُ أَحْمَدَ الُوَكِيعِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ

لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصِرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَـلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ -رَفَعَهُ -قَالَ: أَعُربُوا

بِالْقُرُ آنِ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ

8604- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا

عبرالله رضی الله عنه کے پاس عرض کی:''هیت'' (آ وَ)'تو حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: ' هَیْتَ '' ( آؤ ) ب شک ہم نے اس بار ہے سوال کیالیکن میں پڑھتا ہوں جیسے میں جانتا ہوں کہی مجھے بیند ہے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے کہ وہ فرماياكرتے تھے "مجراها ومرساها" (ليمني مُوْسَاهَا كَي بَجائے ) معنی ہے: اس كا چلنا اور اس كائشبرنا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات مين بعض كوبعض میں ادغام کرکے بڑھناغلطی نہیں ہے بلکہ غلطی یہ ہے کہ جو

چیزاس سے نہیں اس کوملادیا جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که

قرآن سی صوکیونکہ بیعربی ہے (اورتم بھی عربی ہو)۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: قر آن سیکھ لو۔

آخر عن الأعمش به . وكذلك رواه أبو داؤد رقم الحديث: 3986,2985 .

قال في المجمع جلد 7صفحه164 رواه الطبراني من طرق وفيها ليث ابن أبي سليم وفيه ضعف وبقية رجال أحد

الطرق رجال الصحيح.

🌋 ﴿المعجد الكبير للطيراني} 🐒

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْمِ وِهِ ثنا زَائِدَةُ، عَنْ لَيَثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: أَعْرِبُوا الْقُرُآنَ

8605- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ ﴾ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي

خَالِدٍ، عَنْ سَبْرِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءٌ قَوْمٌ يَثْقَفُونَهُ وَلَيْسُوا بِخِيَارِكُمُ

8606- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ 8607- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

سَعِيبِدِ بُنِ أَبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ، عَنُ زُبَيْدٍ،

عَنْ مُرَّدةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَعَاهَدُوا

الْمَصَاحِفَ، فَلَهُ وَأَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا \$ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ \$ كَالَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں قرآن سکھ لو کیونکہ بیعر بی ہے کیونکہ عنقریب ایسی قوم آئے گی جو اس میں ماہر ہونے کی کوشش کرے گی کیکن ان کے اختیار

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں مصحف میں ہمشہ نظر رکھو۔

حضرت عبداللّٰدرضي اللّٰدعنه سے روایت ہے فر ماتے

ہیں: مصاحف کا خیال رکھؤلیں بیلوگوں کے دلوں سے اس ہے بھی جلدی اور آ سانی سے نکلنے والا ہے جس طرح اونٹ ڈھنگے سے۔

میں نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے کہ آپ

فيه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف . -8605

قال في المجمع جلد7صفحه 165 شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم ضعيف -8606

> رواه الحميدي رقم الحديث: 91. -8607

قال في المجمع جلد8صفحه 155 شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ضعيف . قلت: رواه البخاري وأبو دأود . -8608

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ،

عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ

قَرَأَهَا: (بَلُ عَجِبُتُ وَيَسْخَرُونَ) (الصافات:

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَّا

أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكِنَانِيِّ،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا: الْحَيُّ

8610- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائغُ

الْـمَـكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنُ

مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ

يَقُرَأ: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْحِيَاطِ)

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ

8611- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

قال في المجمع جلد7صفحه154 وأبو خالد لم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيِّيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

لم يدرك ابن مسعود، والأخرى ضعيفة .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5988 .

(الأعراف:40) قَالَ: زَوْجُ النَّاقَةِ

عَنْهُ، قَالَ: زَوْجُ النَّاقَةِ

-8609

-8610

-8611

8609- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

کی بجائے )ویسنځرون ''بلکتهبیں اچنجا ہوا۔

ناس آيت كواس طرح پرها: "بل عجبت (عَجِبتَ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که آپ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ﴿

ہیں: جبتم سے اس کا دوست سوال کرے کہ فلال فلال

7

آپ پڑھے: ''حتّى يىلىج الجملُفى سمّ الحياط ''

(جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخلنہ ہو)۔ فرمایا:

"الجمل" سے مراداؤنٹنی کانرے۔

فرمایا: اونٹنی کانر۔

قال في المجمع جلد 7صفحه23 رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح الا أن ابراهيم النخعي

يرهاكرت ته: "السحتى القيّام" (القيّوم كي

بجائے)۔

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُرَأُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَلْيَسْأَلُهُ عَنْ مَا قَبْلَهَا

8612- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ اللَّهِ: كَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمُ أَحَاهُ عَنِ الْآيَةِ فَلَا يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ يَقُرَأُ مَا قَبْلَهَا ثُمَّ لْيَحُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَاجَتِهِ

8613- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَدِشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ فَأَعْجَبُهُ صَوْتِي، فَقَالَ:

رَيِّلُ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّي

8614- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثُّورِيُّ، عَنُ عَاصِم بُنِ بَهُدَلَةَ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ، وَإِذَا الحُتَلَفُتُم فِي يَا، وَتَا فَاجُعَلُوهَا يَا، ذَكِّرُوا

8615- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ بُنُ

آیت کس طرح پڑھتیہوتو آپ اس سے ماقبل کے بارے سوال کردیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: جبتم سے کوئی بھائی سوال کرے کسی آیت کے بارے میں تو وہ نہ کے: اس اس طرح ہے نہیں ہے بلکہ اس سے مچھلی آیت پڑھے پھراس کے سوال کا جواب دے۔

حضرت علقمه فرمات میں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی الله عنه کے سامنے پڑھا'میری آواز نے ان کوخوش كرديا\_ فرمايا: ترتيل سے پڑھتے جاؤا ميرے مال باپ آپ پر قربان!

حضرت أبن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: مصحف میں ہمیشہ غوروفکر کرتے رہو اورجب''یا، تا'میں تمہارااختلاف ہوجائے تواس کو ''یا'' بنالوُ قرآن سے نصیحت حاصل کرویا لوگوں کونسیحت

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: جب''یا''سا'' میں تم جھگڑ رپڑوتوائے''یا''سمجھواور

<sup>8612</sup> قال في المجمع جلد اصفحه 160 ورجاله موثقون الا أنه منقطع .

<sup>8613-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5979.

قرآن یاد کرواتے رہو کیونکہ یہ یاد کیا جانے والا ہو۔

حضرت شدادفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود

رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے درمیان سے بیقر آن چین

لیا جائے گا (ایک دن) میں نے عرض کی: اے

ابوعبدالرحن! كيے چھينا جائے گا جبكه ہم نے اس كوايے

مصاحف میں لکھ دیا ہے؟ فرمایا: اس پر ایک رات میں

الیاہوگا کہ بندے کے دل میں نہ رہے گا اور نہ مصحف

میں کوئی حرف ہو گا' پس لوگ شبح کر کے جانوروں کی طرح

پڑھتے ہوں گے پھر حفزت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیہ

آیت پڑھی: ''اور اگر ہم چاہتے تو یہی ومی جو ہم نے

تہاری طرف کی اسے ہم لے جاتے پھرتم کوئی نہ یاتے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: تمہارے

دین میں سے سب سے پہلے جو چیز جائے گی وہ امانت ہے

اورجوآ خرتک رہے گی وہ نماز ہے ایک وہ وفت بھی آئے گا

کہ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہو

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5981 قال في المجمع جلد 7صفحه 52 ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5986 قال في المجمع جلد 7صفحه 330 ورجاله رجال الصحيح غير شداد

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

كةتمهارب ليے ہمارے حضوراس پروكالت كرتا''۔

1

قُدَامَةَ، ثنا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ عَبُدِ

اللَّهِ، قَالَ: إِذَا تَـمَارَيْتُمُ فِي يَا أُوْ تَا، فَاجْعَلُوهَا

يَا، وَذَكِّرُوا الْقُرُآنَ فَإِنَّهُ مُذَّكَّرٌ

8616- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنِ الْـمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ

مَعْقِلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَـدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

رُفَيْسِع، عَنْ شَدَّادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:

فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسُرَى عَلَيْهِ فِي لَيُلَةٍ فَلَا

مَا تَـفُقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَآحَرُ مَا يَبْقَى

8618- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

معقل وهو ثقة . ورواه الدارمي رقم الحديث:3346,3344 .

الصَّلاةُ، وَلَيُصَلِّينَّ قَوْمٌ لَا إِيمَانَ لَهُم

لَيُنْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِ كُمْ ، قُلْتُ: يَىا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، كَيُفَ يُنْتَزَعُ وَقَدُ أَتُبَتَنَاهُ

يَبُـقَى فِي قَـلُبِ عَبُدٍ وَلا مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيْءٌ"،

وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاء كَالْبَهَائِمِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: (وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِى أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ

ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا)(الإسراء:86) 8617- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفَيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوَّلُ

-8616

-8618

اللَّابَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسُوَائِيلَ، عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْع، عَنْ شَدَّادِ بُنِ مَعْقِلٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: إِنَّ أُوَّلَ مَا

تَـفُقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَآخَرَ مَا يَبُقَى مِنْ

دِينِ كُمُ الصَّلاةُ، وَلَيُصَلِّينَّ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمُ، وَلَيُصَلِّينَّ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمُ، وَلَيُ مَنْ بَيْنِ أَظُهُرِ كُمْ ، قَالُوا: يَا

أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَلَسُنَا نَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَقَدُ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسُرَى عَلَى

الْقُرْآن لَيَّلًا فَيُذْهَبُ بِهِ مِنْ أَجُوافِ الرِّجَالِ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ

8619- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَـنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي ٱلْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ

8620- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شُغَبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ بَذِيمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

مَنُ قَرَأً الْقُرُآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ

8621- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ بَلِيمَةَ، عَنُ

أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ

فِي أَقَلَّ مِنُ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجزٌ ۗ

بن معقل وهو ثقة .

تہارے دین میں سے سب سے پہلے جو چیز جائے گی وہ امانت ہےاور جو آخرتک رہے گی وہ نماز ہے ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا' تمہارے درمیان سے بیقر آن چھین لیا جائے گا (ایک دن) میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! کیے چینا جائے گا جبکہ ہم نے اس کو اپنے مصاحف میں کھ دیا ہے؟ فرمایا: اس پر ایک رات میں ایباہو گا کہ بندے کے دل میں ندرہے گا اور نہ مصحف میں کوئی حرف ہو گا'پس زمین میں اس ہے کوئی شی ندر ہے گی۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ب فرماتے ہیں: جس نے تین ہے کم میں قرآن پڑھاوہ رجز پڑھنے والا ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: جس نے تین ہے کم میں قرآن پڑھاوہ رجز پڑھنے

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: جس نے تین ہے کم میں قرآن پڑھاوہ رجز پڑھنے

والا ہے۔

والاہے۔

ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5946 قال في المجمع جلد 2صفحه 269 ورجاله رجال الصحيح.

323 (18)

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 💸

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيّ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ

8622- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

هشَّام، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ

8623- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ، ثننا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَـانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْجُمُعَةِ، ويَقُرَأُهُ فِي

رَمَضَانَ ثَكَاثًا 8624- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ٱلْأَحْوَصِ، قَالَ:

قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَا يُقُرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنُ

ثَلَاثٍ، اقْرَءُ وُهُ فِي سَبْعٍ، وَيُحَافِظُ الرَّجُلُ كُلَّ

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَى جُزُئِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنُ

ایک اورسند سے حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ سے اس

کی مثل روایت ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

فرماتے ہیں: جس نے تین سے کم میں قرآن پڑھاوہ رجز

پر ھنے والا ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ

جمعه میں قرآن پڑھتے تھے اور اسے رمضان المبارک میں تین بار پڑھتے۔

حضرت ابوالاحوص فرمات بين كه حضرت عبدالله

رضی اللہ عنہ نے فر مایا: قرآن کو تین دن سے کم میں نہ پڑھا جائے اس کوسات دن میں پڑھواور پوری پابندی سے ایک

آ دمی قرآن کاایک حصه (منزل) پڑھے۔

دوسری سند سے حضرت ابوالاحوص نے حضرت

عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اس کی مثل روایت کی ہے۔

8624- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5948 قال في المجمع جلد 2صفحه 269 ورجاله رجال الصحيح. ورواه البيهقي

جلد2صفحه396 .

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ 324 ﴿ 324 ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرَانِي ۗ

عُمَارَةً، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ

الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِي

اللَّاحُوَ صِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ

8625- حَدَّثَنَسا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ عَبُدٍ

اللُّهِ بُنِ عُتُبَةً، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثٍ، وَمَا يَسْتَعِينُ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا

8626- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُرَأُ

الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، وَقَلَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ بِالنَّهَارِ 8627- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبُدُ

الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَتِ السُّجُدَدةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكُعْ إِنْ شِئْتَ أَوِ

اسْجُدْ، فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَصْحَابُنا:

عَلْقَمَةُ، وَالْأَسُودُ، وَالرَّبِيعُ بُنُ خُتَيْمٍ

دوسری سند سے ابوالاحوص نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے اسی کی مثل روایت کی ہے۔

حضرت عبدالله بن عتبه رضى الله عنه روايت كرت بین فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه تین دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے دن سے کم ہی مدد لیتے تھے (رات کوہی پڑھتے)۔

حضرت ابوعبیدہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللّٰدعنہ ہر تین دن میں قر آن پڑھا کرتے تھے اور کم ہی دن کو لیتے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: اگر آپ الیی سورت روهیں جس کے آخر میں سجدہ ہو کس اگر جاہیں (تو سجدہ کی ادا نیگی کیلئے) رکوع کر لیں'رکو<sup>ع بھ</sup>ی سجدہ ہی ہے اور اگر چاہیں تو سجدہ کریں۔ میں نے عرض کی: اے ابواسحاق! آپ کو بیکس نے بیان کیا؟ اُنہوں نے کہا: ہمارے ساتھیوں نے مثلاً علقمہ اسود اور ربیع بن خثیم ہے۔

> قال في المجمع جلد2صفحه269 رواه الطبراني في الكبير من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح . -8626

> > رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5918 قال في المجمع جلد 2صفحه 286 ورجاله ثقات -8627

حضرت معمر کی حدیث کی مانندروایت ہے۔

دوسری سند سے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ

اللَّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرِ

8628- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِسْحَاقَ، فَقِيلَ لَهُ: أَذْكَرَتَ عَنْ

الْأَسُودِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا قَرَأَتَ سُورَةً آخِرُهَا سَجُدَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ فَارْكَعُ فَإِنَّمَا الرَّكْعَةُ

مِنَ السَّجُدَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاسُجُدُ ثُمَّ اقُرَأُ بَعُدَهَا

سُورَةً؟ قَالَ: نَعَمُ

8629- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّجُدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئْتَ

رَكَعْتَ وَإِنْ شِئْتَ سَجَدُتَ

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةً، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ

الله، مثله

-8630

8630- حَـدَّثَـنَـا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَنْمَمْشِ،

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5919. -8629

عَــمُوِو، ثنا زُهَيُرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقٌ، عَنُ عَلْقَمَةَ، وَعَهُ مُوو بُنِ شُرَحْبِيلَ، وَمَسُرُوقٍ، عَنْ عَبُدِ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: اگر آپ الیی سورت پڑھیں جس کے آخر میں سجدہ ہو پس اگر

عامیں (تو سجدہ کی ادائیگی کیلئے) رکوع کر لیں رکوع بھی سجدہ ہی ہے اور اگر چاہیں توسجدہ کریں' پھراس کے بعد

سورت روهیس؟ فرمایا:جی ہاں! (مھیک ہے)۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے وہ

فرماتے ہیں کہ جب سجدہ تلاوت 'سورت کے خاتمہ پر ہوتو اگرچا ہیں تورکوع کرلیں'اگر جا ہیں تو سجدہ کریں۔

ایک دوسری سند سے حضرت عبداللدرضی الله عنه سے اس کی مثل روایت ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: بس بدایک نبی کی توبه کا ذکر ہے (سجدہ نہیں ہے) پس

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5872 ورواه البيهقي جلد 2 صفحه 319 . قال في المجمع جلد 2 صفحه 285 ،

ورجاله ثقات رجال الصحيح.

1

🎇 ﴿المعجم الكبير للطيراني} ﴾

عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ

بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّــمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتُ، فَكَانَ لَا يَسُجُدُ فِيهَا يَعْنِي صَ

8631- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، أَنَّ ﴾ عَبْدَ اللهِ، كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي ص

8632- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ

عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ لَا يَسُجُدُ فِي صِ وَقَالَ: إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍّ 8633- حَدَّثَنَا عَلِنَّى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَـارِمٌ أَبُـو النَّعْمَان، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالًا: ثنا حَمَّادُ

بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كَانَ لَا يَسُجُدُ فِي ص، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هِي

8634- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائعُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ

عَبُدَةَ بُنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنُ زِرٍّ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ، كَانَ

8635- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا . 219- ورواه البيهقي جلد2صفحه 219 .

8635- في المخطوطة قال: كان عبد الله .

آپاس میں سجدہ نہ کرتے تھے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات يبين كه سورهُ ص میں سجدہ تلاوت ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه سورهُ ص میں سجدہ تلاوت ہے۔اور فرماتے: بدایک نبی کی توبہ کا ذکر

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه سورهُ ص میں سجدۂ تلاوت ہے۔اور فرماتے بیا یک نبی کی تو بہ کا ذکر

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات ہیں که سورہ ص میں سجدہ تلاوت ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه سورهُ ص میں سجدۂ تلاوت ہے۔اور فرماتے بیابک نبی کی توبہ کا ذکر

مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّا دَاوُدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حــ قَالًا: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ لَا يَسْجُدُ فِي ص وَيَقُولُ:

إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيّ

8636- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ السوَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْتَحُ عَلَى رَجُـلٍ وَهُـوَ يَـقُرَأُ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ: اقْرَأُ ، قَالَ: إِنَّكَ بُلْتَ، قَالَ: اقْـرَأَ ، فَكَانَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ وَهُوَ

8637- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنُهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُقْرِءُ رَجُلًا فَكَمَّا انْتَهَى إِلَى شَاطِءِ الْفُرَاتِ، فَبَالَ فَكُفَّ عَنْهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَحْدَثْتَ، قَالَ: اقْـرَأَ ، فَجَعَلَ يَفْرَأَ وَجَعَلَ يَفْتَحُ

8638- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مُغِيرَةً، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَبَرَّزَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَهُ رَجُلٌ فَفَتَحَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَلْمِسَ مَاءً 8639- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ ایک آ دی

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے سامنے قر آن پڑھتا تھا' آپ اس کی تفسیر کرتے تھے' پھرآپ کھڑے ہوئے' آپ

نے پیشاب کیا' اس دوران وہ آ دمی پڑھنے سے رُک گیا'

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے اسے فر مایا: تُو پڑھ!اس

نے عرض کی آپ بیشاب کرنے لگئے آپ نے فرمایا تُو

پڑھ! پھراس کی تفسیر کرتے' وہ پڑھتا۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک آ دمی کو پڑھارہے تھے جب آپ فرات

کے پاس پہنچ تو آپ نے پیشاب کرنا شروع کیا تو وہ آ دمی

خاموش ہو گیا' آپ نے فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض

کی: آپ کا وضونہ رہا۔ آپ نے فرمایا: تُو پڑھ! وہ پڑھنے

لگااورآپاس کی تفسیر کرنے لگے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه پاخانه کرنے لگئے ایک آ دمی نے تفسیر پوچھی تو آپ نے تفسیر بیان کی استنجاء کرنے سے پہلے۔

حضرت جابر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن

رواه عبد الرراق رقم الحديث:1319 . -8636

قال في المجمع جلد اصفحه 276 ورجاله ثقات . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد اصفحه 102 . -8637 المعجم الكبير للطبراني المحالي المعجم الكبير للطبراني المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب الم

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ شَجَرَةٌ أَوْ شَيْءٌ بَيْنَ

8640- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ بِنُ يَحْيَى، ثنا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ أَبِي اللهِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِخَمْسِ آيَاتٍ لَهُ يَكُتُبُ فِي لَيُلَتِهِ أَبَدًا مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأُ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ ثَلاثَ مِائَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَمَنْ قَرَأُ سَبْعَ مِائَةٍ أَفْلَحَ

8641- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ لَيُثِ بُنِ أَبِي سُلَيُعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأُسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَسْجُدُ

فِي: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ

8642- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُوَدِ، قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي: إِذَا

8643- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ، قَالَ الْأَسُوَدُ: أَمَّا أَحَدُهُمَا

مسعود رضی الله عنه کی انگوشی میں ایک درخت کی تصویریا دونوں نگوں کے درمیان کوئی شی تھی۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه جس نے رات کو پانچ آیتی پڑھیں وہ رات کو ہمیشہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا' جس نے سوآ بیتیں پڑھیں وہ رکوع كرنے والالكھا جائے گا'جس نے تين سوآيتيں پڑھيں وہ نیکیاں جمع کرنے والا لکھا جائے گا'جس نے سات سو آیتی پڑھیں وہ کامیاب ہو گیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن اسود اینے والد سے روایت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه اذا السماء انشقت ميس عجدة تلاوت كرتے تھے۔

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر اور حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے ساتھ اذا السماء انشقت ميس جدة تلاوت كيا حضرت اسود فرماتے ہیں: ان دونوں میں سے ایک میں بھی شک نہیں

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ

-8640

قال في المجمع جلد2صفحه 268 ورجاله ثقات.

قال في المجمع جلد2صفحه 286 وفيه ليث ابن أبي سليم وفيه كلام . -8641



الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن

الْأَسُودِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ، وَعُمَرَ -أُو

أَحَدَهُمَا -يَسُجُدُ فِي: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ

8644- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ذَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنُهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَحْسِبُهُ عَنْ

عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يَسُجُدُ فِي النَّجْمِ،

وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

8645- حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ

قَرَأً سُورَةَ الْأَعْرَافِ، أَوِ النَّجْمِ، أَوْ إِذَا السَّمَاءُ

انْشَقَّتْ، أَوْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّـذِي حَـلَقَ، فَشَاء أَنْ يَرْكَعَ بِآخِرِهِنَّ رَكَعَ

أَحْزَأُهُ سُجُودُ الرُّكُوعِ، وَإِنْ سَجَدَ فَلْيُضِفْ

إِلَيْهَا سُورَةً

8646- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

مَنُ قَرَأُ الْأَعْرَافَ، وَالنَّجْمَ، وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّـذِي خَـلَقَ، فَشَاء أَنْ يَرْكَعَ بِآخِرِهِنَّ رَكَعَ

بن مسعود اور حضرت عمر رضی الله عنهما کو پاان دونوں میں ہے ایک کواذا السماء انشقت میں تجدهٔ تلاوت کرتے

ہوئے دیکھا۔

حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله

عنه سوره نجم اوراقسواء بساسم ربك الاعلنى ليس تجده کرتے تھے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كه جس نے

سورة الاعراف ياسوره عجم يااذاء السماء انشقت ' ياسورة بن اسرائيل يااقراء باسم ربك الاعلى يرهى الرحاب

تو رکوع میں بحدہ کرے اور اگر سجدہ کرے اس کے ساتھ۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه جس في سورة اعراف اورسورة عجم اور اقسواء بساسم ربك

السذى حسلق يردهي اگرجا بوركوع ال عدا خريس كرية أسه كافى ب أكر سجده كري تواسك ساته سورت

قال في المجمع جلد2صفحه 286 ورجاله رجال الصحيح. -8644

قال في المجمع جلد2صفحه 286 وجاله ثقات الا أنه منقطع بين ابراهيم وابن مسعود . -8646

7

حَـمَّادٍ، عَـنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ( ) مَنْ قَرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ ) مَـنُ قَرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ

الَّذِي خَلَقَ، فَإِنْ شَاء رَكَعَ بِهَا وَقَدُ أَجْزَأُهُ

عَنُهُ، وَإِنْ شَاء كَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ السُّورَةَ،

عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي

صَدَقَةَ، عَنْ مُحَمّدِ بُنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابُنَ

مُسْعُودٍ، كَانَ إِذَا قَرَأً: النَّجْمَ عَلَى النَّاسِ

سَجَدَ بِهَا، وَإِذَا قَرَأَهَا فِي الصَّلَاةِ رَكَعَ بِهَا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ

أَنْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

كُ قَالَ: لَيُسَ عَلَيْهِ فِي التَّبَشُمِ فِي الصَّلَاةِ شَيُءٌ لَّ النَّصُرِ 8650 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

في اسناده رجل مجهول .

قال في المجمع جلد2صفحه 285 ورجاله ثقات.

قال في المجمع جلد 2صفحه 286 رجاله ثقات الا أنه منقطع بين ابراهيم وابن مسعود .

قال في المجمع جلد2صفحه 286، ورجاله ثقات الاأن محمد بن سيرين لاأراه سمع من ابن مسعود

8649- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

8648- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بي كه جس

نے سور ہ اعراف اور سور ہ مجم اور اقسواء بساسم ربك

السذى حسلق يرهى أكرجابة وكوع مين سجده كري تو

أسے كافى ہے اگر چاہے تو سجدہ كرے پھر كھرا ہؤ سورت

حضرت محمد بن سيرين فرماتے ہيں كه حضرت ابن

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہيں:

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

نماز میں تبسم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسعود رضی الله عنه لوگول کے سامنے سور ہ مجم پڑھتے تو سجدہ

كرتے ، جب نماز ميں پڑھتے تواس كے ساتھ ركوع كرتے

پڑھے اور رکوع کرے اور سجدہ کرے۔

اورسجدہ کرتے تھے۔

أَجْزَأَهُ سُجُودُ الرُّكُوعِ، وَإِنْ سَجَدَ فَلْيُضِفُ

إليَّهَا سُورَةً

8647- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ

وَرَكَعَ، وَسَجَدَ

-8647

-8648

-8649

-8650

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعِمِدُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْلَّطِيرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكَالِي الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ يَزِيدَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ الْأَسُودِ، يَذُكُرَان أَنَّ عَبْدَ

> اللُّيهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنُ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 8651- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبَّاسُ بُنُ قِرْطَاسٍ، حَدَّثِنِي المُسَيِّبُ بنُ رَافِع، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَن رِرٍّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الصَّلَوَاتِ هُنَّ الْحَسَنَاتُ، وَكَفَّارَـةُ مَا بَيْنَ ٱلْأُولَى إِلَى الْعَصْرِ صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَكَفَّارَةُ مَا بَيْنَ صَكَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغُرِبِ صَلَاةُ الْمَغُرِبِ، وَكَفَّارَةُ مَا بَيْنَ الْسَمْغُرِبِ إِلَى الْعَتَمَةِ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ، ثُمَّ يَأْوِى الْـمُسُـلِـمُ إِلَى فِرَاشِهِ لَا ذَنْبَ لَهُ مَا اجْتَنَبَ

السَّيِّنَاتِ) (هود:114)

8652- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّـدُوسِتُ، ثنا عَاصِمٌ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَن الْقَاسِم، عَنْ لَقِيطِ بُنِ قَبيصَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللُّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: تَـحُتَـرِقُونَ حَتَّى إِذَا صَلَّوُا الْفَجْرَ غُسِلَتْ، ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ حَتَّى إِذَا صَلَّوُا

الْكَبَسَائِسَ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ

عبدالرحمٰن بن بزید اور عبدالرحٰن بن اسود سے سنا دونوں

ذكركررب يتفي كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حم تنزيل من الرحمن الرحيم كي ورت مي حجدة تلاوت کرتے تھے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ یا کچ نمازیں نیکی ہیں ایک نماز دوسری نماز تک ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے نمازِ عصر دوسری دن نمازِ عصر تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے نماز عصر مغرب تک

ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے نماز مغرب نماز عصرتک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے پھرمسلمان اینے بستریر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے

جب تک وہ گناہ كبيرہ سے يرميز كرتا ہے چرآب نے پڑھا:''نیکی بُرائیوں کوختم کردیتی ہے''۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہيں تم جلتے ہو جب فجر کی نماز ادا کرلوتو اس کو دھولیا کرو کھرتم جلتے

ہو جب ظہر کی نماز ادا کروتو اس کو دھو دیا گیا<sup>،</sup> پھرتم جلتے ہو جب عصر کی نماز ادا کرتے ہوتو اس کو دھو دیا جاتا ہے اس

طرح باقی نمازیں شارکیں۔

الطُّهُ رَ غُسِلَتُ، تَخْتَرِقُونَ حَتَّى إِذَا صَلُّوا ا

قال في المجمع جلد اصفحه 299 وفيه ضرار بن صرد وهو متروك . -8651

> قال في المجمع جلد 1 صفحه 299 ورجاله رجال الصحيح. -8652



﴿ ﴿ ﴿ الْمُعجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ فَيَ الُعَصْرَ غُسِلَتُ، حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا

8653- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمُرو، ثنا زَائِدَةُ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

8654- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَن الْأَعْمَسِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ

8655- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْب، عَنْ عَطَاءِ

بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: كُنَّا نَفُرَأُ عَلَى أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَهُوَ يَمْشِي، فَإِذَا مَرَرُنَا

بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَكَبَّرُنَا، وَسَجَدَ وَسَجَدُنَا إِيمَاءً يَـرُفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: السَّكَامُ عَـلَيْكُمْ، فَنَقُولُ:

﴾ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَزَعَمَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ

الله عُهدَ اللهِ عُهانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمُ 8656- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ بینمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتارہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که بینمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جب تك كبيره گناموں سے بچنار ہے۔

حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ بیہ حضرت عبدالرحمٰن اسلمی کے ماس پڑھتے تھے جب سجدہ والی آیت

ہے گزرتے تو تکبیر کہتے' اور ہم بھی تکبیر کہتے' آ پ مجدہ كرتے تو ہم بھى سجدہ كرتے 'سر أٹھاتے تو كہتے: السلام عليكم! هم كهتے: عليكم السلام! حضرت ابوعبدالرحمٰن كا خيال

تھا کہ حضرت عبداللہ بھی ایسے کرتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 147. -8654

قال في المجمع جلد2صفحه287 وعطاء بن السائب فيه كلام لاختلاطه وبقية رجالخه رجال الصحيح -8655

> قال في المجمع جلد4صفحه 224 وفيه محمد بن كثير الصنعاني وهو ضعيف. -8656

بْنُ كَثِيرٍ، ثَنا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي

عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ قَوَأُ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ فَإِنْ لَقِيَهُ

أَعُرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا مُهَاجِرُ أَتَـقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ، فَيَـقُولُ الْأَعُرَابِيُّ: وَأَنَا أَقُرَأَ،

فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ: أَتَفْرِضُ يَا مُهَاجِرُ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: زِيَاكَةٌ وَخَيْرٌ، وَإِنْ قَالَ: لَا

أُحْسِنُهُ، قَالَ: فَمَا فَضُلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرٌ؟

8657- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَبِشُرُ بُنُ مُوسَى، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا

الْأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَنْبَسِ بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُـوَ، مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ شَيْءٌ ۖ أَحُوَجُ إِلَى

طُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانِ 8658- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَنْبَس بُن عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ

غَيْرُهُ مَا عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى طُولِ سِجْنِ مِنْ لِسَانِ

8659- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثنا خَالِدُ بُنُ خِرَاشٍ، ثنا

جس نے تم میں سے قرآن پڑھ لیا ہے اسے چاہیے کہ علم الفرائض سيمه إلى اگراہے كوئى ديباتى ملے اور وہ كہے:

اے مہاجر! کیا تُو قرآن پڑھتاہے؟ تو کھے: جی ہاں! پس

اعرابی کہے: میں بھی پڑھتا ہوں۔ پس اعرابی کہے: اے مہاجر! کیا تُوعلم الفرائض بھی پڑھتا ہے؟ پس جب اس نے

جواب دیا: جی ہاں! تو وہ کہیگا: زیادہ ہے اور بھلائی ہے اور

اگر کہا: اچھے طریقے سے نہیں جانتا ہوں' تووہ کیے گا: اے مہاجر! تیرے لیے نصیات کیا ہے ( یعنی قرآن تو میں بھی

يره ها موامول )\_

حضرت عنبس بن عقبه فرمات بين كه حضرت عبدالله رضی الله عند نے فرمایا: الله کی قتم! جس کے سوا کوئی سیا

معبورتیں ہے زبان سے زیادہ زیادہ در قیدیس رکھنے کی

مختاج روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔

حضرت عنبس بن عقبه فرمات مين كه حضرت عبدالله

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قشم! جس کے سوا کوئی سیا معبور میں ہے زبان سے زیادہ زیادہ در قید میں رکھنے کی

مختاج روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں: زبان سے

زیادہ دیر قید میں رکھنے کی مختاج روئے زمین پر کوئی

8657- قال في المجمع جلد 10 صفحه 303 رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجَمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَيْرِ الْكِ

فُصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَنْبَسِ بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَا عَلَى الْأَرْضِ شَىءٌ أَحَقُّ بِطُولِ

سِجْنِ مِنْ لِسَانِ

8660- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيُّم، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حَيَّانَ، عَنْ عَنْبَسِ بْنِ عُقْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَقُّ بِطُولِ

سِجْنِ مِنْ لِسَانِ

8661- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثسا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الْإِثْمَ حَوَازٌ الْقُلُوبِ، فَمَا حَزَّ فِي قَلْبِ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ

8662- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ لَيَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

مَا كَانَ مِنْ نَظُرَةٍ فَلِلشَّيْطَانِ فِيهَا مَطْمَعٌ، وَالْإِثْمُ

حَوَازُ الْقُلُوبِ 8663- حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين زبان سے زیادہ زیادہ در قید میں رکھنے کی محتاج روئے

زمین پر کوئی نہیں ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں که گناہ دلوں میں کھٹکتا ہے جیسے تم میں ہے کسی کے دل میں کوئی شی کھٹکے تو

اس کو چھوڑ دے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی نظر مگر شیطان کے لیے اس میں طمع ہے گناہ دلوں میں کھٹکتا ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جوشی دلوں

میں کھٹکے اس سے بچو!

مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

إِيَّاكُمْ وَأُخْوَازَ الصُّدُورِ

8664- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ عَساصِيم، عَنُ أَبِي رَزِينٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ

رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَخَشَّعَ لِلَّهِ تَوَاضُعًا رَفَعَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

8665- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا، وَلَا تَغُدُ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمُ

تَفْعَلُ فَأُحِبُّ الْعُلَمَاء ، وَلَا تُبْغِضُهُم 8666- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي آلُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ

عَبْدَ اللَّهِ، أَوْصَى ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: أُوصِيكَ بِاتِّـقَاءِ اللَّهِ، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، وَابُكِ

عَلَى خَطِيئَتِكَ، وَأَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ 8667- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنُ

حضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عنه فرمات بين : جو شهرت حابتا ہے اللہ اس کوشهرت دیتا ہے جو دکھا واکرتا ہے

الله اس کو دکھاوا کی قیامت کے دن سزا دے گا اور جواللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ عز وجل اس کا مقام قیامت

کے دن بلند کرے گا۔ حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه عالم يا

طالب علمُ اس کے علاوہ نہ بنیا' اگر تُو عالم نہ بن سکے تو علماء ہے محبت کران سے بغض ندر کھ۔

آل عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله

عند نے اپنے بیٹے عبدالرحلٰ کو وصیت کی فرمایا: میں تمہیں وصيت كرتا مول كه أو الله سے ورا اپنى قبركو ياد ركھ اين

گناہوں پررواوراپی زبان کو قابومیں رکھ۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں که خزانه كرنے والے آ دمى كوداغا جائے گا درہم ودينار كوخزانه بنايا

> قال في المجمع جلد1صفحه223 رواه الطبراني موقوقًا من طريق أبي رزين عن ابن مسعود ولم أعرفه -8664

قال في المجمع جلد اصفحه 122 ورجاله رجال الصحيح الا أن عبد الملك بن عمر لم يدرك ابن مسعود. -8665

قال في المجمع جلد3صفحه 65 ورجاله ثقات . وقال جلد7صفحه 30 ورجاله رجال الصحيح . -866





عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ر قَالَ: يُكُوى رَجُلٌ، يَكْنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَـمًا، وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا يُوَسَّعُ جلْدُهُ حَتَّى

يُوضَعَ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ

8668- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الَّأْزُدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: تَعَوَّدُوا الْبَحَيْرَ فَإِنَّ الْحَيْرَ بالْعَادَةِ، وَحَافِظُوا عَلَى نِيَّاتِكُمْ فِي الصَّلَاةِ

8669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ ٱلْأَعْمَش، عَنُ تَوِيمِ بُنِ سَلَمَةً، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنُ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ 8670- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أُبُو نُعَيْمٍ، ثِنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بُن شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْمَاحِرَـةَ أَضَـرٌ بِـدُنْيَاهُ، وَمَنُ أَرَادَ الدُّنْيَا أَضَرَّ

بِآخِرَتِهِ، فَأَمَرَهُمُ أَنْ يَضُرُّوا بِالْفَانِي لِلْبَاقِي 8671- حَـدَّثَنَا الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ

عَـمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ عَدَسَةَ الطَّائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ بِشِرَافَ فَنَزَلَ بِنَا عَبْدُ اللَّهِ فَبَعَثَنِي إِلَيْهِ أَهْلِي بِأُشِّياء ، وَجَاء عِلْمَةٌ لَنَا كَانُوا فِي الْإِبلِ مِنْ

جائے اس کی جلد کواتنا کشادہ کیا جائے گا' حتیٰ کہ ہر دینار و درہم علیجدہ رکھا جائے گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں. نیکی کی عادت بناؤ کیونکہ بھلائی عادت کے ساتھ ہے نماز میں اپنی نیت کو یا در کھو۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں: جوآخرت حابتا ہے وہ دنیا کونقصان دےگا اور جودنیا حابہتا ہے اس کو آخرت كا نقصان برداشت كرنا موگا، آپ نے ان كو كلم ديا: باتی کوفانی پرتر جیح دو۔

حضرت عدسه طائی فرماتے ہیں کہ میں مقام شراف میں تھا' ہمارے پاس حضرت عبداللّدرضي الله عندآئ بجھے میرے گھر والوں نے کچھ چیزیں جمیجیں' ہمارے غلام حار راتوں کے فاصلے پراونٹوں میں تھے ایک پرندہ لائے وہ آپ کی بارگاہ میں لایا' جب میں آپ کے پاس آیا تو مجھ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَهُمُ الْكُوبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَسِيرَةِ أُرْبَع بِـ كَيْسِ، فَلَاهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا

ذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَنِي: مِنْ أَيْنَ جِنْتَنِي بِهَذَا الطُّيْرِ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَاءَ بِهِ غِلْمَانٌ لَنَا كَانُوا

فِي الْإِبِلِ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَع لَيَالِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوَدِدْتُ أَيِّي حَيْثُ صِيدَ لَا أَكَيِّمُ بِشَيْءٍ بَشَرًا، وَلَا يُكَلِّمُنِي حَتَّى أَلُحَقَ بِاللَّهِ

8672- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَسِ، عَنْ حَيْثَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا

إِلَّهَ غَيْرُهُ، مَا مِنْ نَفْسِ حَيَّةٍ إِلَّا الْمَوْتُ خَيْرٌ لَهَا إِنْ كَانَ بِرًّا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَمَا عِنْدَ

اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ) (آل عمران: 198) وَإِنَّ كَانَ فَاجِرًا إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ

عمران:178)

8673- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تَعَلَّمُوا فَمَنُ

لِلْأَنْفُسِهِ مُ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزُدَادُوا إِثْمًا) (آل

سے بوچھا: یہ پرندہ کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے عرض كى: ہمارے غلام جو اونٹول ميں تھے جار راتيں چل كر لائے ہیں۔حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے پیند

ہے کہ جس جگہ شکار کیا جائے میں کسی فردِ بشر سے کلام نہ کروں اور نہ کوئی مجھ سے کلام کرے یہاں تک کہ میں اللہ

ہے جاملوں۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كه الله كي قتم!

جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے زندہ آ دی کے لیے موت بہتر ہوتی ہے اگر وہ نیک ہو کیونکہ الله تعالی فرماتا ہے:

جواللہ کے پاس ہے وہ نیکول کیلیے بہتر ہے' اورا گر گنہگار ہو

توالله فرما تاہے: ''اور ہرگز کا فراس گمان میں ندر ہیں کہ وہ جوہم انہیں دھیل دیتے ہیں تو کچھان کیلئے بھلا ہے ہم تو

اسی کیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں پڑیں'۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اے لوگو! علم سیھو، جوعلم سیھے وہ عمل بھی کرے۔

1

قال في المجمع جلد10صفحه309 رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير يزيد ابن أبي زياد -8672 وهو حسن الحديث .

قال في المجمع جلد 1صفحه 164 ورجاله موثقون الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . -8673

8674- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا فَضَالَةُ بُنُ الْفَصَّلِ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاش، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاء بنِ السَّائِبِ، عَنُ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

إِيَجِيء 'قَوْمٌ يَشُرَبُونَ الْعِلْمَ شُرْبًا

8675- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُوهِ، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: زَعَمَ خَيْثَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَـوْمًـا وَأَكْشَرُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: يَـا حَارٌّ بُنُ قَيْسِ -لِلْحَارِثِ -مَا تُـرَاهُمْ يُرِيدُونَ إِلَى مَا يَسْأَلُونَ عَنْهُ؟ قَالَ: لِيَعْلَمُوهُ ثُمَّ يَتُرُكُوهُ، قَالَ:

صَدَقُت، وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ

8676- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ حِيفَةَ لَيْلٍ قُطُرُبَ نَهَارٍ

8677- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْآَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَا يُقَلِّدَنَّ

الْأَعْمَ شِهِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: کچھ لوگ آئیں گے جوملم پئیں گے۔

حضرت خيثمه فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله رضى الله عندنے ایک دن فرمایا' آپ زیادہ پریشان تھے' آپ نے حارث كوفر مايا: اے حاربن قيس! تم كيا و يكھتے ہؤوہ جا ہتے ہیں کہ ان سے بوچھیں فرمایا: تا کہ جانیں اور ہم چھوڑیں فر مایا: آپ نے سچ کہا' وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں پندنہیں کرتا کہتم میں سے کوئی رات کے مردار یا دن کے حیکنے والے کیڑے کی طرح ہو۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كهتم ميس سے کوئی بھی کسی آ دمی کی دین کے حوالہ سے تقلید نہ کرے پس اگروہ مانے تو تُو مانے' اگروہ انکار کرے تو تُو انکار کرے' اگرچہ کافی ہوا گرتم نے ضرور تقلید کرنی ہے تو مرد کی تقلید کرو

قال في المجمع جلد اصفحه 158° وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. -8674

قال في المجمع جلد اصفحه 158 ورجاله موثقون. -8675

قال في المجمع جلد 1صفحه 180، ورجاله رجال الصحيح. -8677

339

أَحَدُكُمْ دِينَهُ رَجُلًا، فَإِنْ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ كَفَرَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ كَفَرَ وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ كَفَرَ وَإِنْ كُنتُهُمْ لَا بُدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا

بِالْمَيِّتِ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ

السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا السَّدُوسِتُ، ثنا السَّمَسُعُودِئُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ عَبْدِ السَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا السَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً ، قَالُوا: وَمَا الْإِمَّعَةُ يَا أَبَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَّعَةً ، قَالُوا: وَمَا الْإِمَّعَةُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا مَعَ النَّاسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا مَعَ النَّاسِ إِنِ الْمَسَدُوا الْمَسَدُوا الْمَسَدُوا الْمَسَدُوا الْمَسَدُوا الْمَسَدُوا الْمَسَدُوا الْمَسَلُوا ضَلَلُتُ، أَلَا لَيُوطِّنُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ عَلَى إِنْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا لَكُفُرَ النَّاسُ أَنْ لَا لَيْ كَفَرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَكُونُ النَّاسُ أَنْ لَا

8679- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْأَخُرِمُ الْأَصْبَهَانِسَّ، ثنا أَحُمَدُ بُنُ زِيَادٍ الْخَوْرَةُ الْأَصْبَهَانِسَّ، ثنا الْمُحُوفِیُ، ثنا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ الْغَقَّارِ، ثنا الْأَحْمَدُ شُنَّ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنّا فِي اللَّحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نُسَيِّى الْإِمَّعَةَ الَّذِي يَأْتِي الطَّعَامَ، وَلَمُ الْجَاهِلِيَّةِ نُسَيِّى الْإِمَّعَةَ الَّذِي يَأْتِي الطَّعَامَ، وَلَمُ الْجَاهِلِيَّةِ نُسَيِّى الْإِمَّعَةَ فِيكُمُ الْمُحْقِبُ دِينَهُ يُدُعَ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِمَّعَةَ فِيكُمُ الْمُحْقِبُ دِينَهُ يُدُعَ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِمَّعَةَ فِيكُمُ الْمُحْقِبُ دِينَهُ يُدُعَ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِمَّعَةَ فِيكُمُ الْمُحْقِبُ دِينَهُ يَدُعُ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِمَّعَةَ فِيكُمُ الْمُحْقِبُ دِينَهُ عَلَيْهِ الْكَثِيمَ، ثنا

کیونکہ زندہ آ دمی کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔

حضرت عبداللدرض الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی امعنہیں ہے۔ دوستوں نے عرض کی: امعہ سے کیا مراد ہے؟ راوی کا بیان ہے: فرمانے گے: میں لوگوں کے ساتھ ہوں 'اگر وہ ہدایت والے ہیں تو میں ہدایت واللہ ہوں 'اگر وہ گمراہ ہیں تو میں گمراہ ہوں' خبردار! اپنے آپ کو عادی بناؤں کہ لوگ کفر کریں تو تم کفرنہ کرو۔

حضرت عبداللد رضی الله عنه فرماتے ہیں: جاہلیت میں ہم امعہ کہتے تھے اس کو جو کھانے کے پاس آتا 'اس کو دوسے نہیں دی جاتی تھی' خبر دار! تمہارے اندر امعہ وہ ہے جوایئے دین کو (لوگوں سے ) روکنے والا ہے۔

حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم امعہ

8678- قال في المجمع جلد اصفحه 181 وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات. وانظر ما بعده.

8679- قال في المجمع جلد 4صفحه 56 رواه كله في الكبير باسنادين وكلاهما ضعيف وانظر ما قبله. قلت ورواه البزار جلد 1صفحه 314 من هذا الطريق ولم ينسبه اليه .

8680 قال في المجمع جلد 10صفحه 325 وفيه غمارة بن يزيد صاحب ابن مسعود ولم أعرفه وبقيقر جاله ثقات .

عَـمْرُو بُنُ حَكَّام، ثنا شُعْبَةُ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ الْهَ جَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَمِّى الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الرَّجُلُ يُسْدُعَى إلَى السَّطَّعَامِ فَيَتُبَعُهُ الرَّجُلُ، وَهُوَ الْيَوْمَ مِ اللَّذِي يَحْقِبُ النَّاسَ دِينَهُ، وَكُنَّا نُسَمِّى الْعَضَهَ للسِّحْرَ وَهُوَ الْيَوْمَ قِيلَ، وَقَالَ

8681- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَـزِيـدَ، عَـنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْتُـمُ أَكْثَرُ صَلاةً، وَأَكْشَرُ جِهَادًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ، قَالُوا: بِـمَ ذَاكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا أَزُهَدَ فِي الدُّنْيَا، وَأَرْغَبَ فِي الْآخِرَةِ

حَـدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثْنَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَـحْيَى بُـنُ مَـنُصُورِ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَ ش، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ حَدِيثِ

8682- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي

كت شے اس آ دى كو جو كھانے كى طرف بلايا جاتا كين ایک دوسرا آ دمی اس کے چیھیے چلا آتا' کیکن آج کل تو لوگوں سے اپنے دین کو دُور کرتا تھا' ہم عضہ کا نام جادو رکھتے 'لیکن آج کل محض قبل وقال ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: ثم رسول كرتے مؤحالانكه وہتم سے بہتر ہيں أنہوں نے عرض كى: اے ابوعبدالرحمٰن! کیے؟ فرمایا: اس کے لیے وہ دنیا ہے بے نیاز تھے اور آخرت کو جاہتے تھے۔حضرت عبداللدرضی الله عنه سے زائدہ کی حدیث کی مثل روایت ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: اتباع کرؤ بدعتیں ایجاد نہ کروتو تمہیں کافی ہوگا' ہر بُری بدعت گمراہی

قلت: لعل نسخة الحافظ الهيثمي سقط منها (عن عبد الرحمن) والا فعمارة بن عمير ليس بمجهول بل هو ثقة ثبت وعبد الرحمن بن يزيد النجعي ثقة .

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد

عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: الْبِعُوا، وَلَا تَبْتَدِعُوا فَقَدُ كُفِيتُمْ، كُلُّ بِدُعَةٍ

8683- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْضَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا نَارٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْجَنَّةُ مِنْ وَرَائِهَا يَرَوُنَ كَوَاعِبَهَا، وَأَكُوَابَهَا، وَالَّذِى نَفُسُ عَبُدِ اللَّهِ بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لِيَفِيضُ عَرَقًا حَتَّى يَسِيحَ فِي الْأَرْضِ قَامَتَهُ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَتَّى يَبُلُغَ أَنْفَهُ، وَمَا مَسَّهُ الْحِسَابُ ، قَالُوا: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِمَّا يَرَى النَّاسَ يَلْقَوْنَ

8684- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِى لَا إِلَـٰهَ غَيْرُهُ، لَا يُحْسِنُ عَبْدُ اللَّهِ الظَّنَّ إِلَّا أَعْطَاهُ ظَنَّهُ، وَذَلِكَ بَانَ الْخَيْرُ فِي يَدِهِ

8685- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: زمين

قیامت کے دن جہنم کی آگ بن جائے گی جنت اس کے پیچیے ہوگی'اس کے پیالوں کولوگ دیکھیں گے' <sup>قتم</sup> ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عبداللہ کی جان ہے! ایک آ دمی اپناپینه بہائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے قد کے برابرزمین

میں چلا جائے گا' پھرا مجرے گاحتیٰ کہ اس کے ناک تک پہنچے جائے گا'اس وقت تک اس کا حساب نہ ہواہو

گا۔لوگول نے عرض کی نیکس وجہ سے ہوگا؟ فرمایا: صرف لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ وہ کس سے ملنے والے ہیں۔

حضرت خیثمه فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے! اللہ کا بندہ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے ' اس کوعطا کیا جاتا ہے کیونکہ ساری بھلائی اس کے قبضہ میں

حضرت خیشمه فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا: آج کا دن بہتر ہے یا جو گزرا

> قال في المجمع جلد 1صفحه 181 ورجاله رجال الصحيح. -8683

قال في المجمع جلد 10صفحه336 ورجـالـه رجـال الـصحيح . وقال المنذري في الترغيب جلد6صفحه 181 -8684 اسناده جید قوی .

قال في المجمع جلد10صفحه 148 ورجاله رجال الصحيح الا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. قلت لقل -8685 نسخة ليس فيها خيثمة ولاا فبينهما خيثمة كما تري . وانظر ما بعده .

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ \$342 ﴿ وَالْمُحَالِّ الْمُعْجِمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعَالِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الْأَعْمَ شَسْ، عَنْ خَيْفَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ لِامْرَأْتِهِ: الْيَوْمَ خَيْرٌ أَمْ أَمْسِ؟ فَقَالَتْ: كَا

أَدْرِى، فَقَالَ: لَكِيِّى أَدْرِى، أَمْس خَيْرٌ مِنَ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ خَيْرٌ مِنْ غَدٍ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ

8686- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ

بُن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ يَوْمًا، وَهُوَ خَائِرٌ، فَقُلْنَا: مَا لَكَ؟

فَقَالَ: ذَهَبَ صَفُو الدُّنْيَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكَدَرُ، فَالْمَوْثُ الْيَوْمَ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

8687- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: ذَهَبِ صَفْوُ اللُّذُنِّيَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكَدَرُ، فَالْمَوْتُ الْيَوْمَ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم

8688- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ لُبُنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ أَبِى الْكَنُودِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ثَغَبٍ قُلْنَا: وَمَا الثَّغَبُ؟

قَالَ: الْغَدِيرُ ذَهَبَ صَفُوهُ، وَبَقِي كَدَرُهُ،

فَالْمَوْتُ تُحْفَةٌ كُلِّ مُؤْمِنِ

مواہے؟ آپ کی بیوی نے عرض کی: مجص معلوم نہیں! آپ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے گزرا ہوا دن آج کے دن سے اور آج كا دن آنے والے دن سے بہتر ہے قیامت كے آنے تک۔

حفرت ابوجیفه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی الله عنه مارے یاس ایک دن آئے آپ پریشان تھے ہم نے عرض کی: پریشان کیول ہیں؟ آپ نے فرمایا: دنیا میں سے نیک لوگ چلے گئے اور برے لوگ رہ گئے آج کے دن موت ہر مسلمان کے لیے تخدہ۔

حضرت عبداللدرضي الله عند نے فرمایا: دنیا میں سے نیک لوگ چلے گئے اور کرے لوگ رہ گئے اُ آج کے دن موت ہر مسلمان کے کیے تحفہ ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: دنیا کی مثال الغب كى ہے ہم نے عرض كى: تغب كيا ہے؟ فرمايا: تالاب یا کنواں اس کی صفائی چلی گئ میل باقی رہ گئ ( تعنی دنیا میں سے نیک لوگ چلے گئے اور بُر بے لوگ رہ گئے') آج کے دن موت ہر مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔

قال في المجمع جلد7صفحه 286 ورجاله رجال الصحيح.

كَّ زُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ بَرِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنُ رَجُلٍ، مِنَ النَّخَع، عَنِ نِي مَسْعُودٍ، قَالَ: يَوَدُّ أَهْلُ الْبَلَاء ِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

حِينَ يُعَايِنُونَ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ

نُفُرَضُ بِالْمَقَارِيضِ

8690- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ُسُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّكامِ بُنُ حَرَّبٍ، عَنْ يَزِيدَ نِي أَبِي زِيَادٍ، حَلَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ،

بَقُولُ: وَدَّ أَهُـلُ الْبَكاءِ حِينَ يُعَايِنُوا الثَّوَابَ أَنَّ أُحْسَادَهُمْ كَانَتْ قُوضَتْ بِالْمَقَارِيضِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ لَيُلْجَمُ بِعَرَقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِسنُ طُسُولِ ذَلِكَ الْيَسُومِ، حَتَّى يَـقُـولَ: رَبِّ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ، فَلْيَبْدَأَ بِ الْمِدْحَةِ،

8689- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

8691- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ

أَرِحْنِي، وَلَوُ إِلَى النَّارِ

8692- حَـدَّثِنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا

وَالنَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ لَيُصَلِّ عَلَى

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: جس وفت قیامت کے دن میں آ ز مائش والوں کو ثواب ملے گا' وہ خواہش کریں گے کہان کےجسم فینچی سے کاٹے جائیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: جس وقت قیامت کے دن میں آ زمائش والوں کو ثواب ملے گا' وہ خواہش کریں گے کہان کے جسم فینچی سے کاٹے جائیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کا فر کو قیامت کے دن پیینہ کی لگام دی جائے گی اس دن کی لمبائی کے حساب سے وہ عرض کرے گا: اے رب! مجھے

7

راحت دے اگر چہ آگ کی طرف بھیج دے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ کی حمدوثناء كرے جس كا وہ حق دار ہے كھر حضور ملتي الم كم كى بارگاہ ميں درود پڑھے' پھراس کے بعد دعا کرے مید دعا کے زیادہ قبول

ہونے کی وجہسے ہے۔

8692- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 19642 قال في المجمع جلد 10صفحه 155 ورجاله رجال الصحيح الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَسْأَلُ بَعْدُ فَإِنَّهُ أَجُدَرُ أَنْ يَنْجَحَ

8693- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ﴿ مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿ إِذَا رَكِبَ اللَّهَ رَدَفَهُ ﴾ إِذَا رَكِبَ اللَّهَ رَدَفَهُ الشَّيُطَانُ، فَقَالَ لَهُ: تَغَنَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنُ قَالَ

8694- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي ٱلْأَحُوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اشَّيْطَانَ الْمُؤمِنِ يَلْقَى شَيْطَانَ الْكَافِرِ فَيَرَى شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ شَاحِبًا أَغْبَرَ مَهْزُولًا، فَيَقُولُ شَيْطَانُ الْكَافِرِ: مَا لَكَ؟ وَيُحَكَ، قَدْ هَلَكُتَ، فَيَقُولُ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنِ: كَا وَاللَّهِ مَا أَصِلُ مَعَهُ إِلَى شَىءً ﴾ إِذَا طَعِمَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَإِذَا شَرِبَ لَا كُورَ اسْمَ اللهِ، وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ، فَيَقُولُ الْآخَرُ: لَكِيِّي آكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَأَشْرَبُ كُمِنْ شَرَابِيهِ، وَأَنَّامُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَهَذَا سَاحٌ،

8695- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب آ دمی سواری پر سوار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کے بیچھے شیطان بیٹھتا ہے وہ اس کو کہتا ہے: گانا گا! پس اگر احیمانه مؤاس کوکہتاہے جمنا کر۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كهمؤمن کا شیطان کافر کے شیطان سے ملتا ہے تو مؤمن کے شیطان کو کافر کا شیطان مُری حالت میں دیکھیا ہے کافر کے شیطان نے کہا: کیا بات ہے؟ مؤمن کا شیطان کہتا ہے: تیرے لیے ہلاکت ہو! او ہلاک ہوا۔ مؤمن کا شیطان کہتا ہے: نہیں! الله کی قتم! میں اس تک کسی شی کی طرف نہیں پہنچ سکتا ہوں جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر كرتا ہے (ميں بھوكا رہ جاتا ہول) جب بيتا ہے تو الله كا ذكر كرتا ہے جب اپنے گھر داخل ہوتا ہے تو الله كا ذكر كرتا ہے۔ دوسرا كہتا ہے: ميں اس كے كھانے سے كھاتا ہوں اور اس کے یانی سے پیتا ہوں اور اس کے بستر پر سوتا ہوں میموٹا ہے میر کزور ہے۔

حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ بیرہ گناہ یہ ہیں: الله

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 19481 قال في المجمع جلد10صفحه 131 ورجاله رجال الصحيح. -8693

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:19560 قال في المجمع جلد 5صفحه 22 ورجاله رجال الصحيح. -8694

> انظر ما بعده . -8695

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 345 ﴿ 345 ﴿ أَلَمُعِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

امن میں سمجھنا۔

-4

كساته شريك همرانا اللدكي رحت سے مايوں مونا الله كى رحمت سے نا اُمید ہونا الله کی خفیہ تدبیر سے امن میں ہونا۔

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللُّهِ: الْكَبَائِرُ: الشِّوكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنُ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْفَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنُ مَكْرِ اللَّهِ

8696- حَـدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَّا مَعْمَرٌ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْإِشْرَاكُ بِ اللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

8697- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا عَاصِمُ بُنُ أَبِسِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الْـإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ دَوْحِ السُّدِهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ دَحْمَةِ اللَّهِ، وَٱلْأَمْنُ لِمَكْرِ اللَّهِ

8698- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتُنَاهُ ابْنٌ لَـهُ، وَعَـلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ، وَالْغُلَامُ مُعْجَبٌ بِقَمِيصِهِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ عَبْدِ

حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ كساته شريك همرانا اللدكى رحمت سے مايوس مونا اللدكى رحت سے نا اُمید ہونا الله کی خفیہ تدبیر سے اپنے آپ کو

حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ جمیرہ گناہ یہ ہیں: الله كے ساتھ شركي علم رانا الله كى رحمت سے مايوں مونا الله كى رحمت سے نا اُمید ہونا' الله کی خفیہ تدبیر سے امن میں سمحصا

حضرت عبدالرخمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا آیا' اس نے رہیم کی قیص پہنی ہوئی تھی' وہ لڑ کا

ال فيص كو پيند كرتا تھا' جب وہ حضرت عبداللَّه رضى الله عنه

کے قریب ہوا' آپ نے وہ قیص پھاڑ دی' پھر فرمایا: اپنی

1

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 19701 قال في المجمع جلد 1 صفحه 104 واسناده صحيح. -8696

قال في المجمع جلد5صفحه144 رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. -8698

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

اللَّهِ خَرَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَقُلُ لَهَا

فَلْتُلْبِسُكَ قَمِيصًا غَيْرَ هَذَا

8699- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْر الَّأْزُدِيُّ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا

هُ هُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ كُالرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ

فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ عَلَيْهِ قَمِيصٌ حَرِيرٌ، فَقَالَ: مَنُ كَسَاكَ هَذَا؟ قَالَ: أُمِّي، قَالَ: فَشَـقُّهُ، قَالَ:

قُلْ لِأُمِّكَ تَكُسُوكَ غَيْرَ هَذَا 8700- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ

قَالَ: لَنْ يَحِدَ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَان حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ مَيَّتٌ، وَأَنَّهُ مَبْعُوتٌ

8701- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي

إسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَسُلُّ طَرَفَ إِصْبَعِهِ فِي فِيهِ، ثُمَّ يَقُولُ:

﴾ وَاللَّهِ لَا يَـطُعَمُ عَبُدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ

بِ الْقَدَرِ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ مَيَّتُ ثُمَّ مَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ

8702- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

والده کے پاس جا اور اسے کہہ: وہ تجھے اس کے علاوہ کوئی اورقیص پہنا دے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کے پائل عظ آپ کے باس آب کا بیٹا آیا' اس نے رایشم کی قیص پہنی ہوئی تھی' آپ نے فرمایا: مختصے بیٹیص کس نے پہنائی؟ اس نے عرض کی:

والده في البي في اس كو مهار ديا أب في فرمايا: ايني والدہ سے کہہ کہ وہ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور قمیص

جائية گار

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه ايمان کا ذا گفتہیں یائے گا یہاں تک کہ تقدیر پر ایمان لائے اور

یقین کرے کہ اسے مرنا ہے اور دوبارہ اُٹھایا جانا ہے۔

حفرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کودیکھا کہ آپ اپنی انگلی منہ میں ڈال کر تركررے منے پھر فرمانے لگے :قتم بخدا! كوئى بندہ ايمان كا

ذا نقنہیں چھے سکے گاحتیٰ کہ تقدیر کو مانے اور یقین کرے کہ اسے مرنا ہے اور پھرموت کے بعداسے زندہ کرکے اُٹھایا

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20081 . -8700

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20082 قال في المجمع جلد اصفحه 55 وقتادة لم يسمع من ابن مسعود -8702

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ، قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَجِدُ لَهُنَّ

حَلَاوَحَةَ الْبِايسَمَانِ: تَسَرُكُ الْبِصِرَاءِ فِسِي الْحَقِّ،

عَسُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ

شَقِيقِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي سَفَرِ

فَكَقِمَى رَكُبًا، فَقُلْنَا: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: نَحْنُ

الله عندنے فرمایا: جس میں تین چیزیں ہوں اس نے ایمان

وَالْكَذِبَ فِي الْمُزَاحِةِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمُ

يَكُنُ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيبَهُ 8703- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

ایمان لائے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا:

الْمُؤْمِنُونَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَهَالُ قَالُوا:

نَحْنُ أَهُلُ الْحَنَّةِ؟

8704- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

عَـمْرُو بَـنُ مَـرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُن

كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ

رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ: إِنِّي مُؤُمِنٌ، فَقَالَ عَبْدُ

اللَّهِ: قُالُ إِنِّي فِي الْجَنَّةِ، لَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ

وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ

8705- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

کی مٹھاس یالی: حق ہونے کے بعدریا کاری کو چھوڑ دے مُداق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور اس بات کا یقین کرنا کہ جو ملنے والا ہے وہ رہ نہیں سکتا اور جونہیں ملنا ہے وہ مل نہیں

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود

رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ ایک سوار کو

ملے ہم نے کہا: کس قوم سے ہے؟ اُنہوں نے کہا: ہم

کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت والے ہیں؟

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت

عبداللدرضي الله عند ك ياس تفا اس في كها: ميس مؤمن مول - حضرت عبداللدرضي الله عند فرمايا: أو كهد كديس

جنتی ہوں' کیکن میں اللہ اور اس کے رسول' فرشتوں اور

رسولول برايمان ركھتا ہوں۔

حضرت اعمش فرماتے ہیں: صبح کی نمازے

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20106 وأبو عبيد في كتاب الايمان رقم: 10 قال شيخنا في تعليقه عليه: اسناده -8703 على شرط الشيخين ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في كتاب الايمان رقم: 23.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الايمان رقم: 22 قال شيخنا في تعليقه عليه: موقوف صحيح الاسناد . وسلمة -8704 هو ابن كهيل الكوفي ـ ورواه أبو عبيد في كتاب الايمان رقم: 11 وقال شيخنا: اسناده على شرط الشيخين ـ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20242 قال في المجمع جلد8صفحه 151 ورجاله رجال الصحيح الا أن الأعمش -8705 لم يدرك ابن مسعود.

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي

حَلْقَةٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ قَاطَعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ

عَنَّا، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُو رَبَّنَا، وَأَبُوَابُ السَّمَاءِ

مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطَعِ رَحِمٍ مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطَعِ رَحِمٍ ( ) 8706- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَسُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِى إِسْرَاثِيلَ إِذَا أَذْنَبَ أَصْبَحَ عَلَى بَابِهِ

مَكْتُوبٌ أَذْنَبُتَ كَذَا، وَكَذَا، وَكَفَّارَتُهُ كَذَا مِنَ الْعَمَلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتَكَاثَرَ أَنْ يَعْلَمَهُ ، قَالَ ابْنُ

و مَسْعُودٍ: مَا أُحِبُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعُطَانَا } ذَلِكَ مَكَانَ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ

يَـظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِي اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء:110)

8707- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُّلًا مَرَّ

إلى رُجُل، وَهُوَ سَاجِدٌ فَوَطِءَ عَلَى رَقَيَتِهِ، فَقَالَ: اللهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ

بعد حضرت ابن مسعود رضى الله عنه ايك حلقه مين تشريف فرما تھے تو فرمایا: میں اللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کہ رحی رشتہ کو توڑنے والا اُٹھ کرہم سے نکل جائے کیونکہ اپنے رب سے دعا کرنا جاہتے ہیں کیونکہ رحی رشتہ توڑنے والے کے سامنے آسان کے دروازے بندہوتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين بنی اسرائیل کا کوئی آ دمی جب گناہ کرتا توضیح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا: تُو نے فلاں فلال گناہ کیا ہے اور اس کا کفارہ فلا سے کمل ہے اور ممکن ہے سی کے گناہ اس کے علم سے زیادہ ہو جاتے ہول۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندنے کہا: میں پسند كرتا موں كدالله تعالى نے ہميں اس كى جگہ بیآیت عطافر مائی ہے:''اور جوکوئی بُرائی یااپنی جان پر ظلم كرے پھراللہ سے بخشش جاہے تو اللہ كو بخشنے والا اور مهربان پائے گا''۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه روايت فرمات بين کہ ایک آ دی دوسرے آ دی کے پاس سے گزرا جبکہ وہ سجدہ میں تھا' پس اس نے اس کی گردن پر یاؤں دھر دیا' اس نے کہا: کیا تو میری گردن کوتو روندتا ہے حالانکہ میں سجدے میں ہوں؟ قتم بخدا! الله تیری مغفرت نہیں فرمائے

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20274 قال في المجمع جلد7صفحه 11 ورجاله رجال الصحيح الا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20275 قال في المجمع جلد 10صفحه 194 رواه الطبراني باسنادين ورجال -8707 أحدهما رجال الصحيح .

لَكَ أَسَدًا، فَقَالَ اللَّهُ: أَتَسَأَلَى عَلَى، أَمَا إِنِّي قَدُ

غَفَرْتُ لَهُ

\_b

A.

8708- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبُدُ السَّرَاهِيمَ، أَنَا عَبُدُ السَّرَاقِ، أَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ السَّرِّحُمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّ مَثَلَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفُرٌ نَزَلُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفُرٌ نَزَلُوا بِأَرْضٍ قَفْرٍ، مَعَهُمُ طَعَامٌ لَا يُصْلِحُهُمُ إِلَّا النَّارُ، فَتَقَرَّقُوا فَجَعَلَ هَذَا يَأْتِي بِالرَّوْثَةِ، وَيَجِيء هَذَا بِالْعَظْمِ، وَيَجِيء هَذَا بِالْعُودِ، حَتَّى جَمَعُوا مِنُ بِالْعَظْمِ، وَيَجِيء هُذَا بِالْعُودِ، حَتَّى جَمعُوا مِنُ ذَلِكَ مَا أَصُلَحُوا بِهِ طَعَامَهُمُ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ لَلْكَ مَا أَصُلَحُوا بِهِ طَعَامَهُمُ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ النَّذُبُ الْكَذِبَةَ، وَيُذُنِبُ الذَّنُبَ اللَّذُبُ الْكَذِبَةَ، وَيُذُنِبُ اللَّذُبُ اللَّهُ عَلَى وَبَحِيء مَعُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَعَلَهُ أَنْ يَكُبُّهُ اللَّهُ عَلَى وَبَحِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

8709- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرُبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَبْدِ حَرُبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَبْدِ السَّبْح، فَأَذِنَ لَنَا وَأَلْقَى عَلَى السَّبِع، فَأَذِنَ لَنَا وَأَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَطِيفَةً، وَقَالَ: إِنِّى كَرِهُتُ أَنْ أَخْبِسَكُمُ امْرَأَتِهِ قَطِيفَةً، وَقَالَ: إِنِّى كَرِهُتُ أَنْ أَخْبِسَكُمُ 8710 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

گا۔ پس اللہ نے فرمایا: کیا مجھ پرفتم کھا تا ہے (اوروہ بھی یہ کہ میں میں مغفرت نہ کروں گا) لے! میں نے اسکی بخشش

کردی۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت فرماتے بیں کہ بردے گناہوں کی مثال اس گروہ کی ہے جوسفر میں

تھے کسی چیٹیل زمین میں اُڑے ان کے پاس کھانا تھا جسے آگ جلاکر کھانے کے قابل بنایا جا سکتا تھا۔ پس وہ بھر

گئے کیں ان میں سے کوئی خشک گو برلایا 'کوئی ہڈی لایا اور کوئی لکڑی لایا یہاں تک کہ اس سے اتنی مقدار انتھی ہوگئ کہ جس کے ساتھ وہ اپنے کھانے کی اصلاح کرلیں۔ پس

اس طرح گناہ بڑے ہوجاتے ہیں ایک طرف جھوٹ بولا ، دوسری طرف کوئی اور گناہ کیا (تیسری طرف اور جھوٹ

بولا) اوراس سے اسنے گناہ ہوگئے کہ اللہ جہنم کی آ گ میں

اسےاوندھے منہ ڈالے گا۔

ایک مرد کہتا ہے: صبح کی نماز کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی حاضری کی اجازت طلب

کی پس اُنہوں نے اجازت دے دی اور اپنی بیوی پر کیڑے کا ککڑا ڈال دیا اور فر مایا: میں نے ناپند کیا کہ تہیں

روكوں\_

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: دوآ دمی

8708- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20278 قال في المجمع جلد 10صفحه 190 رواه الطبراني موقوفًا باسنادين

ورجال أحدهما رجال الصحيح . 8709- قال في المجمع جلد8صفحه46 والرجل لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح .

8710- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20281 قال في المجمع جلد 2صفحه 255 وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه .

د کیھنے والا کوئی نہیں ہے۔

المعجد الكبير للطبراني في 350 المنظيراني في المنظيراني المنظير الكبير المنظيراني المنظير

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَجُلان

يَىضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا: رَجُلٌ تَحْتَهُ فَرَسٌ مِنْ

أَمْشَل خَيْسِلِ أَصْحَابِهِ، فَلَقِيَهُمِ الْعَدُوُّ فَانْهَزَمُوا،

وَثَبَستَ الْسَاخِرُ إِنْ قُتِسَلَ قُتِسَلَ شَهِيدًا فَ لَالِكَ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ

بِهِ أَحَدٌ فَأَسْبَغَ الْوُضُوء ، وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَاسْتَفْتَحَ

الْقِرَاءَةَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى

عَبْدِي لَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي

8711- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ثَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفُتُ عَلَيْهَا

لَبُرَرُتُ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مِنْ لَهُ سَهُم فِي الْإِسْكَام

كَمَنُ لَا سَهُمَ لَهُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهَ عَبُدٌ فِي الدُّنْيَا

فَوَلَّاهُ غَيْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا

إِلَّا جَاء مَعَهُمُ، وَالرَّابِعَةُ الَّتِي لَوْ حَلَفْتُ عَلِيْهَا

لْكَبَرَرُثُ لَا يَسْتُرُ اللُّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا

سَتَرَهُ اللّهُ فِي الْآخِرَةِ

ایسے ہیں کہ جن کود کھے کر اللہ ہنتا ہے (۱) وہ آ دی جس کے ینچاینے دوستوں کے گھوڑوں کی مثل گھوڑا ہو کیں ان سے رمتمن ملے تو وہ فکست کھاجا ئیں لیکن وہ آ دمی ڈٹا رہے اگروه قمل موگا توشهید موگا'اس آ دمی کی طرف دیچه کرالله کو بھی ہنی آ جاتی ہے(۲)وہ آ دی جورات کو اُٹھے جس کے أمضنے كاكسى كو پية نه ہو كي اچھے طريقه سے وضوكرے محد الله على حد الله عنه الله كى حد كرے اور قرآن كى تلاوت شروع کردئے پس اس کو دیکھ کر اللہ ہنتا ہے۔ فرماتا ہے: دیکھو! میرے بندے کی طرف جس کومیرے سوا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: تین چیزوں پر میں حلف دے سکتا ہوں اور چوتھی چیز پر اگر میں قتم کھاؤں تو ہُری ہوں گا'جس آ دمی کا اسلام میں کچھ حصہ ہے الله تعالی اسے اس آ دمی کی طرح نه بنائے گا جس کا کوئی حصہ نہیں ہے دنیا میں جس کو اللہ سے محبت ہے قیامت کے دن ایبا نہ ہوگا کہ غیر کو اس کا دوست بنا دے جوآ دی کسی قوم سے (مثلاً نیکوں سے یا بُروں سے) محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے انہیں کے ساتھ اُٹھائے گا اور چوتھی چیز پراگر میں نشم اُٹھاؤں تو میں (قشم اُٹھانے میں) نیک ہوں گا'اللہ نے دنیا میں جس بندے کا یردہ رکھا' قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔

وفي المصنف نقص في الحديث .

8712- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حضرت قاسم فرمات میں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تین پرتو میں تشم کھا سکتا ہوں اور چوتھی چیز پراگر میں صلف دول تو اُمید ہے میں گناہ گارنہیں ہوں گا اور میں مَرى مول كاكدالله اسلام ميس حضه والاند بنائے اس آ دى کی طرح جس کا حصنہیں ہے کوئی مسلمان بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا' تو نہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ کسی دوسر ہے کو اس کا والی بنا دے اور جو آ دمی کسی گروہ کسی قوم ہے محبت كرتا ہے تو الله تعالى اسكوانيس كے ساتھ أشائے گا' اسلام کے حصے تین ہیں: (۱) نماز (۲) زکوۃ (۳) روزہ۔ اور چوتھی چیز اگر میں اس رفتنم کھاؤں تو اُمید ہے گنا ہگار نہ مول کے اللہ دنیا میں جس بندے کا پردہ رکھتا ہے قیامت

الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِ نَّ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفُتُ عَسَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ، وَلَبَرَرُثُ: أَنْ لَا يَجْعَلَ اللَّهُ ذَا سَهُم فِي السَّلَامِ كَمَنُ لَا سَهُمَ لَهُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيُولِّيهُ سِوَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُعِمَّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ مَسعَهُمْ، وَأَسُهُمُ الْسِاسُلَامِ ثَلَاثَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالزَّكَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَرَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ: لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ

8713- حَـدُّثَـنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ

کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ حضرت زید بن وہب سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں اور ایک آ دمی حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ کی طرف گئے' ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کی جھونپروی میں دوآ دی بیٹے ہیں کی جب اُنہوں نے سلام پھیرا تو ان دونوں نے ایک آیت کے بارے سوال کیا' پس آپ نے ان میں سے ایک کیلئے کہا: کھے کس نے

ررهایاے؟ اس نے جواب دیا: عمر نے! آپ نے

دوسرے سے فرمایا: مخفی کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے

زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَرَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى، وَقَدِ اكْتَنَفَهُ رَجُلان، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلَاهُ عَنُ آيَةٍ، فَقَالَ لِأَحَدِهمَا: مَنُ أَقُرَأَكَ؟ قَالَ: عُــمَرُ، فَقَالَ لِلْآخِرِ: مَنْ أَقَرَأَكَ؟ قَالَ: أَبُو حَكِيمٍ -قَالَ: أَوْ أَبُو عَمْرَةَ -فَقَالَ: اقْرَأُ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ

> انظر ما بعده . -8712

قال في المجمع جلد9صفحه78 رواه الطبراني بأساننيد ورجال أحدها رجال الصحيح ـ -8713

الُحَصَا دُمُوعُهُ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا حَصِينًا يَدُخُلُونَ فِي الْإِسْلَام، وَلَا يَنحُرُجُونَ، فَلَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ، انْتُكُمَ الْحِصْنُ

8714- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى، ثنا مِسْعَرُ بُنُ كِدَام، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: تَسمَارَى رَجُلان فِي آيةٍ مِنَ الْقُرْآن فَأَتيَا عَبْدَ اللُّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَقُرَأُنِيهَا أَبُو عَمْرَةَ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَقْرَأْنِيهَا عُمَرُ، فَلَمَّا ذُكِرَ عُمَّرُ بَكَى عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ قَائِمٌ، وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، وَنَفَضَ يَدَهُ فِي الْحَصَاء ثُمَّ قَالَ: لَهِيَ أَبْيَنُ مِنُ طريق السِّيلِجِينَ ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْهَا كَمَا أَقْرَأُكَهَا عُمَرُ، إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمُ يَـذُخُـلُهُـمُ حُـزُنٌ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ أَصِيبَ لَأَهْلُ سُوءٍ، عُمَرُ كَانَ أَتَقَانَا، وَأَقَرَأُنَا لِكِتَابِ اللَّهِ

8715- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: تَــَــازَعَ رَجُلان فِي آيَةٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أُقْبَلَ عَبُدُ اللَّهِ مِنْ قِبَلِ أُخْتَانِهِ فَقَامَا إِلَيْهِ،

جواب دیا: ابو کیم نے! یا اُس نے کہا: ابوعمرہ نے۔آپ رضی الله عنه نے فرمایا: تُو اسی طرح پڑھ جس طرح عمر نے تحجے پڑھایا ہے پھررونا شروع کر دیایوں روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے سنگریزے تر ہو گئے ' پھر فرمایا: بے شک عمر' اسلام كيلي مضبوط قلعه تي اسلام مين جو داخل موت وه نكلتے نہ تھے ہی جب عمر كوشهيد كيا گيا تو قلعة اسلام كر كيا۔

حضرت زید بن وہب سے روایت ہے فرماتے ہیں: قرآن کی ایک آیت میں دوآ دمی جھگڑ پڑے تو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے پاس آئے کی ان میں سے ایک نے کہا: مجھے ابوعمرہ نے پڑھایا ہے دوسرے نے کہا: مجھے حضرت عمر نے پڑھایا 'پس جب حضرت عمرضی الله عنه كاذكرة ياتو حضرت عبدالله رضى الله عندرويرا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے آپ نے اپنی آ تکھیں یونچھ كر شكريزول مين اپنا ہاتھ حھاڑا' پھر فرمایا: یقیناً یہ سيلحين كراسة سيجى زياده واضح بـ پهرفرمايا: اس کو پڑھ جس طرح عمر نے تھے پڑھایا ، بے شک جس دن حضرت عمرشہید ہوئے'اس دن مسلمانوں کے جس گھر میں عم نہیں آیا وہ اہل سوء سے ہے حضرت عمر ہم میں ہے زیاده مقی اور کتاب کے ہم سے زیادہ قاری تھے۔

حضرت زيد بن وہب سے روایت سے فرماتے ہیں: ایک آیت شریفه میں دوآ دمیوں کا جھگڑا ہو گیا' پس ہم اس حال يرتن جب حفزت عبدالله رضى الله عنه اين سسرال کی جانب سے آرہے تھے پس وہ دونوں آدمی کھڑے ہو کئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پس ان دونوں

وَقُمْتُ إِلَيْهِ مَعَهُمَا، فَقَالًا: إِنَّا تَنَازَعُنَا فِي آيَةٍ،

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِأَحَدِهمَا: اقْرَأُ فَقَرَأً، فَقَالَ:

مَنْ أَقْرَأُكُهَا؟ فَقَالَ: أَبُو عَمْرَةَ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنِ،

ثُمَّ قَسَالَ لِلْمَآخِرِ: اقْرَأُهُ فَقَرَأً، فَقَالَ: مَنْ

أَقُورَأَكَهَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ، فَجَاء تَا عَيْنَاهُ بِأَرْبَعَةٍ

فَبَكَى حَتَّى رَأَيْتُهُ أَخَذَ مِنْ دُمُوعِهِ بِكَفِّهِ، فَقَالَ

بِهِ هَكَذَا، فَرَأَيْتُ أَثْرَيْنِ فِي الْحَصَا مِنْ دُمُوع

عَبُدِ اللهِ، ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ: مَا أَظَنُّ أَهُلَ بَيْتٍ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَدْجُلُ عَلَيْهِمْ حُزْنُ عُمَرَ يَوْمَ

أَصِيبَ إِلَّا بَيْتُ سُوءٍ إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْلَمَنَا

بِاللَّهِ وَأَقُرَأُنَا لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَفَقَهَنَا لِدِينِ اللَّهِ،

وَاقْرَأْهَا كَمَا أَقْرَأَكَهَا عُمَرُ، فَوَاللَّهِ لَهِيَ أَبْيَنُ

8716- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْــمَـشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ

اللَّهِ رَجُلان -وَكُنَّا عِنْدَهُ -فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، كَيْفَ نَقُراً هَذِهِ الْآيَةِ؟ فَقَرَأُهَا عَلَيْهِ

عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ أَبَا حَكِيمٍ أَقَرَأَنِيهَا

كَـٰذَا، وَكَذَا، قَالَ: وَقَـراً الْمَاخِرُ، فَقَالَ عَبُدُ

اللهِ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ فَقَالَ: عُـمَرُ، فَقَالَ عَبُدُ

مِنْ طَرِيقِ السِّيلِحِينَ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ لِلْطَيْرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ فِي الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ فَا الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ الْمُعْجِمُ الْكَهْمِيرُ للطَّيْرِ الْمُعْمِرُ الْمُعْجِمُ الْكَهْمِيرُ للطَّيْرِ الْمُعْجِمُ الْكَهْمِيرُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ الْكَهْمِيرُ للطَّيْرُ الْمُعْمِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللللَّالِمُ الللل

| \ P.        | 1 | ലി      |
|-------------|---|---------|
| <b>5</b> \€ | ď | X       |
| 3 >_        | 7 | $\circ$ |
| - /K        | " | IA      |

نے عرض کی: ایک آیت میں مارا تنازعہ ہے پس حضرت

عبداللدرضي الله عندنے ایک سے فرمایا: پڑھ! اس نے پڑھا

تو فرمایا: تحقّے بیآیت کس نے پڑھائی؟ اس نے کہا: ابوعمرہ

معقل بن مقرن نے۔ پھر دوسرے سے فر مایا: تُو پڑھ! پس

اس نے روحا تو فرمایا: تجھے یہ آیت کس نے روحائی؟

عرض کی: حضرت عمر نے۔ پس آپ رو پڑے (عمر کا نام

سن کر) یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اینے

آ نسوا پی جھیلی پر لیے اور فر مایا: اس طرح! پس میں نے

حضرت عبدالله رضى الله عنه کے آنسوؤں كا اثر سنگريزوں

میں دیکھا۔ پھر حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا

گمان ہے کہ جس دن حضرت عمر شہید ہوئے' مسلمانوں

کے ہرگھر میں عمی تھی مگر بُر ہے عقیدے کے لوگوں کے گھر'

بے شک حضرت عمر ہم سے بڑے عالم اور اللہ ک کتاب

کے بڑے قاری تھے اور اللہ کے دین کے بڑے فقیہ اور تُو

اس کو پڑھ جس طرح تھے حضرت عمر نے پڑھایا اسم بخدا!

عبدالله رضی اللہ عنہ کے پاس دو مرد آئے ہم بھی وہاں

موجود تھے ایک نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم یہ آیت

کیسے پڑھیں؟ پس حفرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے اس کے

سامنے آیت پڑھی تو اس آ دمی نے عرض کی: ابو تکیم نے تو

مجھے ایسے ایسے پڑھائی ہے۔راوی کابیان ہے کہ دوسرے

نے پڑھی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تجھے کس

نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔

حضرت زید بن وہب سے روایت ہے کہ حضرت

سیلحین کےرائے سے بیزیادہ واضح ہے۔

7

8717- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ

فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّى، فَانْتَظُرْنَاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ

صَكِرِسِهِ، فَجَاءَهُ رَجُكِن قَدِ اخْتَكَفَا فِي آيَةٍ

فَقَرَأُهُ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَحْسَنْتَ، مَنْ

أَقُرَأَكَ؟ قَالَ: أَقُرَأَنِي أَبُو حَكِيمٍ الْمُزَنِيُ،

وَاسْتَقُراً الْآخَر فَقَالَ: مَنْ أَقُراًك؟ فَقَالَ:

أَقُرَأُنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ، فَبَكَى عَبُدُ اللهِ حَتَّى

إِخَطَّبَتْ دُمُوعُهُ الْحَصَاء ثُمَّ قَالَ: اقْرَأُ كَمَا

الْقَرَأَكَ عُمَرُ ، ثُمَّ دَوَّرَ دَارَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ

عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ يَدْخُلُ النَّاسُ

لِمِنْهُ، وَلَا يَخُرُجُونَ مِنْهُ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْثَلَمَ

الْحِصْنُ، فَالنَّاسُ يَخُرُجُونَ مِنْهُ، وَلَا يَدُخُلُونَ

8718- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

8718 قال في المجمع جلد 9صفحه 62 ورجاله رجال الصحيح الا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود.

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

تو حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: اسى طرح پڑھ جس

طرح مختب حضرت عمر نے پر حائی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ

رضی الله عندروئے بہال تک کہ میں نے ان کے آنسوؤل

کو کنگریوں پر گرتے و یکھا' پھر فر مایا: بے شک عمر مضبوط

قلعه تصے جس میں لوگ داخل ہوتے لیکن نکلتے نہ تھے' قلعہ

ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کے پاس آئے و

آپ نماز پڑھ رہے تھے ہیں ہم نے ان کے نماز سے فارٹ

مونے تک انظار کیا 'پس ان کے پاس دوآ دمی آئے ایک

آیت میں جن کا اختلاف تھا کی ان میں سے ایک ب

ریر همی تو حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: تُو نے اچھ

پڑھا! مجھے کس نے پڑھایا؟ اس نے کہا: ابو عکیم مزنی نے۔

دوسرے سے پڑھنے کا مطالبہ کیا فرمایا: تحقی کس نے

يرهايا؟ اس نے كها: مجھے حضرت عمر بن خطاب رضى الله عند

نے پڑھایا۔ پس حضرت عبداللدرضی الله عندرو پڑے حتی

کہ آپ کے آنسوؤل سے شکریزے تر ہو گئے پھر فر مایا:

پڑھ جیسے حضرت عمر نے تجھے پڑھایا ہے۔ پھراینے ہاتھ کو

زور سے گھمایا' چھر کہا: بے شک عمر اسلام کیلئے مضبوط قلعہ

تھے جس کے حوالے سے لوگ (اسلام میں) داخل ہوتے'

نکلتے نہ تھے' پس جب حضرت عمر شہید ہوئے تو قلعہ گر

حضرت قاسم فرمات بین که حضرت عبدالله رضی الله

گیا' پس لوگ نکلتے ہیں داخل نہیں ہوتے۔

حضرت زید بن وہب سے روایت سے فرماتے ہیں:

گرادیا گیا کوگ نکلتے ہیں اب داخل نہیں ہوتے۔

اللَّهِ: اقْرَأُ كَمَا أَقْرَأَكَ عُمَرُ ، ثُمَّ بَكَى عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَحَدَّرُ فِي الْحَصَا، ثُمَّ قَالَ:

إِنَّ عُمَرَ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا عَلَى الْإِسُلام يَدْخُلُ النَّاسُ فِيهِ، وَلَا يَخُرُجُونَ، وَإِنَّ الْحِصْنَ

أَصْبَحَ قَدِ انْشَلَمَ فَالنَّاسُ يَخُرُجُونَ مِنْهُ، وَلَا

كَمُ يَدُخُلُونَ

خِير المعجم الكبير للطبراني كي المسلم الكبير للطبراني كي المسلم الكبير للطبراني كي المسلم الكبير اللطبراني كي المسلم الكبير الكبير اللطبراني كي المسلم الكبير الكبير المسلم الكبير الكبير الكبير الكبير الكبير المسلم الكبير الكبير

عنه نے فرمایا: بے شک عمر کا اسلام فتح ان کی

هجرت نفرت أور أن كي خلافت محت تقي فتم بخدا! ممیں طاقت نہ ہوتی کہ ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھیں یہاں

تک کہ حضرت عمراسلام لائے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے

شك حضرت عمر بن خطاب اسلام كيليئ مضبوط قلعه تهے جس كے حوالے سے لوگ (اسلام میں) داخل ہوتے ' نكلتے نہ

تھے پس جب حضرت عمر شہید ہوئے تو قلعہ گر گیا 'پس لوگ

نكلتے میں داخل نہیں ہوتے جب آپ داستے پر چلتے تھے تو مم آپ کوآسان پاتے تھے جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا

جائے گا تو ان میں حضرت عمر سرفہرست ہول گے آپ زیادتی اور کی میں فاصلہ کرنے والے سے اللہ کی قتم! میں

عابتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے مرتا۔

حضرت مقت سے روایت ہے کہ حضرت عبداللدرضی الله عند نے فرمایا فتم بخدا! میرا گمان ہے کہ اگرمیزان کے ایک پلڑے میں عمر کا علم رکھاجائے اور دوسرے

میں سارے زندوں کا تو عمر کا علم بھاری ہو گا۔حضرت سلیمان نے کہا: پس میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: عبداللہ نے اس سے زیادہ فضیلت والی بات کی ہے۔

تُو نُعَيْدِم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: فَى عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ كَانَ فَتُحَّا، وَإِنَّ مِحْرَتَهُ كَانَتُ نَصْرًا، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ

رِّحْمَةً، وَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ غَاهِرِينَ حَتَّى أَسُلَمَ عُمَرُ

8719- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ لدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَةً، وَحَمَّادٍ، قَالًا: سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ:

سَمِعَهُمَا يَقُولَان: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلام بُدُخِلُ فِي الْإِسُلامِ، وَلَا يُخْرَجُ مِنْهُ، فَلَمَّا مَاتَ

عُمَرُ، انْتُلَمَ مِنَ الْحِصْنِ ثُلْمَةُ فَهُوَ يَخُرُجُ مِنْهُ، وَلَا يَدُخُلُ فِيسِهِ، وَكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا، وَجَدْنَاهُ سَهُلًا، فَإِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلا

بِعُمَرَ، كَانَ فَصلَ مَا بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَان، وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَخْدُمُ مِثْلَهُ حَتَّى أَمُوتَ 8720- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ عِلْمَ عُمَرَ لَوْ وُضِعَ فِي كِفَّةٍ الْمِيزَان، وَوُضِعَ سَائِرُ أَحْيَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ لَرَجَحَ عَلَيْهِ عَلْمُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ

الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:20407 وهو منقطع . -8719 ﴿ المدجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 356 ﴿ المدجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المدجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المدينة الكبير اللطبراني المدينة المدينة الكبير اللطبراني المدينة الم

فرمایا: میرا گمان ہے کہ عمرعلم کے دس حصوں میں سے نوجھے

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات ميں كه حضرت عمر

رضی اللہ عنہ کے علم کومیزان کے ایک پلڑے میں اور تمام

زمین کے رہنے والول کے علم کو دوسرے بلڑے میں رکھا

جائے تو حضرت عمر کاعلم ان سے زیادہ ہو گا۔حضرت وکیع

فرماتے ہیں: حضرت اعمش نے فرمایا: میں نے اس کو

ناپندکیا، میں ابراہیم کے پاس آیا، میں نے اس کا ذکر کیا،

فرمایا: تُو اس کو ناپیند کیول کرتا ہے اللہ کی قتم! حضرت

عبداللهاس ہے افضل ہیں فرمایا: میراخیال ہے کہ جس دن

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میرا خیال

ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ نو جھے علم

چلا گیا' میرا خیال ہے کہ اگر حضرت عمر کاعلم ایک پلڑے

میں اور آپ کے بعد کے دوسروں کاعلم دوسرے بلڑے

میں رکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاعلم زیادہ ہو گیا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت

قال في المجمع جلد9صفحه69 رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثقة .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20406 قال في المجمع جلد 9صفحه 78 واسناده حسن

حضرت عمررضی الله عنه کا وصال ہوا تو نو حصےعلم چلا گیا۔

كريل گئے۔

عَنْهُ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَاكُرْتُهُ فَقَالَ: لَقَدُ قَالَ

عَبْدُ اللهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنِّي لَأَظُنُّ عُمَرَ

ذَلِكَ، فَوَاللَّهِ لَقَدُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ أَفَضَلَ مِنُ

لَا لَكَ، قَالَ: إِنِّي لَأُحْسِبُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْعِلْمِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

مَنْصُورٌ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي لَأُحُسِبُ

عُمَرَ قَدُ رُفِعَ مَعَهُ يَوْمَ مَاتَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ،

وَإِنِّي لَأُحْسِبُ عَلْمَ عُمَرَ لَوُ وُضِعَ فِي كِفَّةٍ

الْمِيزَانِ، وَعَلْمُ مَنْ بَعْدَهُ لَرَجَحَ عَلَيْهِ عَلْمُ عُمَرَ

8723- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

8722- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

ذَهَبَ يَوْمَ ذَهَبَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

قَدُ ذَهَبَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الْعِلْمِ

8721- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَاللَّهِ: لَوُ أَنَّ عِلْمَ

عُمَرَ وُضِعَ فِي كِفَّةِ مِيزَان، وَوُضِعَ عَلْمُ أَهْل

الْأَرْض فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَ عِلْمُهُ بِعِلْمِهِمُ قَالَ

وَكِيعُ: قَالَ الْأَعْمَشُ: فَأَنَّكُرُتُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: وَمَا أَنْكُرْتَ مِنُ

٧ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

-8721

-8723

- ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 357 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ولد ششم ﴾ ﴿

كا وصال موا' آب كهال بين؟ فرمايا: آپ جنت مين

ہے۔ آپ سے عرض کی گئی: حضرت عمر کا وصال ہوا' وہ

كهال بين؟ فرمايا: جب نيك لوگول كا ذكر كيا جائے تو

حفرت عمر کے ذکر سے ابتداء کر۔

ہیں۔ آپ سے عرض کی گئی: حضرت ابو بکر کا وصال ہوا ہے ً وه کہاں ہیں؟ فرمایا: اس جگه ہیں جہاں ہم کو بھلائی ملتی

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب نیک

حضرت زر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللدرضی

الله عنه نے فرمایا: جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتو عمر کا ذکر کڑ

بے شک ان کا اسلام مدد تھا'ان کی امارت وخلافت ُ فتح تھی'

قتم ہے اللہ کی! زمین ریسی شی کونہیں جانتا مگراس نے عمر کی

عدم موجودگی کومحسوس کیاحتیٰ کہ خار دار درخت نے بھی مشم

بخدا! میرا خیال ہے کہ ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان

ایک فرشته موجود رہتا تھا جوان کوسید ھے راستے کی طرف

رہنمائی کرتا' قتم بخدا! میرا گمان ہے کہ شیطان ان سے

ڈرتا تھا کہ وہ اسلام میں کوئی نئی بات کرے مگر عمر اس کا ردّ

لوگوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کے ذکر سے ابتداء کی

جائے گی۔

لَذَّبَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبُدِ حَكريم الْجَزري، عَن أبي عُبَيْدَة، عَن ابن مَسْعُودٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ

وَسَلَّمَ فَأَيْنَ هُو؟، قَالَ: فِي الْجَنَّةِ هُو ، قَالَ:

نُـ رُقِي أَبُو بَكُرِ فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: ذَاكَ الْأَوَّاهُ عِنْدَ

كُلِّ خَيْرٍ يُبْغَى ، قَالَ: تُـوُقِّنَى عُمَرُ فَأَيْنَ هُوَ؟

ثنيا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بُنِ

مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ

الْأَزْدِيُّ، ثَـنـا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

عَـاصِم، عَنُ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا ذُكِرَ

الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلا بِعُمَرَ، إِنَّ إِسَلامَهُ كَانَ

نَصْرًا، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتُ فَتُحَّا، وَايُمُ اللَّهِ مَا

أَعْلَمُ عَلَى الْأَرْضِ شَيْئًا إِلَّا، وَقَدُ وَجَدَ فَقُدَ

عُمَرَ حَتَّى الْعِضَاةَ، وَايْمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ بَيْنَ

عَيْنَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ وَيُرْشِدُهُ، وَايْمُ اللهِ إِنِّي

لَأَحْسِبُ الشَّيْطَانَ يَفُرَقُ مِنْهُ أَنْ يُحُدِثَ فِي

اللهِ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا بِعُمَرَ

8724- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

8725- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

قَالَ: فَإِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلا بِعُمَرَ

لرَّحْمَنِ، قُبِيضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الصحيح وبعضها منقطع الاسناد ورجالهما ثقات.

کر دیتا مشم بخدا! اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی کتا بھی ان سے الْإِسْلَام حَدَثًا فَيَسُرُدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَايْمُ اللهِ لَوْ 8734تا8724- رواه الطبراني من طرق وفي بعضها عاصم ابن أبي النجود وهو حسن الحديث. وبقية رجالها رجال

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِّرَانِي ۗ ﴾ ﴿ 358 ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِرَانِي ۗ ﴾ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ الْمُعْجُمُ الْمُعْبُدُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَعْلَمُ كَلْبًا يُحِبُّ عُمَرَ لَأَحْبَبْتُهُ

8726- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَل، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ رَقَبَةَ

بُنِ مَصْفَلَةَ الْعَبُدِيّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أَبِى اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: لَقَدْ أَحْبَبْتُ عُمَرَ حَتَّى لَقَدُ إِحِفْتُ اللَّهَ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ كَلُبًا يُحِبُّ عُمَرَ

الْأَحْبَنْتُهُ، وَلَوَدِدْتُ أَيِّى كُنْتُ حَادِمًا لِعُمَرَ رَضِى اللُّهُ عَنْهُ، وَلَقَدُ وَجَدَ فَقُدَهُ كُلُّ شَيْءٍ

حَتَّى الْعِضَاهَ، وَإِنَّ هِجُرَتَهُ كَانَتُ نَصْرًا، وَإِنَّ السُلُطَانَهُ كَانَ رَحْمَةً

8727- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَــمْـرُو بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ أَنَّ عُمْرَ، أَحَبَّ كَلْبًا كَانَ أَحَبّ الْكِكلابِ إِلَى

8728- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا المَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

﴾ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدُ خَشِيتُ اللَّهَ فِي حِبِّي عُمَرَ رضِي اللَّهُ عَنْهُ

8729- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنسا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ

اللَّاعُ مَش، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا بِعُمَرَ

محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کروں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: تحقیق مجھے عمرے اتن محبت ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرا گا اور اگر مجھےمعلوم ہو جائے کہ فلال کتا عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے بھی محبت کرول میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنه كا خادم مونا بيند كيا، تتحقيق مرشى حتى كه خاردار درخت

( كيكر ) نے بھى عمر كى عدم موجودگى كومحسوس كيا' ان كى ہجرت' نصرت تھی اوران کی بادشاہی' رحمت تھی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتا حفزت عمر رضی الله عنه سے محبت کرے تو وہ کتا مجھے تمام کتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه مين الله سے ڈرتا ہوں حضرت عمر کی محبت کے تعلق۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: جب نيك لوگوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کے ذکر سے ابتداء کی جائے گی۔

لِمِثْلِ عُمَرَ حَتَّى أَمُوتَ

دَعَهُ نَا فَصَلَّيْنَا

8730- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

مَنْصُورٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: إِذَا ذُكِرَ

الصَّالِحُونَ فَحَى هَلا بِعُمَرَ، وَدِدْتُ أَنِّي خَادِمْ

أَبُو نُعَيْسِم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّ هَلَا

8732- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أُبُو نُعَيْدِم، ثنا مِسْعَرُ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ لَفَتْحًا، وَإِمَارَتُهُ

لَرَحَمَةً، وَاللُّهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّى بِالْبَيْتِ

حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَابَلَهُمْ حَتَّى

8733- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا

مُعَاوِيَةُ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً

نسا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا مَرْوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ

8734- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

ورواه البخارى رقم الحديث:3863,3864 .

مُنذُ أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

8731- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب نیک

لوگوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کے ذکر سے ابتداء کی

جائے گی۔حضرت عمر رضی الله عنه جیسی شخصیات کا خادم مونا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں: جب نیک

حضرت ابوقاسم فرمات بین که حضرت عبدالله رضی

الله عنه نے فرمایا: اگر عمر کا اسلام فتح اور ان کی خلافت

رحمت نه ہوتی توقعم بخدا! ہم بیت الله میں نماز بھی نه پڑھ

سکتے' حتی کہ عمراسلام لائے' پس جب وہ مسلمان ہوئے تو

أنهول نے ان كامقابله كياحتى كه جميس بلايا تو جم نے نماز

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب

سے حضرت عمر اسلام لائے اسلام ہمیشہ عزت والا رہا

سے حضرت عمر اسلام لائے اسلام ہمیشہ عزت والا رہا

لوگوں کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر کے ذکر سے ابتداء کی

مجھے بیندہے یہال تک کہ مجھ پرموت آجائے۔

جائے گی۔

إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

8735- حَـدَّثَنَا أَسُلَمُ بُنُ سَهُلٍ الُوَاسِطِيُّ، ثِنا زَكَرِيًّا بُنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ، ثِنا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

8736- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أُسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ثنا عَاصِمٌ، عَنُ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقِيَ الشَّيْطَانُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَعَهُ فَتَعَرَّهُ الْمُسْلِمُ وَأَرَمَّ بِإِبْهَامِهِ، فَقَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمُكَ آيَةً لَا يَسْمَعُهَا أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا وَلَّى، فَأَرْسَلَهُ فَأَبَى أَن يُعَلِّمَهُ فَعَادَ فَصَارَعَهُ فَتَعَرَّهُ الْمُسْلِمُ وَأَرَّهُ بِإِنْهَامِهِ، قَالَ: أُخْبِرْنِي بِهَا فَأَبَى أَنْ يُعَلِّمَهُ، فَلَمَّا عَادَ الثَّالِثَةَ، قَالَ: الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (اللَّـٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة:255) إِلَى آخِرِهَا فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ إِلَّا عُمَرُ بُنُ

الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنهُ 8737- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر اسلام لائے اسلام ہمیشہ عزت والا رہا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی كريم المية الميلم كے صحابہ ميں سے ایک آ دمی کو شيطان ملا اس نے شیطان سے کشتی کی مسلمان اس پر غالب آ گیا اور اس کا انگوٹھا اینے منہ سے پکڑلیا۔اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو! میں تجھے ایک آیت سکھاتا ہوں جے ہم میں سے سی نے ندسنا ہوگا۔ پس صحابی رسول سٹی ایکٹی نے اسے چھوڑا تو اس نے انہیں سکھانے سے انکار کر دیا۔ اُنہوں نے پھراسے پکڑ كر گرا ليا۔ پس مسلمان اس ہے جھگڑنے لگا' كہا: بنا وہ آیت! پس اس نے سکھانے سے انکار کر دیا کس جب تیسری بار ایما ہوا تو اس نے کہا: وہ آیت' اللہ (معبود ہے)اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ خود زندہ ہے ہمیشہ رہے والاہے'' آخر تک۔ پس حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے عرض کی گئی: اے ابوعبدالرحن! وہ آ دمی کون ہے؟ تو آ پ نے فرمایا: ہوسکتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی الله عن ہی ہوں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ الْحَالِي الْحَلِي الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَلِيقِ الْحَالِي الْحَلْمِي الْحَلِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلْمِي الْحَلِي الْحَلْمِي الْحَلِيقِ الْحَلْمِي الْحَلْمِ

نسا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَن الْقَاسِم، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي لَأَحْسِبُ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ حِسِّ عُمَرَ

8738- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثِنِي

الشُّعْبِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: ۖ لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْحِنِّ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ الْإِنْسِيُّ، فَقَالَ لَهُ الْجِيِّيُ: عَاوِدُنِي، فَعَاوَدَهُ فَصَرَعَهُ، فَقَالَ لَهُ الْإِنْسِيُّ: إِنِّي لَأَرَاكَ ضَيئِيلًا شَحِيبًا كَأَنَّ ذُرَبِّ عَتَيْكَ ذُرَبِّ عَتَىا كَلْب، فَكَذَلِكَ أَنْتُمُ مَعْشَرَ الْجِنِّ -أَوْ أَنْتَ مِنْهُمْ كَذَلِكَ -قَالَ: لَا وَاللَّهِ إِنِّي مِنْهُمْ لَصَلِيعٌ، وَلَكِنُ عَاوِ دُنِي الثَّالِثَةَ فَإِنْ صَـرَعُتنِي عَـلَّمُتُكَ شَيْئًا يَنْفَعُكَ فَعَاوَدَهُ فَىصَرَعَهُ، قَالَ: هَاتِ عَلِّمْنِى، قَالَ: هَلُ تَقُرَأُ آيَةَ الْكُرُسِيِّ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: إِنَّكَ لَنُ تَقْرَأُهَا فِي بَيْتٍ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ لَهُ حَبَحٌ كَخَبَجِ الْحِمَارِ لَا يَدُخُلُهُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَمَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: فَعَبَسَ عَبُدُ اللَّهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ،

وَقَالَ: مَنْ يَكُونُ هُوَ إِلَّا عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

عنہ نے فرمایا: بے شک میں بد کمان مھی نہیں کرسکتا کہ شیطان حفرت عمر رضی الله عنه کی گرفت سے بھاگ جائے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: ایک صحابی رسول ملتی ایم جنول میں سے کسی جن کو ملاتوان دونوں کی تشتی ہوگئ پس انسان نے اسے بچھاڑ دیا 'پس

جن نے اس سے کہا: دوبارہ کشتی کریں! پس اُنہوں نے دوبارہ مشتی کی تو پھراسے بھیاڑ دیا۔ پس انسان نے جن

پستم سارے اس طرح ہوا ہے جنوں کے گروہ! یا تو ایک ان میں سے ایسا ہے۔اس نے جواب دیا نہیں اقتم بخدا!

ہے کہا: میں تجھے دیکھا ہوں کہ و کمزور اور دُبلا پتلا ہے۔

میں تو ان میں سے موٹا تازہ ہول لیکن تم مجھ سے تیسری مرتبہ تتی کروا پس اگر تُونے مجھے گرالیا تومیں تجھے ایک چیز سکھاؤں گا جو تخیے نفع دے گی۔ پس اُنہوں نے پھراس

سکھاؤ۔اس نے کہا: کیا تُو آیۃ الکری پڑھتا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا: جی ہاں! اس نے کہا: تُو اسے جس گھر میں

ہے کشتی کر کے اسے گرالیا۔ مسلمان نے کہا: جی ہاں! مجھے

پڑھے گا' وہاں سے شیطان نکل جائے گا' وہ اس گھر میں صبح ہونے تک داخل نہ ہوگا۔ جماعت میں سے ایک آ دی

نے کہا: اے ابوعبدالرحلن! وہ کون صحابی تھے؟ راوی کا بیان ہے: آپ چیں بجبیں ہوئے اور اس آ دمی کی طرف متوجه موكر آپ رضى الله عنه نے فرمایا: عمر ہى موسكتے

المعجم الكبير للطيراني المحالي 362 و 362 و الكبير للطيراني المحالي الم

8739- حَـدَّثَسَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْر التُستَرِيُّ، ثنا مَعْمَرُ بُنُ سَهْلِ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَا كُنَّا نُبُعِدُ أَنَّ

السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَّرَ ( السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَّرَ ( السَّفِرِ ( ) ( ) النَّفُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي نَهُشَلِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَضَلَ عُمَرُ النَّاسَ بِأَرْبُعِ: بِنِدِكُرِهِ الْأَسَارَى يَوْمَ بَدُرٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (الأنفال:68) وَبِذُكِرِهِ الْحِجَابَ، فَقَالَتُ زَيْنَبُ: وَإِنَّكَ لَتَغَارُ

مِنْا، وَالْوَحْيُ يَنُزِلُ فِي بُيُوتِنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا سَــأَلَتُــمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنُ وَرَاء حِجَابٍ) (الأحزاب:53) وَدَعُوة نَبِيّ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَبِرَأْيِهِ فِي

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين بهم اس بات کوبعیداز قیاس نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کی زبان پر سنجید گی متانت اور وقار بولتا ہے۔

حضرت ابووائل فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي الله عند فرمايا: حاروجه عمراوكول يرفضيات لے كئے: بدر کے قیدیوں کے ذکر میں اُنہوں نے ان کے قتل کا مثوره دیا تو آیت کریمه نازل هوئی: "اگر الله کی طرف سے (لوحِ محفوظ پر خطاء اجتہادی کی معافی کا حکم) سلے سے لکھا ہوانہ ہوتا تو (مبلمان ان ظالمافر قیدیوں سے رہائی کے بدلے) تم نے جو مال لیا اس میں شہیں بروا عذاب پہنچتا''اور پردہ کے ذکر میں حضرت زینب نے کہا: آپ ہم سے غیرت کرتے ہیں حالانکہ وحی ہمارے گھروں میں اُتر تی ہے تو اللہ نے میکم نازل فرمایا: ''اور جب تم نبی کی بیو بول سے کوئی ضرورت کی چیز مانگوتو ان سے پردے ك ييجه س ماتكو اور نبي كريم ملي يتلم كي دعا: "ا الله! عمر بن خطاب سے اسلام کو طاقت عطا فرما'' اور آ ب کی

قال في المجمع جلد 9صفحه 67 واسناده حسن . قلت: كيف يكون حسنًا وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

8740- قال في المجمع جلد 9صفحه 67 رواة أحمد رقم الحديث: 4362 والبزار جلد 1صفحه 275 والطبراني فيه أبو نهشل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . قلت: المسعودي احتلط وقال الذهبي في المغني: أبو نهشل لا يعرف وقال المحسيسي منجهول، وذكر البنخاري له في الكني وابن أبي حاثم، وعدم ذكرهما فيه جرحًا ولا تعديلًا دليل على جهالته . ولا اعتداد بتوثيق ابن حبان خلافًا للمرحوم أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في المسند ورواه الدولابي في الكني جلد2صفحه142 من طريق المسعودي به .

ر للطبراني كي 363 و 363 و الطبراني كي وقد ششم

أَبِى بَكْرٍ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ بَايَعَهُ

## كاتُ

بُنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ اللهِ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي اللهِ كَالَ: أَفْرَسُ النَّاسِ اللَّهِ قَالَ: أَفْرَسُ النَّاسِ اللَّهِ قَالَ: أَفْرَسُ النَّاسِ اللَّهَ قَالَتُ: (يَا أَبَتِ اللهِ عَلْكَةُ: صَاحِبَةُ مُوسَى الَّتِي قَالَتُ: (يَا أَبَتِ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ الْمَثَلُّ مِنْ السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ عَلَى السَّتَأْجِرُتَ الْقَوِيُّ الْمَثَلُودِي السَّتَأْجُرُتَ الْمَثَوْدِي السَّتَأْجُرُتَ الْمَثَوْدِي السَّتَأْجُرُتَ الْمَثَوْدِي السَّتَأْمُ اللهِ اللهِلِي اللهِ ا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا الْأَحُوصُ، غَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا نَاسٌ، مِنُ أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ قَالُوا: قَالَ عَبُدُ اللهِ: مِنْ أَفْرَسِ ثَلاثَةٍ، فَذَكَرَ نَحُوهُ

رائے سے حفزت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور سب سے پہلے آپ نے اُن کی بیعت کی۔

## باب

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں: تمام لوگوں سے بڑھ کرصاحب فراس تین تھے: (۱) حضرت موی علیہ السلام کی بیگم صاحبہ جنہوں نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی: "اے میرے باپ! ان کونوکر رکھ لؤ بے شک سب سے بہتر نوکر جوتم رکھو وہ ہے جو طاقتور امانت والا ہو'۔ باپ نے کہا: تُو نے اس میں کیا قوت دیکھی ہے؟ اس نے جواب دیا: وہ کنویں کی طرف آئے جبکہاس پر پھر پڑا تھا جے کواتے اسے لوگ بھی نہ ہٹا سکتے تھے پس انہوں نے اسے اکیا اُٹھا لیا۔ باپ نے کہا: تُو نے اس کی امانت کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی: میں ان کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی: میں ان کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی: میں ان کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی: میں ان کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اس نے عرض کی: میں ان کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اس نے جھے اپنے پیچھے کر دیا' اور عضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھی' جس نے کہا: "اکور می مف واہ اللہی آخر و، "اور ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ مف واہ اللہی آخر و، "اور ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابواسحاق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شاگردول میں چند آ دمیول نے ہمیں بیہ حدیث سائی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے

جنهول نے حضرت عمر رضی الله عنه کواپنا خلیفه بنایا۔

فرمایا: تین میں سے بہترین صاحب فراست اس کے بعد

قال في المجمع جلد10صفحه 268 رواه الطبراني باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ان كان محمد بن كثير هو العبدى وان كان هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه . ورواه الحاكم جلد 3صفحه 90 وصححه مع أنه منقطع عنده ووافقه الذهبي .

**j**.



اس جیسی روایت ذکر کی۔

باب

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عمر کی دونوں آئکھوں کے درمیان فرشہ تھا جو آپ کی راہنمائی کرتا تھا۔

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں دیکھا' میرا گمان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں آئکھوں کے درمیان گویا ایک فرشتہ ہوتا ہے جوان کوسیدھی راہ دکھا تا ہے۔

حضرت ابووائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے جب بھی حضرت عمررضی اللہ عنہ کودیکھا تو یہی خیال کیا کہان دونوں آگھوں کے درمیان ایک فرشتہ ان کو سیدھی راہ دکھا تاہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت عمر عصر کے بعد نوافل پڑھنے کو ناپسند کرتے تھے' جو حضرت عمر ناپسند کرتا ہوں۔ ناپسند کرتا ہوں۔

بَابٌ

8742- حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: اللهِ: إِنِّی لَاَّحْسِبُ بَیْنَ عَیْنَی عُمَرَ

8743- حَلَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا سُفُیَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِی وَائِلٍ، قَالَ: مَا رَأَیْتُ عُمَرَ قَطُّ إِلَّا، وَكَأَنَّ مَلَكًا بَیْنَ عَیْنَیْهِ یُسَدِّدُ

3744 حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَدَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، أَسْمَاعِيلَ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِى أَبِي، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: مَا كُهَيْلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ إِلَّا وَيُحَيَّلُ إِلَى أَنَّ بَيْنَ وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ إِلَّا وَيُحَيَّلُ إِلَى أَنَّ بَيْنَ عَنْ عَبْدِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ عَنْ عَبْدَ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ

8745- حَدَّثَنَسَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ الْآذُدِيُّ، ثَسَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْآذُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْآءُ عَلَى الْآعُمَ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصُرِ ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَا كُرةً عُمُرُ

8742- اسناده منقطع.

خَيْرَنَا ذَا فُوقِ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 365 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم الكبير الله المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

8746- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: لَمَّا

قُتِلَ عُمَّرُ سَارَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْعًا فَحَطَبَنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ أَصَابَهُ

أَبُو لُؤُلُؤَ ـةَ غُلَامُ الْـمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَهُوَ فِي صَلَاةِ اللَّهَ جُرِ فَقَتَلَهُ فَبَكَى، وَبَكَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا اجْتَهَ مُعْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَأَمَّرُنَا

8747- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

عَسَاصِهِ ابْنِ بَهُدَلَةَ، عَنْ أَبِى وَائِلِ، أَنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ، سَارَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ حِينَ اسُتُحُلِفَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثَّنَى

عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، مَاتَ، فَلَمْ نَرَ نَشِيجًا أَكْثَرَ مِنُ

يَـوْمَنِذٍ، وَإِنَّا اجْتَمَعْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَلَمْ نَأَلُ عَنْ خَيْرِنَا ذَا فُوقِ، فَبَايَعُنَاهُ فَبَايِعُوا أَمِيرَ

الْمُؤُمِنِينَ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ

حَدَّثَنَا أَبُو مُسلِم الْكَشِّيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

حضرت عاصم بن ابوالنجو و حضرت شقیق رضی الله عنه ہے روایت کرنے ہیں: جب حفرت عمر رضی اللہ عنہ کوشہید

كيا گيا تو ساتويں دن حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

چل کر ہاری طرف آئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا: بے

شك اميرالمؤمنين حضرت عمر پر حضرت مغيره بن شعبه كا

غلام ابولؤلؤ (فيروز) حمله آور هوا اس حال ميس كه آب

رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھارہے تھے۔(اتنی بات کر کے )

آپ رو دیے 'لوگ بھی رونے لگے پھر کہا: بے شک ہم نے محمط تاہی ہے صحابہ کو اکٹھا کر کے ان میں سے بہترین

اورفوقيت ركضے والى ہستى كوامير بنايا۔ حضرت ابوواکل سے روایت ہے کہ حضرت ابن

مسعود رضی الله عند مدینه سے کوفد کی طرف چلے اس وقت جب حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كوخليفه بنايا كيا'

پس آپ نے حمدوثنائے الٰہی کی پھر بولے: اس کے بعد امیرالمؤمنین حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے' پس اس

دن سے زیادہ ہم نے محمط تاہی کے صحابہ کو اکٹھا کر کے جس کو بہتر دیکھا ہے اس کی بیعت کی ہے پس تم لوگ بھی

حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كي بيعت كرو \_

ایک اورسند سے حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه اس جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ

مُسَدَّدُ، ثننا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَوِ، عَنْ

بِسَهُمِ أُخْطَأَهُ -أُحْسِبُهُ قَالَ: أُرِيدُ قَتْلُهُ -وَأَنَّ

إِلِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ ٱلْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا

عَسُدِ الْمَلِكِ بَنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ،

عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، نَحُوَهُ

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سِنَان، قَالَ: جَاء عَبُدُ اللَّهِ يَنْعَنَى عُمَرَ، وَاسْتِخُلَافَ عُثْمَانَ، فَقَالَ عَبْدُ

اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا أَلُونَا عَنْ أَعْلَانَا ذَا فَوْقُ

أُثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَان، عَنْ عَبْدِ اللهِ

8750- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

الْأَزُدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ، ثنا زَائِدَةُ، ثنا سُلَيْمَانُ،

بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَـمَّا بَايَعَ عَبْدُ اللهِ لِعُثْمَانَ

8751- حَدَّثَنَبا إِبْسرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً

8751 قال في المجمع جلد9صفحه88 رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أَلُونَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فَوْقُ

8749- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ

عِـمُرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ كُلُثُومِ الْخُزَاعِيّ، قَالَ: قَـالَ عَبُدُ اللهِ: مَـا يَسُـرُّنِي أَنِّي رَمَيْتُ عُثْمَانَ

8748- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات مين كه مجھے پسند

حضرت نزال بن سرهٔ حضرت ابن مسعود رضی الله

حضرت عبدالله بن سنان رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عبداللدآئ أب في عضرت عمرضي الله عنه كي

شهادت أور حفرت عثان رضى الله عنه كوخليفه بنايا مضرت

عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: الله کی قتم! ہم نے افضل کو

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے حضرت عثان کی جب

بیعت کی تو حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: الله کی

حضرت نزال بن سبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قتم! ہم نے افضل کو ہی خلافت کیلئے چنا ہے۔

حضرت عبدالله بن سنان فرمات میں که حضرت

عنہ سے اس طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں۔

نہیں ہے کہ میں حضرت عثان غنی کو غلطی سے پھر ماروں'

فل کرنے کے لیے اور میرے پاس اُحدیباڑ کے برابرسونا

الله، نَحُوَهُ

لْأَصْبَهَ انِتُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو الْبَجَلِيُّ،

نسا مِسْعَرُ بُنُ كِدَام، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ

مَيْسَرَدَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ، قَالَ: كَمَّا

استُخُلِفَ عُثْمَانُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنُ

مِسْعَرِ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ

بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: كَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ، قَالَ

عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أُمَّـرُنَا خَيْرَ مَنْ بَقِيَ وَلَمُ

تنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ

الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، صَعِدَ الْمِنْبَرَ،

وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْعَى عُمَرَ، فَحَنقَتُهُ الْعَبْرَةُ مَرَّةً -

أَوْ مَرَّتَيْنِ -ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ

كَانَ حِصْنًا حَصِينًا لِلْإِسْلَامِ يَدُخُلُ فِيهِ، وَلَا

يَخُرُجُ مِنْهُ فَانْهَدَمَ الْحِصْنُ، ثُمَّ نَعَاهُ، ثُمَّ قَالَ:

وَاسْتُنْحُلِفَ عُشْمَانُ بُنُ عَفَّانَ فَلَمْ نَأَلُ عَنْ

8754- حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ

خُيرهَا فَوُقُ

8753- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

8752- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

بْنُ مَسْعُودٍ: أَمَّرُنَا خَيْرَ مَنْ بَقِيَ وَلَمْ نَأَلُ

المعجم الكبير للطبراني للمالي المالي المالي

جب حضرت عثان رضى الله عنه كوخليفه مقرر كيا كيا تو حضرت

عبداللدرضي الله عند في فرمايا: جوصحابه كرام موجود بين ان

حضرت نزال بن سبرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جب حضرت عثمان رضى الله عنه كوخليفه مقرر كيا كيا تو حضرت

عبداللدرضي اللدعند في فرمايا: جوصحابه كرام موجود بين ان

حضرت ولید بن فیس سے مروی ہے کہ حضرت ابن

مسعود منبر پر تشریف لائے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنه کی

شهادت كى خبردينا جائة تنظ بس ايك باريادوبارآ نسوؤل

کی وجہ سے ان کی آ واز گلے میں اٹک گئ پھر فر مایا: بیشک

حضرت عمرضى التدعنها سلام كيليح مضبوط قلعه تتضابيها قلعه

جس میں داخل ہو کر فکاتا کوئی نہیں ہیں اسلام کے قلعے کو گرا

دیا گیا ہے پھران کی شہاوت کی خبر دی کھر فرمایا: حضرت

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كهتم يرعلم

چلے جانے سے پہلے علم سیکھنالازم ہے اور علماء کے چلے

جانے سے علم چلاجائے گائتم پرعلم سکھنا لازمے کیونکہ تم میں

عثان بن عفان كوخليفه بنايا كيا\_

8754- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20465 قال في المجمع جلد 1 صفحه 126 وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود

1

ہے ہمنے افضل کوامیر بنایا ہے اور ہم جھکے نہیں۔

ہے ہم نے افضل کوہی امیر مقرر کیا اور ہم جھکے نہیں۔

يُـقُبَضَ، وَقَبُـضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ، وَعَلَيْكُمُ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِى مَتَى يُفْتَقُرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطَّعَ، وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءٌ قَوُمٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللهِ يَنْبُذُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمُ

8755- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،

فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوسًا؟ قَالَ: ﴿ لَٰكِ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ ، فَقَالَ: وَأَتِى بِمُصْحَفٍ قَدُ زُيِّنَ، وَذُهِّبَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا

تَعَلَّمُوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يَحْتَلُّ إِلَيْهِ ،

زُيِّنَ بِهِ الْمُصْحَفُ تِلاوَتُهُ فِي الْحَقِّ

8756- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

كَتَبَتَيْبِي فِي أُهُلِ الشُّقَاءِ فَامُحُنِي، وَاثُبُتُنِي فِي

سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ جو چھاس کے پاس ہے کب اس کی ضرورت پڑ جائے تم پر علم حاصل کرنا لازم

ے غلو تکلف خواہشات نفسانی سے اور چرب زبانی سے بچو اور تم پر پیروی اور پرانی سوچ پر کاربند ہونالازم ہے کیونکہ عنقریب وہ قوم آئے گی جو کتاب اللہ کی تلاوت كريں كے كيكن كتاب اللہ كے احكام كو بديثے يتھيے ڈال ديں

حضرت ابووائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نے فرمایا: اے لوگو! تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب اس کی ضرورت ہو۔ پس ایک آ دمی نے آ کر عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! جو

آ دمی اُلٹا قرآن پڑھتا ہے اسکے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کا دل ہی اُلٹا ہوا ہے؟ راوی کا بیان ہے: سجاوٹ کرکے اور سنہری حروف والاقرآن آپ کے پاس لایا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:حق کے ساتھ تلاوت کرنا' قر آن کی بہترین

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ آپ بیردعا کیا کرتے تھے: اےاللہ! اگر تُونے مجھے بدبختوں میں کھھا ہے تو اسے مٹا کر مجھے خوش بختوں میں لکھ

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:7947 قال في المجمع جلد7صفحه168 ورجاله ثقات. -8755

قال في المجمع جلد 10صفحه 185 ورجاله رجال الصحيح الا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود . -8756

8757- حَدَّثَنَسَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ،

كَانَ رُبُّ مَا يَتَمَثَّلُ بِالْبَيْتِ مِنَ الشُّعُو مِمَّا كَانَ

فِى وقائعِ الْعَرَبِ 8758- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: مَا مِنْ كَلامِ أَتَكَلَّمُ بِهِ لِذِي سُلْطَانِ أَدْرَأُ عَنِّي مِنْهُ ضَرْبَتَيْنِ

بالسَّوْطِ إِلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ 8759- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ

الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَبْلُغُ عَقْلُهُ فَهُمَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِتْنَةً

8760- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَّا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

حضرت قادہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مبھی شعرے کسی فقرے کے ساتھ تمثیل

بیان کردیتے تھے اس میں سے جوعر بوں کے واقعات میں موجود ہیں۔

حضرت حارث بن سوید نے فر مایا: میں نے حضرت

عبداللدرضي الله عنه كوفر ماتے ہوئے سنا نہيں ہے كوئي كلام

جس کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں بادشاہ کیلئے تو (پہلے) اس سے کوڑے کی دوضر بول سے شکوک وشبہات دور کرتا ہوں' پھراس کے ساتھ کلام کرتا ہوں۔

حضرت عبید بن عبدالله روایت فرماتے ہیں کہ حفرت ابن مسعود رضی الله عنه کا قول ہے: بے شک آ دی

الیی کلام کرتاہے جواس سے وہ آ دمی سنتاہے جس کی عقل اسکو سمجھنے سے قاصر ہے تو وہ اس پر فتنہ ثابت ہوتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: دو بستیال تھیں'ان میں سے ایک نیکوں اور دوسری بدوں کی تھی'

پس نیکول کی بستی کا ارادہ کر کے ایک آ دمی ظالموں کی بستی

أَبِى الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ قَرْيَتَان إِحْدَاهُمَا صَالِحَةٌ، وَالْأَخُرَى ظَالِمَةٌ، سے نکلا' پس اس کے پاس موت آگئ جہاں اللہ نے

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20504 وقال في المجمع جلد 8صفحه 13 ورجاله رجال الصحيح الا أن قتادة لم -8757 يدرك ابن مسعود

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20555 . -8759 -8760

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:20550 قال في المجمع جلد10صفحه213 ورجاله رجال الصحيح.

المعجم الكبير للطبراني المحراني (370 المحرور الكبير للطبراني المحرور المعرور الكبير للطبراني المحرور ا

فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَةِ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ

الصَّالِحَةَ، فَأَتَاهُ الْمَوْتُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ

فَاخَتَصَمَ فِيهِ الْمَلَكُ، وَالشَّيْطَانُ، فَقَالَ

الشَّيُطَانُ: وَاللَّهِ مَا عَصَانِي قَطُّ، فَقَالَ الْمَلَكُ:

إِنَّهُ قَدُ خَرَجَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا أَنْ لَكُوبَةَ، فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا أَنْ لَكُلُوهُ أَقْرَبُ إِلَى لَيْنَهُمَا أَقْرَبُ فَوَجَدُوهُ أَقْرَبُ إِلَى

الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرِ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ مَعْمَرٌ:

وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: قَرَّبَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْقَرْيَةَ

8761- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلالِ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ

8762- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ،

ثنا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْبِيهِ الْقَاسِم، فَقَالَ: غَدَا إِلَى الْكُنَاسَةِ يَطُلُبُ

الطِّبَابَ، فَقَالَ: أَتَاأُكُلُهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ:

وَمَنْ حَرَّمَهُ ؟ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ ،

يَقُولُ: إِنَّ مُحَرَّمَ الْحَلالِ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ

حایا'پس اس کے بارے فرشتے اور شیطان کا جھکڑا ہوگیا۔ پس شیطان نے کہا: اس نے بھی میری نافر مانی نہیں کی قسم ہے۔ پس فرشتے نے کہا: بیتو توبہ کے ارادے سے نکلا ہے پس ان کے درمیان فیصلہ بید کیا گیا ہے کہ وہ دیکھ کیں سسستی سے زیادہ قریب ہے تو اُنہوں نے اسے صرف ایک بالشت نیکوں کی بستی کے قریب پایا تو اسکی بخشش کر دی تنى حضرت معمر فرماتے ہیں: اور ایک کہنے والے سے میں نے سنا کہ اللہ نے نیکوں کی بستی کو اسکے قریب کر دیا (حالانكه وه دورتها)\_

حضرت ابواسحاق حضرت عبدالرحمٰن بن بزید سے وہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت کرتے میں: حلال چیز کوحرام قرار دینے والا عرام کوحلال کرنے والے کی طرح ہے۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں: میں حضرت عبدالرحمٰن بن عبداللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ایک آ دی آ کران کے بیٹے قاسم کے بارے یو چھر ہاتھا تو اُنہوں نے فرمایا: وہ گوہ تلاش کرنے کیلئے گئے ہیں۔ پس اس نے عرض کی: کیا آپ اسے کھاتے ہیں؟ حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا: اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے سنا' وہ فر ما رہے تھے: میشک حلال کوحرام کہنے والا محرام کوحلال کہنے والے کی

> قال في المجمع جلد اصفحه 177 ورجاله رجال الصحيح . ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20573 . -8761

> > قال في المجمع جلد4صفحه39 ورجاله رجال الصحيح. -8762

مَرِ المعجم الكبير للطبراني ﴿ مُرَا مُرَا مُرَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

8763- حَدَّثَنَسَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اینے

بعد كوئى اليى شى نہيں جھوڑ رہا ہوں جو مجھے زیادہ پسند ہو اس

اونٹ سے جس کومیں بلاتا ہوں۔

حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی

الله عنه نے فرمایا: الله عز وجل ہر رعیت والے سے اس کی

رعیت کے متعلق بوجھے گا کہ اس نے اللہ کا حکم ان میں قائم كيايا أسے ضائع كيا؟ يہاں تك كه آدى سے اس كے

گھروالوں کے متعلق بوچھا جائے گا۔

حضرت قاسم بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے فرات کی شکایت کی گئی تو

لوگوں نے کہا: ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر پھوٹ کر کناروں سے نکل آئے گا'یں اگر آپ ادھر کسی کوجھیجیں جو اس کو روک دیں (پشتہ باندھ کر)۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ

نے فرمایا فتم بخدا! ہم اسے نہیں روکیں گے'لوگوں پر ایک زمانهاییا آئے گا کہ اگروہ پانی کا ایک تھال اس میں تلاش

كرنا جا بيں كے تونہيں يا ئيں كے ضرور بضر ور ہر پاني اپني اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور صرف اسی میں پانی ہو گا جبکہ مسلمان شام میں ہوں گے۔ ا

لَـزَّ فِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي َ أَخُوَصِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا لَّرُكُ بَعْدِى شَيْئًا أَحَبُ إِلَى مِنْ إِبِلِ أَسْقِيهِ 8764- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلٌ كُلَّ ذِي رَعِيَّةٍ فِيهَا اسْتَرْعَاهُ، أَقَامَ أَمْرَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ؟

حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 8765- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنُ عَبُدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ الْفُرَاتَ، فَقَالُوا: إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَنْيَثِقَ عَلَيْنَا فَلَوُ أُرْسَلُتَ إِلَيْهِ مَنْ يُسَكِّرُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا

نُسَكِّرُهُ فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ الْتَسمَسُ وا فِيسِهِ عَلَى طَسْتٍ مِنْ مَاءٍ مَا

-8763

-8764

وَجَـدُتُـمُوهُ، لَيَـرُجِعَنَّ كُلُّ مَاء إِلَى عُنْصُرِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ ، وَالْمُسُلِمُونَ بِالشَّامِ

قال في المجمع جلد4صفحه 67 ورجاله رجال الصحيح . ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20648 . رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20650 قال في المجمع جلد 7صفحه208 وقتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20779 قال في المجمع جلد 7صفحه330 ورجاله رجال الصحيح الاأن القاسم -8765 لم يدرك ابن مسعود.

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 372 ﴿ 372 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾

حضرت قاسم فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں فرات کا پانی تھیل گیا'لوگوں نے

اس كونالبندكيا مضرت عبداللدرضي الله عندن فرماياتم

مجبور نہ کرو! قریب ہے لوگوں پر ایساز مانہ آئے کہ وہ تھال میں پانی تلاش کریں اور وہ نہ پایا جائے جب ہر پائی اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا اور بقیہ پانی ہوگا اور مؤمن

شام میں ہوں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جب

۳۵ ہجری ہو گی تو ایک بڑا حادثہ ہو گا' اس میں مرنا زیادہ

بہتر ہوگا'اوراس سے نیج گئے تو ممکن ہے جب کہ بجری ہو گی توتم دیکھو گے وہ چیز جوتم ناپسند کرتے ہوگ۔

حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ حضرت ابن

مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ترک تمہارے پاس آئیں گے اس حال میں کہ وہ غیرعربی

گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور اپنے کا نوں کو مضبوطی سے

باندھے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ ان کوفرات کے

8766- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: مُدَّ الْفُرَاتُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ فَكُرِهَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَكُرَهُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ

أَنْ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُلْتَمَسُ فِيهِ طَسُتٌ النَّاسِ زَمَانٌ يُلْتَمَسُ فِيهِ طَسُتٌ اللَّهِ مِنْ مَاءٍ ، وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ حِينَ يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ، وَيَكُونُ بَقِيَّةُ الْمَاءِ، وَالْمُؤْمِنُونَ

اَلرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتُ سَنَةُ

8767- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنُ عَبُدِ

خَــمْسٍ وَثَلَاثِينَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَإِنْ هَلَكُوا فَيِالْحَرِيِّ، وَإِنْ يَنْجُوا فَعَسَى، وَإِذَا كَانَتُ سَنَةُ

سَبْعِينَ رَأَيْتُمْ مَا تُنْكِرُونَ

8768- حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ

ابُنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَالِّي

بِ التَّرْكِ قَدُ أَتَتْكُمُ عَلَى بَرَاذِينَ مُحَزَّمَةِ الْآذَان إُ حَتَّى تَرْبِطَهَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20785 . -8766

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20798 قال في المجمع جلد 7صفحه312 ورجاله رجال الصحيح ان كان ابن -8767 سيرين سمع من ابن مسعود .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20798 قال في المجمع جلد 7صفحه312 ورجاله رجال الصحيح ان كان ابن -8768

سيرين سمع من ابن مسعود.

کنارے باندھیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه فرماطت بين: ايمان بيه ہے کہ آ دمی اینے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جوایئے لیے پیند کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔

8769- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَسْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ُ بِى الْأَحْـوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ مِنَ لْإِيسَمَانِ أَنْ يُحِبُّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ

8770- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ

الْجَنْزِيّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَوْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، -شَكَّ مَعْمَرٌ -قَالَ: رَأَى ابْنُ

مَسْعُودٍ، فِسى عُنُقِ امْرَأْتِهِ حَرَزًا قَدْ تَعَلَّقَتُهُ مِنَ الْحُمْرَةِ فَقَطَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّ آلَ عَبُدِ اللَّهِ لَأُغُنِيَاء كن الشِّرُكِ

8771- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِّيُّ، ثنا أَبُو إِسْرَائِيلَ المُكْاثِتُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ

بُنِ عَـمُرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى بَعْضِ أُمَّهَاتِ أُولَادِهِ فَرَأَى فِي

عُنُقِهَا تَمِيمَةً، فَلُوى السَّيْرَ حَتَّى قَطَعَهُ، وَقَالَ: أَفِي بُيُوتِي الشِّرُكُ؟ ثُمَّ قَالَ: التَّمَائِمُ، وَالرُّقَى،

حضرت معمر فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی گردن میں تکینہ دیکھا جوسرخ دھاگے سے بندھاتھا' آپ نے دھاگے کو کاٹ دیا' فرمایا: آل

عبدالله شرک سے بے پرواہ ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه اینے بیٹوں کی ماؤں میں سے ایک کے پاس آئے تو اس کے گلے میں ایک ایما

تعويذ ديكها كهجوز مانة جابليت مين شركيه كلمات لكه كرتيار

کیا جاتا تھا' پس دھاگے کو مروڑ کر اسے توڑ دیا اور فرمایا: شرک اور پھرمبرے گھر میں؟ پھر فر مایا: شرکیہ کلمات والے

تعوید شرکیه کلمات پڑھ کر دَم اور جادو شرک یا شرک کا جز

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 322 2 قال في المجمع جلد اصفحه 90 وفي اسناده اسحاق الدبري وهو منقطع بين عبد الرزاق واسحاق . قلت: في المجمع أبي اسحاق فان كان يقصد أبي اسحاق فبينها معمر وان كان يقصد اسحاق الدبري فهذا يشمل جميع ما رواه الطبراني عن اسحاق عن عبد الرزاق.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20343 .

-8770



وَالتُّولَةُ شِرُكْ، أَوْ طَرَفٌ مِنَ الشِّرُكِ 8772- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفُصٍ

السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي

عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ: رَأَى فِي عُنْقِ امْرَأَةٍ مَنْ عُبُدِ اللهِ، أَنَّهُ: رَأَى فِي عُنْقِ امْرَأَةٍ مَنْ أَهْ لِلهِ سَيْرًا فِيهِ تمائمُ فَمَدَّهُ مَدًّا شَدِيدًا

حَتَّى قَطَعَ السَّيْرَ، وَقَالَ: إنَّ آلَ عَبلِ اللَّهِ

لَأُغْنِيَاء عَنِ الشِّرُكِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ التَّولَة ، وَالتُّــمَـائِمَ، وَالرُّقَى لَشِرُكٌ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: إِنَّ

أَحَدَنَا لَيَشْتَكِي رَأْسُهَا فَيَسْتَرْقِي فَإِذَا اسْتَرْقَتُ ظُنَّ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ نَفَعَهَا، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: إنَّ

الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَخُشُّ فِي رَأْسِهَا فَإِذَا اسْتَرْقَتْ خَنَسَ فَإِذَا لَمُ تَسْتَرُقِ نَخَسَ، فَلَوْ أَنَّ

إِحْدَاكُنَّ تَدْعُو بِمَاءٍ فَتَنْضَحُهُ فِي رَأْسِهَا وَوَجُهِهَا، ثُمَّ تَقُولُ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ، ثُمَّ تَقُرَأً: قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلُ أَعُوذُ

بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نَفَعَهَا ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

حضرت ابوعبیدہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے حضرت

عبداللدرضی الله عنه کے بارے میں کہ اُنہوں نے اپنی ایک اہلیہ کے گلے میں ایک دھا گہ دیکھا جس میں شرکیہ کلمات

والے تعویذ تھے۔ پس اسے تی سے تھینچ کر توڑ دیا اور فر مایا:

عبداللہ کی اولا وشرک سے بے پرواہ ہے۔ پھر فر مایا: بے شک جادوٹو نهٔ شرکیه کلمات والے تعویذ اور شرکیه کلمات پڑھ

كردَم كرنا شرك ہے۔ پس عورت نے عرض كى: ہم ميں سے کسی کا سردرد کرتا ہے تو ہم وَ م کرواتی ہیں جب وَ م ہوتا ہےتو گمان ہے کہاس نے نفع دیا۔ پس حضرت عبداللدرضي

الله عندنے فرمایا: بے شک شیطان تم میں سے سی کے پاس آتا ہے وہ اس کے سرمیں داخل ہوجاتا ہے کیس جب وہ رَم كرواتي ہے تو بیچھے ہو جا تاہے جب وہ رَم نہیں كرواتي

ہے تو چوک دیتا ہے ایس اگرتم میں سے کوئی عورت یانی منگوا کراینے سر اور چہرے میں چھٹرک دے پھر پڑھے: بهم الله الرحمن الرحيم! بهرير هے: سوره اخلاص سوره فلق

اورسورهٔ ناس نوان شاءالله اسے نفع ہوگا۔

حضرت عمرو بن ميمون سے روايت ہے كه حضرت

8773- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

ورواه أحمد رقم الحديث: 3615 وأبو داؤد رقم الحديث: 3865 بعضه وابن ماجه رقم الحديث: 3530 والحاكم جلد4صفحه417-418 كلهم من طريق آخر مرفوعًا . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20867 قال في المجمع جلد 10صفحه 418 وسقط من اسناده رجلان يظهر أنه سسط من نسخة الحافظ والهيشمي رجلان والافهو لا نقص فيه ولا سقوط . وروى عنه مرفوعًا . قال الحافظ المنذري في الترغيب جلد6صفحه305 وقد روى عن ابن مسعود ولم يرفعه وهو أصح .

عَـمُ رِو بُنِ مَيْمُون الْأَوْدِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: إِنَّ الْمَرَأَةَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ لِيُرَى مُخّ

سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَالْعَظْمِ، وَمِنْ تَحْتِ

سَبُعِينَ حُلَّةٍ كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي

8774- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ

الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ

وَأَسَفٌ عَلَى الْكَافِرِ

-8775

-8776

عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنَّا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

ابن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: بے شک موٹی آئکھوں

والی حوروں میں سے ایک عورت ایسی ہوگی جس کی پنڈلی کا گودا اس کی ہڈی و گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا اور

ستّر عدہ لباس کے بنیج سے جیسے سرخ شراب سفید شیشے

میں دکھائی دیتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

دیشوار ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مؤمن کی روح پسینہ کے نکلنے کی طرح نکلتی ہے اوڑ کا فرکی روح اتنی

سخت نکلتی ہے جس طرح گدھے کی جان نکلتی ہے۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی

اچا تک موت مؤمن کے لیے آسان ہے اور کافر کے لیے

رَجُل، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَوْتُ الْفَجُأَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ،

> 8775- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمْ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ

عَـاصِمٍ؛ عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَخُرُجُ نَفْسُهُ رَشْحًا، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَخُرُجُ نَفُسُهُ فِي شِلْقِهِ كَمَا يَخُرُجُ نَفَسُ

8776- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6776 وابن أبي شيبة جلد 3صفحه375 حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو شهاب عن الأعسم عن زبيد عن أبي الأحوص عن عبد الله وعائشة قالا: موت الفجأة رأفة بالمؤمن الخ . ورواه جلد 3

صفحه369-370 من طريق آخر عن بعض أصحاب عبد الله عن عبد الله وقال فيه: راحة بدل رأفة .

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف جلد3صفحه7 من طريق آخر عن عبد الله .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20995 قال في المجمع جلد 10صفحه135 ورجاله رجال الصحيح الا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود.

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْخُلَ، قَرْيَةً،

قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبَّ الشَّيَاطِين، وَمَا أَضَلَّتُ، وَرَبَّ الرّيَاح،

وَمَا أَذْرَتْ، أَسُأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا

8777- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُقِلُّ الصَّوْمَ، فَذُكِرَ

ذَلِكَ لَـهُ، فَقَالَ: إِنَّى إِذَا صُـمْتُ ضَعُفُتُ عَنِ الْقِرَاء وَ، وَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُ إِلَىَّ

8778- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْـوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يَصُومَ، فَقَالَ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ ضَعُفْتُ عَنِ الصَّلاةِ، وَالصَّكَاةُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الصِّيَامِ ، فَإِنْ صَامَ صَامَ

ثَلاثًا مِنَ الشَّهُر 8779- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْ مَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُقِلُّ

الصِّيَامَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ تُقِلَّ الصَّوْمَ، قَالَ: إِنَّى

الله عنه جب سی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تھے تو يدها كرتے: "اللَّهم رب السماوات الى آخره" -

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنہ بہت کم نفلی روز بے رکھتے تھے اس کے متعلق آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: جب میں روزہ رکھوں گا تو میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکوں گا' قرآن کی تلاوت مجھےزیادہ پیندہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه نفلي روزه كم ركھتے تھے فرمایا: جب میں روزه رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا' تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا' نماز مجھے روزے سے زیادہ پسند ہے اگر آپ روزے رکھتے توایک ماہ میں تین روزے رکھتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه فلي روزه كم ركھتے تھے فرمایا: جب میں روز ئے رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا'نماز نہیں پڑھ سکوں گا' نماز مجھے روزے سے زیادہ پسند ہے اگر آپ روزے

. 8778 قال في المجمع جلد2صفحه 257 ورجاله رجال الصحيح

8779 رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7903 .

- ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَهِ مُولَ 377 ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

إِذَا صُمْتُ ضَعُفَتُ عَنِ الصَّلاةِ، وَالصَّلاةُ مَل مَص توايك ماه مين تين روز ركت تهد

8780- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا بُكَيْرُ بُنُ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ

انْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ

الصَّوْمِ وَلَمْ يَكُنُ يُصَلِّى الضَّحَى

8781- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِي اللهِ بن المُعِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَنُ

أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُقِلَّ الصَّوْمَ، فَقَالَ: أَجَلُ، إِنِّي إِذَا صُـمُتُ ضَعُفُتُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ

إِلَى مِنَ الصُّومِ

أَحَبُ إِلَى مِنَ الصِّيامِ

8782- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْسَرَنِى شَيْخٌ، مِنْ بَجِيلَةً، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، لَا يُصَلِّى

التُسْحَى، وَيُصَلِّى مَا بَيْنَ الظُّهُرِ ، وَالْعَصْرِ مَعَ

عُقْبَةٍ مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلَةٍ 8783- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمِ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه نماز مجھے روزے سے زیادہ پسند ہے نمازِ چاشت نہیں پڑھتے

حضرت شقین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی اللہ

عنہ بہت کم نفلی روزہ رکھتے تھے اس کے متعلق آپ سے

عرض کی حمی تو آپ نے فرمایا: جب میں روزہ رکھوں گا تو میں قرآن کی تلاوت نہیں کرسکوں گا' قرآن کی تلاوت

مجھےزیادہ پسندہے۔

حضرت امام شعمی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه نمازِ چاشت نہیں پڑھتے تھے آپ ظہراور عصر کے

درمیان نماز پڑھتے' ساتھ مچھل رات کو کمبی نماز پڑھتے

حضرت ابوعبیدہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتی ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو

> قال في المجمع جلد2صفحه 257 وفيه بكير بن عامر وثقه أحمد وضعفه ابن معين وجماعة . -8780

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4874 قال في المجمع جلد2صفحه 258 وفيه رجل لم يسم . -8782

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7902 قال في المجمع جلد 2صفحه 257 وفيه من لم يسم. قلت: ان أراد أم أبي -8783

عبيدة والا فايس فيه من لم يسم.

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكَالِي ﴾ ﴿ 378 ﴿ 378 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَّ

الْـجَــزَرِيّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ صَائِمًا قَطَّ يَوْمَيُنِ

إِلَّا رَمَ صَانَ، قَالَ: مَا أَدْرِى مَا شَأَنُ ذَيْنِكَ

8784- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

الْسَوَلِيدِ، وَالْمَنُ كَثِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: إِنِّي إِذَا صُمْتُ صَعُفْتُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أُحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ، فَإِنْ صَامَ ثَلَاثًا مِنَ

8785- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عِصْمَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَزَّازُ، ثنا حَفْصُ بُنُ

غِيَاثٍ، عَنْ مُحَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَمِّدٍ، قَالَ: اخْتَكَفْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا رَأَيْتُهُ صَائِمًا يَوْمًا قَطَّ إِلَّا فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ يَشُرَبُ

النَّبِيذَ الشَّدِيدَ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ 8786- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمْ أَبُو النَّعْمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أُخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ السَّنَةَ فَمَا رَأَيْتُهُ

مُصَلِّيًا الضَّحَى، وَمَا رَأَيْتُهُ صَائِمًا تَطَوُّعًا إلَّا

لگا تار دو ذن روز بے رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے فرمایا: مجھےمعلوم ہے کہان دودنوں سے مراد کیا ہے۔

حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه بہت کم روزہ رکھتے تھے اس کے متعلق آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: جب میں روزہ رکھوں گا تو میں قر آن کی تلاوت نہیں کر سکول گا' قر آن کی تلاوت مجھے

زیادہ پسند ہے۔ پس آپ نے ہر مہینے کے تین روز ہے

حضرت شعبہ اپنے چپا سے روایت کرتے میں وہ فرماتے ہیں کہ میراحضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچیے ان کی طرف ایک سال گیا میں نے آپ کوسوائے رمضان کے اور کوئی روزے رکھتے نہیں دیکھا' آپ سبز مٹکے کی سخت

حضرت قیس بن عبد فرماتے ہیں کہ میرا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف ایک سال جاتا رہا' میں نے

آپ کونمازِ حاشت اور تفل روزے سوائے عاشوراء کے ر کھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

> قال في المجمع جلد2صفحه157 واسناده فيه عصمة بن سليمان وعم الشعببي ولم أجد من ترجمهما . -8785

نبيز پيتے تھے۔

قال في المجمع جلد3صفحه177 وقيس بن عبد ذكره ابن أبي حاتم ولم يرو عنه غير الشعببي ابن أخيه . -8786

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ عُيَيْسَةَ، عَنُ مُسجَسالِدٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبْدٍ، قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَى ابُنِ مَسْعُودٍ فَلَدَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ

8787- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ

اللَّهِ فَأَتِيَ بِشَرَابٍ، فَقَالَ: نَاوِلُهُ الْقَوْمَ ، فَقَالُوا: نَحْنُ صِيَامٌ، فَقَالَ: لَكِيتِي لَسْتُ صَائِمًا فَشَوِبَ، ثُمَّ قَرَأً: (يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ

الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (النور: 37 )

8788- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ أَسُلَافًا، وَيَبْقَى أَهْلُ

الرِّيَبِ مَنْ لَا يَعُرِفُ مَعُرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا 8789- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ٱلَّاعْمَشُ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ ضِرَارِ الْأَسَدِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَسَّمَ

اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخَيْرَ فَجَعَلَهُ عَشَرَةَ أَعْشَارِ، فَجَعَلَ تِسْعَةَ أَعُشَارِ بِالشَّامِ، وَبَقِيَّتُهُ فِي سَائِرِ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:7904.

قال في المجمع جلد10صفحه60 وعبد الله بن ضرار ضعيف. -8789

حضرت قیس بن عبد فرماتے ہیں کہ میرا حضرت ابن مسعود رضی الله عن کے ساتھ اختلاف ہوا' اس کے بعد حماد بن زید کی مثل حدیث ذکر کی۔

حضرت علقمه فرمات بين كه بم حضرت عبدالله رضي

الله عنه کے پاس تھے آپ کے پاس یانی لایا گیا، فرمایا: لوگوں کو دو! لوگوں نے عرض کی: ہم روز ہے کی حالت میں ہیں' آپ نے فر مایا: میں روزے کی حالت میں نہیں ہول'

آپ نے نوش کیا' پھریہ آیت پڑھی:''وہ اس دن سے

ڈرتے ہیں جب دل اور آئکھیں پھٹ جائیں گی'۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ پہلے نیک لوگ چلے جا کیں گئے شک والے لوگ رہ جا کیں

گے جونیکی اور بُرائی کونہیں جانیں گے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں که اللہ نے بھلائی کوتقیم کیا ہے اس کے دس حصے بنائے ہیں 9 حصے

ملک شام میں اور باقی ساری زمین والوں کے لیے بر ائی بھی تقسیم کی اوراس کے بھی دس حصے بنائے 'ایک حصہ ملک

شام میں اور باقی ساری زمین کے لیے۔

-8787

المعجم الكبير للطبراني المحراني المحران

الْأَرْضِ، وَقَسَّمَ الشَّرَّ فَجَعَلَهُ عَشَرَةً أَعْشَارٍ فَجَعَلَ جُزْءاً مِنْهُ بِالشَّامِ وَبَقِيَّتَهُ فِي سَائِرِ

8790- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، م وَيِشُو بُنُ مُوسَى، قَالَا: ثِنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ﴾ أَلَّا عُسمَسشُ، عَسنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ

8791- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبى الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبُهَا سِرًّا، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمُ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ فَيَقْصِمُ

8792- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ أَعَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْقَوْمُ رَجُلًا فَذَكَرُوا مِنُ خُلُقِهِ، فَـقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتُـمُ لَوْ قَطَعْتُمْ رَأَسَهُ أَكُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُعِيدُوهُ؟ قَالُوا: لَا: قَالَ: فَيَدَهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرِجُلَهُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ حَتَّى

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: جوالله سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پیند کرتا ے جواللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات كونا پيند كرتا ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہتم میں سے کوئی کسی سے ضرورت کی چیز مانگے تو چھیا کر مانگے کہ اس كيلين وہى كچھ ہے جو اس كيلئے تقدير ميں لكھائے ايماند کرے کہ وہ اپنے ساتھی کی اس کے منہ پرتعریف کر کے اس کی تمرتوژ دے۔

حضرت ما لک بن حارث حضرت عبدالله بن ربید رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ہم حضرت عبداللدرضي الله عنه ك پاس بيٹھے تقو قوم نے ایک آ دمی کا ذکر کیا اور اس کے اخلاق بیان کیے حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: کیاتم اسکا سرکاٹ کر اسے دوبارہ درست کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی نہیں! آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ؟ فرمایا: جی نہیں! آپ نے فرمایا: اس کا یاؤں؟ اُنہوں نے کہا: جی

تُعَيِّرُوا خَلْقَهُ، إِنَّ النَّطُهَةَ لَتَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِم

أَرْبَعِينَ لَيُلَةً، ثُمَّ تَنْحَدِرُ دَمَّا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضَعَةً، ثُمَّ يُبْعَثُ إلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَخُلُقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

نہیں! فرمایا: تم اس کے اخلاق نہیں بدل سکتے یہاں تک کہ اس کی تخلیق بدل دؤ بے شک نطفۂ رحم میں حالیس رات قراریذیررہتاہے پھرخون بن جاتا ہے پھرلوتھڑا پھر گوشت کا ٹکڑا' پھراس کی طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ اس کا رز ق' اس کے اخلاق اور اس کا بد بخت یا خوش بخت ہونا لکھ لیتا

حضرت عبدالله بن ربيعه فرمات بيل كه بم حضرت

عبداللدرضي الله عنه كے پاس تے تو قوم نے ايك آ دمى كا ذکر کیا اور اس کے اخلاق بیان کیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیاتم اسکا سر کاٹ کر اسے دوبارہ درست

كرنے كى طاقت ركھتے ہو؟ أنہوں نے جواب ديا: جى نہیں! آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ؟ فرمایا: جی نہیں! آپ نے فرمایا: اس کا یاؤں؟ أنهول نے كہا: جى نہيں! فرمایا:

بے شک نطفہ رحم میں حالیس رات قرار پذیر ارہاہے پھرخون بن جاتا ہے پھرلوتھڑا پھر گوشت کا مکڑا 'پھراس کی

طرف فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ اس کا رزق اس کے اخلاق اور اس کابد بخت یا خوش بخت ہونا لکھ لیتا ہے تم اس کے

اخلاق نہیں بدل سکتے یہاں تک کہاس کی تخلیق بدل دو۔

8793- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ

مُرَّدةً، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيُلَى، عَنْ عَبُدِ اللُّهِ بْن رَبِيعَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَذَكَرُوا رَجُلًا، فَذَكَرُوا مِنْ خُلْقِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَا لَـهُ مَنْ يَأْخُذُ عَلَى يَدَيْهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ

اللهِ: أَرَأَيْتُمْ لَـوْ قُطِعَ رَأْسُهُ أَكُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لَـهُ رَأْسًا؟ أَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَكُنتُمُ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ يَدًا؟ أَوْ قُطِعَتْ رِجُلُهُ أَكُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ رِجُلًا؟ فَقَالُوا:

لَا، فَـقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: إِنَّ الـنَّطُفَةَ إِذَا وَقَعَتُ فِي الْـمَرْأَةِ مَكَثَتُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ انْحَدَرَتُ دَمًّا،

ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضَغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللُّهُ الْمَلَكَ، فَقَالَ: اكْتُبُ أَجَلَهُ،

وَعَمَلُهُ، وَرِزُقَهُ، وَأَثْرَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَإِنَّكُمْ لَنُ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُغَيِّرُوا خُلُقَهُ حَتَّى تُغَيَّرُوا خَلُقَهُ

8794- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

حضرت ابوعبدالسلام مضرت عبدالله بن مكرز سے يا

﴿ ﴿ الْمِعِمُ الْكَبِيرِ لَلْطَبِرَالِي ۗ ﴾ ﴿ \$382 ﴿ الْمُعِمِّرُ خِلْدُ شَشْمٍ ۗ ﴿ الْمُعِيدِ لِلْطَبِرَالِي ﴾ ﴿ لَا شَشْمٍ الْمُعِيدِ للطَّبِرِ لِلْطَبِرَالِي } ﴿ فِلْدُ شَشْمٍ الْمُعِيدِ لِلْطَبِرَالِي } ﴿ فِلْدُ شَشْمٍ الْمُعِيدِ لِلْطَبِرَالِي } ﴿ فَالْمُعِيدُ لِلْطَبِرَالِي } ﴿ فِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُلْعِلْمُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَمُ عِلْمُ الللَّهِ عِلَا عِلْمُ عِلَّا عِلْمِي الللَّهِ عِلْمُ اللّ

عبیدالله بن مرز سے فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن

مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارے رب کے پاس نہ

رات ہے نہ دن (جیسے تمہارے پاس ہے) آسانوں اور زمینوں کا نور اس کے چرے کے نور سے ہے کے شک

تہارے دنوں میں سے ایک دن کی مقدار اس کے

ہاں بارہ گھڑیاں ہے ہی تمہارے کل کے اعمال آج کے

دن کی ابتداء میں پیش کیے جاتے ہیں' پس وہ ان میں تین

گھڑیاں دیکھتا ہے'یس وہ ان میں میں ان کاموں پرمطلع

ہوتا ہے جواسے ناپند ہیں توبیہ چیزاسے ناراض کردیت ہے

اورسب سے پہلے اس کے غصے سے عرش اُٹھانے والے

فرشتے آگاہ ہوتے ہیں'وہ حمد کرتے ہیں تووہ ان پر بوجھل

بنا دیتا ہے۔ پس عرش اُٹھانے والے فرشتے اس کی یا کی

بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد عرش دربان

مقرب ملائکہ اور ان کے علاوہ سارے فرشتے پھر حضرت جبريل عليه السلام صور پھو تکتے ہيں ہرشی ان کی آ وازسنتی

ہے بیں وہ تین گھڑیاں اور رحمٰن کی یا کی بیان کرتے ہیں'

حتیٰ کررمن رحمت سے پُر ہو جاتا ہے۔ پس یہ چھ گھڑیاں

ہوئیں چھر رحموں کا معاملہ آتا ہے پس وہ اس میں تین گھڑیاں دیکھتا ہے اللہ کی کتاب میں اس کے اس ارشاد

ہے یہی مراد ہے:''وہ (اللہ) ہی ہے جس ماؤں کے پیٹوں

میں جیسے جا ہے تہاری صورتیں بناتا ہے'۔''جسے جا ہتا ہے بیٹیاں عطافر ماتا ہے اور جسے حابتا ہے بیٹے دیتا ہے (اس

کے ہر کام میں حکمت ہے) یا انہیں بیٹیاں اور بیٹے عطا

فرمائے اور جسے حاہے (اپنی حکمت سے) بانچھ کر

يَحُيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي عَبُدِ السَّلامِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مِكْرَزِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ مِكْرَزِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ رَبُّكُمْ تَعَالَى لَيْسَ عِنْدَهُ

هُمُ لَيْلٌ، وَلَا نَهَارٌ، نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ

﴾ نُورِ وَجُهِهِ، وَإِنَّ مِفْدَارَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِكُمُ

عِنْدَهُ اثْنَتَى عَشْرَدةَ سَاعَةً، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ

أَعْمَالُكُمْ بِالْأَمْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ الْيَوْمَ فَيَنْظُرُ فِيهَا

ثَلاثَ سَاعَاتٍ فَيَطَّلِعُ فِيهَا عَلَى مَا يَكُرَهُ

فَيُ غُضِبُهُ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَعْلَمُ غَضَبَهُ حَمَلَةُ

الْعَرْشِ يَحْمَدُونَهُ يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ فَتُسَبِّحُهُ حَمَلَةُ

الْعَرْشِ، وَسَوَادِقَساتُ الْعَرْشِ، وَالْمَلَاثِكَةُ

الْـمُـقَرَّبُونَ، وَسَائِرُ الْمَلاثِكَةِ، ثُمَّ يَنْفُخُ جِبْرِيلُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَرُنِ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ

إِلَّا سَمِعَ صَوْتَهُ، فَيُسَبِّحُونَ الرَّحْمَنَ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ حَتَّى يَـمْتَلِءَ الرَّحْمَنُ رَحْمَةً

فَتِسلُكَ سِتُّ سَاعَاتٍ، ثُمَّ يُوْتَى بِالْأَرْحَامِ فَيَنْظُرُ

فِيهَا ثَلاثَ سَاعَاتٍ، فَذَلِكَ قُولُهُ فِي كِتَابِهِ:

﴿ (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ) (آل عسمران: 6) (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا

وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا

وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاء مُعَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

(الشورى: 50) فَتِلْكَ تِسْعُ سَاعَاتٍ، ثُمَّ

يُؤُتَى بِالْأَرْزَاقِ فَيَنْظُرُ فِيهَا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ قَوْلُهُ

فِي كِتَابِهِ: (يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَٰدِرُ) (السرعد: 26) (كُسلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ) (الرحمن: 29) قَالَ: هَذَا مِنْ شَأْنِكُمْ وَشَأَّنِ

دے بے شک وہ بڑے علم بڑی قدرت والا ' ۔ پس بینو گھڑیاں ہو گئیں پھر رزقوں کی بات آتی ہے ' پس وہ ان میں تین گھڑیاں دیکھا ہے اس کا اراد ہے: ''اور جس کیلئے چاہے روزی کھلی کرتاہے اور جس کیلئے چاہے شک کرتاہے ' ۔ '' وہ ہر دن (اور ہر آن) ایک بنے کام میں ہے (کسی کوزندگی کسی کوموت ' کسی کوعزت اور کسی کو ولت دے رہا ہے '' ۔ (آخر میں) فرمایا: بی تمہارا کام

ہے اور بیتہارے رب کا کام ہے۔ حضرت عون روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ بندے اللہ کی رحمت کے

پردے میں ہوتے ہیں جب تک اسکی عبادت بجالا کیں اور وہ خون نہ بہا کیں جو بہاناان پرحرام ہے۔

حضرت عون رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آپ

نے فرمایا: میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا: بے شک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہے

منگ عنقریب کچھ اُمور مشکوک ہوں گے پس جو ان سے غائب ہونے کے باوجودراضی ہوا وہ حاضر آ دی کی طرح ہے

اورجس نے حاضر ہونے کے باوجود انہیں ناپسند کیا تو وہ عائب کی طرح ہے پس اُنہوں (عمر بن عبدالعزیز) نے تعجب کیا۔ 8795 حَـ لَانَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّى، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاء ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنٍ، أَنَّ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاء ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنٍ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْعِبَادَ فِي فُسْحَةٍ مِنْ سَتْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَقَامُوا الْعِبَادَة ، وَلَمُ يَهُرِقُوا دَمًّا حَرَامًا

8796 حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءَ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنَ، قَالَ اللهِ بُنُ رَجَاءَ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنَ، قَالَ: قُلُتُ لِعُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ: إِنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَصَنْ رَضِيَهَا مِصَّنَ غَابَ عَنْهَا فَهُو كَمَنْ فَعَمَنُ شَهِدَهَا فَهُو كَمَنْ شَهِدَهَا فَهُو كَمَنْ خَابَ عَنْهَا فَهُو كَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَهُو كَمَنْ خَابَ عَنْهَا فَهُو كَمَنْ خَابَ عَنْهَا فَهُو كَمَنْ خَابَ عَنْهَا فَهُو كَمَنْ خَابَ عَنْهَا، فَأَعْ حَبَهُ

8797- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم، ثنا عَبُدُ اللهِ،

حضرت عون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ

<sup>8795</sup> قال في المجمع جلد7صفحه 298 واسناد الأول رجاله رجال الصحيح الا أن ابراهيم لم يسمع من ابن مسعود ـ

<sup>8796</sup> انظر ما بعده قال في المجمع جلد7صفحه 290 وعون لم يدرك ابن مسعود والمسعودي اختلط

<sup>8797-</sup> قال في المجمع جلد 10صفحه 129 استاده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط.

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير اللطبراني في المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعج

ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللُّهِ، إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ: بسُم اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ: هَذَا فِي

الْـقُرُآنِ: (ازْكَبُوا فِيهَــا بِسُمِ اللَّهِ) (هود: ( ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴿ هُودَ: ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

8798- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ، ثنا المُسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَـحُلِفُوا بِحَلِفِ الشَّيْطَانِ أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمُ: وَعِزَّةِ اللَّهِ، وَلَكِنُ قُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ: اللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ

8799- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاء ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبُدِ اللَّهِ: إِنِّى أَحَاثُ أَنُ أَكُونَ مُنَافِقًا، قَالَ: لَوْ كُنْتَ مُنَافِقًا مَا خِفْتَ ذَلِكَ

8800- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم، ثنا عَبُدُ اللهِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن، قَالَ: لَمَّا أَتَتْ عَبْدَ اللُّهِ وَفَاةُ عُتُبَةَ بَكَى، فَقِيلَ لَهُ: تَبُكِي؟ قَالَ: ﴾ كَانَ أَحِى فِى النَّسَبِ، وَصَاحِبِى مَعَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أُحِبُّ مَعَ ذَلِكَ پندہے کہ میں اس سے پہلے ہوں کہ مرجائے اور میں اس قال في المجمع جلد 4صفحه 178 وفيه عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه احتلط وانظر ما قبله . -8798

قلت يقصد سند الأوسط والا فقد علمت أن هذا الاسناد منقطع والمسعودي قد احتلط.

قال في المجمع جلد اصفحه 114 وهو منقطع . وانظر ما قبله . -8799

قال في المجمع جلد 3صفحه 20 رواه الطبراني في الأوسط (109 مجمع البحرين) والكبير بنحوه ورجاله ثقات . -8800

عنہ جب اینے گھرسے نکلتے تو کہتے: اللہ کے نام سے شروع میں نے اللہ پہتو کل کیا نہیں طاقت وقوت گر اللہ کے عطا کرنے سے پس حضرت محمد بن کعب قرظی کا قول ہے بیقر آن میں ہے: ''سوار ہو جاؤ کشتی میں' اللہ کے نام ہے'۔اورفر مایا: ہم پراللہ ہی پرتو کل کیا۔

حضرت عون سے روایت ہے کہ حضرت عبداللد ضی الله عند في فرمايا: شيطاني حلف نه أشمايا كروكة تم كهو: الله كي عزت كي قتم! بلكة تم ايس كهاكروجيك الله في الله تمام عز توں کا مالک ہے۔

حضرت عون فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے عرض کی: مجھے خوف ہے کہ میں منافق ہوجاؤں گا۔فر مایا: اگر تُو منافق ہوتا تو تحقیے اس بات كا ڈرنہ ہوتا (بيتو ايمان والا ہے اس ليے ڈرہے)۔

حضرت عون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللدرضی الله عنه کوعتبه کی وفات کی خبرآئی تو آپ رو پڑے۔عرض کی كى كيول روئے ہو؟ فرمايا: وه ميرانسبي بھائي تھا اور رسول سریم ملتی آلیم کے ساتھ میرا دوست تھا' اس کے باوجود مجھے

أَيْسِي كُنْتُ قَبْلَهُ لِأَنْ يَمُوتَ فَأَحْتَسِبَهُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَيَحْتَسِبَنِي

8801- حَـدَّثَـنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء ، أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: ۖ يَا بَادِءُ لَا بَدْءَ لَكَ، وَيَا دَائِمُ لَا نَفَاذَ لَكَ، وَيَا حَتَّى مُحْيى الْمَوْتَى أَنْتَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ

8802- حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ، قَالَ: قَالَ عَبْـدُ اللَّهِ: مَـنُ كَـانَـتُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ، وَكَانَ فِي مَوْضِع لَا يَشِينُهُ، وَوُسِّعَ عَلَيْهِ مِنَ الرَّزُق ثُمَّ تَوَاضَعَ كَانَ مِنْ خَالِصِ اللَّهِ 8803- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى الْهُذَيْلِ بُنِ سُلَيْمٍ بُنِ حَنْظَلَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَتَى سُدَّةَ السُّوقِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا 8804- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَابِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ

کی تعزیت کروں مجھے یہ پیند ہے کہ میں پہلے مر جاؤں اوروہ میری تعزیت کرے۔

حضرت عون روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رید عاکیا کرتے تھے: اے ابتداء کرنے والے! تیری کوئی ابتداء نہیں' اے ہمیشہ رہنے والی ذات! تُوختم نہ ہو گی' اے زندہ! مُر دول کو زندہ کرنے والے تُو جان پر قائم ہے اس کے ساتھ جواس نے کمایا۔

حضرت عون سے روایت ہے کہ حضرت عبداللدرضی الله عنه نے فرمایا جس کی شکل خوبصورت ہواور وہ عیب دار کرنے والی جگہ بھی نہ ہواور اس پر رزق وسیع کیا گیا ہو پھر بھی عاجز ہوتو پیاللہ کے مخلص بندوں سے ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ بازارا کے تويول دعاكى:"اللهم انى اسألك الى آخره"-

حضرت حصین بن منع السد وی فرماتے ہیں میں نے ا ابو محر نهدی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود

انظر ما قبله . قال في المجمع جلد10صفحه159 واسناده منقطع . -8801

<sup>-8802</sup> 

قال في المجمع جلد10صفحه129 ورجاله الصحيح غير سليم بن حنظلة وهو ثقة . -8803

قال في المجمع جلد7صفحه276 وفيه من لم أعرفه . -8804

الْحَقُّ بِقُلْبِهِ

مَنِيعِ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ

النَّهُدِيُّ، يَقُولُ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ:

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَاهُمْ فَلَا حَيْرَ فِيهِ: رَجُلٌ

رَأَى فِئَةً تُقَاتِلُ فِي سَبيلِ اللهِ فَجَاهَدَ بِنَفْسِهِ

8805- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُسْلِمُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ مَنِيعِ السَّدُوسِيُّ،

قَالَ: سَـمِعُتُ أَبَا مُحَمَّدٍ النَّهْدِئُ، يَقُولُ: قَالَ

ابْنُ مَسْعُودٍ: اكْفُلُوالِي بِالْعَمْدِ أَكُفُلُ لَكُمْ

يَـزيـدُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو حَالِدٍ الْحَبَّارِ، ثنا أَبُو بَكُرِ

بُنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابُنِ حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ

الْأَحْنَفِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَامِرِ الْأَسَدِيّ، قَالَ:

مَرَّ عَلَىَّ عَبُدُ اللَّهِ، وَأَنَا أَبِيعُ سِلْعَةً لِي، وَأَنَا

أُحْلِفُ عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَعْلُو رَأْسِي بِشَيْءٍ فِي

﴾ يَدِهِ، فَقَالَ: يَقُولُ: لَا تَحْلِفُ فَإِنَّ الْيَمِينَ يَنْفَعُ

8807- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

قال في المجمع جلد6صفحه250 وفيه من لم أعرفهم .

السِّلُعَةَ، وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ

-8805

-8807

8806- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

وَمَسَالِدِه، وَرَجُلٌ جَساهَدَ بِلِسَسانِدِه، وَأَمَرَ اللهُ وَأَمَرَ اللهُ وَأَمَرَ اللهُ وَأَمَرَ اللهُ اللهُ وَرَجُلٌ عَرَفَ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفَ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَفَ اللهُ اللهُ

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 386 ﴿ 386 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

رضی اللہ عنہ نے فر مایا: لوگ تین قشم کے بین اس کے علاوہ

میں کوئی بھلائی نہیں ہے: (۱)وہ آ دمی جس نے کسی گروہ کو

الله كى راه ميں لڑتے ديكھا تواس نے اپني جان و مال سے

جہاد کیا (۲) ایک وہ آ دمی جس نے زبان سے جہاد کیا' نیکی

کا حکم دیا اور بُرائی ہے منع کیا (۳)وہ آ دمی جس نے دل

حضرت حصین بن منع سدوی فرماتے ہیں: میں نے

ابومحدنهدى كوفرمات موس سنا كه حضرت عبدالله بن مسعود

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کیے ارادے کی صانت مجھے

حضرت معقل بن عامر اسدی فرماتے ہیں: حضرت

عبداللدرضی الله عنه میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنا

سامان چی رہا تھالیکن ساتھ ہی میں اس پرقشم کھا رہا تھا' پس

ان کے ہاتھ پرکوئی چیز تھی میرے سرپراسے بلند فرماکر

كہنے لگے قتم نه أشاؤ! يه سامان كو فائدہ دے كى كيكن

حضرت عبدالله بن عکیم ہے مروی ہے آپ فرماتے

دو میں خطاء سے بیخے کی ضانت تہمیں دیتا ہوں۔

ہے حق کو پہچان لیا۔

برکت کومٹا دیے گی۔

قال في المجمع جلد10صفحه347 رواه الطبراني في الكبير موقوفًا وروى بعضه مرفوعًا في الأوسط (455 مجمع

السحريين) عبيدي ما غرك بي؟ ماذا أكبت المرسلين؟ ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله وهو

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوتتم

کے ساتھ کلام کی ابتداء کرتے ہوئے سنا' فرمایا تم میں سے ہمرا کی سیراس کا رے نقریب خلوت میں ہو گا' جیسے تم

ہر ایک سے اس کا رب عنقریب خلوت میں ہوگا، جیسے تم چودھویں رات کے جاند کوا کیلے دیکھتے ہو۔ پس وہ فرمائے

پور ویں روٹ کے پی مررہ سے ویک روٹ کا وہ مرہ کا اے آ دمی! کس نے مجھے میرے ساتھ دھو کے میں

کا: آئے آ دی! کس کے بھے میرے ساتھ و سوت یں رکھا؟ دوسری بار بھی فرمائے گا' پھر فرمائے گا: اے ابن

آدم! تُو نَے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اے انسان! تُو نے جومل کیا' وہ کیاعمل کیا؟ پھر دوسری بار بھی کہی جملہ

ارشاد ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عکیم سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوشم کے

ساتھ کلام کی ابتداء کرتے ہوئے سنا' فرمایا تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب عنقریب خلوت میں ہو گا' جیسے تم

چودھویں رات کے جاند کوا کیلے دیکھتے ہو۔ پس وہ فرمائے گا: اے آ دمی! کس نے تخفیے میرے ساتھ دھو کے میں

رکھا؟ دوسری باربھی فرمائے گا' پھر فرمائے گا: اے انسان! تو نے جوعمل کیا' وہ کیاعمل کیا؟ اے ابن آ دم! تُو نے

میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟
حضرت ابووائل سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ
میں نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينَى، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ هِلَالٍ الْوَزَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فِى هَذَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ رَبَّهُ سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخُلُو مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ رَبَّهُ سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخُلُو مَنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَّ رَبَّهُ سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخُلُو عَمْلَ أَنَّ رَبَّهُ سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخُلُو عَمْلَ أَنَّ رَبَّهُ سَيَخُلُو بِهِ كَمَا يَخُلُو عَمْلَ فَا أَنْ رَبَّهُ مَا غَرَّكَ بِى؟ ابْنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ بِى؟ ابْنَ آدَمَ، مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا غَرَّكَ بِى؟ ابْنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا عَلِمُتَ؟ ابْنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا عَلِمُتَ؟ عَلِمُتَ؟ عَلِمُتَ؟ عَلِمُتَ؟ ابْنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا عَلِمُتَ؟ عَلِمُتَ؟ ابْنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلُتَ فِيمَا عَلِمُتَ؟

ابُنَ آدَمَ مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟

8808 - حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسُدُ بُنُ مُوسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ هِلَالٍ الْوَزَّان، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُكْيُم، قَالَ: سَمِعْتُ

ابُنَ مَسْعُودٍ، بَدَأَ بِالْيَمِينِ قَبُلَ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَاللّٰهِ إِنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيَخُلُو اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا يَخُلُو أَحَدُكُمْ بِالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدُرِ، يَقُولُ: مَا غَرَّكَ بِي ابْنَ آدَمَ؟ مَا غَرَّكَ بِي ابْنَ آدَمَ؟ مَا غَرَّكَ بِي ابْنَ آدَمَ؟ مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ ابْنَ آدَمَ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟

8809- حَـدَّثَنَا بِشُـرُ بُـنُ مُوسَى، ثنا يَـحْيَـى بُنُ إِسُحَاقَ السَّيْلَحِينِىُّ، ثنا مَهْدِیُّ بُنُ مَيْـمُـونٍ، عَنُ وَاصِلٍ الْآَحُدَبِ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ،

وریافت کیا جب ہم صبح نماز پڑھ کرواپس آ رہے تھ پل استعاق بن عبد الله التميمي ووثقه ابن حبان وبقية رجاله

ثقة وفيه ضعيف ورجال الأوسط فيهم شريك أيضًا واسحاق بن عبد الله التميمي ووثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح قلت: لم يتعرض الهيثمي للرواية الأولى وقد تابع فيه أبو عوانة شريك بن عبد الله .

قَالَ: سَأَلُتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، ذَاتَ يَوْم بَعُدَمَا

انصرَفْنَا مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهِ، قَالَ:

ادُخُ لُوا ، فَقُلْنَا: لَنْتَظِرُ هُنَيَّةً لَعَلَّ بَعْضَ أَهُلَ

الدَّارِ لَهُ حَاجَةٌ فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: لَقَدُ ظَنَنتُمُ

الثَّانِيَةَ: انْظُرِى هَلُ طَلَعَتِ الشَّمُسُ؟ قَالَتُ:

لًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: انْـظُـرِى هَـلُ طَلَعَتِ

الشُّمُسُ؟ قَالَتُ: نَعَمُ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

وَهَبَ لَنَا هَذَا الْيَوْمَ، وَأَقَالَنَا فِيهِ عَثَرَاتِنَا -

8810- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ، ثنا

الْحَكَمُ بُنُ مَرُوَانَ الضَّرِيرُ، قَالًا: ثنا مِسْعَرُ بُنُ

كِـدَام، عَـنُ وَبَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: لَأَنُ أُحُلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَىَّ

مَعْمَرُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ،

عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ طُولُ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ

8811- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُيُّ، ثنا

مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَّا صَادِقٌ

وَأُحْسِبُهُ قَالَ: وَلَمْ يُعَذِّبُنَا بِالنَّارِ -

₹.

بِآلِ عَبُدِ اللهِ غَفَلَةً ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِى اللهِ غَفَلَةً ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِى السَّمُسُ؟ قَالَتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا

اُنہوں نے ہمیں اینے پاس حاضری کی اجازت مرحمت

فرمائی' فرمایا: داخل ہو جاؤ! ہم نے عرض کی: ہم کیچھ دریہ

انتظار کریں گے ممکن ہے گھر کے کسی آ دمی کا آپ سے

کوئی کام ہوئیں آ یہ سیج کرتے ہوئے آئے۔ فرمایا:

تہارا گمان ہے کہ عبداللہ کے گھروالوں میں غفلت

ہے چرفرمایا: اے لونڈی! دکھے! سورج طلوع ہو گیاہے!

اس نے عرض کی: جی نہیں! پھر کچھ دریہ بعد اس سے پھر

دوسری بارفر مایا: د کھے! کیا سورج طلوع ہواہے؟ اس نے

کہا: جی نہیں! پھر تیسری بار فرمایا تو اس نے جواب دیا: جی

ہاں! فرمایا:شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بیدن عطا فرمایا

اور جاری لغزشوں سے درگز رفر مائی' اور میرا گمان ہے کہ

ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی

جھوٹی قتم کھانے کی نسبت مجھے اس کے غیر کی بچی قتم اُٹھانا

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

حضرت موی علیه السلام کا قد باره باته المباتها أب کا عصا

بھی بارہ ہاتھ لمباتھا' جب آپ کھڑے ہوتے تو بھی بارہ

ہاتھ لمباتھا'آپ نے عوج بن عناق کو مارا' تو اس کے گخوں

حضرت وبرہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے فرماتے

فرمایا: اس نے ہمیں آگ کا عذاب ہیں دیا۔

زیادہ پسندہے۔

قال في المجمع جلد 8صفحه204 وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات . قلت: ومعمر قال العقيلي: لا

يتابع على حديثه والقاسم لم يدرك ابن مسعود كما قال الهيثمي مرات .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 388 ﴿ 388 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعرب الم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَى عَشَرَ ذِرَاعًا، وَعَصَاهُ اثْنَى عَشَرَ ذِرَاعًا، وَوَثَبَتُهُ اثْنَى عَشَرَ، فَضَرَبَ عِوجَ بْنَ عَنَاقٍ، فَمَا أَصَابَ مِنْهُ إِلَّا كَعْبَهُ

8812- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عِصْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَزَّازُ الْكُوفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ طَلُحَةَ بُنُ مُصَرِّفٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: لَا يَتَهَاجَرُ رَجُلانَ قَدُ دَخَلا فِي الْإِسُلامِ إِلَّا خَرَجَ أَحَـٰدُهُــمَـا مِـنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَرُجُوعُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ

8813- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُ، ثنا عَسُدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحَطَّابِ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ لَيُسِبِ، عَنْ أَبِسِي قَيْسِ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَرْوَاحُ الشَّهَدَاء فِي أَجُوافِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتُ، ثُمَّ تَأُوى إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ

8814- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو بَكُرِ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الشُّعُيسيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: خَسرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهُمْ: مَنْ جَاءَ

حضرت بزید بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے فرمایا: دوآ دمی ایک دوسرے سے بائیکاٹ نہیں کرتے جو دونوں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں مران میں سے ایک اس سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ وہ رجوع کرے اور اس کا رجوع یہ ہے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں'

کہ وہ اس کے پاس آ کرسلام کرے (یا کم از کم اس کے

جنت میں جہاں جاتی ہیں جاتی ہیں پھران قند بلوں کی طرف آ جاتی ہیں جوعرش کے ساتھ معلق ہیں۔

یاس سے گزرتے ہوئے سلام کرے)۔

حضرت مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه گھر والول کے پاس آئے ان سے فرمایا:

جوتم میں فتوی لینے کیلئے آئے تو وہ میرے فتوی دینے تک بیٹھ جائے اورتم میں سے جو جھگڑا لے کرآئے تو اس پرخصم

> قال في المجمع جلد8صفحه 67 ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة . -8812

> > قال في المجمع جلد5صفحه298 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس . -8813

قال في المجمع جلد6صفحه247 وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. وفي نسخة يسترها بدل يسرها. -8814

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 390 ﴿ 390 ﴿ حَلَّدُ شَشَمَ

مِنْكُمْ مُسْتَفْتِيًا فَلْيَجْلِسُ حَتَّى نُفْتِيَهُ، وَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ مُخَاصِمًا فَلْيَلْزَمُ خَصْمَهُ حَتَّى نَقُضِى

بَيْنَهُ مَا، وَمَنْ جَاء مِنْكُمْ مُطْلِعُنَا عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهَا اللَّهُ فَلْيَسْتَتِرُ بسَتُر اللَّهِ، وَيُسِرَّهَا إِلَى

مَنْ يَـمُلِكُ مَغُفِرَتَهَا، فَإِنَّا لَا نَمُلِكُ مَغُفِرَتَهَا، ﴿ وَنُقِيمُ عَلَيْهِ حَدًّا وَبَأَبْعَارِهَا

8815- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنبا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الصَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: أَتِي عَبُدُ اللَّهِ لِنَصْرُع فَتَنَحَى رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا

طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ (المائدة:87) أُطْعِمُ، وَكَفِّرُ

8816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِخُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: أُتِى عَبُدُ اللَّهِ، بِضَرْعِ فَأَخَذَ يَأْكُلُ مِنْهُ، فَقَالَ

لِلْقَوْمِ: اذْنُوَا فَلَنَا الْقَوْمُ وَتَنَكَّى رَجُلٌ مِنْهُمُ، ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا شَأَنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي حَرَّمْتُ

النَضَّرْعَ، قَالَ: ﴿ هَـٰذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ادُنُ، وَكُلُ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، ثُمَّ تَلا: (يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَـنُـوا لَا تُحَرِّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ

کولانالازم ہے یہاں تک کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر سکوں اور جوتم میں سے سی مستورعیب پر آگاہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ اس پر بردہ ڈ الےاور پوشیدگی میں اس مغفرت کے مالک سے عرض کر دے کیونکہ معاف نہیں کر سکتے 'ہم تو اس پر حد ہی قائم کریں گئے جارچار گوا ہوں کے ساتھ۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ تھنوں کا گوشت حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس لایا گیا تو ایک آدی دُور ہو گیا۔ کہنے لگا: میں تو اسے حرام سمجھتا ہوں۔حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: ''اے ایمان والو! حرام نه تھراؤ وہ متھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے طال کیں''۔ ( فرمایا: ) کھااورا پنی شم کا کفارہ دے۔

حضرت مسروق فرمات عين كه حضرت عبدالله رضي الله عنه کے پاس رانوں کے درمیان (کھیری) کا گوشت لایا گیا تو آپ نے اس سے کھانا شروع کردیا، قوم کوفر مایا: تم بھی قریب ہو جاؤ'یں قوم قریب ہوئی' کیکن ان میں سے ایک آ دمی دور ہو گیا۔حضرت عبداللد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تخفے کیا ہے؟ اس نے عرض کی: میں کھیری کوحرام گردانتا ہوں۔آپ نے فرمایا: بیقول شیطانی ہے قریب ہو کر کھا اور اپنی قشم کا کفارہ ادا کر پھر آپ نے بدآیت تلاوت فرمائی: ''اے ایمان والو! حرام نه مهراؤ وه سقری

<sup>8816</sup> نسبه ابن كثير في تفسيره جلد 2صفحه 87 الى ابن أبسى حاتم والحاكم في مستدركه . قال في المجمع جلد 4 صفحه 19 ورجاله رجال الصحيح.

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْمُطْبِرِ الْمُكَالِي الْمُؤْكِلِي 391 ﴿ وَالْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّ

8818- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

الْـوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: ثنا

شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّ

رَجُلًا أَتَى عَبُدَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي مَرِيضٌ

اشْتَكَى بَـطْنَهُ وَإِنَّهُ نُعِتَ لَهُ الْخَمْرُ أَفَأَسْقِيهِ؟

قَى اللَّهِ: سُبُحَانَ اللَّهِ، مَا جَعَلَ اللَّهُ

شِفَاءً فِي رِجُسِ، إِنَّهَا الشِّفَاءُ فِي شَيْئَين:

الْعَسَلُ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِمَا فِي

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنسا سُفْيَسانُ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: النَّاسُ غَادِيَان: بَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا،

وَمُ فَادِيهَا فَمُعْتِقُهَا، الصَّدَقَةُ بُرُهَانٌ، وَالصِّيَامُ

جُنَّةٌ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالسَّكِينَةُ مَغْنَمٌ وَتَرْكُهَا

-8817

-8819

قال في المجمع جلد 1 صفحه 93 ورجاله ثقات.

قال في المجمع جلد10صفحه236 واسناده جيد .

8819- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے فر ماتے

حضرت ابواحوص فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

الله عند کے پاس ایک آ دی آیا'اس نے کہا: میرا بھائی بھار

ہے اس کے پیٹ کو تکلیف ہے اس کیلئے شراب کا انتخاب

(بطور دوائی) ہوا ہے کیا میں اسے پلاسکتا ہوں؟ حضرت

عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: الله یاک ہے! پلیدشی میں

الله نے شفانہیں رکھی شفا دو چیزوں میں ہے: شہدلوگوں

كيلي شفا ہے اور لوگوں كے دلوں كى بيار يوں كيلي قرآن

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت

ہے کہ فرمایا: لوگ دوطرح کے ہیں اینے نفس کی بیعت

كرنے والے جوايے نفس كى بيعت كرے كا وہ اسے

ہلاک کرنے والا اس کا فدید دینے والا اور اسے آزاد کرنے

والاہے صدقہ دلیل ہے روزہ ڈھال اور نماز نور سکینت

غنیمت ہےاوراہے ترک کرنا چٹی ہے۔

ہیں: ہرخلال (خلل خرابی بگار) پرمؤمن کو لیبیا جاسکتا ہے

(یعنی مؤمن وہ کام کرسکتا ہے) مگر خیانت اور جھوٹ۔

چزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں'۔

شفا ہے۔

ْ اللَّهِ، قَالَ: كُـلَّ الْخِلالِ يُطُوَى عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ

الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ

أَبُو نُعَيِّمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ مَنْصُورِهِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ

8817- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

إلَّا الْخِيَانَةَ، وَالْكَذِبَ

لَكُمْ) (المائدة:87)

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 392 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

8820- حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ،

فَهَا تَعَارُفَ مِنْهَا ائْتَكَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا

8821- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللُّهَ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّــمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسِ فَيَسْتَشُرِكُ لَهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَـمُرِّينَ بِأَحَدِ إِلَّا

8822- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ

الْمَازِينُ، ثنا عَمْرُو بَنُ مَرُزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ

أَعُجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ: أَيْنَ اتُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوُ أَشْهَدُ جنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ

رَبَّهَا مِثْلَ أَنُ تَعُبُدَهُ فِي بَيْتِهَا 8823- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ

الُـمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بَنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے مروى ہے فرماتے بین: روحین کشکر مین کیسِ جس کا تعارف ہوا وہ مانوس ہوا اورجس سے تعارف نہ ہوا' اس سے اختلاف ہوا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: بےشک اللہ تعالیٰ تبھی فاسق و فاجر ہے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں:عورتیں شرم کی جگہ ہیں'عورت اپنے گھر سے نگلی ہے تو

اس کے نکلنے میں حرج تو نہیں کیکن شیطان اسے جھا نک کر دیکھتا ہےاور کہتا ہے: تُوجس کے پاس سے بھی گزرے گی اسی کوخوش کرے گی۔عورت کیٹرے پہنتی ہے تو اس سے پوچھا جا تاہے: کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتی ہے: میں بیار کی عیادت ٔ جنازہ میں حاضری یا مسجد میں نماز بڑھنے چل ہوں عورت (گھرسے باہرنکل کر) جوبھی عبادت کرے

( كرتى رہے مگر ) اس كى كوئى عبادت اس كے گھر ميں كى جانے والی عبادت کے برابرہیں ہوسکتی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرماتے ہیں :تم سفر میں تین آ دمی ہوتو ایک کوامیر بنالیا کرواور دو

قال في المجمع جلد5صفحه303 وفيه عاصم ابن أبي النجود وهو ثقة وفيه كلام . -8821

قال في المجمع جلد2صفحه 35 ورجاله ثقات. -8822

قال في المجمع جلد5صفحه 256 ورجاله رجال الصحيح. -8823

الُـوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو

بْنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

أَبِي الْأَحُوصِ، قَالَ: فَاخَّرَ أَسْمَاءَ بُنَ خَارِجَةَ

رَجُلًا، فَقَالَ: أَنَا ابْنُ الْأَشْيَاخِ الْكِرَامِ، فَقَالَ

8825- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنِعُمَتِكَ السَّابِغَةِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا

عَلَيَّ، وَبَلَائِكَ الَّذِي ابْتَلَيْتَنِي، وَبِفَصْٰلِكَ الَّذِي

أَفْضَلْتَ عَلَىَّ أَنْ تُدُحِلَنِي الْجَنَّةَ، اللَّهُمَّ

8826- حَـدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتَى، ثنا

أَدْحِلْنِي الْجَنَّةَ بِفَضْلِكَ، وَمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ

حضرت ابواحوص سے مروی ہے فرماتے ہیں: اساء

بن خارجہ نے ایک آ دمی کو پیھیے کر کے کہا: میں عز تول

والے شیوخ کا بیٹا ہول کیس حضرت عبدالله رضی الله عنه

نے فرمایا: وہ پوسف بن یعقوب بن اسحاق نیز (اساعیل)

ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله بين (كيا تُو انبين كي اولاد

حضرت ابواسحاق سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ

حضرت اسود بن ہزید سے روایت ہے فرماتے ہیں

میں نے ابواحوص کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت

عبداللَّدرضي اللّٰه عنه كوييد عاكرت بهوئي بھي سنا:''الـ آھـم

اني اسألك الى آخره"-

قال في المجمع جلد8صفحه202 رواه الطبرناي موقوفًا باسنادين رجال أحدهما ثقات غير أن مشايخ الطبراني لم

قال في المجمع جلد10صفحه184 وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه قد اختلط وبقية رجاله ثقات .

أعرفهم . قلت: هما معروفان وصححه ابن كثير في تفسيره جلد 5صفحه 17

قال في المجمع جلد10 صفحه 185 ورجاله رجال الصحيح.

آ دى اپنے تيسر ب ساتھى كوچھوڑ كر سرگوشى نەكريں۔

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

8824- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

عَبْدُ اللَّهِ: ذَاكَ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ إِسْحَاقَ، ذبيحُ اللهِ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللهِ

إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَص، يَقُولُ:

-8824

-8825

-8826

قَالَ: إِذَا كُنْتُمُ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمُ

أَحَدَكُمْ، وَلَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ صَاحِبِهِمَا

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 394 ﴿ 394 ﴿ جلد ششم ﴾

كه حضرت عبدالله رضى الله عنه نے بيرآيت پڑھى ''مگروه

جنہوں نے اللہ سے (رحمٰن سے) عبد لے رکھا ہے'۔

فرمایا: قیامت کے دن الله فرمائے گا: جس کا میرے پاس

کوئی وعدہ ہے وہ اُٹھ کھڑا ہو۔ لوگوں نے کہا: اے

ابوعبدالرحن! پس ہمیں سکھائے! آپ نے نے فرمایا: تم

کہا کرو: اے اللہ! اے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے

والے غیب وشہادت کو جاننے والے اس دنیوی زندگی میں'

تیرے سے عہد کرتا ہول اگر تُو مجھے اپنے نفس کے حوالے

کرے گا تو وہ مجھے شرکے قریب لے جائے گا اور خیر ہے

دُور كرے گا مجھتو تيرى رحت پر جروسه ہے تُو اپنے پاس

میرے لیے عہد بنا لے جو قیامت کے دن پورا کرنا ' بے

شک تُو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فرمایا: ابو یجیٰ زکریا نے اس

میں اضافہ کیا' قاسم سے روایت کر کے خوف زدہ ہو کر پناہ

طلب کرے مغفرت مانگتے ہوئے اور تیری طرف رغبت

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے

حضرت حریث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: اے لوگو! ہم پر ایسا ز مانہ

ہیں: لوگوں کے ہم راز دوستوں کود کھے کرعبرت حاصل کرو۔

کرتے ہوئے۔

قال في المجمع جلد8صفحه 90 وفيه محمد بن كثير بن عطاء وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف .

ورواه النسائي جلد 8صفحه 230 وقال: هذا الحديث جيد جيد . ورواه الدارمي رقم الحديث: 173,172,171 .

عَبُدِ الرَّحْمَنِ، فَعَلِّمْنَا، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ

فَياطِرَ السَّمَاوَاتِ، وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْب،

وَالشُّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَادُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا أَنَّكَ إِنْ تَكِلِّنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّينِي مِنَ

فِيهَا زَكَرِيًّا أَبُو يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِم: خَائِفًا

8.827- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

8828- حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاء ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا

عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِليّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَرَأً

عَبْدُ اللهِ: (إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهُدًا) (مريم: **87**) ، قَالَ: يَـقُولُ اللهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ كَانَ لَـهُ عِنْدِي عَهُدٌ فَلْيَقُمُ ، قَالُوا: يَا أَبَا

مُسْتَجِيرًا مُسْتَغْفِرًا رَاغِبًا إِلَيْكَ

بُنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

هُبَيْسَ - قَ بُسِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَخْدَانِهِمُ

بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَمِّ عُمَارَةَ

-8827

-8828

الشُّرِّ، وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْحَيْرِ، وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِسرَحْ مَتِكَ، فَاجْعَلْهُ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَدِّيهِ إِلَىَّ يَـوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ قَالَ: وَزَادَ

يَفُولُ أَحَدُكُمُ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَرَى، فَإِنَّ

فَانْظُرُ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقُضِ بِهِ، فَإِنْ عَييتَ

فَ مَا قَصَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَييتَ فَاؤُمَّ وَلَا تَأْلُ، فَإِنْ عَييتَ فَأَقِرَّ، وَلَا

بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ حُرَيْثِ بُنِ ظُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ مَسْعُودٍ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِى، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدُ بَلَّغَنَا

مَا تَرَوُنَ فَمَنُ عُرِضَ مِنْكُمْ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْم فَلْيَهُ ضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمُرٌ

لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا قَضَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ

الصَّالِحُونَ، فَإِنَّ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَهُ يَفُض فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَقُصِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدُ، وَلَا

الْحَلالَ بَيِّنْ، وَالْحَرَامَ بَيِّنْ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمُورٌ

مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعُ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ 8829- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ،

فَإِنْ عَييتَ فَمَا قَبَضَى بِهِ الصَّالِعُونَ، فَإِنْ

آئے گا کہ ہم نہ ہوں گے کہ فیصلہ کریں اور وہاں ہم موجود نه ہول گئے بےشک اللہ نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے جوتم دیکھ رہے ہو پس تم میں سے جس کے لیے کوئی فیصلہ پیش کیا گیا' آج کے دن کے بعداس پر لازم ہے کہ

وہ اس میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے پس اگر کوئی فیصلہ اس کے پاس ایسا آئے جس کا واضح علم کتاب اللہ میں نہ ہوتو رسول کر یم ملتی ایم کے فیصلہ کے مطابق لیس

ا گر کوئی امرانیا ہو کہ رسول کریم ملٹ تیکٹی نے فیصلہ نہ کیا ہوتو نیک لوگوں کے فیصلوں کود کھنے اگر کوئی معاملہ ایسا آئے جس میں کتاب اللهٔ رسول الله اور نیک لوگوں کا فیصله موجود

نہ ہوتو وہ اجتہاد کرسکتا ہے اجتہاد کرے ہم میں سے کوئی پیہ نہ کے: میں ڈرتا ہول بے شک میرا خیال ہے کہ حال بھی

واضح ہے حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان

مشتبه أمور ہیں' پس جو چیز شک میں ڈالےاسے جھوڑ دواور جوشك مين نه دُاك اسے اختيار كراو (تمهار اقلب سليم بي

مفتی ہے)۔

، حضرت قاسم سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: جب تجھے کوئی ضروری کام

پیش آئے تو کتاب اللہ میں دیھے کہ اس کے بارے کیا ہے

اس کے ساتھ فیصلہ کر۔ پس اس میں نہ پائے تو اس کے

ساتھ فیصلہ کرجس کے ساتھ رسول کریم طرفی آیا ہے کیا' اگر اس میں نہ یائے تو صالحین کے فیصلوں کے مطابق اگر نہ

یائے توامام بن کیکن ستی نہ کرنا' پس اگر فیصلہ نہ کر سکے تو

عاجزی کا اقرار کرنے میں شرم نہ کر۔

7

🎇 ﴿المعجم الكبيـر للطبراني} 🗽

8831- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

8832- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

وَائِلٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي يُفْتِي

حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ

بُنُ عَـمُـرِو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْب،

قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ،

وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِتُكُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ فَهُوَ

مَجْنُونٌ هَـذَا لَفُظُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَرْبٍ، وَقَالَ

8833- حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُسْلِمُ

بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا عَوْنُ بُنُ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: نِعْمَ

الْمَجْلِسُ الْمَجْلِسُ الَّذِى تَنْتَشِرُ فِيهِ الْحِكْمَةُ

قال في المجمع جلد اصفحه 183 ورجاله موثقون .

قال في المجمع جلد اصفحه 167 واسناده حسن .

الْحَوْضِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي كُلِّ مَا يَسْتَفُتُونَهُ

النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ فِيهِ مَجْنُونٌ

8830- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرمات

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جولوگ ہر

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

اچھی مجلس وہ ہے جس میں حکمت پھیلائی جاتی ہو۔

بات یو چھنے پر فتوی دیتا ہے وہ پاگل ہے۔ یہ لفظ سلیمان

بن حرب کے ہیں حوضی نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ ہر

اس بات میں جووہ 'پوچھیں۔

ہیں: درد کے بدلے اجرنہیں لکھا جاتا ہے ٔ اجرتوعمل میں

ہوتاہے (جو وہ درد پرصبر کر کے کرتا ہے) ہاں اس کے

بدلے اللہ اس کی خطائیں مٹادیتا ہے۔

ہر بوچھے والے کوفتو کی دریتا ہے وہ پاگل ہے۔

بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ

بُن عُـمَيْرٍ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ، عَنْ عَمُوو بْنِ

شُرَحْيِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الْوَجَعَ لَا

يُكْتَبُ بِهِ الْأَجْرُ، إِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْعَمَلِ، وَلَكِنُ ) يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْحَطَايَا

-8833

-8831

8834- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَن، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

تَـعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعُلَمُهُ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا

8835- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: كَفَى بِخَشْيَةِ اللَّهِ عِلْمًا، وَكَفَى

بِاغْتِرَارِ بِاللَّهِ جَهُلًا

8836- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْأَمِيرُ إِذَا أُمِّرَ كَسَانَتُ لَـهُ بطَانَتَان مِنْ أَهْلِهِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَسِطَانَةٌ تَأَمُّرُهُ سِمَعُصِيَةٍ، وَهُوَ مَعَ مَنْ أَطَاعَ

8837- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِم، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَا تَعْجَلُوا بِجَمْدِ النَّاسِ، وَلَا بِذَمِّهِمْ، فَإِنَّكَ -أَوْ لَعَلَّكَ -أَنْ تَرَى مِنْ أَخِيكَ الْيَوْمَ شَيْئًا يُعُجِبُكَ لَعَلَّهُ أَنْ يَسُوءَ كَ غَدًّا،

قال في المجمع جلد4صفحه224 وهو منقطع . -8834

قال في المجمع جلد5صفحه210 والقاسم لم يدرك ابن مسعود . -8836

> قال في المجمع جلد 10صفحه 194 واسناده منقطع . -8837

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فر مایا علم فرائض سیصو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی آ دی اس علم کامحتاج ہو

جوجانتاہے یاوہ الیمی قوم میں رہے جونہ جانتی ہو۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں: الله سے

ڈرنے کیلیے علم بی کافی ہے اور اللہ کے حوالے سے وهو کہ

کھانے کو جہالت کافی ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ امیر کو جب

امير بناياجائے تواس كے استے اہل سے دومشير ہوتے ہيں:

(۱) ایک مشیراس الله کی اطاعت کا حکم دیتا ہے (۲) دوسرا مثیراے نافر مانی کا تھم دیتا ہے جبکہ اسے جا ہے کہ وہ ان

میں ہے اس کے ساتھ ہو جو فر ما نبر دار ہو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت بیان کرنے میں جلدی نه کرو کیونکه ہو

سکتا ہے کہ آج کے دن اپنے بھائی میں کوئی بہندیدہ شی دیکھوٹیا ہوسکتا ہے کہ کوئی بُرائی دیکھویا ہوسکتا ہے کہ آج کوئی

بُرائی دیکھے اورکل کوئی اچھائی دیکھے لوگ عار دلائیں گئ

وَلَعَلَّكَ أَنْ تَرَى مِنْهُ الْيَوْمَ شَيْئًا يَسُوء كَ لَعَلَّهُ يُعْجِبُكَ غَدًا، وَإِنَّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ، وَإِنَّمَا يَغْفِرُ اللُّهُ اللُّذُنُوبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ أَرْجَمُ بِعَبْدِهِ

يَوْمَ يَلْقَاهُ مِنْ أُمِّ وَاحِدٍ فَرَشَتْ لَهُ بِأَرْضِ فِي، ثُمَّ لَـمَسَتُهُ فَإِنْ كَانَتُ شَوْكَةٌ كَانَتُ بِهَا قَبْلَهُ، وَإِنْ

لللهُ كَانَتُ لَدُغَةٌ كَانَتُ بِهَا قَبْلَهُ

8838- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمُسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِم، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّسَ لَأُحُسِبُ الرَّجُلَ يَنُسَى الْعِلْمَ كُلَّمَا يَعْلَمُهُ الْخَطِيئَةَ يَعْمَلُهَا

8839- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا يَشْتَمِلُ عَلَى فِتْنَةٍ، وَلَكِنُ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُعْضِلَاتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، وَأُولَادُكُمْ فِتْنَدُّى (التغابن:15 )

8840- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَــالَ عَبُــدُ اللَّــهِ: لَا يَقُولَنَّ أَحَـدُكُمُ: إِنِّى

الله قیامت کے دن گناہوں کومعاف کرے گا' الله پاک قیامت کے دن ایک ماں سے بھی زیادہ رخم کرنے والا ہے' جس نے اس کے لیے بستر بچھائی' پھراس کو چھوا' اگر کوئی کا نٹا ہے تو پہلے اس کو لگے اور کوئی ڈنک مارنے والی چیز ہے تو پہلے اس کوڈنک مارے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه مين اس آ دمی کئے متعلق خیال کرتا ہوں جوعلم بھول جاتا ہے جب بھی غلطی کیانے گا'اس پڑمل کرتے ہیں۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كهتم مين سے کوئی بین کے کہ میں فتنے سے پناہ مانگنا ہوں کیونکہ تم میں سے ہرایک فتنہ پر ہے بلکہ وہ اس کی مشکلات سے پناہ مانگے کیونکہ اللّٰدعز وجل فرما تا ہے:'' تمہارے اموال اور اولادتمہارے لیے فتنہ ہیں'۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہيں:تم ميں سے كوئى ہرگزيدند كے: ميں نے جھى جج نہيں كيايا ميں نكاح کرنے والا نہیں ہول کیونکہ مسلمان احکام مج سے

> قال في المجمع جلد اصفحه 199، ورجاله موثقون الا أن القاسم لم يسمع من جده. -8838

قال في المجمع جلد7صفحه220 واسناده منقطع وفيه المسعودي وقد اختلط . قلت: وقد روى عنه أبو نعيم قبل -8839 اختلاطه كما قال في المجمع جلد6صفحه 248 .

> قال في المجمع جلد3صفحه234 القاسم لم يدرك ابن مسعود. -8840

المعجم الكبير للطبراني المعالي (399 المعجم الكبير للطبراني المعالي الم

صَرُورَة، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ، وَلَا ناواقف نهيں ہوتا 'يا ايمانهيں ہے كەمىلمان نكاح نه كرے يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: إِنِّى حَاجٌ، فَإِنَّـمَا الْحَاجُ اورتم ميں سے كوئى ہر كزيد نه كے: ميں عاجى ہوں كونكه

الْمُحُرِمُ، وَلَكِنُ لِيَقُلُ: إِنِّى أُرِيدُ مَكَّةَ الْمُحُرِمُ، وَلَكِنُ لِيَقُلُ: إِنِّى أُرِيدُ مَكَّةَ عَلَمَ، 8841 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ

الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ نُفِيَ مِنُ أَبِيهِ، أَوْ قَذَف مُحْصَنَةً

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَبُدِ الرَّخْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّخْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّخْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ 8842 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، أَنْ يَقُذِفَ مُحْصَنَةً، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ

مُنْ اللَّهُ الْعُمَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو لُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ

عَبُدُ اللهِ: لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ عَبُدُ الْعَزِيزِ، ثنا

اورتم میں سے کوئی ہرگزید نہ کہے: میں حاجی ہوں کیونکہ حاجی حالتِ احرام میں ہوتا ہے بلکہ کہے: میں مکہ جانا جا ہتا موں

۔ جفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: حد صرف دوآ دمیوں پر ہے: ایک وہ جواپنے بیٹے کی نفی کرے یا جو

يا كدامن پرتهت لگائے۔

روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: حدصرف

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اسی کی مثل

دوآ دمیوں پر ہے: ایک وہ جواپنے بیٹے کی نفی کرے یا جو پاکدامن پرتہمت لگائے۔ چود سے ماہا صفر ماہا مد فراستا مدی میں م

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حد صرف دوصور توں میں ہے اس کے بعد اسی طرح ذکر ہے۔

حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انسان کی توبہ تین چیزوں کے نگلنے تک قبول کی جائے گی: (۱)سورج

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13715 قال في المجمع جلد 6صفحه 280 والقاسم لم يسمع من جده عبد الله ولكن رجاله ثقات

8843- قال في المجمع جلد10صفحه 198 باسناد منقطع.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 400 ﴿ 400 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعرب ال

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِنْ قَسِلَهَا مَا لَهُ يَخُرُجُ إِخْدَى ثَلَاثٍ: مَا لَمُ تَـطُلُع الشُّمْسُ مِنْ مَغُرِبِهَا، أَوْ تَخُرُجُ الدَّابَّةُ، أَوْ يَخُرُ جُ يَأْجُو جُ، وَمَأْجُو جُ

8844- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

) أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِم، قَالَ: قِيـلَ لِعَبُدِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكُثِرُ ذِكُرَ

الصَّلاةِ فِي الْقُرْآنِ: (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمُ دَائِـمُونَ) (الـمعارج:23) ، (وَالَّـلِينَ هُمْ

عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ) (المعارج:34)

فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: ذَلِكَ عَلَى مَوَاقِيتِهَا ، فَقَالُوا:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّمَا كُنَّا نَرَى ذَاكَ التُّرُكُ،

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَرْكُهَا كُفُرٌ 8845- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِي، عَنِ الْقَاسِم بْن عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ تَرَكَ

الصَّلَاةَ كَفَرَ

8846- حَيدَّتَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنيا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنيا الْمَسْعُودِيُّ، عَن الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ

کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے تک (۲) جانور کے نگلنے تک (٣) یا جوج ماجوج کے نگلنے تک۔

حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے کہا گیا: اللہ پاک نے قرآن میں نماز کا کثرت ہے ذکر کیا ہے کہ''وہ اپنی نمازوں میں ہیشگی کرتے ہیں''۔ ''وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں'۔حضرت عبداللدرضی الله عنه نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! ہم خیال كرتے ہيں كداس سے مراد نماز چھوڑنا ہے۔ حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا نماز کا انکار کفر ہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه في فرمايا: جس في نماز کاانکار کیا'وہ کا فرہے۔

حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: اللہ پاک نے قرآن میں نماز کا کثرت ہے ذکر کیا ہے کہ''وہ اپنی نمازوں میں ہمشکی کرتے ہیں''۔

> قال في المجمع جلد10صفحه193 والقاسم لم يسمع ابن مسعود . -8844

قال في المجمع جلد7صفحه129 والحسن بن سعد والقاسم لم يسمعا من ابن مسعود . قلت: لعل نسخة الحافظ -8846 الهيثمي ليس فيها عن عبد الرحمن بن عبد الله .

8847- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

8848- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُ،

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ

ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ

عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ لَمُ

أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَوْ عَنْ

عَــمُــرِو بُــنِ مُرَّةً، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى صَلاةٍ

الْغَدَادةِ، وَقَدْ أَضَافَ قَوْمٌ ظُهُورَهُمْ إِلَى قِبْلَةِ

الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَخِّرُوا هَكَذَا عَنُ وُجُوهِ

8850- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

قال في المجمع جلد2صفحه23 ورجاله موثقون .

8849- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ

الله عنه نے فرمایا: اس سے مراد ہے کہ وقت پر ادا کرتے

ہیں۔انہوں نے عرض کی: ہم خیال کرتے ہیں کہ اس سے

مراد نماز حچوڑ نا ہے۔حضرت عبدالله رضی الله عند نے فرمایا:

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: جس نے

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے نماز نہیں پڑھی'اس کا کوئی دین نہیں ہے۔

حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ

رضی اللہ عنہ نمازِ فجر کے لیے نکلے لوگ اپنی پیشانیاں مجد

کے قبلہ کی طرف کیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: اپی

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ

بیشانیاں اُٹھاؤ' فرشتوں کے چہروں ہے۔

قال في المجمع جلد اصفحه 295 وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف قلت: ولم يتعرض للرواية الثانية

وهي تؤيد هذه . فقد رواه ابن أبي شيبة في كتاب الايمان رقم: 47 من طريق شريك عن عاصم به .

نماز نہیں پڑھی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔

''وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں''۔ حضرت عبداللدرضی

نماز کاانکار کفر ہے۔

23) ، (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)

(الَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَائِمُونَ) (المعارج:

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: قِيلَ لِعَبُدِ

(المعارج: 34) فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: ذَلِكَ لِمَوَاقِيتِهَا ، قُلْنَا: مَا كُنَّا نُرَاهُ إِلَّا تَرْكُهَا، قَالَ:

فَإِنَّ تَرُكَهَا الْكُفُرُ

يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ

-8847

-8850

اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يُكُثِرُ ذِكُرَ الصَّلَاقِ:

حَجًّاجٌ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ

فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ

الْمَسْعُودِي، عَنْ عَمْرُو بُن مُرَّةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: رَأَى قَوْمًا قَدُ أَسْنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ، وَالْإِقَامَةِ، فَقَالَ: كَا

تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ، وَبَيْنَ صَلَاتِهَا ( الْمَلَائِكَةِ، وَبَيْنَ صَلَاتِهَا ( ) 8851 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

الْأَعْمَ شِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ

أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ عَبُدُ اللهِ عِنْدَ الْفَجْرِ، وَقَوْمٌ مُسْـنِدُونَ ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: تَأْخُرُوا

عَنِ الْقِبْلَةِ لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلائِكَةِ، وَبَيْنَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِم بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ

عَبُدُ اللَّهِ وَقَوْمٌ مُسْنِدُو ظُهُورَهُمْ نَحُوَ الْقِبُلَةِ،

8852- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ﴾ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ادْرَءُ وا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنْ عَبَّادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمُ

آپ نے کچھلوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھیں قبلہ کی طرف لگائے ہوئے تھے فجر کی اذان اورا قامت کے درمیان تو حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه نے فر مایا: فرشتوں اور اپنی نماز کے درمیان حائل نہ ہو۔

حضرت الممش ، قاسم سے سے وہ حضرت عبدالرحمٰن سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: فجرے وقت حضرت عبدالله رضی الله عنداس حال میں آئے كەلوگ قبلە سے اپنى پیخسیں لگائے ہوئے تھے فرمایا: قبلہ ہے پیھیے ہٹ جاؤ! فرشتوں اور قبلہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنو کیونکہ بیملائکہ کی نماز ہے۔

حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا: حضرت عبدالله رضی الله عنداس حال میں آئے کہ قوم قبلہ کی دیوار سے اپنی پیٹھ لگا كر ميك لكائے ہوئے تھى۔اس كے بعد حضرت تورى اور معمروالی حدیث بیان کی۔

حضرت قاسم سے مروی ہے فرماتے ہیں: جہاں تک تمہاری طاقت ہے اللہ کے بندوں سے کوڑوں اور قل کی سزاہٹادو(لیعنی ایسادعویٰ ہی لے کرنہ آؤ)۔

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:4798 ورواه رقم الحديث:4799 من طريق معمر فقط. -8851

قال في المجمع جلد 6صفحه248 رواه البطبيراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد سمع منه قبل اختلاطه ً لكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود .

-8852

8853- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الشَّهُرَانِ تِسْعٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا

8854- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَدِمَ عَبُدُ اللَّهِ وَقَدْ بَنَى سَعُدٌ الْقَصْرَ، وَاتَّحَذَ مُسْجِدًا فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ، فَكَانَ يَخُرُجُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا وَلِيَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْتَ الْمَال نَفَبَ بَيْتَ الْمَالِ، فَأَخَذَ الرَّجُلَ، فَكَتَبَ عَبُدُ اللُّهِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنُ لَا تَقُطَعُهُ، وَانْـقُلِ الْمَسْجِدَ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ يُصَلِّي، فَنَقَلَهُ عَبُدُ اللَّهِ وَخَطَّ هَذِهِ الْخُطَّةَ، وَكَانَ الُقَصُرُ الَّذِي بَنَى سَعُدٌ شَاذَرَ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ

8855- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَبْدَ

يَقُومُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ فَنُقِضَ حَتَّى

اسْتَوَى مَقَامُ الْإِمَامِ مَعَ النَّاسِ

-8853

حضرت قاسم سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللدرضي الله عنه نے فرمایا: دو ماہ انسٹھ دن کے ہوتے

ہیں (اگرایک ماہ نیس کا ہوتو دوسراانتیس کا ہوگا' یااس کے

حضرت قاسم سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت عبداللدرضي الله عنهاس حال مين تشريف لائے كه حضرت

سعد محل تغمیر کر چکے تھے اور مسجد تھجور والوں میں بنا چکے تھے' آپ تمام نمازوں میں اس کی طرف نکلا کرتے تھے' پس حفرت عبداللہ جب بیت المال کے متولی بنے تو بیت

المال کوئسی نے نقب لگائی۔ پس آپ نے ایک آ دمی کو گرفتار کر لیا تو حضرت عبدالله رضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه کی طرف خط لکھا 'حضرت عمر رضی الله عنه نے

جواب لکھا کہ اس کے ہاتھ نہ کا ٹنا'مسجد کو وہاں سے منتقل کر کے بیت المال کومسجد کے قبلہ والی طرف بنا دو کیونکہ مجد

₹.

میں لگا تارکوئی تو نماز پڑھنے والا ہوگا۔ پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے منتقل کیا اور پہنقشہ بنایا جبکہ محل جے حفرت سعدنے بنایا تھا' آڑے آتا۔ اگر چدامام اس کے

او پر کھڑا ہو۔ پس حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے توڑنے کا حکم دیاحتی کہ امام کی جگہ کولوگوں کے برابر کر دیا۔

حضرت قاسم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللدرضي الله عنه نے بنوسعد سے اپنے ماموؤں کو پچھ مال قرض دیا'

قال في المجمع جلد3صفحه 148 والقاسم لم يدرك ابن مسعود والمسعودي روى عنه أبو نعيم قبل اختلاطه قال في المجمع جلد6صفحه 275 والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح. -8854

قال في المجمع جلد4صفحة142 واسناده منقطع. -8855

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِالْفِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِي الْمُؤْمِنِينِينِينِي الْمِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِينِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْم

اللهِ، أَقْرَضَ أَخُوالًا لَهُ مِنْ بَنِي سَعْدٍ مَالًا، فَلَمَّا

خَرَجَتْ أُعْطِيَاتِهِمُ اخْتَارُوا لَهُ مَالَهُمْ، فَلَمَّا أَتِي

بهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَـذَا خَيْرٌ مِنْ مَالِنَا الَّذِي

أَعْطَيْنَاكُمْ فَاجْمَعُوا أَعْطِيَاتِكُمْ وَأَعْطُونَا مِنْ

8856- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِم، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ قَسَّمَ

اللُّهُ هَذَا الْفَيْءَ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ فَارِسُ، وَالرُّومُ

8857- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرْبَعٌ قَدْ فُرغَ مِنْهُنَّ: مِنَ

الْخَلْقِ، وَالْخُلُقِ، وَالرِّزْقِ، وَالْأَجَلِ

8858- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجًّا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ

عِيسَى بُنَ الْمُسَيَّب، يُحَدِّثُ أَنَّهُ: سَمِعَ

الْقَاسِمَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

﴾ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَرْبَعٌ قَدْ فُرِ عَ مِنْهُنَّ: مِنَ

جب عطیات نکالے گئے تو اُنہوں نے آپ کیلئے اپنا مال چنا' پس جب وہ لایا گیا تو حضرت عبداللد ضی الله عندنے فرمایا: میہبتر ہے ہمارے اس مال سے جوہم نے تنہیں دیا' پستم اینے عطیات اکٹھے کر او اور ہمیں اس کے سامان سے کچھ دے دو۔

حضرت قاسم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی سیا معبود نہیں! اس مال غنیمت کو الله تعالیٰ نے محدظ اللہ اللہ اللہ زبان کے ذریعے تقسیم فرما دیا ہے اس سے پہلے کہ فارس

اورروم فتح ہو۔ حضرت قاسم سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت

عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: چار چیزوں سے فراغت . حاصل کرلی گئی ہے: (۱) تخلیق(شکل و صورت)

(۲) اخلاق وعادات (۳) موت کا وقت۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے : فرماتے ہیں: حار چیزوں سے فراغت یالی گئی ہے: (۱) تخلیق (۲) اخلاق (۳)رزق (۴) موت کهم میں ہے کوئی بھی کسی ایک کے حق میں کمانے والا ہو۔

> قال في المجمع جلد5صفحه340 اسناده منقطع . -8856

> > انظر ما بعده . -8857

قال في المجمع جلد 7صفحه195 وفيه عيسسي بن المسيب وثقه الحاكم والدارقطني في السنن وضعفه جماعة ا -8858 وبقية رجاله في أحد الاسنادين ثقات . قلت: لكنه منقطع .

الْحَلْقِ، وَالْخُلُقِ، وَالرِّزُقِ، وَالْأَجَلِ، لَيُسَ أَحَدُنَا كَسُبٌ عَنُ أَحَدِ

8859- وَقَالَ: الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتُ أَوْ لَمْ تَقْبَضُ

8860- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: كَانَ لِعَبُدِ اللهِ كَاتَبٌ نَصُرَانِيٌّ، فَدَخَلَ عَبُدُ اللهِ اللهِ صَالَةُ مُسْرَ، وَزَجَعَ النَّصُرَانِيُّ فَأَتْبَعَهُ عَبُدُ اللهِ

٠٠ **8861-** حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ تَمِيمٍ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: مَشَى مَعَ عَبُدِ اللَّهِ نَاسٌ مِنُ أَهُلِ الشِّرُكِ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ

الْقَصْرِ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ الْفَصَرِ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ 8862 حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ غَينْنَةَ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: بُنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرُتُ بِـمَسْجِـدٍ مِـنُ مَسَاجِدِ بَنِى حَنِيفَةَ فَسَمِعْتُهُمُ

يَقُرَءُ وُنَ شَيْئًا لَمْ يُنْزِلُهُ اللَّهُ: الطَّاحِنَاتُ طَحْنَا، السَّاحِنَاتُ طَحْنَا، اللَّاقِمَاتُ الْحَابِزَاتُ خَبْزًا، اللَّاقِمَاتُ

اور فرمایا: صدقهٔ انعام ہے خواہ اس پر قبضه کیا گیا'یا نہ

حضرت قاسم سے روایت ہے ٔ فر ماتے ہیں: حضرت عبداللّٰد رضی اللّٰد عنه کا ایک کا تب نصر اِنی تھا ' پس حضرت

عبدالله رضى الله عنه محل ميس داخل ہوئے اور نصرانی واپس

لونا تو عبداللہ نے اسے پیچھے سے سلام کہا۔

نے ان پرسلام کیا۔

حضرت قاسم بن عبدالرحمٰن سے روایت فرماتے ہیں' تمیم بن سلمہ نے کہا: حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ مشرک لوگ چلے' جب محل کے درواز سے پہنچے تو آپ

حضرت قیس بن ابوحازم سے مروی ہے فرماتے ہیں: ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کی طرف آیا، پس اس نے کہا: میں بنوحنیفه کی مسجدوں میں سے ایک مسجد

کے پاس سے گزرا میں نے ان کوکوئی شی پڑھتے ہوئے سا جے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ 'الطاحسات طحسا'

العاجنات عجنا اللي آخره "فرمايا: حضرت ابن مسعود رضي الله عند في ابن نواحه كوكها: آپ نے اسے قل كيا اور

8860- اسناده منقطع وانظر ما بعده .

-8862

8861 قال في المجمع جلد8صفحه 41 ورجاله رجال الصحيح الاأن تميم بن سلمة لم يدرك ابن مسعود

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:18708 قال في المجمع جلد16 صفحه 261 ورجاله رجال الصحيح.

j.

زیادہ مال چھوڑا' اورکہا: آج میں ان کو ذیح کرنے کیلئے شیطان نه دول ان کوشام کی طرف بھیج دو یہاں تک که الله ان کوتو بہ کی تو فیق دے یا طاعون ان کوفنا کردے۔

قیس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: ب شک بدابن نواحه کیلئے ہے وہ رسول كريم مُنْ أَيْدِيم كَي خدت مِين آيا اس كوآب مِنْ أَيْدَيم كَي طرف مسلمہ نے بھیجاتھا تو نبی کریم طلی کیلیم نے فرمایا: اگر میں قاصد کوتل کرتا ہوتا تو بچھے تل کر دیتا۔

حضرت حارثہ بن مفرب سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے پاس آئے عرض کی میری سی عربی سے دوستی نہیں۔ میں ایک بنوصنیفہ کی مبجد کے پاس سے گزرا تو وہ مسلمہ پرایمان لا چکے تھے۔ یں حضرت عبدالله رضی الله عنه نے ان کی طرف لشکر بھیجا' ان کولایا گیا' آپ نے ابن نواحہ کے علاوہ دوسر بےلوگوں کو توب کا موقعہ دیا اور قبول کیا اپس آب نے اس سے فرمایا: میں نے رسول کریم سنتھ ایک ایک فرماتے ہوئے سنا: اگر تُو قاصد

نه موتا تومیں تخفی قبل كرديتا كس آج أو قاصر نہيں ہے آپ

نے قرضہ بن کعب کو اس کی گردن مارنے کا تھم دیا'

لَـقُـمًا، قَالَ: ﴿ فَقَـدُمَ ابْسُ مَسْعُودٍ ابْنَ النَّوَّاحَةَ إِمَامَهُمْ فَقَتَالَهُ، وَاسْتَكُثُو الْبَقِيَّةَ، وَقَالَ: لَا أَجْزُرُهُمُ الْيَوْمَ الشَّيْطَانَ، سَيّرُوهُمْ إِلَى الشَّام حَتَّى يَرْزُقَهُمُ اللَّهُ تَوْبَةً أَوْ يُفْنِيهِمُ الطَّاعُونُ 8863- قَالَ: وَأُخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ

قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ هَذَا -لِابُنِ النَّوَّاحَةِ -أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَعَثَهُ إِلَيْهِ مُسَيْلِمَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلُتُكَ 8864- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ

الْأَسْفَاطِيٌّ، وَأَبُو خَلِيفَةَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّهُ: أَتَى عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: مَا بَيْنِي، وَبَيْنَ أَحَدِ مِنَ الْعَرَبِ إِحْنَةٌ، وَإِنِّى مَوَرُثُ بِمَسْجِدٍ لِيَنِي حَنِيفَةَ، فَإِذَا هُمُ يُوزُمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَجِيءَ بِهِمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ، فَقَالَ كُلَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوُلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَصَرَبُتُ عُنُقَكَ ،

رواه أبو داؤد رقم الحديث: 2745 وابن حبان رقم الحديث: 1629 والبيهقي جلد 8صفحه 206 ورواه أحمد رقم الحديث: 3855,3851,3837,3761,3708,3642 والبزار جلد اصفحه 279 وأبو يعلى جلد اصفحه 236 والدارمي رقم الحديث: 2506 وابن الجارود رقم الحديث: 1046 من طرق وبألفاظ محتلفة قال في المجمع جلد5صفحه314 بعد أن نسبة الى أحمد والبزار وأبي يعلى: واسنادهم حسن .

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 407 ﴿ 407 ﴿ جلد شَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اُنہوں نے بازار میں لے جا کر اس کی گردن مار دی' پھر فرمایا: جوآ دمی ابن نواحه کوتل هوا دیکھنا چاہے تووہ بازار میں

مقتول پڑاہے۔

حضرت حارث بن مضرب سے روایت سے فرماتے ہیں: حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے ابن نواحہ کے حوالے

سے فرمایا: میں نے رسول کریم ملٹی ایکم کا کوفر ماتے ہوئے سنا: ا كُرتُو قاصد نه موتا تومين تحجيم لل كرديتا، ليكن آج تُو قاصد

نہیں ہے۔اے حرشہ! اُٹھ کراس کی گردن اُ تاردو۔ پس وہ

اُٹھ کراس کی طرف گئے اوراس کی گردن ماردی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

رسول کریم ملتی آیم نے ابن نواحہ سے فرمایا کیا او گواہی ویتاہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا: کیا آپ

گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ تو نبی كريم مُنْ يُلَالِمُ نِهِ فرمايا: اگر تُو قاصد نه ہوتا تو میں مجھے تل کر

ریتا۔

فَأَنَّتَ الْيَوْمَ لَيْسَ بِرَسُولِ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْب فَضَرَبَ عُنْقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلًا بِالسُّوقِ

> 8865- حَـدَّثَـنَـا بَكُرُ بُنُ سَهُل الدِّمْيَاطِيُّ، ثناعَبُدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَن الْأَعْمَش، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّب، فَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ لِابْنِ النَّوَّاحَةِ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ ، فَالْمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتَ بِرَسُولِ، يَا حَرَشَةُ، قُمُ فَاصْرِبُ عُنْقَهُ، فَقَامَ إلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ

> 8866- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بُن مُصَرِّبِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلا بُنِ النُّوَّاحَةِ: أَتَشُهَدُ أَنِّسى رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَتُشْهَدُ أَنَّتَ أَنَّ مُسَيْلِمَةً رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ

8867- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:

حضرت قاسم فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه کولایا گیا'ان سے عرض کی گئی: اے ابوعبرالرحمٰن ایہاں

8867- قال في المجمع جلد 6صفحه 262 وهو منقطع الاسناد بين القاسم وجده عبد الله . وفي هامشه: بل في آخره ما

يدل على أن القاسم سمعه من أبيه عن جده.

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 408 ﴿ 408 ﴿ جلد ششم ﴾

أَتِي عَبْدُ اللَّهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، إنَّ

هَهُ نَاسٌ يَقُرَء وُنَ قِرَاء ةَ مُسَيْلِمَةَ، فَرَدَّهُ عَبْدُ اللهِ فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ:

وَالَّذِى أُحُلِفُ بِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدُ تَرَكُتُهُمُ الْآنَ فِي دَارٍ، وَإِنَّ ذَلِكَ الْمُصْحِفَ

كُلِعِنْدَهُمْ، فَأَمَرَ قَرَظَةً بُنَ كَعُبِ فَسَارَ بِالنَّاسِ

مَعَهُ، فَقَالَ: ائْتِ بِهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى بِهِمْ، قَالَ عَبْدُ

اللَّهِ: مَا هَذَا بَعْدَ اسْتِفَاضِ الْإِسْلَامِ؟ قَالُوا: يَا

أَبًا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَشُهَدُ أَنَّ مُسَيُلِمَةَ هُوَ الْكَذَّابُ الْمُفْتَرِي

عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: فَاسْتَتَابَهُمْ عَبْدُ اللهِ،

وَسَيَّرَهُمُ إِلَى الشَّامِ، وَإِنَّهُمُ لَقَرِيبٌ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلا، وَأَبَى ابْنُ النَّوَّاحَةِ أَنْ يَتُوبَ فَأَمَرَ بِهِ

قَرَظَةَ بُنَ كَعُبِ فَأَخُرَجَهُ إِلَى السُّوقِ فَضَرَبَ

عُنْقَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَأْسَهُ فَيُلُقِيَهُ فِي حِجْرِ

أُمِّهِ، قَـالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: فَلَقِيتُ

شَيْحًا مِنْهُمْ كَبِيرًا بَعْدَ ذَلِكَ بِالشَّامِ، فَقَالَ:

لِيَـرُحَم اللَّهُ أَبَاكَ، وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْنَا يَوْمَئِذٍ لَدَحَلْنَا النَّارَ كُلُّنَا

عبدالله رضی الله عنه نے اسے اوٹا دیا یا ردّ کر دیا' پھر جتنا الله نے چاہاوہ تھہرئے پھروہ آپ کی خدمت میں آیا اس نے عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس کی قتم میں کھا سکتا ہوں! اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے ان کواب ایک گھر میں چھوڑا ہے اور وہ مصحف ان کے پاس ہے تو آپ رضی اللہ عنہ قرظہ بن کعب کو تکم دیا'وہ لوگوں کواپنے ساتھ لے کر چلے۔ فرمایا: ان کو لے کرآ ؤ۔ پس جب وہ ان کو لائے تو آپ نے فرمایا: اسلام کے آنے کے بعدید کیا ہے؟ اُنہوں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحن! ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور گواہی ویتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا ہے الله اوراس کے رسول پر بہتان باندھنے والا ہے۔ راوی کہتا ہے: آپ نے ان کی توبہ کومعتبر مانا اور ان کوشام کی طرف بھیج دیا'وہ تقریباً اسّی آ دی تھے۔ابن نواحہ نے تو بہ سے انکار کر دیا تو آپ کے حکم سے قرظہ بن کعب نے اس کو بازار میں لے جا کراس کی گردن اتار دی اور حکم دیا کہ اس کا سرلے کراس کی ماں کی گود میں ڈال دیا جائے۔حضرت عبدالرحمٰن كا قول ہے: پس میں ان میں سے ایک یشخ كواس

کچھلوگ ہیں جومسلمہ کی قرائت کررہے ہیں' پس حضرت

حضرت قاسم سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضى الله عنه نے سب سے پہلے رسول كريم ملتي الله

کے بعد شام میں ملا تو اس نے کہا: اللہ آپ کے باپ پر رحم

كرے اقتم ہے اگر ہم اس دن قل ہو جاتے تو ہم سب

8868- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: المعجم الكبير للطبراني كالمحالي كالمحالي المعجم الكبير للطبراني كالمعجم الكبير للطبراني كالمحالي المعجم الكبير للطبراني كالمحالي المعجم الكبير للطبراني كالمحالي المعجم الكبير للطبراني كالمحالي المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعلم ا

أُوَّلُ مَنُ أَفْشَى اللَّهُ رُآنَ مِن فِي رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ،

يَبَاسِسِ، وَأَوَّلُ مَـنُ أَذَّنَ بِكَلُّ، وَأَوَّلُ مَنُ غَدَا بِهِ

فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ، وَأُوَّلُ مَنُ رَمَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَعْدٌ، وَأُوَّلُ مَنُ

قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدُرِ مَهْجَعُ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، وَأَوَّلُ حَيِّ أَلِفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ، وَأَوَّلُ مَنُ أَدُّوُا الْصَّدَقَةَ طَائِعِينَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بَنُو عُذُرَةَ بُنِ

-8869

8869- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَتَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيّ، قَالَ: قُـمُتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الظُّهُرِ، أَوِ الْعَصُرِ،

فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ

8870- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبِ، عَنْ يَزِيدَ

بُنِ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى، ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَأَيِّكِي أَنَّظُرُ إِلَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَجَافَى

مِرْفَقَيْهِ حَتَّى كِدُتُ أَنْ أَرَى بَيَاضَ إِبُطَيْهِ

وَأُوَّلُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بُنُ

کے کر اللہ کی راہ میں نکلے وہ حضرت مقداد بن اسود ہیں'

جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد ہیں' مسلمانوں میں سے بڈر کے دن سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب کے غلام مجع شہید ہوئے سب سے پہلے جس

قبیلہ نے رسول کریم ملٹی آئیم کے ساتھ اتحاد کیا وہ بنوجہینہ ہیں اور جن لوگوں نے بخوشی اپنی طرف سے صدقہ دیا وہ

کے منہ سے قرآن س کراس کو عام کیا ، جس نے سب سے

پہلے نماز پڑھنے کیلئے مسجد بنائی وہ عمار بن یاسر ہیں سب

سے پہلے اذان بلال نے دی جوسب سے پہلے اپنا گھوڑا

بنوعذره بن سعد ہیں۔

حضرت عبدالله بن زیاد اسدی فرماتے ہیں کہ میں

حضرت عبداللدرضي الله عندكے پاس ہي كھڑ اجوا' ظہر ياعصر

میں میں نے آپ کی قرائت سی۔

حضرت یزید بن ابوزیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضي الله عنه كو ديكها و فر مايا: ميس ابھي وه

منظر دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابن مسعود سجدہ میں تھے آپ نے دونوں کہنیاں علیحدہ کی ہوئی تھیں آپ کی بغلوں کی

سفیدی دکھائی وے رہی تھی۔

حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا'

8871- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنا قال في المجمع جلد2صفحه11 ورجاله ثقات.

قال في المجمع جلد2صفحه 125 وفيه رجل لم يسم . -8870

أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنِا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ جَرِّبٍ، عَنْ عَطَاءِ

بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَقُلْتُ: أَصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ، فَجنْتُ إِلَى

عَبُدِ اللَّهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ وَهُمْ فِي

هُ ﴿ مَا يَنَّى الْمُقَالَ: لَوْ عَلِمَ أَنَّ رَبَّهُ عِنْدَ السَّارِيَةِ ﴾ الْأُولَى مَا تَرَكَهَا حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ

8872- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثِنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاء بن السَّائِب، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِي، قَالَ:

حُـدَّثُتُ نَفُسِي أَنُ أَصَلِّيَ خَلُفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي مَسْجِيدِ الْكُوفَةِ، فَبَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّى إِذْ أَتَانَا ابْنُ

مَسْعُودٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَيْتُهُ لِأُخْبِرَهُ بِأَمْرِي فَسَبَقَنِي رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَصْنَعُ، فَقَالَ ابْنُ

مَسْعُودٍ: لَوْ يَعَلَمُ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ أَذْنَى سَارِيَةٍ مَا جَاوَزَهَا حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ

8873- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ عَطَاءِ

كُ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرَّادِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ

أَحِبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ

8874- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

میں نے کہا: میں ہرستون کے پاس نماز پڑھوں گا' میں حضرت عبداللدرضي الله عنه کے پاس آیا' آپ بیٹے ہوئے تھے آپ کے پاس آپ کے ساتھی تھے وہ گفتگو کر رہے تھے فرمایا: اگر مجھے علم ہو کہ رب تعالی پہلے ستون کے پاس ہے تو میں مکمل نماز و ہیں پڑھوں گا۔

حضرت عطاء بن سائب ٔ حضرت مره ہمدانی رضی اللّٰد عنہ سے روایت کرتے ہیں' فرمایا: میں نے اپنے ول سے کہا کہ کوفہ کی مسجد کے ہرستون کے پیچھے نماز پڑھوں گا'ای دوران کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جب حضرت عبداللہ ہمارے یاس معجد میں آئے میں ان کے یاس اسے دل کی بات بتانے کیلئے گیا' پس ایک آ دمی مجھ سے پہلے پہنچ گیا اور اس نے آپ کو بتا دیا جو میں کررہا تھا۔حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: اگر بیآ دم جان لے که الله تعالی سب سے قریب والے ستون کے پاس ہے تو اس سے آگے نہ بر ھے حتیٰ کہانی نماز پوری کر لے۔

حضرت ابوعبدالله البراد فرمات بین که مین حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس تھا' آپ نے فرمایا: مجھے آ گ کے انگارہ پر بیٹھنا زیادہ پیند ہے مسلمان کی قبر پر پاؤل رکھنے سے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ پہلے دن

قال في المجمع جلد3صفحه 61 وفيه عطاء بن السائب وفيه كلام -8873

قال في المجمع جلد4صفحه 56 وفيه عطاء بن السائب وقد احتلط . -8874

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرّْبِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي فَصْلٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ، وَمَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ

8875- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبُحْتَرِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ كَلام، فَـ قَالَتُ: مَا أَدُمُكَ وَأَدُمُ عِيَالِكَ إِلَّا مِنْ

لَبَنِ شَاتِي، فَأَقْسَمَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ لَيَنِهَا شَيْئًا، فَـضَافَهُمْ ضَيُفٌ فَأَدُمَتُ لَهُ بِلَبَنِ شَاتِهَا، فَقَالَ

الرَّجُلُ: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي لَا آكُلُهُ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: وَاللَّهِ لَئِنَ لَمُ تَأْكُلُ لَا آكُلُ، فَقَالَ

الضَّيْفُ: وَاللَّهِ لَئِنَ لَمْ تَأْكُلا لَا آكُلُ، فَبَاتُوا

بِغَيْرِ عَشَاءٍ ، فَنَمَى الْحَدِيثِ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَجَاءَ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: مَا

الَّذِي حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَهْلِكَ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمُ

يَكُنُ طَلَاقٌ، وَلَا ظِهَارٌ، وَلَا إِيلَاءٌ، ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: أَقُسَمُتُ

عَـلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَا تَـصُنعُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ لَبَنِ هَذِهِ الشَّاةِ، وَقَدُ أَرَى

أَنَّ أَطْيَبَ لِنَفْسِكَ أَنْ تُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ

ولیمہ کرنا حق ہے دوسرے دن فضل ہے تیسرے دن ریا کاری اور شہرت حاصل کرنا ہے جوشہرت جا ہتا ہے اللہ عزوجل اس کی شہرت کروا دیتا ہے۔

حضرت ابو تختری سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنه کے شاگر دوں میں ہے ایک آ دمی اوراُس کی بیوی کے درمیان کوئی بات تھی، عورت نے کہا: تیرا اور تیرے اہل وعیال کا سالن میری بکری کے دودھ سے ہے۔ پس اس نے قتم کھالی کہ وہ اس کے دورھ میں سے کوئی شی نہ کھائے گا۔ان کے پاس مہمان آ گیا' پس اس عورت نے اپنی بکری کا دودھ ملا کراس کیلئے سالن بنایا۔ تو اس آ دی (لینی عورت کے شوہر) نے کہا: مجھے، معلوم ہے کہ میں نے اسے نہیں کھانا ہے۔ عورت نے کہا: قتم بخدا! اگر تُو نه کھائے گا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مہمان نے کہا: قتم بخدا! اگرتم دونوں نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پس ان سب نے رات کا کھانا کھائے بغیررات گزار دی۔ یہ بات حضرت عبداللہ رضى الله عنه تك بَنْجُ عَلَى \_ بَ حَضرت عبدالله رضى الله عنه نے کہا: کیا چیز تیرے اور تیرے اہل کے درمیان رکاوٹ

ہے؟ اس نے عرض کی: بہرحال نہ تو بیطلاق ہے نہ ظہار

ہے اور نہایلاء ہے کھران کے سامنے سارا قصہ بیان کیا آڈ

حضرت عبداللدرضي الله عنه في ان سے كها: ميس تخفي قسم



412 ملك المسلم ا

دیتا ہوں کہ جب تُو اپنے گھروالوں کے پاس جائے تو سب سے پہلے تُو اس بکری کے دودھ سے کھائے میری رائے میہ ہے کہ تیرے لیے بہتر بات میہ ہے کہ تُو اپنی قتم کا کفارہ اداکردے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که الله عزوجل نے کوئی بیاری بھیجی ہے تو اس کی دواء بھی بھیجی ہے سوائے موت کے۔

الله العَزيز، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرُبٍ، عَنْ عَطَاءِ اللَّهِ نَعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرُبٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّلْمِيّ، بَنِ السَّلْمِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: إِنَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَوَاءً إِلَّا الْمَوْتُ اللهِ بُنَ مَلْ اللهِ بُنَ مَلْ اللهِ بُنَ مَلْكُودٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللهُ وَوَاءً إِلَّا الْمَوْتُ

الْمَكِّى، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِی، عَنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِی، عَنُ يَعْدِيكِ بُنِ مَعْدِيكِ بُنِ مَنْعُودٍ: يَا قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: يَا حَارِثَ بُنَ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: يَا حَارِثَ بُنَ قَيْسٍ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنُ تَسُكُنَ حَارِثَ بُنَ قَيْسٍ، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ تَسُكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ؟ قُلُتُ: بَلَى، قَالَ: فَالْزَمْ جَمَاعَةَ وَسَطَ الْجَنَّةِ؟ قُلُتُ: بَلَى، قَالَ: فَالْزَمْ جَمَاعَةَ النَّاسِ

8878- حَدَّثَنَا عَلِىٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغِيتِي، عَنُ ثَابِتِ بُنِ قُطْبَةَ

حضرت حارث بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا: اے حارثہ بن قیس! کیا تُو خوش ہے کہ تیرا گھر جنت کے درمیان میں ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: لوگوں میں جو جماعت ہے اس کے ساتھ چل۔

حضرت ثابت بن قطبہ مزنی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی الله عنہ نے ایک دن ہمیں ایسا خطبہ دیا کہ اس سے قبل بھی اس طرح کا خطبہ نہ

8877- قال في المجمع جلد5صفحه 222 ورجاله ثقات.

8878- قال في المجمع جلد 7صفحه 328 رواه الطبراني بأسانيد وفيه مجالد وقد وثق وفيه خلاف وبقية رجال احدى الطرق ثقات . وقال جلد 5صفحه 222 وفيه ثابت بن قطبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْعَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّالِي اللللللللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الْمُزَنِيّ، قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمًا خُ طُبَةً لَـمْ يَخُطُبُنَا مِثْلَهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّه، وَعَلَيْكُمُ بالطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُمَا حَبُلُ اللهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّ مَا تَكُرَهُونَ فِي الطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرُقَةِ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا جَعَلَ لَهُ نُهْيَةً يَنْتَهِى إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْقُصُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا إِنَّ عُرَى الْإِسْكَامَ قَدْ أُثْبِتَ، وَيُوشِكُ أَنْ يَنْقُصَ، وَيُدْبِرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنُ تَـقُـطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، وَأَنْ تَفُشُو الْفَاقَةُ حَتَّى لَا يَخَافُ الْغَنِيُّ إِلَّا الْفَقْرَ، وَحَتَّى لَا يَجِدَ اللَّهَ قِيرُ مَنْ يَعْطِفُ عَلَيْهِ، وَحَتَّى يَقُومَ السَّائِلُ بَيْنَ الْجُمُعَتَىٰ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيءٌ، فَبَيْنَهَا النَّاسُ كَلَالُكَ إِذْ خَارَتِ الْأَرْضُ خَارَةً مِثْلَ خُوَارِ الْمُقَوْ بَيْنْسِبُ كُلُّ قَوْمٍ أَنَّهَا خَارَتْ مِنْ سَاحَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ رُجُوعٌ فَتَخُورُ الثَّانِيَةَ أَفَلَاذَ كَبِدِهَا ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَفَلَاذُ كَبِدِهَا؟ قَالَ: أَمْشَالُ هَاذِهِ السَّوَارِي مِنَ الذَّهَب،

8879- حَـلَّاثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْص السَّدُوسِتُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ

وَالْفِصَّةِ، فَمِنُ يَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الذَّهَبُ وَالْفِصَّةُ

إلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَةَ

دیا تھا اور نہاں کے بعد دیا۔ فرمایا: اے لوگو! اللہ سے ڈرو! تہارے اوپر اطاعت لازم ہے اور جماعت کے ساتھ ال كرر بهنا كيونكه بيه دونول چيزين الله كي وه رستي بين جس كا اس نے تھم دیا' بے شک اطاعت اور جماعت میں جس چیز کوتم نالبند کرتے ہؤوہ بہتر ہے اس سے جوتم جدائی میں

پند کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں ہر مخلوق کی ایک انتہا بنائی ہے جس پروہ ختم ہوجائے گی پھروہ قیات تک کم ہوتی رہے گی' خبردار! اسلام کی بنیادی مضبوط ہوگئی ہیں۔قریب ہے وہ کم ہواور قیامت کی طرف پیچھے جانے لگے اس کی نشانی

یہ ہے کہ رحمی رشتے کٹ جائیں گے فاقہ عام ہو گاحتی کہ امیر آ دمی کو بھی فقر کا ڈر ہوگا حتیٰ کہ فقیرائے او پرمہر بانی کرنے والے کونہ پائے گاختیٰ کہ سائل دو جمعہ تک کھڑا ہو

گالیکن اس کے ہاتھ میں کوئی شی نہ رکھی جائے گی۔ ای حال میں لوگ ہوں گے کہ گائے کی آ واز کی طرح زمین

آ وازلگائے گی' ہرقوم گمان کرے گی کہوہ ان کی ساخت کی وجدسے بولی ہے پھرر جوع ہوگا۔ دوسری باروہ آ واز نکالے گی اپنے جگر کے مکڑوں ہے۔ پس آپ سے عرض کی گئی:

اس کے جگر کے مکڑے کیا ہیں؟ فرمایا: سونے اور چاندی

کے ان کنگنوں کی مثل۔اس دن کے بعد کوئی آ دمی سونے چاندی سے فائدہ نہیں اُٹھا سکے گا قیامت تک اور اس کے

مال کا صدقہ بھی قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بے شک آپ نے فرمایا: اے لوگو! تم پراطاعت اور جماعت لازم ہے کیونکہ یہ دونوں اللہ کی رسی ہیں جس کا



7

ثَابِتِ بُنِ قُطْبَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ

قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ

فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنَّ مَا تَكُرَهُونَ

فِي الطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي

الْفُرُقَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخُلُقُ شَيْنًا إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَخُلُقُ شَيْنًا إِلَّا اللهُ لَهُ نِهَا يَةً يَنْتَهِى إِلَيْهَا، وَإِنَّ الْإِسُلامَ قَدُ

أَقْبَلَ لَـهُ ثَبَاتٌ، وَإِنَّـهُ يُوشِكُ أَنْ يَبْلُغَ نُهْيَتَهُ ثُمَّ يَرْتَدَّ، وَيَنْقُصَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنْ

تَكُثُرَ اللَّهَاقَةُ، وَيُقَطَعَ الْأَرْحَامُ، حَتَّى لَا يَجِدَ الْفَقِيرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ، وَحَتَّى يَرَى الْغَنِيُّ أَنَّهُ لَا

يَكُفِيهِ مَا عِنْدَهُ وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلُّ لَيَشُكُو إِلَى أَخِيبِهِ، وَابْنِ عَمِّهِ، وَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ،

وَحَتَّى إِنَّ السَّائِلَ لَيَهُشِى بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مَا

يُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيءٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَلِكَ

خَـارَتِ الْأَرْضُ خَوْرَةً لَا يَرَوْنَ أَهُلُ كُلِّ سَاحَةٍ إِلَّا أَنَّهَا خَارَتْ بِسَاحَتِهِمُ، ثُمَّ تَهُدَأُ عَلَيْهِمُ مَا

شَاءَ اللُّهُ، ثُمَّ تَفْجَؤُهُمُ الْأَرْضُ تَقِيءٌ أَفَّلَاذَ

كَبِيدِهَا قِيلَ: يَا أَبَا عَبِيدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا أَفَلاذُ

كَبِـدِهَا؟، قَالَ: أَسَـاطِيـنُ ذَهَبِ، وَفِضَّةٍ، فَمِنُ

يَوْمَئِيلًا لا يُنتَفَعُ بِلَهَبِ، وَلَا فِضَّةٍ إِلَى يَوْمِ

8880- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الطَّبِتَيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاء ، أَنَا زَائِدَةُ، عَنُ أَبِي حُصَيْنِ، عَنْ أَبِى قُطْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

اس نے محم دیا ہے بے شک جماعت میں جس چیز کوتم ناپندكرتے ہؤوہ بہتر ہے اس سے جوتم جدائى ميں پند

کرتے ہواللہ نے کوئی چیز پیدانہیں کی مگراس کی انتہاء بنائی ہے جس پر وہ ختم ہو جائے گی۔ بے شک اسلام مضبوط ہو

گیا قریب ہے کہ یہ اپنی انتہاء کو پہنچے پھر پھرے اور قیامت تک کم موتا چلا جائے۔اس کی نشانی یہ ہے کہ فاقہ

زیادہ ہوگا' رحمی رشتے ٹوٹیں گے' حتیٰ کہ فقیر کسی دینے کو نہ ا یائے گا'امیر آ دی خیال کرے گا کہ جو پچھاس کے پاس

ہے وہ کافی نہیں ہے۔ آ دمی اپنے سکے بھائی کے سامنے این شکایت رکھے گا اور اینے چیا کے بیٹے کے سامنے وہ اس کی شکایت دور نہ کریں گے۔ مانگنے والا دو جمعہ تک چکر

لگائے گا اوراس کے ہاتھ میں کوئی چیز ندر کھی جائے گی حتیٰ

كه جب بيهوگا تو زمين ايك آواز نكائے گی مراحا طے والا يهى سمجھے گا كداسكے احاطے كى وجہ سے اس نے آواز نكالى ہے' پھر جتنا اللہ جا ہے گا ان پرسکون ہوگا' پھرز مین اچا تک

اپنے جگر کے مکڑے نکال باہر تھینکے گی۔عرض کی گئی اے ابوعبدالرحمٰن!اس کے جگر کے فکرے کیا ہیں؟ فرمایا: سونے اور جاندی کے ستون! اس دن کے بعد قیامت تک سونے

اور جا ندی سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے فرمات ہیں: اس جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ یہی اللہ کی رہتی ہے جس کا اس نے تھم دیا ہے جماعت میں جس شی کوتم

الْزَمُوا هَذِهِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ

نالسندكرتے مؤوه اس شي سے بہتر ہے جس كوتم جدائى ميں

پند کرتے ہواللہ نے ہرشی بنا کراس کی انتہاء بنائی ہے ہے شک یددین بھی اب ممل ہو گیا ہے۔ اب یونقصان کی

طرف جانے والا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ رحمی رشیقے ختم

مول کے ناحق مال لیا جائے گا'خوزیزی ہوگی' قریبی رشتہ دالا اینے قریبی کے پاس شکایت لے کر جائے گالیکن وہ

اس پر کوئی ثنی نہاوٹائے گا۔ سائل دو جمعہ تک گھومتا رہے گا ليكن اسك ہاتھ ميں كوئى شى نەركھى جائے گئ اسى دوران

گائے کی طرح زمین آواز نکالے گی جب وہ اپنے جگر کے مکرے باہر پھینک دے گی اس کے بعدسونے چاندی سے

نفع حاصل نه کیا جا سکے گا۔

جضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے منازقائم کی اور زکو ۃ نہیں دی اس کی کوئی نمازنہیں ہے۔

حضرت محمد بن زید بن خلیده فرماتے ہیں که وه حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس آئے 'اُنہوں نے گھر

میں سامان گاڑا ہوا تھا' حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: این گھر کا خوبصورت اور عمدہ سامان چھیا کر رکھؤ کیونکہ لوگ قریب ہے کہ کجاوے والے ہول (تمہارا

سامان أٹھا کرلے جائیں)۔ حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه مؤمن

بهِ، وَإِنَّ مَا تَكُرَهُ وِنَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَخُلُقُ شَيْئًا قَطَّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهِّي، وَإِنَّ هَذَا اللِّينَ قَدُ تَمَّ، وَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى نُقْصَان، وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ أَنْ يُقْطَعَ الْأَرْحَامُ، وَيُؤْخَذَ الْمَالُ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، وَتُسْفَكَ اللِّدَمَاءُ ، وَيَشُكِى ذُو اللَّقَرَابَةِ إِلَى قَرَابَتِهِ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيءٍ وَيَطُوثُ السَّائِلُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ مَا يُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، فَبَيْنَمَا هُمُ كَسَذَلِكَ إِذْ خَسَارَتِ الْأَرْضُ خُوَارَ الْبَقَرِ إِذْ قَذَفَتُ أَفَلَاذَ كَبِدِهَا فَلَا يُنْتَفَعُ بَعُدَهُ بِذَهَبِ،

8881- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنيا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي ٱلْأَحْوَصِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وَلَمْ يُؤُتِ الزَّكَاةَ فَلا

وكا فضة

8882- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ خُلَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ دَخَـلَ عَـلَيْـهِ، وَقَدْ نَصَبَ مَتَاعًا فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اسْتَخْفِ مِنْ شُوَارِ بَيْتِكَ فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُوا أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ قَتَبٍ

8883- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ

عَوْن بُنِ عَبِيدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: إنَّ المُ وُمِنَ مَأَلَفٌ وَلَا حَيْرَ فِيمَنُ لَا يَأْلَفُ، وَلَا

8884- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، حِ وَحَدَّثْنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنَ أَرْبَع، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنِّي يُطْغِينِي، وَمِنْ فَقُرٍ يُنْسِينِي، وَمِنْ هُوًّى يُرُدِينِي، وَمِنْ عَمِلٍ يُحْزِنُنِي

8885- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثِنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: إِيَّاكُمُ وَصِعَابَ الْقَوْلِ

8886- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّتُي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاء ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْن، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

﴾ لِأَصْحَابِهِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ: هَلُ تَجَالَسُونَ؟ فَّانُوا: لَيُسَ نَتُرُكُ ذَلِكَ، قَالَ: فَهَلُ تَزَاوَرُونَ؟

محبت کرتا ہے' اور جومحبت نہیں کرتا اور اس سے محبت نہیں کی جاتی ہے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

حضرت عون بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه حیار چیزول سے پناہ مانگتے تھے: ''اللُّهم اني اعوذ بك اللي آخره''۔

حضرت عون فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه فرماتے تھے کہ مشکل بات کہنے سے بچو۔

حضرت عون سے مروی ہے فرماتے ہیں: جب حضرت عبدالله رضی الله عنه کے شاگر د آپ کے پاس آئے تو آب رضی الله عند نے فرمایا: کیاتم ایک دوسرے کے یاس بیضتے ہو؟ اُنہوں نے عرض کی: ہم نے اے بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کیا تم ایک دوسرے سے ملاقات كرتے ہو؟ عرض كى: اے ابوعبدالرحن! جي بان!

قال في المجمع جلد10صفحه144 وعون لم يسمع من ابن مسعود وعبد الرحمٰن المسعودي وان كان ثقة ولكنه

قال في المجمع جلد10صفحه303 وفيه المسعودي وقد احتلط وعون لم يدرك ابن مسعود . -8885

قال في المجمع جلد8صفحه 175 واسناده منقطع . وانظر ما قبله . -8886

قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنَّا لَيَفْقِدُ أَخَاهُ فَيَمْشِي فِي طَلَبِهِ إِلَى آخِرِ الْكُوفَةِ

حَتَّى يَلْقَاهُ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَنُ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ 8887- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدٍ بُن أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَا تَأْكُلُوا مِنَ الْجُبُنِ إِلَّا مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ

8888- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَبِي مِحْلَزِ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ خَفَضَ فِيهَا صَوْتَهُ، وَيَدَهُ،

8889- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ

مَيْسَرَةً، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةً، قَالَ: مَا خَطَبَ عَبْـدُ اللَّهِ بِالْكُوفَةِ خُطْبَةً إِلَّا شَهِدْتُهَا فَسَمِعْتُهُ يَوْمًا، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَمَانِيًّا وَأَشْبَاهَ

ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ أَنْـزَلَ كِتَـابَهُ وَبَيَّنَ بَيَانَهُ، فَمَنْ أَتَى الْأَمْرَ

مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَقَدُ بَيَّنَ لَهُ، وَمَنْ حَالَفَ فَوَاللَّهِ

بیشک ہم میں سے کوئی آ دمی اپنے مسلمان بھائی کونہ یائے تو وہ اس کی تلاش میں کوفہ کی آخری گلی تک جاتا ہے يہاں تك كداس سے ملاقات كرتا ہے فرمايا: يدكام كرتے

رہے تو تم خیر پر رہوگے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: پنیر نه کھاؤ

سوائے اس کے جومسلمان اور اہل کتاب بناتے ہیں۔

حضرت ابوعبيده فرمات بيس كه حضرت عبدالله رضي الله عنه جب نماز میں کھڑے ہوتے تو آواز آہتہ کرتے

اوراین ہاتھ اوراین نگاہ جھکا کیتے۔

حضرت نزال بن سره رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عبدالله رضى الله عنه نے كوفه ميں كوئى خطبه ديا ميں اس میں شریک ہوا' میں نے ایک دن سا' آپ سے ایک

آ دمی کے متعلق یو چھا گیا کہ ایک آ دمی اپنی بیوی کوآٹھ اور اس کے مشابہ طلاقیں دیتا ہے۔ فرمایا: وہی تھم ہے جس

طرح اس نے کہا' چرفر مایا: الله تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل

كر كے اس كو واضح كيا كي جس نے اپني طرف سے كام کیائیں اس کیلئے بھی وضاحت کر دی ہے اور جس نے

> قال في المجمع جلد5صفحه43 ورجاله ثقات . -8887

قال في المجمع جلد2صفحه136 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -8888

7

🦓 ﴿المعجم الكيير للطبراني

418 (418)

طاقت نہیں رکھتا ہوں۔

الحمد الى آخره"-

حضرت میجی بن عمرو بن سلمه اپنے والد سے روایت

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہر ماہ تین

حضرت ابوعبيده فرمات بيس كه حضرت عبدالله رضي

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه آسان

و زمین کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت جتنا فاصلہ

الله عندركوع كے بعديدها كرتے تھے:"السلهسم لك

کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ

عنہ سے صوم وصال رکھنے کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے

اسے ناپسند کیا اور فرمایا: ہر ماہ تین روزے رکھے۔

دن روزے رکھنے سے دل کا زنگ دُور ہوجا تا ہے۔

مخالفت کی قسم بخدا! میں تمہارے برخلاف کوحل کرنے کی

8890- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو

8891- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

8892- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَمْرِو

بُن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَوْمُ

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي

عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ

الرُّكُوع: اللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ

وَمِلْءَ ٱلْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بِلَعُدُ،

أَهْلَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا

مُعْطِى لِمَا مَنعَت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

8893- حَدَّثَنَا زَكَوِيَّا بُنُ يَحْيَى

قال في المجمع جلد3صفحه193 واسناده حسن .

فيه انقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود والمسعودي اختلط

السَّاجي، ثنا هُـذَبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ

سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ بَهُدَلَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذُهِبُنَّ وَحَرَ الصَّدْرِ

مَا نُطِيقُ كُلَّ خِلَافِكُمْ

الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِتُ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بُنِ سَلَمَةَ: أُخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ اللهُمِ فَكُرِهَهُ، وَقَالَ: لَمُئِلَ النَّهُرِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ:

صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

-8890

-8891

و عِن حَنْ وَائِسِلِ بُسِنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِ

8894- حَدَّثَنَازَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

سَ حِيُّ، ثنا هُـ ذُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَسَنَةَ، عَنْ عَاصِع، عَنْ زِرِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، تُ فَنَ: مَا بَيُنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِسرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِسرَةُ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ

سَسَابِعَةِ وَالْكُرُسِيِّ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرُسِيِّ، وَالْمَاءِ مَسِيْرَةَ خَمْسٍ مِائَةِ عَامِ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ 8895- حَدَّثَنَازَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى

السَّاجِيُّ، ثنا هُدِدَبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَكُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ جَهَنَّمَ فِي قَرُنِ شَيْطَانٍ،

وَبَهُنَ قَرُن شَيْطَان، فَمَا تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ قَصْمَةً إِلَّا فُتِحَ بَابٌ مِنْ أَبُوَابِ النَّارِ، فَإِذَا اشْتَدَّ

الْحَرُّ فُتِحَتْ أَبُوابُهَا كُلُّهَا 8896- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که آسانِ

دنیا اور اس کے ساتھ جوآ سان ملا ہواہے ان کے در میان

یا نج سوسال کی مسافت ہے ہرآ سان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے ساتویں آسان اور کرسی کے درمیان کی مسافت یانچ سوسال ہے اور کرسی اور پانی کے درمیان کی مسافت یانچ سوسال ہے اور عرش پانی پر ہے اللہ عزوجل (جیسے اسکی شان ہے) عرش پر ہے وہ جانتا ہے تم جس پر ہو۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين سورج جهنم سے ایک شیطان کے سینگ میں طلوع ہوتا ہے اور ایک

1

شیطان کے سینگ کے درمیان طلوع ہوتا ہے آ سان پر آ ہستہ آ ہستہ چڑھتا ہے تو جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھاتا ہے جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو جہنم

کے سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ

قال في المجمع جلد [صفحه 86 ورجاله رجال الصحيح . -8894 -8895

قال في المجمع جلد [صفحه307؛ واسناده حسن .

قال في المجمع جلد5صفحه 37 ورجاله رجال الصحيح خلاغريب بن حميد وهو ثقة . قلت: هو أبو عمار . -8896

أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنِ

عَيَّاشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ مَعَ رَجُلِ

ذَرَاهِمَ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: أَشْتَرِى بِهَا مِهُمْ فِرُقَ سَمْنٍ، فَقَالَ: أَعْطِهَا امْرَأَتُكَ تَضَعُهَا

﴾ تَـحْتَ فِرَاشِهَا ثُمَّ اشْتَرِى كُلَّ يَوْمٍ لَحُمَّا

8897- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَـجًّا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ طَلْحَةَ، عَنْ

زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ بَيْنَكُمُ أَخُلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ

أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ

لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِى الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعُطَاهُ الْإِيمَانَ، فَمَنْ ضَمِنَ

بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَهَابَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ،

وَاللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ

8898- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِهٌ أَبُو النُّعُمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ

عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: 

رضی الله عند نے ایک آ دمی کے پاس دراہم ویکھے آ پ نے فرمایا: ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس نے عرض کی: میں نے اس کے ساتھ ایک فرق کھی خریدنا ہے آپ نے دعا کی: تُو اپنی بیوی کو دے وہ اپنے بستر کے نیچے رکھے' پھر ایک روز ایک درہم کا گوشت خریدے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے فر ماتے ہیں: بے شک اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں ہے شک الله تعالی مال اسکوبھی دیتاہے جس سے محبت کرتا ہے اوراہے بھی جس ہے محبت نہیں کر تالیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے ہیں جب اللہ کسی بندے کو پند کر لیتا ہے تو اسے ایمان عطا فرما تاہے پس جس آ دمی نے مال خرچ کرنے کو چی سمجھا اور دشمن سے جہاد کرنے سے ڈرااوررات کو جاگئے کی تکلیف گوارانہ کی اسے جاہے كه وه كثرت سے پڑھے: لا الله الا الله والله اكبر الحمد للله

حضرت ابووائل فرمات میں کہ حضرت عبدالله رضی الله عندنے فرمایا: تم جانے ہو کہ اسلام کیے کم ہوگا؟ اُنہوں نے عرض کی جس طرح کیڑے کا رنگ کم ہوتا ہے جیسے سواری سے کمی ہوتی ہےاورجس طرح لمباہونے سے درہم

> قال في المجمع جلد10صفحه90 ورجاله رجال الصحيح. -8897

> > قال في المجمع جلد اصفحه 202 ورجاله موثقون . -8898

ختم ہوتا ہے۔ فرمایا: یہ بھی ہیں لیکن اکثر' موت سے ہوگا یا

ِ علماء کے جانے ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت

ہے فرماتے ہیں: بل صراط بالكل جہنم كے درميان ركھا جَائے گا' اس کی تیزی تلوار کی تیزی کی مثل ہو گی' اس پر

آ گ کی کنڈیاں ہوں گی جن کے ساتھ وہ ( دوز خیوں کو اُ کیک لے گی' پس کئی رُک کرسید ھے اس میں چلے جا کیں

کے اور کئی گرا دیئے جائیں گئے ان میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے جو بکل کی طرح گزریں گئے پس وہ ان کونجات

سے پانے سے نہ روکے گی پھر ہوا کی طرح وہ بھی نجات

یا کیں گئ چر گھوڑے کی رفتار کھر آ دی کے دوڑنے کی طرح علم آدمی کے کندھے ہلاکر چلنے کی طرح پھر آدمی کے چلنے کی طرح حتی کہ ان کے آخریس ایک آ دمی ہوگا'

اسے آگ کی لیٹ پڑے گی (اسے جھلسائے گی) اور وہ اس میں شرے ملے گا'آ خرکار اللہ اسے جنت میں داخل

كرے گا اپن رحمت كے صدقے - اس سے كہا جائے گا: تمنا کراور ما نگ! پس وہ کہے گا: اے میرے رب! تُو مجھ

سے مداق کرتا ہے؟ حالانکہ تُو رب العزب ہے پس اس سے دوبارہ وہی کہا جائے گا حتیٰ کہ جب اس کی ساری

اُمیدیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا: تیرے لیے وہ جس کا تُو نے سوال کیا اور اس کے برابر اور ہے۔ ایک يَنْقُصُ صِبْعُ الثَّوْبِ، وَكَمَا يَنْقُصُ مِنَ الدَّابَّةِ، وَكَمَا يَقُسُو اللِّرُهَمُ عَنْ طُولِ الْحَبْي، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْهُ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتُ أَوْ ذَهَابُ

8899- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمْ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يُوضَعُ الْحِسْرَاطُ عَلَى سَوَاء جَهَنَّمَ مِثْلَ حَلِّ السَّيْفِ الْمُسرُهَفِ، مَدْحَضَةٌ مَسزِلَّةٌ، عَلَيْهِ

كَلَالِيبٌ مِنْ نَارِ يُخْتَطَفُ بِهَا فَمُمْسَكٌ يَهُوى فِيهَا، وَمَصْرُوعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرُقِ فَلَا يَنْشَبُ ذَاكَ أَنْ يَنْجُو، ثُمَّ كَالرِّيح وَلَا يَنْشَبُ ذَاكَ أَنْ يَنْجُوَ، ثُمَّ كَجَرْي الْفَرَسِ، ثُمَّ كَسَعْي الرَّجُلِ، ثُمَّ كَرَمَلِ الرَّجُلِ، ثُمَّ كَمَشَى الرَّجُل،

حَتَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ إِنْسَانًا رَجُلٌ قَدُ لَوَّحَتُهُ النَّارُ وَلَقِيَ فِيهَا شَرًّا حَتَّى يُدُخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضُلِ رَحْمَتِهِ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ وَسَلَّ، فَيَقُولُ: أَى رَبِّ أَتَهُ زَأْ مِنِّى، وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ وَسَلُّ، قَالَ: حَتَّى إِذَا الْفَطَعَتِ

الْأَمَسانِيُّ قَالَ: لَكَ مَساسَلُكَتَ مِثْلَهُ مَعَهُ قَالَ: وَحَدَّثَنِينَ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ

قال في المجمع جلد10صفحه 360 ورجاله رجال الصحيح غير عاصم وقد وثق .

## روایت میں ہے اس سے دس گنا کا ذکر ہے۔

حضرت ابودائل سے روایت ہے فرماتے ہیں بجیلہ قبیلہ سے ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یاس آ کر عرض کی: میں نے کنواری لونڈی سے نکاح کیا ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا: محبت الله کی طرف سے اور جدائی شیطان کی طرف سے ہے تا کہ اس کے نزدیک وہ چیز ناپسندیدہ بنا دے جواس کے لیے حلال ہے اللہ کی طرف سے۔ پس اب جب تو اس کے پاس جائے تو اسے کہد کہ وہ تیرے پیچیے دور کعت نماز پڑھے۔حضرت اعمش کا قول ہے: پس میں نے اس کا ذکر ابراہیم سے کیا تو اُنہوں نے کہا: حضرت عبدالله رضى الله عنه نے كہا: اور بيدعا كر: "السلَّهم اجمع بيننا الى آخره"\_

حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس آیا اس نے عرض کی میں نے ایک عورت سے شادی کی مجھے بغض کا خوف ہوا' آپ نے فرمایا: تُو اس کے پاس آنے لگے تو دور کعت نْقُل پرُ هنااور بيدعا كُرنا: "اللههم بسارك لي في اهلي اللی آخرہ "اورو ہمارے درمیان جدائی ڈال دے جب تیراجدائی ڈالنا ہمیں خیرتک پہنچائے۔

8900- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنُ بَجِيلَةَ إِلَى عَبِّدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّى كُلُّهِ مَنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبِّدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّى كُلُّهُ مَنْ تَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا لَمُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّ تَفُرِ كَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الْفَوْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَوِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللُّهُ لَهُ، فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهَا فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقُلْ: اللَّهُمَّ إَسَارِكُ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكُ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقُهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعَ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى

8901- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّاثِبِ، عَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً، وَإِنِّي أَحَاثُ الْفَرْكَ، قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ بِهَا فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَقُلُ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكُ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ اجْمَعَ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ

-8900

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10461,10460 قال في المجمع جلد 4صفحه 290 ورجاله رجال الصحيح.

قال في المجمع جلد [صفحه 177 ، وفيه من لم يسم . -8901

بِخَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ

8902- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِهٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَسَى رَجُلٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ

اللُّهَ أَمَرَ بكَذَا وَنَهَى عَنْ كَذَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ: كَذَبْتَ، أَوْ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ كَذَا وَأَحَلَّ كَذَا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبُتَ

8903- حَـدُّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، ثِنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: مَشَلُ الَّذِي يُدِيمُ الصَّلَاةَ مَثَلُ الَّذِى يَنْفُرَعُ الْبَابَ، وَمَنْ يُدِيمُ قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ

8904- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: إِنَّكَ مَا كُنُتَ فِي صَلَادةٍ فَإِنَّكَ تَـقُـرُعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ يُكُثِرُ

قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَعَ لَهُ 8905- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ بُنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه موسكنا ہے کہ ایک آ دمی کہ: اللہ عزوجل نے فلال چیز کا تھم دیا

ہے اور فلال چیز سے منع کیا ہے اللہ عز وجل اس کوفر مائے گا: تُو جھوٹ بولتا ہے یا وہ آ دمی کہے کہ اللہ نے اس شی کو

حرام کیا ہے اور اُس چیز کو حلال کیا ہے اللہ عز وجل اس کو فرمائے گا: تُوجھوٹ بولتا ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات میں که اس کی

مثال جونماز پر ہیشتی کرتا ہے اس آ دمی کی طرح ہے جو دروازہ کھٹکھٹا تا رہتا ہے اور جو دروازہ کھٹکتا تا رہتا ہے ہو سكتا ہے قريب ہے اس كيلية اس كو كھول ديا جائے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ اس کی

مثال جو نماز پر ہیشگی کرتا ہے اس آ دمی کی طرح ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور جو دروازہ کھٹکتاتا رہتا ہے

قریب ہے ہوسکتا ہے اس کیلئے کھول دیا جائے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه رات كي نماز (تہجد) کودن کی نماز پرفضیلت حاصل ہے اس طرح

جس طرح چھیا کرصدقہ دینے کونضیلت حاصل ہے علانیہ

-8903

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4735 قال في المجمع جلد 2صفحه 257 ورجاله رجال الصحيح. -8904

انظر ما بعد ورواه ابن المبارك في الزهد وسيأتي في المرفوع . -8905

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبرالي ۗ 🎊

عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَصْلُ صَلاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلاةِ

النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى الْعَلانِيَةِ 8906- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُ مُرَّةً قَالَ: قَـالَ عَبُدُ اللهِ: فَـضُلُ صَلاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى

8907- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَيَّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ، وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ 8908- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَاصِم، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: تَلا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ:

(يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأُرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ، وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (إبراهيم: 48 ) ، قَالَ: يُجَاءُ بِأَرْضِ كَأَنَّهَا سَبِيكَةُ فِضَّةٍ لَمُ

يُسْفَكُ عَلَيْهَا دَمَّ، وَلَمْ تُعْمَلُ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ، ﴾ فَأَوَّلُ مَا يُحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ فِي الدِّمَاءِ

صدقہ دینے پر۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات عبي كه رات كي نماز ( تہجد ) کودن کی نماز پر فضیلت حاصل ہے اس طرح جس طرح چھیا کرصدقہ دینے کو فضیلت حاصل ہے علانیہ صدقه دینے پر۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين تمام مہینوں کا سردار رمضان شریف ہے اور تمام دنوں کا سردار جعہ شریف ہے۔

حضرت زر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللدرضی الله عنه نے به آیت تلاوت فرمائی: "جس دن به زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی اور آسان بھی تبدیل کردیئے جائیں گےاور (سب)لوگ (قبرول سے نکل کر) اس کی بارگاہ میں حاضر ہوجائیں گے جو یکتا ہے اورسب پرغالب ہے'۔فرمایا: زمین کولایا جائے گا گویا وہ پلھلی ہوئی سانچے میں ڈھلی ہوئی جاندی ہے جس پر کوئی خون ریزی نہیں کی گئی ہے اور نہ اس پر کوئی غلطی کی گئی ہے سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا' وہ خون

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4735 . -8906

قال في المجمع جلد 3صفحه 145 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -8907

> قال في المجمع جلد7صفحه45 واسناده جيد . -8908

🎇 ﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبرائي ۗ ﴿ ﴿ إِ

8909- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْأَوَّاهُ الرَّحِيمُ

8910- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكُرِيم، عَنْ أَبى عُبَيْكَ قَوْلِهِ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (التوبة:114 ) قَـالَ: الْأَوَّاهُ

8911- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ

ٱلْأُوَّاهِ؟ قَالَ: هُوَ الدَّعَّاءُ ۗ

8912- حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا

يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ،

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْحَمِيسِ انْتَابَهُ أَهُلُ الرَّسَاتِيقِ

-8909

في الأصلين الحليم بدل الرحيم وهو خطأ . رواه ابن جرير في تفسيره (17376,17378,17370) .

رواه ابن جرير رقم الحديث:17385 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -8910

رواه ابن جرير رقم الحديث: 17363-17367 وقال في المجمع جلد 7صفحه 35 وفيه عاصم وهو ثقة وقد -8911

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں:الاواہ سے مرادرهم دلی ہے۔

حفرت عبدالله رضی الله عنهاس آیت کی" بے شک

ابراہیم علیہ السلام مہربان شخصیت تھے' ۔ فرمایا: الاواہ سے

مرادرهم دلی ہے۔

حضرت زر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود سے الاواہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: بیدعاہے۔

حضرت بوسف بن سعد فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هرروزمسجد میں حدیث پڑھایا کرتے

ته پس جب جمعرات کا دن آتاتو قصبول اور دیباتوں

والے لگا تارآتے 'پس ایک نابینا آدمی نے آ کرعرض کی: آے ابوعبدالرحمٰن! ''اوّاہ'' کیا ہے؟ فرمایا: بہت مہربان

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

وَالْـقُرَى، فَجَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، مَا الْأَوَّاهُ؟ قَالَ: الرَّحِيمُ، قَالَ: فَمَا

التَّبُذِيرُ؟ قَالَ: مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ حَقٍّ ، قَالَ: فَمَا

الْمَاعُونُ؟ قَالَ: مَا يَتَعَاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمُ، يَعْنِي

8913- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْحَزَّارِ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْعُبَيْدَيْنِ -وَكَانَ رَجُلًا ضَرِيرًا -وَكَانَ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَعْرِفُ لَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَاعُون

فَقَالَ: الْفَأْسُ، وَالِذَلُو -أُو قَالَ: الْفَأْسُ، وَالْقِدْرُ -وَسَأْلُهُ عَنِ التَّبْذِيرِ، فَقَالَ: إنْفَاقُ

الْمَالِ فِي غَيْرٍ حِلِّهِ ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْأَوَّاهِ، قَالَ:

8914- حَدَّثَنَا الْـُحُسَيْنُ بُنُ جَعْفَر

الْفَتَسَّاتُ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي

الْعُبَيْدَيْنِ الْعَامِرِي، -وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ،

﴾ وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَدِينُهُ، فَقَالَ لِعَبُدِ

اللَّهِ: مَنْ نَسُأَلُ إِنْ لَمْ نَسُأَلُكِ؟ فَرَقَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا الْأَوَّاهُ؟ قَالَ: الرَّحِيمُ ، قَالَ:

فَمَا الْأُمَّةُ؟ قَالَ: الَّذِي يَعْلَمُ الْخَيْرَ ، قَالَ: فَمَا

آدمى - كها: "تبديسو" كياسي؟ فرمايا: ناحق خرچ كرنا-عرض کی: ''ماعون'' کیاہے؟ فرمایا: جولوگ آپس میں تعاون کرتے ہیں لیعنی ادھار دی جانے والی عام استعال کی چیزیں۔

حضرت میچی بن جزار روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی جن کا نام ابوعبیدین تھا اور وہ نابینا تھا جبکہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه اسے جانتے تھے پس اس نے ''ماعون''کے بارے پوچھاتو فرمایا: کلہاڑ ااور ڈول۔ یا فرمایا: کلہاڑ ااور ہنڈیا۔اس نے "تبدیس " کے بارے

سوال كيا تو فرمايا: جهال خرج كرنا حلال نه مؤ وبال مال خرچ کرنا۔اس نے ''او اہ'' کے بارے دریافت کیا' فرمایا: مهربان شخصیت۔

حضرت ابوعبیدین عامری سے روایت ہے جو کہ نابینا تے جبکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنداسے قرض دیتے تھے یا

اس کے محسن تھے کیس اس نے حضرت عبداللدرضي الله عنه سے عرض کی: اگر آپ سے ہم نہ پوچھیں تو کس سے

بوچیس؟ پس حضرت عبدالله رضی الله عنه کا دل اس کیلئے نرم مواتواس نے کہا: ''اوّاہ'' کیا ہے؟ فرمایا: مہربان! عرض

كى: أمت سے كيا مراد ہے؟ فرمايا: وہ جو خير كو جانتا ہو۔ عرض کی: ''قسانت'' کیاہے؟ فرمایا: اطاعت گزار! عرض

وأبو العبيـد هـو مـعاوية بن سبرة بن حصين السوائي العامري الأعمى وهو ثقة . قال في المجمع جلد7صفحه35 رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال الروايتين الأوليين ثقات المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

الْقَانِتُ؟ قَالَ: الْمُطِيعُ، قَالَ: فَمَا الْمَاعُونُ؟

ك: "ماعون"؟ فرمايا: جولوك آپس ميس تعاون كرتے میں عرض کی:''تبذیر ''؟ فرمایا: ناحق خرچ کرنا۔ قَالَ: مَا يَتَعَاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمُ ، قَالَ: فَمَا

حضرت ابوالعبيدين فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله

رضی اللہ عنہ سے تبذر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے

فرمایا: تبذیریه بے کہ ناحق میں مال خرچ کرنا۔ حضرت ابوالعبيدين فرماتے ہيں كەميں نے حضرت

عبدالله رضی الله عنه ہے اس آیت که ''فضول نه اُڑاؤ''

فرمایا: اس سے مراد ناحق میں مال خرج کرنا ہے اور ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم

حضور ملتاليكم كے اصحاب بيان كرتے تھے كه برت والى چیزیں میہ ہیں: ڈول ہنڈیا اور کلہاڑا'جن کے بغیر گزارہ نہ

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

التَّبُذِيرُ؟ قَالَ: إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ 8915- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ مُسْلِم الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ

عَنِ التَّبُدِيرِ؟ فَقَالَ: الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ 8916- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِعُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو وَكِيع، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، قَالَ:

سَأَلُتُ عَبْدَ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُبَلِّرُ تَبُلِّيرًا﴾ (الإسراء :26 ) قَالَ: هُوَ النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ 8917- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو الْأَحُوصِ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، وَسَعْدِ بُنِ عِيَىاضٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ مُحَدَّمَ دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَاعُونَ: الدَّلُوُ، وَالْقِدْرُ، وَالْفَأْسُ لَا يُسْتَغْنَى 8918- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

اللَّه عنه ماعون ہے مراد لیتے تھے: کلہاڑا' ہنٹریااورڈ ول۔ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قال في المجمع جلد7صفحه50 ورجاله ثقات. -8916

قال في المجمع جلد7صفحه 143 وواه البزار جلد اصفحه 211 (زوائد البزار) والطبراني في الأوسط ( 306 -8917 مجمع البحرين) ورجال الطبراني رجال الصحيح. ورواه أبو داؤد رقم الحديث: 1641 ولم يذكر الفأس.

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنُ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ

قَالَ: الْفَأْسُ، وَالْقِدْرُ، وَالدَّلُوُ

8919- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، كَا سُفْيَانُ، كَا سُفْيَانُ، كَا سُفْيَانُ، كَا سُفْيَانُ، كَا تُنِي كَانُ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثِنِي أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ

ابُنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَهُمَنَعُونَ الْمَاعُونَ) (الماعون: 7) ، قَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا

يُغِطَى حَقَّهُ ، قُلْتُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ: هُوَ

مَا يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ: ذَاكَ مَا

8920- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبِّدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

عَساصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلُو، وَالْقِدُرِ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ

8921- حَـلَّثَنَا عَبُـدَانُ بُـنُ أَحْمَدَ، ثنا

هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِعٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ الْفَأْسَ، وَالْقِدْرَ، وَالدَّلُوَ

8922- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے الله تعالی کے اس قول کے بارے میں روایت ہے: ''وہ ماعون (عام استعال کی چیزیں) نہیں دیتے''۔ فرمایا: وہ مال جس کاحق

ادانه کیاجائے۔ میں نے عرض کی: ابن مسعود فرماتے ہیں: وہ چیزیں جولوگ ایک دوسرے کوخیراتی طور پر دیتے ہیں۔ فرمایا: جومیں نے تھے کہا'اس کا مطلب بھی یہی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہرنیکی صدقہ ہے حضور ملتی کی اللہ علی ماعون سے مراد ڈول' ہنڈیااوراس جیسی چیزیں عاریۂ لینامراد لیتے تھے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيس كههم ماعون ے مراد کلہاڑا' ہنڈیا اور ڈول مراد لیتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنهاس آیت " منافقین

رواه ابن جرير جلد30صفحه315. -8919

ورواه ابن جرير رقم الحديث: 10746,10742,10741 . -8922

سَعِيبِدِ بُنِ أَبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ خَيْضَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:

(إِنَّ الْـمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ) (النساء: 145) الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ قَالَ: تَوَابِيتُ مِنْ حَدِيدٍ تَطْبُقُ

8923- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَهَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِسى جَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (فَـمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ) (الأنعام:

98) قَالَ: الْمُسْتَقَرُّ: الرَّحِمُ، وَالْمُسْتَوْدَعُ:

الْأَرْضُ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا 8924- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ

الْمَدِيِّكَيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِدٍ، عَنُ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مُسْتَوْدَعُهَا فِي الدُّنْيَا، وَمُسْتَقَرُّهَا فِي الرَّحِمِ

8925- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيبِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

زمین پر بھیے' کی تفسیر کرتے ہیں کہ حولہ سے اونٹ مراد

''جانوروں میں سے کچھ بوجھ اُٹھانے والے ہیں اور کچھ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ال آيت

قال في المجمع جلد7صفحه21 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وكمو ضعيف. -8923

قال في المجمع جلد7صفحه 21، ورجاله رجال الصحيح الا أن ابراهيم لم يدرك ابن مسعود. -8924 قال في المجمع جلد7صفحه21 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف -8925

دوزخ کے نیچے والے طبقے میں ہول گے ' کی تفسیر کرتے ہیں کہ گرم گرم لوہان پرڈالے جائیں گے۔

كرتے ہيں كەستىقر سے رحم مراد ہے اور مستودع سے مراد

خضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

مستودعها بمراددنياكى رضامراد باورمستقرها

وہ زمین جس میں مرناہے۔

سے مرادرہم ہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه اس آيت كه" پھر کہیں نہیں تھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے ' کی تفسیر

الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ:

(وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، وَفَرْشًا) (الأنعام:

142) قَالَ: الْحَـمُولَةُ مَا حَمَلَ مِنَ الْإِبِلِ،

وَالْفَرْشُ الصِّغَارُ

8926- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَوْيَمَ، ثَنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ،

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (هَلُ

أُوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لَا يَسنُفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمُ تَكُنُ آمَنَتُ مِنُ

يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ

ِ قَبْلُ) (الأنعام:**158** ) قَالَ: طُلُوعُ الشَّمْس

مَعَ الْقَمَرِ مِنْ مَغْرِبِهَا كَالْبَعِيرَيْنِ الْقَرِينَيْنِ 8927- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُسُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ

أُوْفَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (يَوْمَ يَأْتِي

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا)

(الأنعام: 158 ) قَالَ: طُـلُوعُ الشَّمُسِ مِنْ

﴿8928- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

ہیں اور فرش سے چھوٹے جانور مراد ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے الله عزوجل کے اس فرمان کے بارے روایت ہے: "هـل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة الى آخره "رفرمايا: مرادیہ ہے کہ سورج عیا ند کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا

اوروہ دونوں ایسے قریب ہوں گے جیسے دواونٹ \_

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهٔ الله تعالی کے اس قول کے بارے روایت فرماتے ہیں:''جس دن آپ کے رب کی بعض (مخصوص) نشانیاں آ جائیں گی' نہ دے گانفع کسی شخص کو اس کا ایمان'۔ اس سے مراد سورج کا

مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الله تعالی کے

قال في المجمع جلد7صفحه22 رواه الطبراني من طريقين أحدهما هذه وفيها عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي -8926 مريم وهو ضعيف والآخرة مختصرة ورجالها ثقات .

> انظر ما قبله . -8927

اس قول کے بارے روایت فرماتے ہیں:''اور بے جاخر چ

نہ کرؤ'۔ فرمایا: اس سے مراد ناحق خرچ کرنا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الله تعالی کے

اس فرمان کے بارے روایت فرماتے ہیں: ''تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (چہرے ڈھانپنے کیلئے) کپڑے اُتار

رهیں اس حال میں کہ وہ اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھریں'۔

فرمایا:اس سے مراد حیا در ہے۔

حضرت مسروق سے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم

نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے بوچھا:''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز

مردہ نہ مجھو بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے'۔فرمایا: شہیدوں کی روحیں اللہ کے ہاں سبر

پرندوں کی مانند ہوں گی'ان کیلئے قندیلیں ہوں گی جوعرش کے ساتھ لنگی ہوئی ہول گی' جنت میں پھریں گی جہاں

جاہیں گی۔فرمایا: تیرا رب ان پرجھا نک کرفر مائے گا: کیا

تههیں کسی چیز کی خواہش ہے تو میں شہبیں عطا کر دوں؟ وہ

عرض کریں گے: اے ہمارے رب! کیا ہم تیری جنت میں جہاں جاہتے ہیں گھومتے نہیں پھررہے ہیں؟ راوی کا بیان '

قَالَ: ثنا أُبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عِيَاضٍ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، قَولُهُ: (وَلَا تُبَدِّرُ تَبُدِيرًا) (الإسراء:26 ) ، قَالَ: النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ 8929- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثَنْنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُ فْيَانَ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَكِ، عَنُ زِرِّ، عَنُ أَبِي وَالِيلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (فَكَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَغُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنُ شَرِيكٍ،

بِزِينَةٍ) (النور:60 ) قَالَ: الرِّدَاءُ

8930- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الـدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ،

قَالَ: سَأَلُنَا عَبُدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَكَا

تَـحُسَبَنَّ الَّـذِيـنَ قُتِـلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (آل عَمْرَان:169 ) إِلَى (يُرُزَقُونَ) (آل عمران: 169) قَالَ: أَرُوَاحُ الشُّهَ لَدَاء ِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ

وَجَـلَّ كَطَيْرِ خُضُرِ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتُ ، قَالَ: فَاطَّلَعَ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً فَقَالَ: هَـلُ تَشْتَهُونَ مِنُ شَـىء فِأَزيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: رَبَّنَا أَلَسْنَا نَسْرَحُ

-8930

رواه ابن جرير جلد8صفحه 166 . وشيخ الطبراني حاله معروف . -8929

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9554 والحميدي رقم الحديث: 120 ومسلم رقم الحديث: 1887 قال في المجمع جلد6صفحه 328 ورجاله رجال الصحيح وله أسانيد أخر ضعيفة .

ہے: پھر دوسری باراللہ تعالی ان کو ملاحظہ کر کے فرمائے گا:

کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے کہ میں تمہارے لیے زیادہ

كردون؟ وه عرض كريس كے: اے ہمارے رب! كيا ہم

جس جنت میں چاہتے ہیں گھومتے نہیں پھررہے ہیں؟ پھر

الله تعالیٰ تیسری بارانہیں دیچہ کرفر مائے گا: کیا تہہیں کسی چیز

کی خواہش ہے تو میں تمہارے لیے زیادہ کروں؟ وہ عرض

کریں گے: ہماری رومیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے

توہم تیری راہ میں جہاد کریں ہی ہم ایک بار پھر شہید کیے

جائیں۔فرمایا: (اس کے بعد) اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہ

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اس آیت کے بارے

سوال کیا: ''اور جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں

ہر گزمردہ نہ مجھو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں

رزق دیاجاتا ہے"۔ فرماتے ہیں: ہم نے اس کے بارے

سوال کیا تو فرمایا: شهیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی طرح

حضرت عبدالله رضى الله عنه تيسرى روايت ميس

فرماتے ہیں کہ الله فرمائے گا: کیاتم لوگوں کوکسی چیز کی

خواہش ہے کہ میں تمہیں وہ دے دوں؟ وہ عرض کریں

گے ہماری جانب سے ہمارے نبی کوسلام کہددینا اور بتانا

کہ ہم راضی ہوئے تو ہمیں بھی رضاعطا کی گئے۔

ہوں گی۔ پھرامام توری کی حدیث کی مثل ذکر کیا۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت

المعجم الكبير للطهراني المحالي المحالي

حَدَّدُ شَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُن

مَسْعُودٍ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَلَا تَـحُسَبَنَّ الَّذِينَ

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْبَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ

يُسُرُزَقُونَ) (آل عسمران: 169) قَالَ: قَدُ

سَأَلُنَا عَنْهَا قَالَ: أَرُوَاحُ الشُّهَدَاءِ كَطَيْرٍ خُضْرٍ

حَدِّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ

السرَّزَّاقِ، عَسِ ابْنِ عُيَيْسَنَةَ، عَنْ عَطَاء ِبُنِ

السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ

فِسَى الشَّالِثَةِ قَـالَ: هَـلُ تَشْتَهُـونَ مِنْ شَيْءٍ

فَأَزِيدُ كُمُوهُ؟ قَالُوا: تُقُرِءُ نَبِيَّنَا السَّلامَ عَنَّا،

اً ، ثُمَّ ذَكرَ مِثْلَ حَدِيثِ التَّوْرِيِ

فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا حَيْثُ شِنْنَا؟ قَالَ: ثُمَّ اطَّلَعَ

عَلَيْهِمُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: هَلُ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ

فَأَرِيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: رَبَّنَا أَلَسْنَا نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيُّهَا حَيْثُ شِئْنَا؟ ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمُ

﴿ الثَّــَالِثَةَ فَــقَــالَ: هَـــلُ تَشْتَهُــونَ مِــنُ شَــىُء ۗ

﴾ فَأَزِيدُكُمُوهُ؟ قَالُوا: تُعِيدُ أَرْوَاحَنَا فِي أَجُسَادِنَا

فَنُهُ اَيِّلُ فِي سَبِيلِكَ فَنُقْتَلُ مَرَّةً أُخْرَى ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُمُ

أُبِى مَسرُيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا

قَيْسٌ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ

بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلُنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

وَتُخْبِرُهُ أَنَّا قَدْ رَضِينَا وَرُضِيَ عَنَّا

8931- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيبِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مِسْعَرُ بُنُ كِلَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَدةَ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْهُ ون ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَقُودُهَا

النَّاسُ وَاللَّحِجَارَةُ) (البقرة:24) ، قَالَ: حِجَارَةٌ مِنُ كِبُرِيتٍ يَجُعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

عِنْدَهُ كَيْفَ شَاءَ ، وَكُمَا شَاءَ

8932- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفِيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، حَدَّثِنِي أَبُو

سَعُدٍ الْأَزْدِيُ، عَنْ أَبِسِي الْكَنُودِ، عَن ابْن

مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (وَقُولُوا حِطَّةٌ) (البقرة: 58) قَالَ: قَالُوا حِنْطَةٌ حَبَّةٌ حَمْرَاء ُ فِيهَا

شَعِيرَةٌ، فَلَالِكَ قَولُهُ: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَولًا ۗ

غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (البقرة:59)

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

-8931

8933- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

کے اس ارشاد کہ''توجو جلدی کرکے دودن میں چلا جائے تواس پر کچھ گناہ نہیں ہے اور جورہ جائے تو اس بر کوئی گناہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه الله عز وجل

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه الله تعالی کے اس

فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں: "اور اس کا ایندھن

ہیں لوگ اور پھڑ' ۔ کبریت کا پھر جس کواللہ اپنے پاس اور

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه الله

ك اس فرمان كے متعلق: "اورتم حلة كهؤ" فرمايا: أنهوں

نے کہا کہ گندم کا دانہ (حطة ) اور وہ بھی سرخ 'اس میں جو

بھی اور یہی مراد ہے اللہ کے اس فرنان سے: '' تو بدل دیا

ظالموں نے اس بات کو جوان سے کہی گئی تھی'۔

جس طرح اورجیے جاہے کا بنائے گا۔

قال في المجمع جلد6صفحه318 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف \_ -8933

ورواه ابن جرير رقم الحديث: 507,504,503 وحذف ابن سابط في سند منها ورواه الحاكم جلد 12صفحه 261

وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وشيخ الطبراني ضعيف انظر المجمع جلد7صفحه 127 .

ورواه ابن جرير رقم الحديث: 1023 قال في المجمع جلد6صفحه 314 وابن أبي مريم ضعيف. وانظر ما بعده. -8932

🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني ﴾

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة:203) قَالَ: مَغْفُورٌ لَهُ

8934- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْزِلَتُ هَوُلاءِ الْمَآيَىاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ: (آمَنَ الرَّسُولُ)

(البقرة:285 ) مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ

8935- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّائِغُ

الْـمَـكِّـيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا . ا جُورَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَإِنْ أَلَى الْمِدِيْرِ مَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ وَإِنْ

تُبُدُوا مَا فِي أَنَّفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ) (البقرة: 284) قَالَ: نَسَخَتُهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: (لَهَا

مَا كَسَبَتْ، وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة:

8936- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرُيَابِتُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ هَذَا

الصِّرَاطَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ يَقُولُونَ:

نہیں ہے' فرمایا: وہ بخشا ہوا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ یہ آیات سورہ بقرہ کے آخر میں نازل کی گئیں: ''ایمان لائے رسول (آ خرالزمان)''۔ یہ عرش کے نیچے موجود خزانے سے نازل ہوئی۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں:'' اوراگر تم ظاہر کرواس چیز کو جو تنہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ''۔ فرمایا: اس کے بعد والی آیت اس کی ناسخ ہے' "اس کے فائدے کے لیے ہے جواس نے (نیک کام) کیااوراس پرضرر ہےاس کا جواس نے (بُرا کام) کیا''۔

. حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں: بے شک بیایک ایا راستہ ہے جس پر شیطان ہوتے ہیں' کہتے ہوئے: اے اللہ کے بندو! پیراستہ ہے کیس اللہ کی رسی کومضبوطی سے تھام لو کیونکہ صراطِ متنقیم اللہ کی کتاب

-8934

ورواه ابن جرير رقم الحديث:6480,6470 . وجويبر متروك . -8935

قال في المجمع جلد6صفحه326 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف. -8936 المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الم

8937- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

الْـمَـكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ

جَامِع بُنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ فِي قُوْلِهِ: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا)

(آل عمران:103 ) ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْقُرُ آنُ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَّا

الْعَوَّامُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

8939- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ،

عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي

قَـوْلِهِ: (الَّـذِيـنَ يَـذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَى جُنُوبِهِمُ) (آل عمران: 191 ) قَالَ:

إِنْ لَـمُ تَسْتَطِعُ أَنْ تُـصَلِّى قَائِمًا فَقَاعِدًا، وَإِلَّا

الْمَكِّيُّ، ثنسا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو

-8937

-8938

-8939

-8940

8940- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّائِغُ

قال في المجمع جلد6صفحه326 ورجاله رجال الصحيح

قال في المجمع جلد6صفحه329 واسناده منقطع وفيه جويبر وهو متروك

اسناده منقطع كما قال في المجمع جلد6صفحه 326 .

قال في المجمع جلد7صفحه 11 ورجاله رجال الصحيح.

حَبُلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْجَمَاعَةُ

8938- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

فَإِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ كِتَابُ اللَّهِ

يَا عِبَادَ اللَّهِ هَذَا الطَّرِيقُ فَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ

حضرت عبدالله رضي الله عنه الله تعالى كے اس فرمان

کے بارے میں فرماتے ہیں: ''اوراللہ کی رستی کومضبوطی ہے

سب مل كرتهام لو'-حفرت عبدالله رضى الله عنه فرمايا:

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: الله کی

الله عزوجل کے اس فرمان کے متعلق حضرت عبداللہ

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ''جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں

کھڑے اور بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہوئے''۔ فرماتے ہیں:

اگر تُو کھڑے ہوکرنماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ ورنہ پہلو

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کتاب اللہ کو میں دوآ بیتیں ایسی ہیں کہ کوئی بندہ جو گناہ بھی کر کے ان کی

قرآن ہے۔

کے بل لیٹ کڑ'۔

رہتی ہے جماعت مراد ہے۔

تلاوت كرئ الله سے استغفار كرك الله بخش دے گا:

''اوروہ لوگ کہ جب وہ بےحیائی کا کام یا اپنی جانوں پرظلم

کریں تو اللہ تعالیٰ کو یا دکر کے اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کے سواکون ہے جو گنا ہوں کو بخشا ہے'۔ اور

اس کا فرمان:''جوکوئی بُرائی یا اپنی جان پرظلم کرے پھراللہ

ہے بخشش جاہے اور اللہ بخشنے والا ہے بہت مہربان پائے

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے الله تعالیٰ کے اس

فرمان کے بارے میں روایت ہے: "اور (تم پرحرام کی سکئیں) وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر

( کا فروں کی وہ عورتیں) جن کے تم مالک ہو جاؤ''۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: مشرک عورتیں جب قید

کر کے لائی جائیں تو وہ حلال ہیں' اور حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: مشرک اورمسلمان عورتیں۔

اللّٰد کے اس فر مان کے بارے میں حضرت ابن مسعود

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ''اور مجلس کے ساتھی'' ۔ فرمایا :

بيوي\_

الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأُسُودِ، قَالَا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَآيَتَيْنِ مَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَرَأَهُمَا فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُ وا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا للهَ فَاسْتَغْفَرُوا للهَ فَاسْتَغْفَرُوا للهُ فَاسْتَغْفَرُوا لللهُ إِلَّا اللهُ (آل عَمَرَانَ:135 ) ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أُوْ يَنظُلِمُ نَفُسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء:110)

8941- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَدِلِي، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ:

(وَالْمُ حُصَدَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ) (النساء: 24) قَالَ عَلِيٌّ:

الْـمُشُـرِكَاتُ إِذَا سُبِينَ حَلَّتُ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ

مَسْعُودٍ: الْمُشْرِكَاتُ، وَالْمُسْلِمَاتُ

8942- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ،

عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَوِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ)

(النساء:36) قَالَ: الْمَرُأَةُ

قال في المجمع جلد7صفحه 3 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف. -8941

قال في المجمع جلد 4صفحه 7 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف . -8942

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يَعْمُ الْمُعْمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَلَا شَشْمُ الْمُعْمُ الْكِبِيرِ للطبراني

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ السُّلِّدِيِّ، عَنْ أَبِي

الصِّبَحَى، عَنُ مَسُرُوق، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي

قَوْلِهِ: (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى)

(السجدة: 21 ) قَالَ: يَوْمُ بَدُرٍ ، و (الْعَذَابِ

الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ ﴿ (السجدة: 21 ) ،

8944- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ قَيْس،

عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُن مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ:

لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ مَا لَمْ تَرَ

عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنَّ، وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْب

بَشَرٍ، وَإِنَّهُ لَفِي الْقُرُآن: ﴿فَلَا تَعُلَمُ نَفُسٌ مَا

8945- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ) (السجدة: 17)

سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ،

عَنُ أَبِى ٱلْأَحُوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ

كَانَ الْجُعُلُ لَيُعَذَّبُ فِي جُحْرِهِ بِذُنُوبِ بَنِي

آدَمِ ، ثُمَّ قَرَأً: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا

-8943

-8944

-8945

قَالَ: مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ أَنْ يَتُوبَ فَيَرْجِعَ

الله تعالی اس فرمان کے بارے میں حضرت عبداللہ

رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: '' چکھائیں گے بُرا عذاب تاكه وه بازآ جاكين "فرمايا: بدركا دن \_ "اس بوك

عذاب سے پہلے دیکھنے والا اُمید کرے کہ ابھی باز آئیں

رجوع کرے۔

گئ'۔ فرمایا: ان میں سے جو باقی رہا توبہ کرنے سے پس وہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين:

بے شک تورات میں لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو

ایے پہلوبسروں سے جدار کھتے ہیں' وہ چیز ہے جھے کسی

آ نکھ نے دیکھانہیں کسی کان نے سانہیں اورکسی انسان

کے دل میں کھنگی نہیں اور قرآن میں ہے: '' تو کسی کومعلوم

نہیں جوان کے لیے آئکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: اگر کالا

کیر ابھی ہوتو اسکے بل میں آ دمی کے گناہوں کے بدلے

اسے عذاب دیا جاتا' پھرآپ نے اس آیت کو پڑھا:''اور

اگر اللہ پکڑتا لوگوں کو اسکی وجہ سے جو اُنہوں نے کیا تو نہ

حچھوڑ تاروئے زمین پر کوئی چلنے والا''۔

سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ

ے''۔

وشيخ الطبراني عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم ضعيف كما في المجمع جلد7صفحه90 .

رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف انظر المجمع جلد7صفحه97.

وشيخ الطبراني عبد الله ضعيف كما في المجمع جلد7صفحه90

8943- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} (فاطر:

8946- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا) (الصافات: 1 ) قَالَ: الْمَلائِكَةُ (فَالزَّاجِرَاتِ زَجُرًا) (الصافات:2) قَالَ: الْمَلاثِكَةُ (فَالتَّالِيَاتِ ذِكُرًا) (الصافات: 3) ، قَالَ:

8947- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيع، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنِ

ابُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْع سَمَاءٌ مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرِ إِلَّا عَلَيْهِ جَبْهَةُ مَلَكٍ أَوْ قَدَمَاهُ قَائِمًا ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُّونَ

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) (الصافات:166)

8948- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنُ سُفْيَانَ،

عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: (وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) (ص: -8946 هو كما قبله وانظر المجمع جلد7صفحه98.

هو كذلك انظر المجمع جلد7صفحه 98 . -8947

هو كذلك انظر المجمع جلد7صفحه99. -8948

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات بین: الله ک اس فرمان کے متعلق' قشم صف بستہ جماعتوں کی کہ صف باندھے'۔ فرمایا: فرشتے۔''پھرجھڑ کنے والی جماعتوں کی جھڑکیں''۔ فرمایاً: فرشتے!'' قرآن کی تلاوت کرنے والی جماعتول کی''۔ فرمایا: فرشتے مراد ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: سات آ سانوں میں ایک آ سان ہے جس میں ایک بالشت کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہال کسی فرشتہ کی پیشانی نہ ہو یا کھڑے ہوئے اس کے دونوں قدم نہ ہوں' پھریہ آیت

والے ہیں''۔ حضرت مسروق نے حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ سے

پڑھی: "اور بے شک ہم ہی صف باند سے والے ہیں

اوربے شک (اس شان سے) ضرور ہم ہی تسییح کرنے

روایت کی:''وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر

اور ڈالٹا ہے'۔ فرمایا: جو حضرت داؤد نے زیادہ کیا' اُنہوں نے کہا:'' مجھےاس کا گفیل بنادے''۔

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ لِلْطَبِرِ الْلَّطِيرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ لِلْطَبِرِ الْمُعْجِمُ الْكَهِيرُ لِلْطَبِرِ الْمُعْجِمُ الْكِيدِ الْمُعْمِلِ الْمُعْجِمُ الْكِيدِ الْمُعْمِينِ الْمُعْجِمُ الْكِيدِ الْمُعْمِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعْمِينِ الْعُمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْعُمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْعِيمِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِين

23) قَالَ: مَا زَادَ دَاوُدُ عَلَى أَنُ قَالَ: (أَكْفِلْنِيهَا) (ص:23)

8949- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَحَ، ثنسا الْفِرْيَابِيُّ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿رَبُّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ

وَأُحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) (غافر:11)، قَالَ: هي مِثْلُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: (كُنْتُمُ أَمُوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة:

حَـدُّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أُبِى مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيَّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ

حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ 8950- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ

دَخَـلَ عَـلَيْنَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ، قَالَ: يَـجِيء ُيَوْمَ

الْقِيَامَةِ دُحَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ، وَيَـأُخُـذُ الْمُؤْمِنِينَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْنَاهُ وَهُوَ مُتَّكِءٌ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں که الله کے اس فرمان کے بارے میں: ''اے ہمارے رب! تُو

نے ہمیں دوبارموت دی اور دوبار ہی زندہ کیا''۔فر مایا: پیہ فرمان اسی کی مثل ہے جو سورہ بقرہ میں ہے:''حالانکہ تم

مردہ تھاس نے تمہیں جلایا پھر قیامت کو تہہیں جلائے گا' پھرای کی طرف ملیٹ کر جاؤ گئے''۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے اسرائیل راوی کی حدیث کی مثل حدیث روایت کی \_

حضرت مسروق فرماتے ہیں: ہم مسجد میں بیٹھے تھے

اجا تک ہم پر ایک آ دمی داخل ہوا' اس نے حدیث بیان كرتے ہوئے كہا: قيامت كے دن دھواں آئے گا' پس وہ

منافقوں کے کانوں سے بکڑے گا اور ایمان والوں کیلئے صرن نزلهز کام کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ پس ہم نے حضرت

عبدالله رضی الله عنه کے پاس آ کر بیرحدیث بیان کی اس حال میں کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے آپ اُٹھ کر بیٹھ گئے '

فر مایا: اے لوگو! جوعلم حاصل کرے ٔ صرف وہی علمی گفتگو کر

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُحْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَجَلَسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ مَنْ عِلْمِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ اللّهُ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُلُ مَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا ﴾ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (ص:86 ) وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ: إِنَّ قُرَيْشًا لَكَّا اسْتَعْصَوُا وَأَبْطَئُوا عَن الْإِسْكَامِ دَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْع إيُوسُفَ ، فَأَصَابَتُهُمُ سَنَةٌ حَتَّى حَصَتُ كُلَّ اشَــيء حِتَّــي أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (فَارْتَقِبُ يَـوْمَ تَـأْتِي السَّمَاءُ الدُخَان مُبين يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكُشِفُ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤُمِنُونَ) (الدخان:

فَأَخَذَهُمْ مَوْمَ بَدُرِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبُرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) (الدخان:

11) فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فِي كُفُرهم،

الكُنُرَى يَوْمُ بَدُرٍ الْبَطْشَةُ الْكُبُرَى يَوْمُ بَدُرٍ

سکتا ہے اور جس نے علم حاصل نہیں کیا' وہ کھے: اللہ بہتر جانتا ہے! کیونکہ آ دمی کے علم کی نشانی پیرہے کہ جو بات وہ نہیں جانتا' اس کے بارے میں کہے: اللہ بہتر جانتا ہے! حالانكه الله نے اپنے نبی طنی ایم کو ارشاد فر مایا: فر مادیجے! میں اس قرآن کی تبلیغ برتم ہے کوئی معاوضہ نہیں مانگٹا اور نیہ ہی میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہنے والوں میں سے ہوں' عنقریب میں تم کو دخان کے بارے بیان کروں گا: بے شک جب قریشیوں نے نافرمانی کی اور اسلام لانے میں در کی تو رسول کریم طرف النام کے ان کے خلاف دعا کی ا کہا: اے اللہ! ان کے خلاف سات سالوں کے ساتھ میری مدد کر جس طرح حضرت بوسف کی سات کے ساتھ مدد فرمائی' ان پر قحط پڑا حتی کہ اس نے ہرشی ختم کر دی اور وہ مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے حتیٰ کہ آ دمی کواینے اور آسان کے درمیان دھوال نظر آتا۔ پس اللہ کے اس فرمان کا یمی مطلب ہے: ''تو (اے اہلِ مکہ!) تم اس قحط کے دن کا انظار کروجس دن آسان ایک ظاہر نظر آنے والا دھواں لائے گا جولوگوں کو ڈھانپ لے گا' یہ درد ناک عذاب ہے اس دن کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم ہے بیرعذاب دور کر دے تو بے شک ہم ایمان لاتے ہیں'۔ پس ان سے عذاب وُور کیا کس اُنہوں نے دوبارہ کفر اختیار کیا تواس کے بدلے بدر میں ان کو دوبارہ عذاب آیا'

اللہ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے: ''اس دن کو یاد کرو

جس دن ہم کا فروں کوسب سے بڑی بکڑ کے ساتھ کیڑیں

ك بشك مهم انقام لينه والع مين 'فرمايا بسطشة

المعجم الكبير للطبراني المحالي المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحالي ا

الكبواى سےمراد بدركادن ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے ایک اور

سند کے ساتھ اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں: ای دوران کہ ایک

آدمی بنوکندہ میں بات کر رہا تھا کہ کہا: قیامت کے دن

دھواں آئے گا'وہ منافقین کے کانوں سے پکڑے گا۔اس

کے بعد حدیث (اوپروالی) بیان کی۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: پانچ

نشانیاں گزر گئی ہیں: (۱) دھواں (۲) چاند کا شق ہونا (٣)روم (٧) بكرنا (٧) لازم كرنا\_

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که الله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُودٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمُعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ لله بن مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ،

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، وَأَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالًا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ، ثنا سُفُيانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ

أَبِي الضَّحَى، عَنُ مَسْرُوقِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلْ يُحَيِّثُ فِي كِنْدَةَ قَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ، فَلَاكَرَ

8951- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْح، قَالَ: سَـمِعْتُ مَسْرُوقًا، يَقُولُ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: خَمْسَ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ، وَالْقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ

8952- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

ورواه أحمد رقم الحديث: 4289 والبخاري رقم الحديث:4858 قال الحافظ في الفتح جلد 8صفحه [6] هذا ظاهره يغاير التفسير السابق أنه رأي جبريل٬ ولكن يوضح المراد ما أخرجه النسائي والحاكم جلد 2 صفحه 468-469 قال: أبيصر نبيي الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل والصفة التي كان عليها وقد وقع في رواية محمد بن فضيل عند الاسماعيلي وفي رواية ابن عيينة عند النسائي كلاهما عن الشيباني عن زر عن عبد الله أنه



سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَحَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (النجم: 18) ، قَالَ:

أَى جِبُوِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي حُلَّةٍ، رَفُرَفَ قَدُ

كُمَلًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ

8953- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ

عَسْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (النجم:18) قَالَ: رَأَى رَفْرَفًا

اَنْحُضَرَ قَدُ سَدَّ الْأَفْقَ 8954- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُّ، ثنا

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو

سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ، وَسَهْلُ بُنُ بَكَّادٍ، ح

خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالُوا: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

ك اس فرمان كے متعلق (جعقيق آپ ملتي اليم في اينے رب کی بڑی نشانی کو دیکھا'' فرمایا: جبریل علیه السلام کو خوبصورت لباس میں دیکھا' اُنہوں نے آسان وز مین کے

درميان كوبھرديا تھا۔

حضرت عبداً للدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں: دفتحقیق آ پ ساتھ ایلے نے اینے رب کی بڑی نشانی کو دیکھا'' فرمایا: آپ مٹٹی ڈیٹی نے سبز

رنگ کے رفرف کودیکھا جس نے کناروں کو بھر دیا تھا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس فرمان کے بارے میں: 'و حقیق آپ مُنْ اُلِیْم نے اینے

رب کی بردی نشانی کو دیمھا' فرمایا: آپ سٹھی آیٹم نے سبر رنگ کے رفرف کودیکھا جس نے کناروں کو بھر دیا تھا۔

رأى جبريـل له ستمائة جناح قد سد الأفق، والمراد أن الذي سد الأفق الرفرف الذي فيه جبريل، فنسب جبريل الى سد الأفق مجازًا وفي رواية أحمد رقم الحديث: 3971,3740 والترمذي رقم الحديث: 3337 وصححها من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رأي (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) جبريل في حلة من رفرف قـد مـلاً مـا بيـن السـماء والأرض؛ وبهذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة . قلت: رواية الحاكم مثل رواية أحمد والترمذي .

عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ: (لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّيهِ الْكُبْرَى) (النجم:18 ) قَالَ: رَأَى رَفُرَفًا

أُخْضَرَ قَدُ سَدَّ أُفُقَ السَّمَاءِ

8955- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (لَقَدُ رَأَى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (النجم:18 ) قَالَ: رَفُرَفًا خُضُرًا

مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ سَدَّ الْأُفْقَ 8956- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ أِسى النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ نُنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَقَدُ رَأَى مِنُ آيَاتِ رَبِّهِ

الْكُبْرَى) (النجم:18 ) قَالَ: رَأَى مُحَمَّدٌ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُوِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحِ مَا مِنْهَا جَنَاحٌ إِلَّا قَدُ سَدَّ مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ، وَالْمَغُرِبِ

8957- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے

اس فرمان کے بارے میں ' و تحقیق آپ ملتی کیا ہے اپنے رب کی برسی نشانی کو دیکھا'' فرمایا: آپ ملٹی کی آئیم نے سنر

رنگ کے رفرف کود یکھا جس نے کناروں کو بھر دیا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه الله عز وجل ک ارشاد کہ ' بے شک آپ نے اپنے ر ، کی بڑی

نثانیاں دیکھیں'' کی تفسیر کرتے ہیں کہ حضور ملٹ کیلیم نے

حضرت جبريل عليه السلام كوان كي اصلي صورت ميس ديكها کہان کے چھسو پر تھا ایک پر سے مشرق اور مغرب کو تھیرا

ہوا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی للدعنه الله عز وجل کے ارشاد که''آپ نے اپنے رب کی برسی نشانیاں دیکھیں'

ورواه أحمد رقم الحديث: 4396,3915 . قال ابن كثير في تفسيره جلد 4صفحه 251 وهذا اسناد جيد قوى . -8956 ورواه أحمد رقم الحديث: 3780 والترمذي رقم الحديث: 3331 . وتقدم عن الحافظ أن الاسماعيلي والنسائي -8957

روياه وزادا (قد سد الأفق). ورواه أحمد رقم الحديث: 3862,3748 من طريق أبي وائل شقيق عن ابن مسعود.

قال ابن كثير في تفسيره جلد4صفحه 251 اسناده جيد أيضًا رقم الحديث: 3862 .



لا (444 مناسم) المناسم المناسم

المعجم الكبير للطبراني

بُنُ عَمُوو بُنِ حَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ،

ح وَحَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ، ثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ

يُـوسُفَ، ثـنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا

إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَوِيًّا، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ﴾ أُحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ يَمَان، ثنا

سُفْيَ انُ، كُلُّهُمْ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ زِرِّ بَنِ حُبَيْشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: (لَقَدُ رَأَى مِنْ

آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (النجم:18 ) ، قَالَ: لَهُ

8958- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنِ

الْحَسَنِ الْعُرَنِيّ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قُوْلِهِ: (عِنْكَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى) (النجم:

14) ، قَالَ: صُبْـرُ الْجَنَّةِ جُعِلَ عِنْدَهَا قُصُورُ

الشُندُس وَالْإِسْتَبْرَقِ

اسِتُّ مِائَةِ جَنَاح

8959- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَهَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفَيَانُ،

ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الرُّؤُيَا الصَّالِحَةُ

جُسزُءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُسزُءً أَمِنَ السُّبُوَّةِ، وَإِنَّ

کی تفییر کرتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آپ اللہ اللہ نے حضرت جریل کے چھسو پُر دیکھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنهٔ الله عز وجل کے ارشاد

كة عند سدرة المنتهلي "كتفيركرت بين كه جنت

کا اعلیٰ ترین مقام ہے ٔ سندس اوراستبرق کے محلات میں۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رصی الله عنه نے فرمایا: نیک خواب نبوت کے ستر

اجزاء میں سے ایک ہے اور گرم ہوا جس سے جنوں کو پیدا

کیا گیا' وہ جہنم کی آ گ کے ستر اجزاء میں سے ایک جزء ہیں اور تمہاری میہ آگ بھی جہنم کی آگ کا ستر وال جزء

> ورواه ابن جرير جلد27صفحه 45. -8958

قال في المجمع جلد7صفحه173 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف ـ -8959

السَّمُومَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الْجَانُّ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءًا مِنُ نَارِ جَهَنَّمَ، وَإِنَّ نَارَكُمُ هَذِهِ جُزُءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزُءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمُ

8960- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَعَ، ثنسا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ

إِسْرَانِيلَ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْمَرْجَانُ النَحَوزُ الْأَحْمَرُ

8961- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ قَيْسِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ

بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ

الْآخِرَةِ) (الممتحنة:13 ) فَلا يُؤْمِنُوا بِهَا

وَلَا يُؤُجِّرُوا، هَذَا الْكَافِرُ إِذَا مَاتَ وَعَايَنَ

ثَوَابَهُ، وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ 8962- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

حفرت مسروق سے مروی ہے کہ حفزت عبداللہ بن

مسعود رضی الله عند نے فرمایا مرجان سے مراد سرخ رنگ

حضرت مسروق سے روایت ہے کہ اللہ کے اس

فرمان کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیہ مروى ب: "يا ايها الذين آمنوا الى آخره "كي وه

اس پرائیان نہ لائیں گے اور نہ انہیں اجر ملے گا' یہ کافر

جب مرے گا اور اس کا ثواب دیکھے گا اور اس پر مطلع ہوگا۔

7

حضرت اسود بن بلال فرماتے میں: ایک آ دی

قال في المجمع جلد 7صفحه 218 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو

قال في المجمع جلد 7صفحه 124 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو

قال في المجمع جلد 7صفحه 123 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو

سَعِيلِ بُنِ أَبِى مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هَلالٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (الحشر: 9) وَإِنَّى الْمُولِحُونَ) (الحشر: 9) وَإِنَّى الْمُورُونُ مَا قَدَرُتُ أَنْ لَا يَخُرُجَ مِنِّى شَيْءٌ وَقَدُ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدُ أَصَابَتْنِي هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: ذَكَرْتَ الْبُخُلَ، وَبِئسَ الشَّىءُ الْبُخُلُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَ اللَّهُ فَلَيْسَ مَا قُهُلتَ، ذَاكَ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى مَالِ غَيْرِكَ أَوْ مَالِ

8963- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: (حُسُومًا) (الحاقة:

7) قَالَ: مُتَتَابِعَاتُ 8964- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِى مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشُعَتَ بُنِ أَبِي

الشُّعْشَاءِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِ، قَالَ مُرَّةُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (خِتَامُهُ مِسُكٌ) (المطففين:26) قَالَ:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي خدمت ميں حاضر ہواتواس نے اس آیت کے بارے پوچھا:''ومس یوق شع نفسه اللي آخوه "اورمين وه آدمي مول جوقادر نہیں کہ مجھ سے کوئی چیز نکلے مجھے خوف ہے کہ اس سے مراد میں ہول مجھے یہ آیت ملی ہے۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تُو نے بخل کا ذکر کیا اور بخل کتنی بُری شی ہے لیکن جو چیز اللہ نے ذکر فرمائی ہے ہیں جو تُو نے کہی ہے وہ نہیں ہے۔ وہ ریہ ہے کہ تُو غیر کے مال یا اپنے بھائی کے مال کا ارادہ کر کے جائے اور اسے کھالے۔

الله تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے:''حسب و ما'' فرمایا: پے درپے (آگے بیچھے)۔

حضرت مرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ''حتسامیه مسك ''فرمایا:اس سےمرادمہز نہیں ہے جس ہے چیز کو بند کیا جاتا ہے بلکہ اس میں ستوری ملی ہوئی ہوگی' کیا اپنی عورتوں میں ہے کسی کونہیں دیکھتے ہوؤہ کہتی ہے: خوشبومیں سے فلاں فلاں چیز ملا دو۔

8963- هو كذلك انظر المجمع جلد7صفحه 128.

8964- هو كذلك كن رواه ابن جرير جلد30صفحه 106 ـ

أُخِيكَ فَتَأْكُلَهُ

🦠 ﴿المعجد الكبير للطبرالي ۗ 🏂

لَيْسَ بِخَاتَمٍ يُخْتَمُ بِهِ وَلَكِنْ خَلْطُهُ مِسْكٌ، أَلَمُ

تَمَ إِلَى الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ تَقُولُ: خَلْطُهُ مِنَ

8966- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي

البضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، (وَاتُلُ

عَلَيْهِمْ نَهَأَ الَّـذِى آتَيْـنَاهُ آيَاتِنَا) (الأعراف:

8967- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

8968- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

قال في المجمع جلد7صفحه134 ورجاله رجال الصحيح .

ورواه ابن جرير رقم الحديث: 15381-15389 .

ورواه ابن جرير جلد30صفحه125,124 .

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرُوقَ، عَنْ مُرَّقَ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ)

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

175) قَالَ: هُوَ بَلْعَمُ وَيُقَالُ بَلْعَامُ

(الانشقاق:19) ، قَالَ: السَّمَاءُ

رجال الصحيح.

-8965

-8966

-8967

-8968

الطِّيبِ كَذَا وَكَذَا؟

قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ

حضرت مسروق سے مروی ہے کہ اُنہوں نے حضرت

حضرت مره ٔ حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت

حضرت ابوعمروشیانی فرماتے ہیں کہ یمن سے کھھ

غلام بھاگ گئے تھے تو میں ان کو لے کر حضرت عبداللہ رضی ﴿ ﴿ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

كرتي ين "لتركبن طبقًا عن طبق "فرمايا: آسان

عبدالله رضى الله عنه سے روایت کیا: "وات ل علیهم الی

آخسره "فرمايا: اس عمرادبلعم باوراس كادوسرانام

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ

"الخنس الجوار الكنس "اعتمروا بيكيابين؟ راوي

کابیان ہے کہ میں نے عرض کی: گائیں! فرمایا: میرا بھی

بلعام بھی ہے۔

(مرادی)۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 14911 قال في المجمع جلد 4صفحه 171 وفيه أبو رياح ولم أعرفه وبقية رجاله

الْكُنَّسِ) مَا هِي يَا عَمُرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: الْبَقَرُ، یمی خیال ہے۔

مَيْسَرَدةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، (الْخُنَّسِ الْجِوَارِ

أُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

8965- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ 448 ﴿ 448 ﴿ حد ششم ﴾

عَبُـدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ كِلَاهُمَا، عَنُ سُفْيَانَ الشُّوٰدِيّ، عَنْ أَبِسى رَبَساح، عَنْ أَبِى عَمْدِو الشَّيْبَ انِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ ابُنَ مَسْعُودٍ بِأَبَّاقِ مِنْ عَبِيدِ الْيَسَمَنِ، فَقَالَ: الْأَجُرُ وَالْغَنِيمَةُ قَالَ: قُلُتُ: أَمَّا الْآجُرُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْعَنِيمَةُ؟

كُمُّ قَالَ: أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا مِنْ كُلِّ إِنْسَان

8969- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُن كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجُ قَالَ أَبُو الْأَحُوَصِ: الْهَرْجُ: الْقَتْلُ

8970- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مَا اشتُوى بِهِ يُوسُفُ عِشُرُونَ دِرُهَمًا، وَكَانَ أَهْلُهُ حِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ بِمِصْرَ ثَلَاثَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، رِجَالُهُمْ أَنْبِيَاءٌ، وَنِسَاؤُهُمْ صِدِّيقَاتٌ، وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا بِهِ مَعَ مُوسَى حَتَّى

لَّهُ بَلَغُوا سِتَّ مِائَةِ أَلَفٍ وَسَبُعِينَ أَلَفًا 8971 حَدَّثَ نَا مُحَدَّمَ دُبُنُ عَلِيٍ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ،

الله عنه کی بارگاہ میں حاضر ہوا' فرمایا: اُجرت بھی ہے اور مالِ غنیمت بھی ملے گا۔ راوی کابیان ہے: میں نے عرض کی: جہال تک اُجرت کا تعلق ہے تو وہ ہمیں علم ہے غنیمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: ہرآ دمی کے جالیس درہم۔

حضرت ابوالاحوص سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: بے شک قیامت سے پہلے ہرج (جنگ و جدال مقتل) ہو گا۔ حضرت ابوالاحوص نے فرمایا: ہرج سے مراول ہے۔

حضرت ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللّه عند نے فر مایا جن کے ساتھ حضرت پوسف کوخریدا تھاوہ بیں درہم تھاوران کے گھر والےمصرمیں تھے جب ان کوان کی طرف رسول بنایا تو وہ ۹۳ آ دمی تھے ان کے مردنبی تھےادرعورتیں صدیقة تھیں' فتم بخدا! وہ ان کو لے کر مویٰ کے ساتھ نہیں نکلے حتیٰ کہ وہ ایک لاکھ ستر ہزارکو منجے۔

حضرت عبداللَّدرضي اللَّه عنه نے فر مایا: بے شک یا کچ آیات سورہ نساء میں ہیں'ان کے بدلے مجھے دنیا و مافیہا بھی خوش نہیں کر سکتی' مجھے معلوم ہے کہ علماء جب ان پر سے

قال في المجمع جلد7صفحه 39° ورجاله رجال الصحيح الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ فِي النِّسَاء لَحَمْسُ يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، آيَاتٍ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَقَدُ وَيُـوُّتِ مِنُ لَـدُنُهُ أَجُرًا عَظِيمًا) (النساء: 40)، عَلِمْتُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا مَرُّوا بِهَا يَعُرِفُونَهَا (إِنَّ

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مَدُخَلًا كَرِيمًا) (النساء: ُلِمَنُ يَشَاءُ) (النساء : 48 )، (وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا

31) ، وَقَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُصَاعِفُهَا، وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا) (النساء: 40 ) ، وَ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُ فِـرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ، وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنُ

يَشَاءُ) (النساء:48 ) ، (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنَّفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) ، (وَمَنُ يَعْمَلُ سُوءاً أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء:110)

8972- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْـمَـكِّـيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ فِي الْقُرُّ آنِ لَآيَتَيْنِ مَا أَذُنَبَ عَبُدٌ

ذَنْبًا، ثُمَّ تَلاهُمَا، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، فَسَأْلُوهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يُخْبِرُهُمْ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ، وَالْأَسُوَدُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: قُمْ بِنَا، فَقَامَا إِلَى الْمَنُولِ فَأَخَذَا الْمُصْحَفَ فَتَصَفَّحَا الْبَقَرَةَ فَقَالًا: مَا رَأَيْنَاهُمَا، ثُمَّ أَخَذَا فِي النِّسَاء ِ حَتَّى

گزرتے ہوں گے تو ضرور پہچانتے ہوں گے: إِنَّ اللَّهُ لَا

أَنُّفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)، (وَمَنْ يَعْمَلُ

سُوءًا أَوْ يَـظُلِمْ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ

حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله

عنه نے فرمایا: بے شک قرآن میں دوآ بیتی ہیں' بندہ جو

گناہ کر کے بھی ان کو تلاوت کرے اور مغفرت طلب

كري تواسى بخش ديا جائے گا۔ پس لوگوں نے آپ رضی

اللّه عنه سے سوال کیا تو اُنہوں نے لوگوں کو خبر نہ دی۔ پس

حضرت علقمه اور اسود میں نے ایک نے دوسرے سے کہا:

اُٹھو! دونوںمل کران کے گھر جائیں۔پس ان دونوں نے

مصحف پکڑ کرسورہ بقرہ نکالی دونوں نے عرض کی: ہم نے

ان دوکونه دیکھا پھرنساء میں دیکھنے گے حتیٰ کہاں آیت پہ

غَفُورًا رَحِيمًا) (النساء :110 )\_

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

انْتَهَيَّا إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَسْظُلِمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَحِيمًا) (النساء:110) فَقَالَ: هَذِهِ

وَاحِدَةٌ، ثُمَّ تَصَفَّحَا آلَ عِمْرَانَ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى هُ فَوْلِهِ: ﴿وَالَّـٰذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا لَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا

﴾ أَنْـ فُسَهُمُ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسۡتَغُفَرُوا لِذُنُوبِهِمُ وَمَنْ يَعْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا) (آل عـمران: 135 ) قَـالًا: هَذِهِ

أُخُرَى، ثُمَّ طَبَّقَا الْمُصْحَفَ، ثُمَّ أَتَيَا عَبُدَ اللَّهِ

فَقَالًا: هُمَا هَاتَانِ الْآيَتَانِ؟ قَالَ: نَعَمُ

8973- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائعُ الْـمَـكِّـتُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمَّا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمَّا حَرَامًا نُوْعَ مِنْهُ

8974- حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْـمَـكِّــيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا خَالِدٌ، عَنُ

ايُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ)

(المائدة: 105) قَالَ: لَيْسَ هَلْذَا أُوانُهَا،

فَقُولُوهَا مَا قُبِلَتُ مِنْكُمْ فَإِذَا رُدَّتُ عَلَيْكُمْ

پنجے "ومن يعمل الى آحره" -آپرض الله عندنے فرمایا: ایک بدہے پھر اُنہوں نے آل عمران کو صفحہ صفحہ کر ك كھولائى كراس فرمان برآئے: 'والىذيىن ادا فعلوا ' فاحشة اللي آخره "ران دونول فيعرض كي: دوسري يه ہوگی۔ پھراُنہوں نے قرآن بند کر دیا' پھر حضرت عبداللہ رضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور کہا؛ کیا وہ دویہ آیتی ہیں؟ اُنہوں نے فرمایا: جی ہاں!

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عند نے فرمایا: آ دمی ہمیشہ اینے دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک ناحق خون نہ بہائے ایس جب حرام خون کر دے تو اس سے حیاء چھین کی جاتی ہے۔

الله کے اس فرمان کے بارے میں حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه سے مروی ہے: 'عملیکم انفسکم'' فرمایا: بیاس کا وفت نہیں ہے جو بات تم سے قبول کرے وہ بات اس سے کہو۔ پس جب وہ تمہاری بات ردّ کر دے تو تم پراپنے آپ کی رعایت لازم ہے گمراہ کرنے والانتہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔

> ابراهيم لم يدرك ابن مسعود . -8973

قال في المجمع جلد7صفحه19 ورجاله رجال الصحيح الا أن الحسن البصري لم يسمع من ابن مسعود \_ -8974 ﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ \$ 451 ﴿ \$ 451 ﴿ وَإِنَّ مِلْكِ السَّمِ } ﴿ وَلَا شَمَّ الْكِبِيرِ لِلْطَبِرِانِي } ﴿ وَلَا شَمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

فَعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ

8975- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّحَيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان) (الأنفال: 41) قَالَ: كَانَتُ بَدُرُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مَضَتُ مِنُ رَمَضَانَ

8976- حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بُنُ عَلِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُودٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ٱلْأُسُودِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْتَعِسُوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ، صَبيحَةَ يَوْم بَدُرِ: (يَوْمَ الْفُرْقَان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان) (الأنفال: 41) وَفِي إِحْدَى وَعِشُوينَ وَفِي ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِي وِتْرٍ 8977- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبُدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

اغْتَبِـرُوا الْمُنَافِقِينَ بِثَلَاثٍ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أُخُلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ

حضرت عبدالله بن مسعود رصى الله عنه سے الله تعالى كاس قول كى بار يس روايت ب: "يوم الفرقان اللسى آخوه "فرمايا:اس سے مرادمعركة بدر ب جوستره رمضان السبارك كوموا\_

حضرت اسود بن یزید روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: شب قدر کوستره رمضان میں تلاش کرؤید یوم بدر کی صبح ہے۔ فرمایا: ' یسوم الفوقان اللي آخوه "(فرمايا:)اكيسوين اورتيسوين مين

کیونکہ ریہ ہمیشہ طاق رات میں ہوتی ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: تین باتوں کے ساتھ منافقوں سے عبرت پکڑو: (۱) جب گفتگو کرے تو حجوث

بولے (۲) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے (٣) جب معاہدہ کرے تو دھو کہ کرے اللہ نے اپنی کتاب

میں اس کی تصدیق نازل کی ہے: ''ومنہم من عاهد

قال في المجمع جلد7صفحه 27 وابراهيم لم يدرك ابن مسعود . -8975

ورواه الحاكم جلد3صفحه20,20 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ـ -8976

> قال في المجمع جلد 1 صفحه 108 ورجاله رجال الصحيح. -8977





المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ

اللُّـهَ لَئِنُ آتَانَا مِنُ فَصْلِهِ ﴾ (التوبة:75 ) إِلَى

8978- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو الْأَحْـوَصِ، عَـنُ أَبِسى إِسْحَساقَ، عَنُ أَبِسى

الْأَحُوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْقُرْآنُ وَالْعَسَلُ هُمَا شَفَاء كن

8979- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِخُ، ثنا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا مُبِغِيسَرَةٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) (الإسراء: 57 ) قَالَ: كَـانَ نَاسٌ يَعُبُدُونَهُمْ فَأَسْلَمَ الَّذِينَ كَانُوا يَعُبُدُونَهُمْ وَلَا يَعْلَمُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ فَعَيَّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَـلَّ بِـذَلِكَ فَقَالَ: ﴿أُولَـئِكَ الَّـٰذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) (الإسراء:57)

8980- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا الْحَكُمُ بُنُ

ظُهَيْسٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ)

(الحج: 25 ) بِطُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ،

الله اللي آخره''آيت كآخرتك.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے ٔ فر ماتے ہیں کہ قر آن اور شہد ٔ بید دونوں شفاء ہیں۔

الله کے اس فرمان کے بارے میں حضرت عبداللہ رضى الله عنه سے مروى ہے: "أو ليك الذين يدعون الى آحـره ''فرمایا: کچھلوگ ان کی عبادت کرتے تھے پس جو ان کی عبادت کرتے تھے اُنہوں نے اسلام قبول کرلیا اوران کومعلوم نہیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے تضاللہ نے اس پران كوعارولا كى: "اولىئك الىذىس يىدعون الىي آخره"\_

الله کے اس فرمان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے: "و من يو د (الي) عــٰذاب اليــم ''فرمايا: جس نے خطاء کاارادہ کيا تواس پر لکھی نہ جائے گی جب تک عمل نہ کرے گا اور جس نے غلطی کا ارادہ کر کے اسے گھر میں کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اسے

> ورواه البخاري رقم الحديث:4715,4714 ومسلم رقم الحديث:3030 . -8979

قَالَ في المجمع جلد7صفحه70 وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك . -8980

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكِيهِرُ لِلْطَبِرِ الْكِيْلِ الْكِيْلِ

قَالَ: مَنْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ فَعَمِلَهَا فِي سِوَى الْبَيْتِ لَمْ يُكْتَبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، وَمَنْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ فَعَمِلَهَا فِي الْبَيْتِ لَمْ يُمِتُّهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُذِيقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

8981- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أَنَا سَيَّارٌ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَأَى نَاسًا مِنْ أَهْلِ السُّوقِ سَمِعُوا اللَّاذَانَ، فَتَرَكُوا أَمْتِعَتَهُمُ وَقَـامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هَؤُلَاء ِ الَّذِينَ قَالَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَلَا

بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ) (النور:37 )

8982- حَدَّثَنَا الْجُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا الْمُحَارِبيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَـ مُرِو، عَنْ قَيْسِ بُنِ السَّكَنِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ) (الحجر: 22) قَالَ: يُرُسِلُ اللَّهُ الرِّيحَ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ،

فَيَمُرُّ سَحَابٌ فَيُدِرُّ كَمَا تُدِرُّ اللِّقُحَةُ ثُمَّ يُمْطِرُ

8983- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسٌ، عَنُ

جَابِيرٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ

قال في المجمع جلد7صفحه83 وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.

-8981

قال في المجمع جلد7صفحه45 وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. -8982

قال في المجمع جلد اصفحه 180 وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. -8983

دردناک عذاب چکھائے بغیردنیا سے نہیں مارے گا۔

المراكب المرا

حضرت بیار نے ہمیں بتایا جس سے بھی روایت کیا

که حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے بازار کے پچھالوگوں کو ملاحظہ کیا جنہوں نے اذان سن لی تھی اور آپ سامان

چھوڑ کرنماز کی طرف آ گئے تھے۔فرمایا: یہی لوگ مرتاد ہیں الله كاس فرمان مين: "رجسال لا تسلهيهم السي

آخره"۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ے: ' وارسلنا الرياح لواقح ''فرمايا: الله بواكو بھيجا

ہے پس وہ پانی کو اُٹھاتی ہے پس بادل گزرتا ہے پھر بارش برستی ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو کسی چیز پر قیاس نہیں کروں گا' ایسا نہ ہو کہ

یاؤں مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائیں۔

7

8984- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ اللهِ بْنَ لَهُ عِنِ الصَّحَاكِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّاحِ اللَّهِ بْنَ ) مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أذابَ فِضَّةً مِنْ بَيْتِ

أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمُهْلِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَهِ 8985- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً،

الْمَالِ، ثُمَّ أُرْسَلَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ

عَنْ عَمْرِو آبُنِ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: دَخَلَ بَيْتَ الْمَالِ

فَدَعَا بِنُفَايَةٍ كَانَتْ فِيهِ، فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا هِي ذَابَتْ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْمُهُلِ؟ هَذَا

8986- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ،

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ

اللُّهِ، (وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71) ورُودُهَا الصِّرَاطَ ۗ وَرُودُهَا الصِّرَاطَ

8987- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَان

اللَّهِ، قَالَ: لَا أَقِيسُ شَيْنًا بِشَىء إِلَا تَزَلَّ قَدِمْ

حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے جاندی لے کر کیھلوائی پھر اسے مسجد والوں کی طرف بھیج کر فر مایا: جو ''مهل'' دیکھنا چاہتا ہے تو اس کودیکھے لے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے کہ آپ نے بیت المال میں داخل موکر جاندی منگوائی اوراس برآ گ جلوائی حتی که جب وه پکھ ل گئی تو فرمایا: "مهال كرف والاكهال مع إرب سوال كرف والاكهال مع بيه ''مھل''( پکھلی ہوئی چاندی) ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه بروى ب: "وان منكم الا واردها "فرمايا: ال پروارد مونے سے راستہ مراد ہے۔

حضرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کو بیه بات پہنجی که مروان کہتاہے:

> قال في المجمع جلد7صفحه105 وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. -8984

قال في المجمع جلد7صفحه 67-68، واسناده منقطع ويحيى الحماني ضعيف. -8987

سَعِيدِ بُنِ سِنَانِ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ،

قَالَ: بَلَغَ ابُنَ مَسْعُودٍ أَنَّ مَرُوانَ، يَقُولُ:

(وَآتَيُنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) (الأنبياء:84)

، قَالَ: أَتَى أَهُلًا غَيْرَ أَهْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَش،

عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،

(وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا) (الأنبياء: 87)

8989- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ،

ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنُ

يُونُسَ بْنِ حَبَّابِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا بَـقِــىَ فِي النَّارِ مَنْ يُخَلَّدُ

فِيهَا جُعِلُوا فِي تَوَابِيتَ مِنْ نَارِ فِيهَا مَسَامِيرُ مِنْ

نَارِ -قَالَ: ذَلِكَ مَـرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا -قَلايَرَوْنَ

أَحَدًا فِي النَّارِ يُعَذَّبُ غَيْرُهُمْ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ

اللهِ: (لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ)

8990- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

قال في المجمع جلد7صفحه 68، وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف.

قال في المجمع جلد7صفحه69 وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف.

التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً،

فيه يحيى الحماني وهو ضعيف.

(الأنبياء:100)

-8988

-8989

-8990

8988- حَـلَّاثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ،

بَلُ أَتَى بِأَهْلِهِ بِأَعْيَانِهِمْ وَمِثْلِهِمْ مَعَهُمْ

، قَالَ: هُوَ عَبُدٌ أَبَقَ مِنْ سَيّدِهِ

"و آتيناه اهله اللي آخره" فرمايا: وه اين الل كوچهور كر

دوسرے اہل کے پاس آیا' تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ

عنہ نے فرمایا: بلکہ مراد ہے کہ وہ بذاتِ خود اینے اہل کے

یاس اوران کے ساتھان کی مثل دوسرے اہل کے یاس۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے روایت ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

جب دوزخ کی آگ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے

جنہوں نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے تو ان کو آگ کے

تابوتوں میں ڈال دیا جائے گا جس میں کیل بھی آ گ کے

ہوں گے۔ دویا تین باریہ فرمایا۔ان کےعلاوہ جن کو دوزخ

میں عذاب دیا جار ہا ہوگا وہ کسی کونہیں دیکھے تکیں گے۔ پھر

آپ نے يرآيت پڑھى:"لههم فيهسا زفيسر اللي

حفزت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ ' بیٹے

اور پوتے"۔ فرمایا: ان سے مراد نصیالی رشتہ رکھنے والے

"و ذالنون الى آخره "فرمايا وه غلام جواية آقاس

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

بھاگ جائے۔

آخره"۔

: من ليعني نوا<u>--</u>

عَنُ أَبَانَ بُنِ تَغُلِبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْتُ شٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ، (يَنِينَ وَحَفَدَةً) (النحل: 72) قَالَ: هُمُ الْأَخْتَانُ

1991- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمِ بُنِ بُكُيْرٍ الطَّيَالِسِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا

) شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الْحَفَدَةُ الْأَخْتَانُ

التَّسْتَرِىُّ، ثنا يَحُيَى الْحِمَّانِیُّ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، (بَنِينَ وَحَفَدَةً) (النحل: 72) قَالَ: هُمُ

8992- حَـدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ

8993- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ الْمَـكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ

عَـاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، قَالَ: قَـالَ لِى عَبُدُ اللهِ: هَلُ تَدُرى مَا حَفَدَةٌ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، هُمُ حُفَّادُ الرَّجُلِ

مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، قَالَ: لَا هُمُ الْأَصْهَارُ **8994- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،** ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَانِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَامِمٍ عَنُ زِرِّ، قَالَ: كُنْتُ آخَذُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ الْمُصْحَفَ، فَأْتِي عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: (وَجَعَلَ اللَّهِ الْمُصْحَفَ، فَأْتِي عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: (وَجَعَلَ

ہیں' یعنی نواسے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمات بین ان سے مرادنواسے ہیں۔

حضرت عبداللّدرضی اللّدعنه سے روایت ہے:''بنین و حفدة''۔ فرمایا: وہ نواسے ہیں۔

حضرت ذرفر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ فی مصرت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ حفد۔ قصر کیا مراد آدی کے ہیں نے عرض کی: جی ہاں! اس سے مراد آدی کے پوتے اور پڑ پوتے ہیں۔ فرمایا: نہیں! اس سے مرادسرالی رشتے والے ہیں۔

حضرت زرفرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے مصحف پکڑا کرتا تھا' پس اس آیت پرلایا گیا:''وجعل لکم من ازواجکم اللی آخرہ'' مجھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا''حف د۔ ہُ'' کا

8993- انظر ما بعده

.899 قال في المجمع جلد 7صفحه 48 وفيه عاصم ابن أبي النجود وهو حسن الحديث وفيه ضعف وبقية رجاله رجال

j.

مطلب جانتے ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آ دی کے

بوتے وغیرہ فرمایا نہیں! نواہے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے: ''بنین

وحفدة ''\_فرمایا: وه نواسے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے شک

الله تعالى (اگر چاہےتو) فاسق و فاجر آ دمی سے بھی دین کی مدد کرواتا ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين:

"السائحون" (عمراد) روزے رکھنے والے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے: ''وكأين من نبي الي.آخره''فرمايا: كُل بزار\_

لَكُمْ مِنْ أَزُوا جَكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) (النحل: 72) فَـقَالَ لِي عَبُدُ اللَّهِ: أَتَدُرِى مَا الْحَفَدَةُ؟ قُلُتُ: حَشَمُ الرَّجُلِ، قَالَ: لَا، هُمُ الْأَخْتَانُ 8995- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ

سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَحَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: (يَنِينَ وَحَفَدَةً) (النجل:72) قَالَ: الْحَفَدَةُ الْأَخْتَانُ

8996- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

8997- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (السَّائِحُونَ) (التوبة:

112) الصَّائِمُونَ

8998- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ذِرٍّ، عَنْ عَبُـدِ اللَّهِ، (وَكَأَيِّسُ مِنُ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) (آل عمران:146 ) قَالَ: أَلُوثُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے:

8999- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

قال في المجمع جلد7صفحه 34 وفيه عاصم به بهدلة وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح. -8997

قال في المجمع جلد6صفحه327 وفيه عاصم به بهدلة وثقه النسائي وضعفه جماعة . -8998

قال في المجمع جلد7صفحه13° وفيه عاصم ابن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. -8999

المعجم الكبير للطبراني المحالي 458 والمحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي الم

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ

عَبُدِ اللَّهِ: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجُدَيْنِ) (البلد:10)

، قَالَ: سَبِيلُ الْخَيْرِ، وَالشَّرِّ

9000- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أُبُو نُعَيْبِج، ثنبا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي

(الطَّسِحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ:

سُئِلَ عَنِ الشُّحْتِ؟ قَالَ: الرِّشَا، قِيلَ: فِي

الْحُكْمِ، قَالَ: ذَاكَ الْكُفُرُ 9001- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: السُّحْتُ الرِّشُوَةُ فِي الدِّينِ

9002- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائغُ

الْمَكِّيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ

يَحْيَسَى الْأَبَتُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى

الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الرِّشُوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفُرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ

9003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن

"وهديناه النجدين "فرمايا: بھلائي اور بُرائي كرات

حضرت عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے کہ ان

حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سُحت سے

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: فیصله

میں رشوت لینا کفر ہے حالانکہ لوگوں کے درمیان یہی سُخت

سے ''شحت''کے بارے سوال ہوا' فرمایا تھم کے حوالے

سے عرض کی گئی تو فرمایا کفرہے۔

مراد دین میں رشوت ہے۔

قال في المجمع جلد 7صفحه 15 رواه الطبراني من رواية شريك عن السدى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . وانظر

تفسير ابن جرير رقم الحديث: 11963,11961,11960,11958,11952,11945 قال في المجمع جلد 4صفحه200 وفيه أبو نعيم غير مسمى فان كان الفضل بن دكين فهو ثقة وان كان ضرار بن

صرد فهو ضعيف وكلاهما روى عن سفيان وروى عنه على بن عبد العزيز البغوى . قال في المجمع جلد4صفحه200 ورجاله رجال الصحيح

شيخ الطبراني ضعيف قال في المجمع جلد4صفحه199 رواه أبـو يعلى وشيخ أبي يعلى محمد بن عثمان ابن عمر

-9003

-9002

لم أعرفه .

قَالَ: ذَلِكَ الْكُفُرُ

قَالَ: أَفَاعِي وَحَيَّاتٌ

سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ

الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسُرَائِيلُ، عَنْ حَكِيم بن جُبَيْر،

عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ:

سَأَلُتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، عَنِ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ؟

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ السُّلِّدِيِّ، عَنْ مُرَّةَ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالُوا: ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا

فَزِدُهُ عَلَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ) (ص:61) ،

9005- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا

فَوُقَ الْعَذَابِ) (النحل:88 ) ، قَالَ: زِيدُوا

9006- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا

أُسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بُنُ عِيسَى، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ،

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ زِدُنَاهُمُ

عَـذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ) (النحل:88 ) قَالَ:

قال في المجمع جلد7صفحه100 ورجاله رجال الصحيح.

قال في المجمع جلد7صفحه 48 رواه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح .

عَقَارِبَ أَنْيَابُهَا كَالنَّخُلِ الطِّوَالِ

عَقَارِبُ أَنْيَابُهَا كَالنَّخُلِ الطِّوَالِ

-9004

-9005

9004- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

459 **459** 

پوچھاتو آپنے فرمایا بیکفرہ۔

مسعود رضی الله عندے فیصلہ میں رشوت لینے کے متعلق

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله تعالى ك ارشاد:

"اے مارے رب! جو مخص مارے سامنے بدعذاب لایا

ہے اسے آگ میں دوگنا عذاب دے' کی تفسیر کی کہاس

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه الله تعالی کے

ارشاد: ''ہم اُنہیں دوگنا عذاب دیں گے'' کی تفسیر کرتے

ہیں: ایسے بچھوزیادہ کروجن کی داڑھیں' کمبی کھجور کی مانند

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهُ اس ارشادِ باري

ہیں کہاس سے مرادایسے بچھو ہوں گے جن کے دانت کھجور کی کہا کہ کے دانت کھجور کی کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا گائے کہا کے لمبے درختوں کی طرح ہوں گے۔

تعالیٰ: ''ہم اُنہیں دوگنا عذاب دیں گے'' کی تفییر کرتے

سے مرادیہ ہے کہ بچھواور سانپ زیادہ کر دے۔

ہوں۔

460 \$ 460 \$ 460 \$ 460 \$ 460 \$ 460 \$ 460 \$ 460 \$ \$ \$

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ مُرَّةً، أَوْ مُسلِم -شَكَّ سُفْيَانُ -عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ

9007- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى عُبَيْكَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَسَوْفَ لِيَلُقُونَ غَيًّا) (مريم:59 ) ، قَالَ: وَادٍّ فِي

9008- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، و الله السَّدُ بُنُ مُوسَى، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، (فَسَوُفَ يَلْقُونَ غَيًّا) (مريم: 59) ، قَالَ:

9009- حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، النا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْغَيُّ اَنَهُ رَ فِي جَهَنَّمَ يُقُدُفُ فِيلِهِ الَّذِينَ اتَّبِعُوا

9010- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنُ

حضرت عبدالله رضی الله عنهای کی مثل روایت کرتے

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه الله عز وجل کے ارشاد:''پس وہ عنقریب دوزخ کے بدترین گڑھے میں گریں گے" کی تفسیر کرتے ہیں کہاس سے مرادجہنم میں ایک وادی ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عزوجل ك ارشاد: ''پس عنقریب دوزخ کے بدترین گڑھے میں گریں گے'' کی تفیر کرتے ہیں کہ اس سے مرادجہنم میں ایک نہرہ۔

حضرت ابوعبیدہ اینے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: غی جہم میں ایک نہرہے جس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جوخواہشات کی پیروی کرتے ہوں

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عز وجل کے ارشاد: ''فسوف يلقون غيًا '' كَيْفيركرت بين كماس سے

9007- قال في المجمع جلد7صفحه 55 رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه • قال جلد10صفحه 290 ورجاله رجال الصحيح.

أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مرادجهم ميں پيپ كى ايك وادى إ ﴿ (فَسَوْكَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم: 59) ، قَالَ:

وَادٍ فِي جَهَنَّمَ مِنْ قَيْح

9011- حَدَّثَنَا ٱبُوْ خَلِيْفَةَ 'ثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ كَثِيْرٍ ' ثَنَا سُفْيَانُ ' عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيًّا) (مريم:59) ، قَالَ: نَهُرٌ فِي جَهَنَّمَ وَوَادٍ فِي جَهَنَّمَ .

9012- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ الُـمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرِ الضَّبَعِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (فَسَوُفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم: 59 ) ، قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ بَعِيدُ

الْقَعُرِ، حَبِيثُ الْمَطْعَمِ

9013- حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاء بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي عُبَيْذَةً، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: هُوَ نَهُرٌ فِي النَّارِ لَهُ غَيٌّ

9014- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَلَفُ بنُ حَلِيفَةَ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مريم: 59) ، قَالَ: نَهُ رٌ فِي جَهَنَّمَ، يُقَالُ لَهُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه 'فسسوف يسلسقون غیًا " کی تفیر کرتے ہیں کہاس سے مرادجہنم میں ایک نہر کھی اورایک وادی کا نام ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عزوجل کے ارشاد: ''فسوف يلقون غيًا '' كَتْفيركرتِ بِي كهاس يے مرادجہنم میں ایک گہری وادی ہے جس کا کھانا بُراہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه جہنم ميں ایک نہرہے جس کوغی کہا جاتا ہے۔

حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنهٔ اللّٰه عز وجل کے ارشاد: ﴿ "فسوف يلقون غيًا" كي تفيركرت بين كرجهم مين ایک نہرہےجس کا نام غی ہے۔

7

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ویل سے مرادجہنم میں ایک وادی ہے جو پیپ سے بھری ہوئی ہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه ہے مروي ہے: ''اورايني آ رائش کے مقامات کی نمائش نہ کریں مگر جوخود ہی ظاہر ہو'' فرمایا: (اس میں زینت سے جوخود ظاہر ہے مراد) کپڑے

حضرت ابواحوص نے حضرت عبدالله رضي الله عنه سے روایت کیا: "اوراپی آ رائش کے مقامات کی نمائش نہ كريں مگر جوخود ہى ظاہر ہو' \_ فرمایا: زینت سے مراد كان میں لئکایا جانے والاموتی یا سونا جاندی باز وبند پازیب اور ہار ہیں۔

الله تعالی کے اس قول کے بارے میں حضرت ابواحوص نے حضرت عبدالله رضي الله عنه سے روايت كى: ''اورایی آ رائش کے مقامات کی نمازئش نہ کریں مگر ....'' یہ فرمایا: زینت سے مراد *کنگ*ن بازوبند' یازیب' عادات و خصائل کان لئکایا جانے والاموتی اور ہار ہیں اور جوخود ہی ظاہر ہے وہ کپڑے اور برقعہ ہے۔

9015- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعُمَمِيشِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ وَائِلِ بُنِ مَهَانَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: وَيُلَّ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ مِنْ قَيْحٍ

9016- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ﴾ أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيًانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا) (النور:31 ) ، قَالَ:

9017- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُن سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَهَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي الْأَجُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (النور: 31 ) ، قَالَ: الـزِّينَةُ الْقُرُطُ، وَالدُّمُلُجُ، وَالْحَلْحَالُ، وَالْقِلادَةُ

9018- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ ٱلْمُنْكَسَائِعُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور، ثنا حُدَيْجُ بْنُ مُسَعَاوِيَةً، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، يُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ (السنور:31) ، قَسالَ: السزِّينَةُ السِّوَارُ، وَاللَّهُ مُلُحُ، وَاللَّحَلَّخَالُ، وَالْأَدَبُ، وَالْقُرْطُ، وَالْقِلَادَةُ وَمَا ظَهَرَ هِي النِّيَابُ، وَالْجِلْبَابُ

قال في المجمع جلد7صفحه135 وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف.

المعجم الكبير للطبراني في 463 المراني في 463 المراني المعجم الكبير للطبراني في 463 المراني الم

9019- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُـوَصِ، عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ، (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ) (إبراهيم:9) ، قَالَ: عَضُّوهَا

9020- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَضِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قُولِهِ: (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواههمْ) (إبراهيم: 9 ) قَالَ: عَضُّوا أَصَابِعَهُمْ غَيْظًا

9021- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أُسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا) (مريم: 71 ) ، قَالَ: الصِّرَاطُ

9022- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ الْـمُنْسِاذِرِ الْقَزَّازُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبُدِ اللُّهِ، فِي قَوْلِهِ: (تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمُ فِيهَا كَالِحُونَ) (المؤمنون:104 ) ، قَالَ: أَلَىمُ تَنْسُظُرُ إِلَى الرُّءُ وُسِ مُتَشَيِّطَةٌ قَدُ بَدَثُ أَسْنَانُهُمْ، وَقَلَصَتْ شِفَاهُهُمْ

9023- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ،

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عز وجل كے ارشاد: "تو انہوں نے (سخت ناگواری سے) اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں ڈال لیے' کی تفسیر کرتے ہیں کدان سے مراد يه ب كداس كوكافي لكر

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عز وجل کے ارشاد: "تو اُنہوں نے (سخت ناگواری سے) اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں ڈال لیے' کی تفییر کرتے ہیں کہاس ہے مرا دبیہ کہ وہ اپنی انگلیاں غصہ سے کاٹنے لگے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے الله تعالی کے اس قول کے بارے میں مروی ہے: "اور انسانو! تم میں ہے برخض كاگزردوزخ پر ہوگا''\_فر مایا:اس سے مراد بل صراط

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عز وجل کے ارشاد: ''آگ ان کے چبروں کو بڑی طرح جھلسا دے گی اور وہ دوزخ میں مسنح شدہ شکلوں کے ساتھ پڑے ہوں گے' کی تفییر کرتے ہیں: کیا تُو ایسے سروں کی طرف دیکھا ہے جن کو تنگھی کی گئی ہے ان کے دانت ظاہر ہیں اور ان کے ہونٹ لفکے ہوئے ہیں۔

حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں که حضرت ابن

قال في المجمع جلد7صفحه43 رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبي مريم وهو ضعيف. -9020

قال في المجمع جلد7صفحه 73، ورجاله ثقات الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه \_ -9022

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 464 ﴿ 464 ﴿ حَلَّا الْعَلَامِ الْعَالَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا

مسعود رضی الله عنه سے اس آیت کے متعلق یو چھا گیا: ''جس میں اُنہوں نے بخل کیااس کا طوق عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا'' کی تفسیر کرتے ہیں کہ سانپ کا طوق بنا کر رکھا جائے گا جو گنجا ہوگا' اس کے سر

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہؤوہ زکوۃ نہ دے تو قیامت کے دن ایک گنجے سانب کا طوق بنا کراہے پہنایا جائے گا جواس کے سرکو ڈے گا' وہ کہے گا: میں تیرا مال ہوں' تُو میرے ذریعہ بخل کرتا تھا' ''جس میں اُنہوں نے بخل کیا اس کا طوق عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه الله عزوجل کے ارشاد: ''جس میں اُنہوں نے بخل کیا اس کا طوق عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا'' کی تفسیر كرتے ہيں كہ مال آئے گا سانپ كى شكل ميں جوان كے سرکوڈ ہے گا'وہ کہے گا: میں تیرا مال ہوں جس کے ذریعے تُو بخل کرتا تھا'اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه الله عزوجل کے ارشاد: ''جس میں اُنہوں نے بخل کیا اس کا طوق عنقریب تیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا'' کی تفسیر ک تے ہیں کہ مال آئے گا گئیج سانپ کی شکل میں جس

ثنا أَسَدُ بنُ مُوسَى، ثنا يَزِيدُ بنُ عَطَاءٍ ، عَن أَبِي إسْ حَساقَ، عَنْ شَقِيقٍ بُنِ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: 180) ، قَالَ: يُطَوَّقُ شُجَاعًا أُقَرَعَ يَنْقُرُ

9024- حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ، ثنا أُسَدُ بُنُ مُوسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يُنْقُرُ رَأْسَهُ يَقُولُ: أَنَّا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْحَلُ بِهِ (سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران:180)

9025- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَساقَ، عَنْ أَبِي وَالِلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: 180) ، قَالَ: يَجءُ مَالُهُ ثُعُبَانًا أيَنْقُرُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ

9026- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيع، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَالِلِ، عَنْ عَبْدِ ٱللُّهِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَهُ مُكَّارَ أُولَ كَا

بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: 180) قَالَ: يُـطُوَّقُ شُجَاعًا أَقُرَعَ بِفِيهِ زَبِيبَتَان يَنْقُرُ

رَأْسَهُ فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلُتَ بِهِ

9027- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيلِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسُوَائِيلُ، عَنْ حَكِيم بُن جُبَيْر، عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: سَأَلُنَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ عَنُ قَوْلِهِ: (سَيُ طَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: 180 ) ، قَالَ: شُجَاعٌ يَنُهَشُ

9028- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ عَــمْرِو بْنِ دِينَارِ، قَالَ: سَــمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّى الْمَغُرِبَ حِينَ تَغُرُبُ حَاجِبُ الشَّـمُسِ، ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (أَقِم الصَّلاة لِدُلُوكِ الشَّمْس) (الإسراء: 78)

9029- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ

کے منہ میں دوقتم کا زہر ہوگا۔ جوان کے سرکو ڈسے گا'وہ کے گا: میرا اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ سانپ کے گا: میں تیرا مآل ہوں جس کے ذریعے تُو بُخُل کرتا تھا' اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالله رضی الله عنه ہے الله عزوجل کے اس ارشاد: ''جس میں اُنہوں نے بخل کیا اس کا طوق عنقریب قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا'' کی تفیر کرتے ہیں کہ ایکسانپان کوڈے گا۔

حضرت ابوعبیده بن عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه نما زِمغرب سورج کے غروب ہونے کے وقت ادا کرتے ' پھرفتم اُٹھاتے' یہ ہی وقت ہے جس کے متعلق اللہ نے فر مایا: "نماز پر هوسورج

کے غروب کے وقت '۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں که ' دلسوك الشمس "عصم ادسورج كاغروب مونائ جب سورج

7

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2096 . -9028

قال في المجمع جلد اصفحه 311 واسناده حسن. -9029 المعجد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير المحدد الكبير للطبراني في المحدد الكبير المحدد المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد الكبير المحدد المحدد الكبير المحدد المحدد المحدد الكبير المحدد المحد

عَـاصِـمٍ، عَـنُ زِرٍّ، عَـنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْس غُرُوبُهَا، تَقُولُ الْعَرَبُ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، إِذَا دَلَكَتِ الشَّمْسُ بَرَاحٌ

9030- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُستَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِیُّ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ التَّستَوِیُّ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ اللَّهِ، قَالَ: دُلُوكُهَا عَامِهِم عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دُلُوكُهَا

9031- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: دُلُوكُ الشَّمْسِ

9032- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَبُدُ اللَّهِ الْمَغُرِبَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ جَعَلْنَا نَلْتَفِتُ، فَقَالَ: مَا لَكُمُ تَلْتَفِتُونَ؟ قُلْنَا: نَرَى أَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، فَقَالَ: ﴾ هَـذَا وَاللُّـهِ الَّـذِي لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَرَأً: (أَقِم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) (الإسراء:78) فَهَذَا

دُلُوكُ الشَّمُسِ، وَهَذَا غَسَقُ اللَّيْلِ

غروب موتوعر في لوگ كهتي بين: "دلكت الشهس براح"۔

جفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ''دلو کھا'' سے مرادسورج کاغروب ہونا ہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه ' د لوك الشمس" سے مراد 'سورج كاغروب مونا" ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله رضی الله عنه نے نمازِ مغرب پڑھائی جب سلام پھیراتو ہم آپ کی طرف دیکھنے لگئے آپ نے فرمایا تم کیوں دیکھتے ہو؟ ہم نے عرض کی: ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج ابھی نظرآ رہاہے آپ نے فرمایا: اللہ کی قتم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس نماز کا یہی وقت ہے اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: ''نماز قائم رکھوسورج کے غروب ہونے سے رات کے اندھیرے تک' ادھریہ سورج غروب ہوگیا ہے اور ادھریدرات کا اندھرا ہوگیا ہے۔

حضرت محبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت

9033- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِغُ

عبداللدرضی الله عنه نے ایک دن نماز برطائی ایک آدی دیکھا' کہا: کیا سورج غروب ہو گیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللّه عنہ نے فر مایا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اللّٰہ کی قشم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس نماز کا یہی وقت ہے اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا: '''نماز قائم رکھوسورج کےغروب ہونے سے رات کے اندھیرے تک' ادھر بیسورج کا

غروب ہونا ہے اور ادھر بیرات کا اندھیرا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله رضی الله عنه کے ساتھ تھے جس وقت آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس وقت سورج غروب ہو جائے اس نماز كاوقت ہوجاتا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا: وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے'جس وقت سورج غروب ہو جائے نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔

الْـمَـكِّتُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى عَبُدُ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَجَعَلَ رَجُلٌ يَنظُرُ هَلْ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَا تَنْظُرُونَ هَذَا؟ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَقِهِ الصَّلَاةَ لِـدُلُوكِ الشَّمُسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) (الإسراء: 78 ) فَهَــٰذَا دُلُوكُ الشُّمْسِ، وَهَذَا غَسَقُ اللَّيْل

9034- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ ِ الشَّيْبَ انِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَمِّهِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُن يَزيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ حِينَ سَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ حَيْثُ دَلَكَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّ وَقُتُ هَذِهِ

' 9035- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَدةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ حَيْثُ دَلَكَتِ الشَّمْسُ، وَحَلَّ وَقُتُ الصَّكارة

7.



حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ سورج کے دُلو کے سے مراد''اس کا غروب ہونا'' ہے۔

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ سورج کے دلو ک سے مراد 'اس کاغروب ہونا'' ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں: (اس سے مراد سورج کا) غروب ہونا ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے اس کی مثل روایت -

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے وقت نگہبانی کرنے والا اللہ کا فرشتہ اور دن کے وقت نگہبانی کرنے والا فرشتہ فجر کے طلوع ہونے کے وقت ملتے ہیں اگرتم چاہوتو یہ آیت پڑھاو: ''اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کریں 'بے شک نماز فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں'۔

حضرت عبدالرحمل بن بزيد فرماتے ہيں كہ ہم مكه كے

9036- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا قَيْسٌ، عَنُ الْتِسْتَرِيُّ، ثنا قَيْسٌ، عَنُ الْبِيهِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دُلُوكُ الشَّمُسِ غُرُوبُهَا

9037- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا يَحْيَى الْحِسَيْنُ، ثنا يَحْيَى الْحِسَّانِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، الرَّحْمَنِ بُنِ الْآسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: دُلُوكُ الشَّمُسِ حِينَ تَغِيبُ

حَدَّلَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا هُشَيْمُ، عَنْ عَبْدِ هُسَمُ، عَنْ عَبْدِ الْسَهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: السَّهِ، قَالَ: عُنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عُنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عُنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عُنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى الْحِشَّانِیُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، مِثْلَهُ

آبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بَقُولُ: عَنْ أَبِى عُبَيْدَةً، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بَقُولُ: يَتَدَارَكُ الْحَرَسَانِ مِنْ مَلائِكَةِ اللهِ حَارِسُ السَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، السَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، السَّهَارِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرُآنَ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرُآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوذًا) (الإسراء: 78) الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوذًا) (الإسراء: 78)

راستہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا: بیرات کا اندھرا ہے پھراذان دی گئ پھر فر مایا: اللہ کی قشم! جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بیاس نماز کا وقت ہے۔ التُّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَوِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: هَـذَا غَسَقُ اللَّيْلِ، ثُمَّ أُذِّنَ، ثُمَّ قَالَ: هَـٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَقُتُ هَذِهِ الصَّلاةِ

حضرت عبدالله السي غسق السليل سيمرادنماز عشاء ليتے تھے۔

9040- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا أُبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأُسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، (إِلَى غَسَق اللَّيْلِ) (الإسراء:78) ، قَالَ: الْعِشَاءُ

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہيں:اللي غسق الليل سے مراد نماز عشاء ہے۔

9041- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا يَحْيَى، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه الله عز وجل كے ارشاد: "ب شک ان کے لیے تک زندگانی ہے" کی تفیر کرتے ہیں کہاس سے مراد "عذابِ قبر" ہے۔ 9042- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُخَارِقِ بْنِ سُلَيْعٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَّكًا) (طه: 124) ، قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ

9043- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت مخارق بن سلیم سے مروی ہے کہ حضرت

قال في المجمع جلد7صفحه 51 رواه الطبراني من طريقين وفيهما يحيى الحماني وجابر الجعفي وكلاهما -9040 ضعيف . وقال جلد اصفحه 311 وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان .

هذا الحديث في نسخة أحمد الثالث فقط. -9041

قال في المجمع جلد7صفحه67 وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات . -9042

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُخَارِقِ، عَنُ أَبِيهِ مُخَارِقِ بُنِ سُلَيْمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا حَدَّثُتُكُمُ بِحَدِيثٍ أَتُيْتُكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ الْعَبُدَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَسُبُحَانَ اللهِ، وَلَهُ أَكْبَرُ، وَتَبَارَكَ اللهُ قَبَضَ عَلَيْهِنَّ مَلَكٌ، فَجَعَلَهُنَّ تَحْتَ جَنَاحِهِ، ثُمَّ صَعِدَ بهنَّ، فَلا يَـمُرُّ عَـلَى جَـمُع مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا اسْتَغُفَرُوا لِقَائِلِهِنَّ حَتَّى يَجِىءَ بِهِنَّ وَجُهَ الرَّحْمَنِ تَعَالَى ، ثُمَّ قَرَأً: عَبُدُ اللَّهِ ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ)

9044- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصٍ السَّدُوسِتُّ، ثنا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُخَارِقِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ بْحَدِيثٍ أَنْبَأْتُكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ، إِنَّ الْعَبْدَ الْـمُسْـلِمَ إِذَا مَاتَ أَجْلِسَ فِي قَبْرِهِ، فَيُقَالُ لَهُ: ﴾ مَنُ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ فَيَقُولُ: رَبِّى اللُّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْكَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُوسَّعُ لَهُ فِي قَبُرُو، وَيُفُرَ جُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: (يُعَبَّتُ اللُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ

عبدالله رضى الله عنه فرما يا كرتے تھے: جب ميں تم ہے كوئى حدیث بیان کروں گا تو اس کی تصدیق اللہ کی کتاب سے لاؤل گاربے شک مسلمان بندہ جب کے: ''الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر وتبارك الله''توایک فرشتهان کو کے کراپنے پروں کے پنچے رکھ لیتا ہے پھران کو لے کر بلند ہوتا ہے اپس وہ ملائکہ کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا ہے وہ فرشتے ان کلمات کہنے والے کیلیے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کو لے کر رخن تعالیٰ کے سامنے آتا ہے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عندني يرآيت برهي: "اليه يصعد الكلم الطيب الى آخره"۔

حضرت مخارق بن سلیم سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں گا تو اس کی تصدیق اللہ کی کتاب ہے پیش کروں گا: بے شک جب مسلمان بندہ فوت ہوجا تا ہے تواسے قبر میں بٹھا کراس سے کہا جاتا ہے: تیرارب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے: میرا رب الله اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمر ساتھ لیکٹی ہیں۔ پس اس کی قبروسیع کردی جاتی ہے اور قبر میں اس کو کشادتی عطا کی جاتی ہے' پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آيت پڙهي:''يثبت الله الي آخره''

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المح

9045- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِتُ، ثناعَاصِمُ بُنُ عَلِيِّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُحَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا حَدَّثُنَاكُمْ بِحَدِيثٍ، أَتَيْنَاكُمْ بِتَصْدِيقِ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: إِنَّ النُّطُفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِم أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تكُونُ مُنضَعَةً أَرْبَعِينَ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنُ يَخُلُقَ الْحَلْقَ نَزَلَ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبُ، فَيَقُولُ: يَسَارَتِ مَسَا أَكُتُبُ؟ فَيَقُولُ: اكْتُبُ أَشَقِى اللَّهُ سَعِيدٌ، أَذَكُرٌ أَمْ أَنْثَى، مَا رِزْقُهُ، وَمَا أَثُرُهُ، وَمَا أَجَلُهُ، فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ مَا يَشَاءُ ، وَيُكْتَبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ قَرَأً عَبُدُ اللَّهِ: (إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ) (الإنسان: 2) ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْأَمْشَاجُ الْعُرُوقُ

ُ 9046- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرُّبٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَرُفَجَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأَ هَـذِهِ الْآيَةَ: . (بَـلُ تُـؤُثِرُونَ الْحَيَساةَ الدُّنْيَا) (الأعلى: 16) فَقَالَ: هَلْ تَدُرى بِأَيِّ شَيءٍ

الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ) (إبراهيم: 27)

حضرت عبداللہ بن مخارق اپنے والد گرامی سے روایت کر کے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں گا تو اس کی تصدیق کتاب اللہ سے لاؤں گا' ب شک نطفهٔ رحم میں جالیس دن رہتا ہے پھر جما ہوا خون بن جاتا ہے پھرلوتھڑ ابنتا ہے پس جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کہاسے خلیق کر ہے توایک فرشتہ اتار تا ہے۔اس سے فرما تا ہے: لکھ! وہ عرض کرتا ہے: کیا لکھوں؟ اے میرے رب! الله فرما تا ہے: اس کا بد بخت اور خوش بخت ہونا لکھ مذکریا مؤنث ہونا' اس کا رزق' اس کا اثر اور اس کی عمر لکھ\_ پس الله تعالى جو حامتا ہے اس كى طرف وحى كرتا ہے اور فرشته لکھتا ہے' پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیآیت پڑھی: ''انا خلقنا اللي آخره ''۔راوي كابيان ہے:اور حضرت عبداللدرضي اللدعنه فرمايا المشاج كامعني ركيس ب\_

حضرت عبدالله رضی الله عنه کے بارے میں ہے کہ آپ نے میہ آیت پڑھی: ''بلکہ وہ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں'۔تو فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ دنیوی زندگی کی ابتداء کس شی سے ہوئی؟ کس شی کی وجہ سے بندہ دنیوی

زندگی کوتر جیح دیتا ہے دنیا ہمیں جلدی دی گئی اس کی لذتیں'

9046- قال في المجمع جلد10صفحه 236 وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله ثقات.

ابُسَداً الْحَيالةَ الدُّنيَا؟ لِأَىّ شَيء آثَرَ بالْحَيَاةِ الدُّنيَا؟ عُرِجَلَتُ لَنَا الدُّنيَا، وَأُوتِينَا لِلَّاتَهَا، وَبَهُ جَتَهَا، وَغُيِّبَتُ عَنَّا الْآخِرَةُ، وَزُويَتُ عَنَّا

فَأَجَبُنَا الْعَاجِلَ، وَتَرَكَّنَا الْآجِلَ

9047- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، وَيَقُولُ: لِمَ تَزِيدُونَ مَا لَيْسَ فِيهِ؟

اس کی رونقیں ہمیں عطا کی گئیں اور آخرت ہم سے غائب رکھی گئ اور ہماری آئمھوں سے اوجھل کر دی گئے۔ جلدی آنے والی شی کوہم نے قبول کر لیا اور دیر سے آنے والی شی کو جھوڑ بیٹھے۔

حضرت عبدالرحلن بن يزيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبدالله رضى الله عنه كواييغ مصحف سي سورة الفلق اورسورة الناس مٹاتے ہوئے دیکھا اور فرماتے: جو قرآن میں نہیں ہے اس کا اضافہ کیوں کرتے ہو؟

فاكده: سعيد ملت شيخ القرآن والحديث عالم اسلام كعظيم مصنف علامه غلام رسول سعيدي قدس سره العزيز' اپني تفییر'' تبیان القرآن' میں اس حدیث کی وضاحت فرماتے ہیں:

عبدالرحمٰن بن برید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندالمعوذ تین کومصاحف سے کھر چود ہے تھے اور کہتے تھے: بید دنوں سورتیں کتاب اللہ سے نہیں ہیں۔

اس مدیث کی سند سی ہے۔ (منداحر جلد 5 صفحہ 130 طبع قدیم منداحہ جلد 35 صفحہ 117 -رقم الحدیث 21188 مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٠ ه مندالمز اررقم الحدايث: 1586)

حضرت زربن جیش رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه سے بوجھا کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعوذ تین کوایی مصحف میں نہیں لکھتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله ملتي الله نے مجھے خبردی ہے کہ حضرت جریل نے آپ سے کہا: آپ پڑھے: 'فُلُ اَعُو ذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ''تومیں نے اس کو پڑھا' الكرانهون في كها: آپ را مين الله اعمود أبرت النّاس "تومين في الله عفرت الى من كعب في كها بهم وہی پڑھتے ہیں جو نبی ملٹی آیکم نے پڑھا ہے۔ (منداحمہ جلد5 صفحہ 129 طبع قدیم منداحمہ جلد35 صفحہ 116 مؤسسة الرسالة ' بيروت محيح ابن حبان رقم الحديث: 797 ، شعيب الارنؤ وط نے كہا: اس حديث كى سند صحيح بئ حاشيد منداحمد جلد 35 صفحہ 116 )

زر بن جیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی رضی الله عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی المعوذ تین کومصحف سے کھرچ دیتے ہیں' سفیان بن مسعود سے کہا گیا تو اُنہوں نے اس واقعہ کا انکارنہیں کیا' حضرت ابی نے کہا:

میں نے رسول الله ملتی کیا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے ان کو پڑھا' حضرت الى نے كہا: ہم اسى طرح يرصح ميں جس طرح رسول الله ملتي يوليم نے برط ہے۔سفيان نے كہا: حضرت ابن

مسعود رضی اللہ عنہ المعوذ تین کو کھر چ دیتے تھے اور وہ حضرت ابن مسعود کے مصحف میں نہیں ہیں اور ان کا بیر گمان تھا کہ

رسول الله ملتي يتبلم حضرت حسن اور حضرت حسين رضى الله عنهما بربيه بره ه كردَ م كرتے تصاوران كابير كمان تھا كه بيدونوں الله کی پناہ طلب کرنے کے لیے ہیں اوراُنہوں نے اپنے گمان پراصرار کیا اور باقی صحابہ کی بیتحقیق تھی کہ بید دونوں سورتیں

قرآن سے بیں اُنہوں نے ان دونوں سورتوں کوتر آن مجید میں رکھا۔ شعیب الارنؤ وط نے کہا: اس حدیث کی سند سیخین کی شرط کے موافق سیحے ہے۔

(منداحم جلد 5 صغه 130 طبع قديم' منداحم جلد 35 صغه 118 \_رقم الحديث: 21189 'مندالحميدي رقم الحديث: 374 'سنن البيه قي

جلد 2 صفحہ 394 صحیح ا بخاری رقم الحدیث: 4976 صحیح بخاری میں اس مدیث کا خلاصہ ہے ) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی التا اللہ سے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا'

آ ب نے فرمایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا' سوتم بھی اس طرح پڑھوجس طرح میں نے پڑھا

ب- ( المعجم الاوسط للطمر اني رقم الحديث: 3515 مكتبة المعارف رياض 1415 هـ)

## حضرت ابن مسعود کے انکارِ معوذ تین کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

ي على بن احد بن سعيد بن حزم اندلى متوفى ٢٥٧ ه كصة بين: وہ قرآن جواس وقت شرقاً غرباتمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں سورہ فاتحہ سے لے کرمعوز تین تک جو مصاحف میں بیان کیا گیا ہے وہ سب الله عزوجل کا کلام اوراس کی وی ہے جواس نے سیدنا محمد اللہ اللہ علیہ اللہ عزوجل کا کلام اوراس کی وی ہے جواس نے سیدنا محمد اللہ اللہ علیہ کے قلب پر نازل

فر مایا ہے جس مخص نے اس میں سے ایک حرف کا بھی انکار کیا وہ کا فر ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جومروی ہے کہان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ المعو ذتین نہیں تھیں 'سووہ جھوٹ ہے' موضوع ہے' صحیح نہیں ہے' صحیح یہ ہے کہ زرین جیش ٔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور معو ذیتین 🦠

تحسير \_ (أمحلي بالآثار جلد 1 صفحه 32 مسئلة : 21 وارالكتب العلمية بيروت 1424 هـ)

قاضى عياض بن موسىٰ مالكي اندلسي متوفى 544 ه كلصة بين:

تصحیح مسلم کی حدیث:814 میں واضح دلیل ہے کہ المعو ذتان قرآن مجیدسے ہیں اور جس نے حضرت ابن مسعود کی طرف اس کےخلاف منسوب کیا' اس کا قول مردود ہے۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم جلد 3 صفحہ 182 'دارالوفا ءُ بیروت'1419 ھ

7

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى 606 ه لكھتے ہيں:

کتب قدیمه میں بیمنقول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه سورهٔ فاتحہ اور معوذ تین کے قر آن ہونے کا انکار کرتے تھے اوراس مسلم میں بہت قوی اشکال ہے کیونکہ اگر ہم بیکہیں کہ صحابہ کے زمانہ میں سورہ فاتحہ کے قرآن ہونے یرنقل متواتر حاصل تھی اور حضرت ابن مسعود کواس کاعلم تھااور پھرانہوں نے اس کے قرآن ہونے کا انکار کیا تو یہ انکاران کے کفرکو یاانن کی عقل کی کمی کو واجب کرے گا'اوراگر ہم ہیکہیں کہاس زمانہ میں ان کے قرآن ہونے پرنفل متواتر نہیں تھی ﴾ تواس سے بیلازم آئے گا کہاصل میں قرآن مجیدنفل متواتر سے ثابت نہیں ہےاوراس سے قرآن مجید ججت یقینیہ نہیں رہے گا اور ظن غالب سے ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو بیقول منقول ہے بیقل کا ذب اور باطل ہے اور اس بات سے اس اشکال کاحل نکل سکتا ہے۔ (تفیر کبیر جلد 1 صفحہ 190 ' داراحیاء التراث العربی بیروت 1415ھ)

علامه يحيى بن شرف نواوي متوفى 676 ه لكصة بين:

صحیح مسلم کی حدیث: 814 میں اس پر واضح دلیل ہے کہ معو ذتین قرآن ہیں اور حضرت ابن مسعود ہے جواس کے خلاف منقول ہے وہ مردود ہے۔ (صححمسلم بشرح النوادی جلد 4 صفحہ 2344 ' مکتبہز ارمصطفیٰ' مکه کرمہ 1417ھ)

علامه محمر بن خليفه وشتاني الي مالكي متوفى 828 ه لكھتے ہيں:

المعوذ تان قرآن مجیدے ہیں اور جس شخص نے حضرت ابن مسعود کی طرف اس کے خلاف منسوب کیا'اس کا قول مردود ہے۔ (اکمال اکمال المعلم جلد 3 صفحہ 160 دار الکتب العلمية ، بيروت 1415 هـ)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني شافعي متو في 852 هه لكھتے ہيں:

روایات ِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابن مسعود معو ذتان کے قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے اور روایاتِ صحیحہ کا ا نکار کرنا درست نہیں ہے البتہ حضرت ابن مسعود کے قول کی تاویل کرنا ضروری ہے قاضی ابو بکر باقلانی نے اس کی پیہ تاویل کی ہے کہ حضرت ابن مسعود معو ذتان کے قرآن ہونے کا انکارنہیں کرتے تھے بلکہ ان کومصحف میں لکھنے کا انکار كرتے من ان كنزديك اسى سورت كوقر آن ميں كھا جائے ، جس كو لكھنے كى رسول الله طرق الله عن اجازت دى مواوران تک رسول الله طلق الله علی اجازت نہیں پینچی تھی میے مدہ تاویل ہے لیکن اس پر بیاعتراض ہے کہ حضرت ابن مسعود نے یہ بھی کہا ہے کہ بید دونوں کتاب اللہ میں سے نہیں ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کے اس قول میں کتبا اللہ سے مراد مصحف ہے لہٰذا تاویل سیجے ہے۔

دوسرا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کے زمانہ میں بھی معو ذتین متواتر تھیں لیکن حضرت ابن مسعود کے نز دیک ان کا تواتر ثابت نہ تھا'اس لیےان کا انکار کفرنہیں ہے البتہ معوذ تین کا تواتر معروف ہو چکا ہے لہذا اب جوان کا انکار

₹.

کرے گا وہ کفر ہوگا'اس کی نظیر بیہ ہے کہاب اس پراجماع ہو چکا ہے کہ زکو ہ کا انکار کفر ہے کیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیا جماع واضح نہیں تھا'اس لیے آپ نے منکرین زکو ۃ کو کا فرنہیں قرار دیا۔

(فتح البارى جلد 6 صفحه 151 ملخصاً وارالمعرف ييروت 1426 هـ)

علامه سيرمحمود آلوى حنفى متوفى 1270 ه لكھتے ہيں:

معو ذتین کے قرآن ہونے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواختلاف منقول ہے اس سے بعض ملحدین نے قرآن مجید کے اعجاز میں طعن کیا ہے انہوں نے کہا: اگر قرآن مجید کی بلاغت حداعجاز کو پینی ہوئی ہوتی تو قرآن مجید غیرقر آن سے متاز ہوتا' پھراس میں بیاختلاف نہ ہوتا کہ بیقر آن ہے یانہیں' اورتم کومعلوم ہے کہ معوذ تین کے قرآن ہونے پراجماع ہے اور فقہاء اسلام نے کہا ہے کہ اب معوذ تین کے قرآن ہونے کا انکار کرنا کفر ہے اور شاید کہ حضرت ابن مسعود نے اینے انکار سے رجوع کر لیا تھا۔ (روح المعانی جر30 صفحہ 499 وارالفکز بیروت 1417 ھ)

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود کے رجوع کے قول کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ امام طبر انی نے خود حضرت ابن مسعود ہے روایت کیا ہے کہ نبی ملتی آیا ہے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا' سوتم بھی اس طرح پڑھوجس طرح میں نے پڑھا ہے۔

نم الاوسط رقم الحديث:3515)

**j**.

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں کہ ميں نے حضرت عبدالله رضى الله عنه كواي مصحف سي سورة الفلق اورسورة الناس مثاتے ہوئے دیکھا اور فرماتے: جوقر آن میں نہیں ہے اس کا اضافہ کیوں کرتے ہو؟

9048- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبَيُّ، ثنا أَبُو عُمَرَ حَفُصُ بَنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ح وَحَـدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالًا: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْـــدِ الـرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَحُكُّ الْـمُ عَوِّذَتَيْنِ مِنْ مُصْحَفِهِ، فَيَقُولُ: أَلَا خَلَطُوا فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ

9049- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ إِشْكَابَ،

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللدرضي اللدعنة قرآن يصسورة الفلق اورسورة الناس

9049 - قال في المجمع جلد 7صفحه 149٬ رواه عبد الله بن أحمد جلد 5صفحه 129-130٬ والبطبراني ورجال عبد الله رجال الصحيح ورجال الطبراني ثقات

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْنٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَحُكُّ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللّهِ مَنْ الْمُصْحَفِ يَقُولُ: لَيُسَتَا مِنْ

كِتَابِ اللَّهِ

9050- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّسْتَرِيُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَسَنِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عِبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُولُ: لَا تَخْلِطُوا بِالْقُرُ آنِ مَا لَيْسَ فِيهِ، فَإِنَّمَا هُمَا مُعَوِّ ذَتَان تَعَوَّذَ بِهِمَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ الْفَلَقِ، وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، وَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ

يَمُحُوهُمَا مِنَ الْمُصْحَفِ عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ 9051 حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثنا الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَدُ عَلُهُ مَهُ، عَدُ عَدُد الله، أَنَّهُ: كَانَ يَحُكُّ

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَمَرَ رَسْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَوَّذَ

بِهِمَا، وَلَمْ يَكُنُ يَقُرأُ بِهِمَا

کواپنے مصحف سے سناتے تھے اور فرماتے تھے: یہ دونوں قرآن سے نہیں ہیں۔

حضرت ابن مسعود رسی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے: قرآن کے ساتھ وہ چیزمت ملاؤ جواس سے نہیں ہے پس بیتو صرف معوذ تین

بیں جن کے ذریعے نبی کریم ملی اللہ کی بناہ مانگی: "قبل اعبود بسرب الفلق"اور" قبل اعبود برب الناس" اور حضرت عبدالله رضی الله عندان دونوں کوقر آن

ہے مٹا دیا کرتے تھے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قرآن سے معوذ تین کومٹاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ حضور اللہ آئے کا تکم دیا تھا' اور

آپان دونوں کی قرائت نہیں کیا کرتے تھے۔

<sup>9051-</sup> رواه البزار جلد اصفحه 258° والطبراني ورجالهما ثقات. وقال البزار: لم يتابع عبد الله أحد من الصحابة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتا في المصحف. كذا في المجمع جلد7

السَّدُوسِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ الْمَسْعُودِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ الْمَسْعُودِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا لَقِى رَجُلًا بِهِ خَنَازِيرُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ قَدُ أُخِدَ عَلَىَّ لَحَدَّثُنُكَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، فَلَقِيهُ فَقَالَ: حَدِّثُ ، عَبْدَ الللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، فَلَقِيهُ فَقَالَ: حَدِّثُ ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدُ أُخِدَ عَلَى أَنُ لَا أُحَدِّث بِهِ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَنُبَغِى أَنْ يَأْخُذَ وَرَقَ فَقَالَ كَمُ عَبْدُ اللهِ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَنُبَغِى أَنْ يَأْخُذَ وَرَقَ عَلَيْهُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ أَرَاكِ حَدِّث بِهِ ، قَالَ: عَلَيْكَ ، كَفِّرُ مِنْ يَعِمِينِكَ وَحَدِّث بِهِ ، قَالَ: عَلَيْكَ ، كَفِر مِنْ يَعِمِينِكَ وَحَدِّث بِهِ ، قَالَ: اللهِ اللهِ أَرَاكِ حَدِّثُ بِهِ ، قَالَ: اللهِ عَلْمُ اللهِ أَرَاكِ حَدِّثُ بِهِ ، قَالَ: اللهِ عَدْدُ وَرَقَ اللّهَ وَالْمَ اللهُ وَالْمَ اللهُ وَالْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

9053 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْمَلَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَهْلُ الشُّرْبِ أَمْرَاء عَلَى أَهْلِ أَعْلَاهُ

9054- حَدَّثَنَا عَلِى ثُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ: عَنْ أَبِسِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ:

حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک آدی دوسرے ایسے آدی سے ملاجس کے ساتھ خنازیر سے اگر مجھے گرفت کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے ایک بات بتاتا کہ سے ملاقات کر کے فرمایا: بیان کر۔ اللہ عنہ نے اس آدی سے ملاقات کر کے فرمایا: بیان کر۔ اللہ عنہ نے اس آدی سے ملاقات کر کے فرمایا: بیان کر۔ اس نے عرض کی: مجھ پر گرفت ہوگی۔ اس لیے میں کسی آدی کو نہیں بتاوں گا۔ پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا: تیرے اور بات بتا دے۔ اس نے کہا: قتم کا کفارہ دیدے اور بات بتا دے۔ اس نے کہا: جماڑیاں کھا کر پیشاب کرنے والے اونوں کی طرف جماڑیاں کھا کر پیشاب کرنے والے اونوں کی طرف جانے کا ادادہ کر اسے اچھی طرح پکا کر پی اور جھاڑیوں کے ہے: اس نے ایسا کیا تو وہ درست ہوگیا۔

حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی الله عند نے فرمایا: پینے والے اس کے اعلیٰ والوں پر حکمران ہیں۔

7

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کونماز کی تلقین کرو' اور بھلائی کے کام کرنے کی انہیں عادت ڈالو کیونکہ نیکی عادت ہے۔

<sup>9052-</sup> قال في المجمع جلد 5صفحه100 وفيه عبد الرحمٰن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله

<sup>9053</sup> قال في المجمع جلد2صفحه 161 واسناده منقطع .

<sup>9054 -</sup> قال في المجمع جلد [صفحه 295 وفيه نعيم ضرار صرد وهو ضعيف قلت: والمسعود قد اختلط ي

حَافِظُوا عَلَى أَبْنَائِكُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَعَوِّدُوهُمُ

الْخَيْرَ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ

9055- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ

9056- حَدَّثَنَا لُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ عِـمْرَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، أَعْتَقَ

غُلامًا لَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ مَالَكَ لِي، وَلَكِنُ قَدُ

9057- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْحُبَاب، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ،

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بُنُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ، يَقُولُ: لَأَنْ أَجَهِّزَ سَوْطًا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حَجَّةٍ بَعُدَ حَجَّةٍ

9058- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنيا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی عادت بناؤ کیونکہ نیکی کی عادت کے ساتھ ہے۔

حضرت عمران بن عميراپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو آ زاد کیا تو فرمایا: بے شک تیرا مال میرے لیے ہے کیکن میں نے اسے تیرے لیے چھوڑا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کی راہ میں ایک کوڑا تیار کرنا مجھے زیادہ پند ہے اسلام میں جج کے بعد حج کرنے ہے۔

حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اسلام کی چکی تریین سال کے آخرتک گھوے گی پھراس کے بعدایک بڑا حادثہ پیش آئے گا' اس میں مرنا زیادہ بہتر ہے ورندان کوستر

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4742

قال في المجمع جلد4صفحه150 وفيه أبو نعيم النجعي وثقه ابن حبان وأبو حاتم ونسبه أحمد الى الكذب وضعفه

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد المحمد الكبير للطبراني المحمد المحمد

الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَدُورُ رَحَى الْإِسْكَامِ عَلَى رَأْسِ خَمْسِ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ يَحُدُثُ حَدَثْ عَظِيمٌ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ هَلَكَتُهُمْ فَبِالْحَرِيّ، وَإِلَّا تَـرَاخَـي عَـلَيْهِـمْ سَبْعِينَ سَنَةً، فَمَنُ أَدُرَكَ ذَلِكَ رَأَى مَا يُنْكِرُهُ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو الْأَحُوصِ مَـوُقُوفًا، وَرَفَعَهُ مَسْرُوقٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، وَالْبَرَاء 'بُنُ نَاجِيَةَ

9059- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِّيُّ، ثنيا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءَ ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِ الْكَلِمَةِ يُصْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَ أُهُ مَا يَنْقَلِبُ إِلَى أَهُلِهِ مِنْهَا بِشَيءٍ، نَزَلَ بِهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ الكي الأرض

9060- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْن، عَنِ الْقَاسِم، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَن يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنِ الثُّلُثِ، فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ذَاكَ النَّكُرَةُ لَا يَجُوزُ

سال کی مہلت دی جائے گی۔ پس جس نے اس کو یالیا تو وہ منکر (بُرائی) کو اس طرح دیکھیے گا۔ اس حدیث کو ابوالاحوص نے موتوف روایت کیا ہے لیکن حضرت مسروق نے مرفوع روایت کیا ہے اور عبدالرحمٰن بن عبداللہ اور براء بن ناجیہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی اینے پاس بیٹھنے والوں کو ہنسانے کیلئے کوئی کلمہ کہتا ہے جس میں سے کوئی ثنی لے کرایئے گھر والوں کی طرف نہیں لوثنا ہے آسانوں سے بہت دور کہیں سے زمین تک اس سے وبال نازل ہوتی ہے۔

حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے وارثوں سے اجازت مانگی کہ وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا چاہتا ہے (ویسے آدی تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کرسکتا) تو انہوں نے اجازت دے دی پھر اُنہوں نے رجوع کرلیاجب وہ فوت ہو گیا (لیعنی مکر گئے ) یس اس بارے میں حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ ہے بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا: بیانکارجائز نہیں ہے۔

قال في المجمع جلد 10صفحه 297° وفيه عبد الوهاب بن رجاء ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: -9059 لعل في نسخته حرف عبد الله الي عبد الوهاب.

> قال في المجمع جلد4صفحه 211 والقاسم لم يدرك عبد الله . -9060

7

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ ١٤٥﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير الكبر الكبير الكبي

الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا النُّورِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

إِنَّ اللُّمَ عَنَّ وَجَلَّ لَمُ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أُنْزَلَ

مَعَهُ دَوَاءٌ ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنَ

أَبُو نُعَيِّم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ،

عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، قَالَ: 'قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَمُ

يُسُولِ اللُّهُ دَاء ۗ إِلَّا أَنُولَ لَهُ شِفَاء ۗ إِلَّا الْهَرَمَ،

فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمَّ مِنَ الشَّجَرِ كُلِّهِ

أَبُو نُعَيْمٍ، ثِنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

اللَّاسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْنُثُ

فِى شَىء مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِى الْوِتْرِ قَبْلُ بُرٍ

9065- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ

قال في المجمع جلد2صفحه127 واسناده حسن.

قال في المجمع جلد2صفحه127 واسناده حسن.

9064- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

9063- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

9061- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ

سے کھاتی ہے۔

ہے کھاتی ہے۔

حضرت قاسم فرمات بين كه حضرت عبدالله رضى الله

عنہ سے مروی ہے'ایک آ دی کے متعلق جس نے وصیت کی'

پس وارث خوش ہیں (اس وصیت یر) وہ رجوع کرتے

ہیں۔حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: یہ انکار جائز

عزوجل نے جو کوئی بیاری نازل کی ہے تو اس کی دواء بھی

نازل کی ہے تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ وہ تمام درختوں

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: الله

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: الله

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ

عنہ وتر میں رکوع سے پہلے کسی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے

عزوجل نے جو کوئی بیاری نازل کی ہے تو اس کی دواء بھی

نازل کی ہے تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ وہ تمام درختوں

الشَجَر كُلِّهِ

-9064

-9065

عَوْن، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِالْوَصِيَّةِ فَيَطِيبُ الْوَرَثَةُ، ثُمَّ يَرُجعُونَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: ذَاكَ النَّكُرَةُ لَا يَجُوزُ 9062 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، حَدَّثِنِي عَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُوَدِ، عَنْ أَبِيدٍ، قَالَ: كَانَ

عَبْدُ اللَّهِ، لَا يَقُنُتُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ، وَإِذَا قَنَتَ

فِي الْوِتُو قَنَتَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

9066- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْأَقُمَرِ، عَنُ رَجُلَيْنِ مِنُ أَصْحَابِ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا كَانَا

يُــُذِنِيَــان رُء وُسَهُــمَـا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ لِيَسْمَعَان مَا يَقُولُ فِي سُجُودِهِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُهُ

يَقُولُ: سُبُحَانَكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ:

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ لَا رَبَّ غَيْرُكَ

9067- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أُسْمَاءَ بُنِ خَارِجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ

عَبُّدَ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ ذَا اللِّسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا لَهُ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

9068- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

سَارِعُوا إِلَى الْجُمَعِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُرُزُ إِلَى

عنه نمازِ فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے وتروں میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔

حضرت علی بن اقمر' حضرت عبداللدرضی الله عنه کے دو

ساتھیوں سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ رضی الله عنه کے قریب عجدہ کیے ہوئے تھے تا کہ وہ سنیں کہ آ پ

سجدہ میں کون سے کلمات ادا فرماتے ہیں۔ان میں سے

ایک کا قول ہے: میں نے سا کہ آپ پڑھ رہے تھے:

"سبحانك لا اله غيرك "اوردوسرے في بتايا كميں نة كور طعة موسة منا: "سبسحسانك لا رب

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: دنیا میں دو

زبانوں والا قیامت کے دن آگ کی دوز بانوں والا ہوگا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فر مایا که جمعوں کے لیے جلدی کیا کرو کیونکہ اللہ عز وجل جنت والوں کی طرف

ہر جمعہ کے دن اپنی شان کے لائق کا فور کے ٹیلے پر ظہور

فرماتا ہے۔ پس وہ (جمعہ کی طرف جلدی جانے والے)

المسعودي اختط وفيه من لم يسم . -9066

قال في المجمع جلد8صفحه153 وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات . -9067

قال في المجمع جلد2صفحه178 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -9068

﴿ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِي الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

أَهُلِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فِي كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ، فَيَكُونُوا مِنَ الْقُرْبِ عَلَى قَدُرِ تَسَارُعِهِمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَيُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ شَيْئًا لَمْ يَكُونُوا رَأُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرُجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمُ فَيُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا اللهُ مُ لِمَا اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُل الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدُ سَبَقَاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَجُكَان وَأَنَا الثَّالِثُ، إِنْ شَاء اللَّهُ أَنْ يُبَارِكَ فِي الثَّالِثِ

9069- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا يَهْزَأُ امْرٌوُّ مُسْلِمٌ عَـلَى أَيِّ حَالِ أَصْبَحَ عَلَيْهَا مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمْسَى أَنْ لَا يَكُونَ حَزَازَةٌ فِي نَفْسِهِ

9070- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بن بَابَاهِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَأَنُ ﴾ يَعَضَّ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَبُرُدَ، أَوْ يُـمُسِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَبُرُدَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ

لِأُمْرِ قَضَاهُ اللَّهُ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنُ 9071- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

جتنا جلدی جمعہ کی طرف جاتے ہیں اسنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں کیں اللہ تعالی ان کیلئے عزت میں سے ایسی شی پیدا فرما تا ہے جواُنہوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوتی ہے کچر وه لوگ اپنے گھر والول کی طرف لوٹنے ہیں تو حدیث نعمت کے طور پر ان کو بتاتے ہیں جو اللہ ان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ راوی کا بیان ہے: پھر حضرت عبداللہ مسجد میں داخل ہوئے تو جمعہ کے دن صرف دوآ دمی ان سے سبقت لے كئے تھے۔ پس حضرت عبداللد رضى الله عنه بولے: دوآ دى اور ہیں اور میں تیسرا ہوں'اگر اللہ نے حیا ہا تو تیسرے کو کئ برکتوں ہےنوازےگا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كهمسلمان آ دمی کسی سے مذاق نہیں کرتا ہے خواہ کسی حال پر ہوجس پر بھی ہوتا ہے وہ دنیا میں صبح اور وہ شام کرتا ہے کہ اس کے ول میں کوئی پر بیثانی نہیں ہوتی ہے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه نے فرمایا جم میں سے تسی كاجلتا مواانگارہ اينے منه يا ہاتھ ميں لے لينا يہاں تك كه وہ سرد ہوجائے 'بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کام کے بارے میں کئے جس کا فیصلہ اللہ نے کردیا ہے کہ کاش بیانہ ہوتا۔

حفرت عبدالله رضی الله عنه فرمانے ہیں کہ اگر مجھے

قال في المجمع جلد7صفحه207 وفيه المسعودي وقد احتلط. -9070

قال في المجمع جلد 4صفحه251 وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية -9071

أَبُو نُعَيْم، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي جُصَيْن، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ بَابَاهُ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشُرُ لَيَالِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يُفَارِقَنِي فِيهِنَّ امْرَأَةٌ

9072- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ يَعْنِي زِيَادَ بُنَ فَيَّاضٍ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرُفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْسِإِمَامُ رَأَسَهُ أَنْ يَعُودَ رَأَسُهُ رَأَسَ كَـلْبٍ، وَلَينتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَرُفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاء ِ أَوْ لَيُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

9073- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضِ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةً، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَعُودَ رَأْسُـهُ رَأْسَ كَلْبِ، وَلَيْنَتَهِيَنَّ أَقُواهٌ يَـرُفَعُونَ أَبُـصَـارَهُــمَ فِي الصَّلاةِ أَوُ لَا تَرْجِعُ

9074- حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّوْرِيِّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضِ، عَنُ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ

معلوم ہو کہ میری زندگی صرف دس راتیں رہ گئ ہے تو میں پیند کروں کہان راتوں میں میری بیوی مجھ سے جدا نہ ہو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وہ بے خوف ندرہے جواپناسرامام سے پہلے اُٹھا تا ہے کہ اس کاسر کتے کے سرکی طرح ہو جائے اور باز آ جائیں وہ لوگ جو ا پی نگاہیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں ایبانہ ہو کہ ان کی نگاہیں اُ چک کی جائیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمات بین که وه ب خوف ندرہے جواپناسرامام سے پہلے اُٹھا تا ہے کہ اس کاسر کتے کے سرکی طرح ہو جائے اور باز آ جائیں وہ لوگ جو ا بی نگامیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں ایبانہ ہو کہ ان کی نگاہیں اُ چک لی جائیں۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات میں که وہ ب خوف ندرہے جواپناسرامام سے پہلے اُٹھا تا ہے کہ اس کا سر کتے کے سرکی طرح ہو جائے 'بازآ جائیں وہ لوگ جواپی

قال في المجمع جلد2صفحه79 رواه الطبراني في الكبير بأسانيد منها اسناد رجاله ثقات . -9072

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3752 . -9074

484 (18 🌋 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🎇

> اللَّهِ: مَا يُؤُمِّنُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَعُودَ رَأْسُـهُ رَأْسَ كَلْبِ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُواهُ يَـرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ

9075- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا ) أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مِينَا، عَنْ نُفَيْعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللُّهِ مِنْ أَجُوَدِ النَّاسِ ثَوْبًا أَبْيَضَ، وَمِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ رِيحًا

9076- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَصَمُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَيْسِ الْأُوْدِيُّ، قَالَ: كَانَ

عَبْدُ اللَّهِ يُعْجِبُهُ الطِّيبُ

قبل الاختلاط.

9077- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ، عَنْ أبي قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ نَقَاءٌ حِسَانٌ فَنَظَرَ

إِلَى مَكَانِ فِيهِ سَعَةٌ فَجَلَسَ، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا، ) قَالَ: وَخَرَجَ الْإِمَامُ فَإِذَا رَجُلَانِ يَتَكَلَّمَانِ

نگاہیں آسان کی طرف اُٹھاتے ہیں ایبا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں أیک لی جائیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه كے غلام نفیع فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی الله عنه لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ سفید کیڑے پہنتے اور لوگوں سے زیادہ خوشبو لگاتے

حضرت ابوقیس او دی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللّٰدعنه خوشبو پیند کرتے تھے۔

حضرت ابوقيس فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي الله عنه جعه کے دن مسجد میں داخل ہوئے آپ نے سفید اُ جلے اور خوبصورت کیڑے پہنے ہوئے تھ آپ نے کشادہ جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گئے کو گوں کو بھلا نگ کرآ گے نہیں گئے راوی کہتا ہے: جب امام نکلاتو دوآ دمی گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کنگری پکڑی اور اُن دونوں کو ماری '

قال في المجمع جلد 5صفحه135 ونـفيـع هـذا ذكـره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وكذلك سليمان بن ميناء وبقية رجاله ثقات الا أن ابن أبي حاتم قال: لم يسمع المسعودي بن سليمان وهو مرسل وأبو نعيم سمع المسعودي

> قال في المجمع جلد 5صفحه 158 وأبو قيس الأودى لم يسمع من ابن مسعود وهو ومن قبله ثقات. -9076 قال في المجمع جلد2صفحه186 وفيه من لم أجد له ترجمة . -9077

فَأَخَذَ مِنَ الْحَصَا فَرَمَاهُمَا فَنَظَرَا إِلَيْهِ فَسَكَّتَا،

فَلَمَّا نَزَلَ الْإِمَامُ قَالَ: أَلَمُ تَعَلَّمَا أَنَّكُمَا فِي

9078- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ أَبِي خُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: كَرِهَ عَبْدُ اللهِ لِقَاضِى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ رِزْقًا وَلِصَاحِبِ مَغَانِمِهِمُ

9079- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو نُعَيْمٍ، ثنا دَلُهَمُ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ: أَنَّ عَلْقَمَةَ بُنَ قَيْسٍ اسْتَفُرَضَ مِنْ عَبُدِ اللَّهِ أَلْفَ دِرْهَمِ فَأَقْرَضَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا خَرَجَ الْعَطَاء 'جَاءَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمِ، فَقَالَ: هَذَا مَالُكَ، قَالَ: هَاتِهِ، فَأَخِذَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَوُلَا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَخَالِفَكَ لَأَمْسَكُتُ الْمَالَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهِ فَجَلَسَ يَتَحَدَّثُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَ فَانْطَلَقَ عَلْقَمَةُ فَلَمَّا بَلَغَ أَصْحَابَ التَّوَابِيتِ أَرْسَلَ عَلَى أَثْرِهِ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: مُرحَتَاجٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: خُذِ الْمَالَ ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَنْ أَقُرِضَ مَالًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً

اُنہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے جب امام منبر سے اُترا تو آپ نے فرمایا: تم دونوں کومعلوم نہیں کئتم نماز میں ہو۔

حضرت مسروق فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي الله عنه مسلمانوں کے قاضی کے لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ ان کے مال لے اورغنیمت والوں سے غنیمت لے۔

حضرت حمید بن عبداللہ تقفی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علقمه بن قيس نے حضرت عبداللدرضي الله عنه سے ایک ہزار درہم بطور قرض مانگا تو آپ نے ان کواتنا قرض دے دیا۔ پس جب حضرت عطا نگلے تو ان کے پاس ہزار درہم لے کرآئے۔ کہا: یہآپ کا مال ہے۔ اُنہوں نے فرمایا: لاؤ! آپ نے ان سے پکڑلیا تو ان سے حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فر مایا: اگر مجھے آپ کی مخالفت کرنا ناپسند نه موتاتو میں مال کو (اینے پاس) روک لیتا۔ تو حضرت عبداللد رضى الله عنه نے فرمایا: مم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پس وہ بیٹھ گئے باتیں کرتے ہوئے کچھ در کیلئے پھراُٹھ کھڑے ہوئے۔ پس حضرت علقمہ چل دیئ پس جب وہ تابوتوں والوں کے پاس پہنچےتو اُنہوں نے ان کے بیچیے آ دمی بھیج کروہ مال ان کو واپس کر دیا اور فرمایا: آپ کو ضرورت ہے؟ فرمایا: جی ہاں! اُنہوں نے کہا: یہ مال بکر او۔ جب اُنہوں نے بکر لیا تو حضرت عبداللہ نے



المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

فرمایا: دوبار مال بطور قرض دینا' ایک بارصدقه کرنے سے

مجھےزیادہ پسندہے۔

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنہ نے ایک آ دمی کے ساتھ قربانی کا بڑا جانور بھیجا' اس

نے عرض کی: میں اس سے کیا کروں؟ آپ نے فر مایا: تُو

اور تیرے ساتھی تہائی گوشت کھا ئیں اورایک تہائی ہمارے

ديهات والول كي طرف بفيجوا درايك تهائي صدقه كرو\_

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه جب تم میں سے کسی کونماز میں شک ہوجائے تو وہ دل میں صحیح کے اندرغورکرے پھر (جوضیح گگے) اس پر مکمل کرے پھر سلام کے بعد بیٹھے اور دوسجدے کرے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات میں كه جب كسى کونماز میں شک ہویا وہم ہوتو وہ غور کرے پھر دوسجدے

حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے التحیات کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: حضرت ابن مسعود را صے اس كے بعد السلام عليك ايها النبى ورحمة الله السلام علينا من ربنا\_

9080- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عُمَرُ بُنُ ذَرٍّ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، أَنَّ عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، بَعَثَ مَعَ رَجُلٍ بِبَدَنَةٍ، عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، بَعَثَ مَعَ رَجُلٍ بِبَدَنَةٍ، كُلُ أَنْتَ، كُلُ أَنْتَ، وَأَصْحَابُكَ ثُلُقًا، وَابْعَتْ إِلَى أَعْرَابِنَا ثُلُثًا، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ

9081- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُطِيعٌ الْغَزَّالُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِسى وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا وَهمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فِي نَفْسِهِ، فَلُيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ بَعْدَ

9082- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثناً مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ شَكَّ أَوْ وَهِمَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ

التَّسْلِيمِ، وَهُوَ جَالِسٌ

9083- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عِيسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، سَأَلَ الشَّعْبِيَّ عَنِ التَّشَهُّ دِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنَ مُسْعُودٍ يَقُولُ بَعْدَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَهُ اللَّهِ:

9083- قال في المجمع جلد2صفحه143 ورجاله رجال الصحيح.

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني في المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ال

السَّكَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا

9084- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: لَا أَشْرَبُ إِلَّا فِي شَيْءٍ مُوَكَّا، فَقَالَ ابْنُهُ: أَلَيْسَ قَدُ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ عِنْدَكُمْ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ؟ قَالَ: بَلَى

9085- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ وَهُبِ بُنِ عُقْبَةَ الْعَامِرِيُّ الْبُكَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَهْبَ بْنَ عُقْبَةً، يُحَدِّثُ: عَنْ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: كَيْفَ أَنُّهُ إِذَا رَأَيْتُمْ قَوْمًا أَوْ أَتَاكُمْ قَوْمٌ لُطَخُ الْوُجُوهِ؟

9086- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثننا عُقْبَةُ بُنُ وَهُبِ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ إِلَى الشُّوقِ، فَإِذَا رَجُلٌ، وَهُوَ يَقُولُ: قَوْمٌ يَقُتَتِلُونَ فِي السُّوقِ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطَّ كَالْفِتُنَةِ الْمُضِلَّةِ، قَالَ: لَيُسَ هَذَا بِالْفِتُنَةِ الْمُضِلَّةِ، وَلَكِنُ هَذَا قَرُنٌ مِنَ الشَّيْطَان

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَطَاءٍ الْعَامِرِيُّ الْبَكَّائِيُّ،

حضرت عبدالرحمٰن السلمي فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے نبیذ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: میں کسی شی میں نہیں پیتا ہوں سوائے مشک کے۔ان کے بیٹے نے کہا: حضرت ابن مسعود تمہارے پاس سنر ملکے میں نبيذيية تھ؟ كها: جي ہاں!

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرمات بين: وہ کیا وقت ہوگاتم پر کہتمہارے پاس ایسی قوم آئے گی جن کے چبرے رنگے ہوں گے۔

حضرت یزید بن معاویه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه بإزار كي طرف نكلئ وبال ايك آ دي ویکھا جو کہدرہا تھا: ایک قوم بازار میں لڑتی ہے میں نے آج کے دن کی طرح کوئی گمراہ فتنہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: پیر گمراہ فتنہ ہیں ہے لیکن پیہ شیطان کا سینگ ہے۔

حضرت يزيد بن معاويهٔ حضرت ابن مسعود رضي الله عنہ ہے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

> قال في المجمع جلد5صفحه65 ورجاله ثقات. -9084

قال في المجمع جلد4صفحه77 ويزيد بن معاوية ليس بأهل أن يروى عنه . -9086

المعجم الكبير للطبراني المجاري المجاري الكبير للطبراني المجاري المجاري

قَالَ: سَمِعُتُ وَهُبَ بُنَ عُقُبَةَ يُحَدِّثُ، عَنُ

يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ

9087- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي

إِسْحَاقَ، حَـدَّنِي هُبَيْرَةُ بُنُ يَرِيمَ، أَنَّهُ: سَمِعَ الْسَحَاقَ، حَـدَّنِي هُبَيْرَةُ بُنُ يَرِيمَ، أَنَّهُ: سَمِعَ الْبَحَنَّةِ الْبَحَنَةِ الْبَحَنَّةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَنَةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَنَةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَنَّةُ الْبَحَالَةُ الْبَحْرَاقُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحْرَاقُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحْرَاقُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحَالَةُ الْبَحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَحَالِقُ الْبَحْرَاقُ الْبُحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَحْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْرِقُ الْبَعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْبَعْمُ الْمُعْرَاقُ الْبَعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُع دُخُولًا رَجُلًا مَرَّ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ: قُمُ

فَادُخُلِ الْجَنَّةَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَابِسًا فَقَالَ: وَهَلُ

أَبْقَيْتَ لِي شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكَ مِثْلَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ أَوْ غَرَبَتْ

9088- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّكَامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عَطَاءِ .

بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: صَـلَّى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ فِي بَعُضِ

مَسَاجِدِ بَنِي أُسَدِ الْفَجْرَ، فَصَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ أَطُولَ سُورَتَيْنِ فِي الْمُفَصّلِ عَلَى تَأْلِيفِ عَبْدِ

اللُّهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: أَلا أَرَاكَ شَابًّا

تَـقُرَأُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ وَأَنَّتَ

9089- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے آخر میں جو آ دمی داخل ہوگا' وہ اللہ تعالیٰ کے

یاس سے گزرے گا'اللہ عز وجل اس کود کھیے گا'اللہ اس سے فر مائے گا: جنت میں داخل ہو جا! وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا جبکہ وہ چہرے پر تیوری چڑھاتے ہوئے ہو گا اور عرض كرے گا: كيا ميرے ليے كوئى جگه باقى ہے؟ الله ياك

سورج کے طلوع اور غروب کے درمیان ہے۔ حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بنواسد کی کسی مسجد میں

فرمائے گا: جی ہاں! تیرے لیے جنت میں اتن جگہ ہے جننی

نمازِ فجر ادا فرمائی اور ان کے امام نے حضرت عبدالله رضی الله عنه کے مصحف کے مطابق اوساطِ مفصل سے دو کمبی

سورتیں روصیں' پس جب نماز مکمل ہوئی تو آپ نے فرمایا: کیا میں تحقیے جوان نہیں دیکھا ہوں اور تُو اس نماز میں بیدو

سورتیں پڑھتاہے حالانکہ تُو جوان ہے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: ایک آ دمی حضرت عبدالله رضی الله عنه کی خدمت میں آیا اس حال میں کہوہ

> قال في المجمع جلد10صفحه402 ورجاله رجال الصحيح غير هبيرة بن بريم وهو ثقة . -9087

قال في المجمع جلد2صفحه120 وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه احتلط في آخر عمره . -9088

قال في المجمع جلد6صفحه 247 وابراهيم لم يدرك ابن مسعود ولكن رجاله رجال الصحيح. -9089

7

مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللُّهِ مُتَحَيِّطًا، فَلَمَّا رَآهُ وَوَجَدَ رِيحَ الْحَنُوطِ قَالَ: اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ ، قَالَ: فَجَاءَهُ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَقِمْ عَلِيَّ الْحَدُّ قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبُ إِلَيْهِ، وَاسْتُرْ عَـلَى نَفْسِكَ، وَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْتِقَهَا

9090- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا عَبْدُ السَّكَامَ بْنُ حَرْبِ، عَنْ لَيَثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَفُرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ كَبَّرَ وَرَكَعَ

9091- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ مَيْمُون بُن مِهْرَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبُدَ اللَّهِ عَنُ وَقُتِ الظَّهُرِ؟ قَالَ: أَنُ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ ظِلَّهُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَسَأَلَهُ عَنْ وَقُتِ الْعَصْرِ؟ فَقَالَ: صَلِّهَا، وَالشَّهُ مُ سُل بَيْضًاء مُحَيَّةٌ ، وَسَأَلَ عَن وَقُتِ الْمَغْرِبِ؟ فَقَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الشَّمُسُ

9092- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبِ، عَنُ لَيْثٍ،

حنوط لگائے ہوئے تھا' پس جب آپ نے اُسے دیکھا اور حنوط کی بُوسونکھی تو کہنے لگے: اے اللہ! میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔راوی کا بیان ہے: اس نے آ کر کہا: اس نے ایک لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ حد جاری فرمائیں! آپ نے فرمایا: اللہ سے بخشش مانگ توبه کراورا پناپرده رکھاوراگر تجھے طاقت ہے تواسے آزاد کر دے پس اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن اسود اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كه حضرت عبدالله رضى الله عنه قرأت سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر پڑھتے' پھر قنوت پڑھ کر فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے اور رکوع کرتے تھے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے نماز ظہر کے وقت کے متعلق بوجھا تو آپ نے فرمایا: جب آ دمی کا اپناسایہ ہرشی کی مثل سایہ کی طرح ہو۔آپ سے نمانے عصر کے وقت کے متعلق پو چھا گیاتو آپ نے فرمایا: پڑھ لے جب سورج سفید چک رہا ہو۔اورآ پ سے نمازِ مغرب کے وقت کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فر مایا: جب سورج غروب ہو جائے۔

حضرت حكم فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں سردیوں میں اپنی بیوی سے گری

قال في المجمع جلد2صفحه127 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . قلت: وانظر ما بعده . -9090

قال في المجمع جلد اصفحه 305 وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف. -9091

عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّي لَّاسْتَدُفِءُ بِهَا فِي الشِّتَاءِ، وَأَتَبَرَّدُ بِهَا فِي

9093- حَـدَّثَـنَا إِسْـحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهَ بَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، اللَّهُ اللَّ بِامْرَأْتِهِ فِي الشِّنَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ، وَقَدِ اغْتَسَلَ، وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلِكَ

9094- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبُدُ السَّكَامِ بْنُ حَرّْبٍ، عَنْ لَيَثٍ، عَنْ وَبَسَرَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ عَمِّ لَهُ آلَى مِنِ امْرَأْتِهِ عَشَرَةً أَيَّامٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَدِمَ، وَقَدْ مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُ رِ فَوَقَعَ بِأَهْلِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا فَذَكَّرَهُ يَمِينَهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ فَأَحْلَفَهُ بِاللَّهِ مَا عَلِمْتُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَحُلَفَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَلِمْتُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَحَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا

9095- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْمَالُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَطَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَا: جَاءَ

اور گرمیوں میں ٹھنڈک حاصل کرتا ہوں۔

حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عند سردی کے موسم میں جنبی ہو كرغسل كرنے كے بعدائي ہوى سے گرمى حاصل كرتے تھے اور گرمیوں میں مھنڈک حاصل کرتے تھے اور پیدونوں اسی طرح ہیں۔

حضرت وبرہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ان کے چیازاد بھائی نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا دس دن کے لیے ا پھرگھر چلا گیا' پس آیا' چار ماہ گزر گئے تھے تواپی ہوی ہے جمبستر ہوا' اس کے بعد ایک آ دمی سےمل کر اپنی قتم کا ذكركيا ـ پس وه آيا اور حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله ً عنہ ہے اس کے بارے یو چھا' پس اس نے قتم اُٹھائی کہ مجھےمعلومنہیں پھراس کی عورت کی طرف آ دمی بھیج کرفتم لی کہ اسے علم نہیں ، پھراس مرد کو حکم دیا کہ پہلے اسے نکاح کی وعوت دے (پھر اس سے نکاح کرے اگر وہ قبول

حضرت طلحه بن مصرف فرماتے ہیں که حضرت معقل بن سنان حضرت عبداللہ کے پاس آئے او سے بوجھا کہ ایک آ دمی نذر مانتا ہے اور کسی شی کو مقرر نہیں کرتا ہے؟

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:1070 والله عبد المعمع جلد اصفحه 275 واسناده منقطع. -9093

قال في المجمع جلد5صفحه 11 و (وبرة بن) عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود وليث ابن أبي سليم مدلس -9094

قال في المجمع جلد4صفحه186 ورجاله رجال الصحيح الا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود. -9095

مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُل نَذَرَ نَذُرًا، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا؟ قَالَ: يَعْتِقُ نَسَمَةً

9096- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَتِيَ عَبُدُ اللَّهِ، بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، وَلَمْ تَحِصُ فَلَمْ

9097- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى

9098- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ، مِنِ امْرَأْتِهِ -أَوْ مِنِ امْرَأَةٍ لَهُ -وَلِيدَةً وَشَرَطَ لَهَا، وَاشْتَرَطَتُ خِدْمَتَهَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ مِنْ مَالِكَ مَا كَانَ فِيهِ ثَنُويَّةٌ لِغَيْرِكَ

9099- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَبَّرَ عَبْدُ اللَّهِ، حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاة، فَقَالَ هَكَذَا وَرَفَعَ مِسْعَرٌ يَدَيْهِ فَوْقَ

آپ نے فرمایا: ایک روح (غلام بھی) آ زاد کرے۔

حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنہ کے پاس ایک لونڈی لائی گئی جس نے چوری کی تھی' تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے قتم أشاني بهركها: اگرالله نے چاہا! تواس نے استثناء كرليا۔

حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عندنے اپنی بیوی سے لونڈی خریدی اور آپ نے اس کیلئے ایک شرط لگائی اورآپ کی بیوی نے اس کی خدمت کرنے کی شرط لگائی حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا: وہ تیرا مال تہیں ہے جس میں دوسرے کاحق ہو۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللد رضی الله عنه جس وقت نماز شروع كرتے تو الله اكبر كہتے كي كها: اس طرح اس حال میں کہ حضرت مسعر نے اپنے ہاتھ سینے کےاوپر تک اُٹھائے۔

-9096

قال في المجمع جلد6صفحه274-275 والقاسم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده ولكن رجاله رجال الصحيح.

قال في المجمع جلد2صفحه182 ورجاله رجال الصحيح الا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود . -9097

9100- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلاءَ الْعَنْبَرِيَّ يَذُكُرُ، عَنْ رَجُلِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَامَ فِي

الرَّكُعَتَيْنِ فَلَمْ يَجُلِسُ

9101- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا إعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،

عَنْ مُسْتَوْرِدِ بُنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَـمِّـى أَنَّكَحِنِي وَلِيدَتَدهُ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ

يَسْتَرِقُّهُمْ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ

9102- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ

الْـمُسْتَوْرِدِ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ عَمَّهُ زَوَّجَهُ وَلِيدَتَهُ، وَأَنَّهُ يُريدُ أَنْ يَسُرِقَ وَلَدَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ

9103- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو نُعَيْم، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ

شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كَبَّى عَبْدُ اللَّهِ، حَتَّى

رَمَى الْجَمُرَةَ 9104- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَشُعَتُ بُنِ أَبِي

ایک آ دمی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ (ایک دفعہ) دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے آپ بیٹے نہیں

حضرت مستورد بن احنف فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

مسعود رضی الله عنه کے پاس آیا'اس نے عرض کی میرے چیانے میراا پی لونڈی سے نکاح کردیا ہے حالانکہ اس سے میری اولا د ہے وہ اس اولا د کو غلام کرنا جا ہتا ہے حضرت

ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: بیاس کے لیے جائز نہیں

حضرت مستورد بن احنف فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس آیا'اس نے عرض کی: میرے

چیا نے اپنی لونڈی سے میرا نکاح کر دیا تھا' اب وہ اس اولا دکوا پنا غلام بنانا حیاہتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنهمانے فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔

حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ جمرات کو تنکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔

حضرت عبدالله بن زیاد اسدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله رضي الله عنه كوركوع ميں لاحسول و لا

> رواه عبد الرزاق قال في المجمع جلد4صفحه 260 ورجاله رجال الصحيح. -9100

قال في المجمع جلد3صفحه 225 وفيه عامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان وضعفه ابن معين . -9103

قال في المجمع جلد2صفحه129 ورجاله رجال الصحيح . -9104

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْكِيرِ الْكِيرِ الْمُعِيرِ الْكِيرِ الْمُعِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِي الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِي الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِي

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

الشُّعْنَاءِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ الْأَسَدِيِّ، أَنَّهُ: سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ وَهُوَ رَاكِعٌ: لَا حَوْلَ وَلَا

9105- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مَعْنِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِرَجُلِ: إِذَا

سَأَلُتَ رَبُّكَ الْخَيْرَ فَلا تِسْأَلُ وَبِيَدِكَ حَجَرٌ 9106- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَصْبِحُوا مُتَدَهِّنِينَ صُيَّامًا

9107- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُمَ لَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، قَالَ:

أَرَادَتِ امْرَأَـةٌ مِنَّا الْحَجَّ وَأَرَادَتُ أَنُ تَضُمَّ مَعَ حَبَّتِهَا عُمْرَةً، فَسَأَلَتُ عَبُدَ اللهِ، فَقَالَ: مَا

أَجِـدُ هَذِهِ إِلَّا أَشُهُرُ الْحَجّ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: رأشُهُرِ مَعْلُومَاتٍ) (البقرة:197)

9108- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ فَتَادَـةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: رَجَعَ قَوْلُهُ إِلَى

غَسُلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى

قوة الا بالله پڑھتے ہوئے سا۔

ایک آ دی سے روایت ہے کہ حفزت عبداللہ رضی

الله عنه نے ایک آ دی سے فرمایا: جب تُو اپنے رب سے بھلائی مانگے تواس حالت میں نہ مانگ کہ تیرے ہاتھ میں

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں که روزه کی حالت میں تیل لگالیا کرو۔

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حج کا ارادہ کرتی اور ساتھ ہی عمرہ

کرنے کا ارادہ رکھتی تو حضرت عبداللدرضی اللہ عنداس ہے

پوچھے' آپ فرماتے: میں اس کاحل صرف حج کے مہینوں میں یا تا ہوں کیونکہ اللہ عزوجل فرما تا ہے: '' فج کے مہینے

معلوم ہیں'۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی

الله عنه نے فر مایا: موزوں کے دھونے کے لیے رجوع کیا تھا ( کہ یاؤں دھوئے جائیں گے) اللہ عزوجل کے اس

ارشاد: '' دونوں یا وَل مُحنوں تک دھوو'' کی اتباع میں ان کا

قال في المجمع جلد3صفحه167 ورجاله رجال الصحيح الا أني لم أجد لأبي حصين من ابن مسعود سماعًا . **-9**106

قال في المجمع جلد3صفحه234 هكذا وجدته في النسخة التي كتبت أنا منها ورجاله رجال الصحيح . **-910** 

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 59 قال في المجمع جلد [صفحه 234 وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. **-91**08

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ 494 ﴿ اللَّهِ عَلَى 494 ﴾ ﴿ الْمُعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبِرَانِي ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّالِيلُولُ اللللللللللللللَّ اللَّهُ الللللللللللَّا الللللَّالِ

الْكَعْبَيْنِ) (المائدة:6)

9109- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَيَـنْتَهِكَنَّ رَجُلٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي اللهِ اللهُ اللهُ

9110- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثِسْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثِنَا زَائِدَةُ، ثِنَا أَبُو مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَيُنْتَهِكَنَّ رَجُلٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْتَهِكُهُ

9111- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الَّأْزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: حُلِّثُتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَلِّلُوا الْأَصَابِعَ الْخَمُسَ لَا يَحْشُوهَا اللَّهُ نَارًا

9112- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثُّورِيِّ، وَ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَرْقَمَ بَنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: حَكَكُتُ جَسَدِى، وَأَنَّا فِي الصَّكِرةِ، فَأَفْضَيْتُ إِلَى ذَكَرِى، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ

قول' دونوں یاؤں کو دھونے کی طرف لوٹٹا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ وضو كرتے وقت انگلياں چنخانے سے باز آ جاؤ ورنہ دوزخ کی آگ اسے روک دے گی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: آ دمی ضرور اپنی انگلیوں کے درمیان پانی ڈال کر خلال کرے ورنہ دوزخ کی آگ اس کی خوب بے عزتی کرے گی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اپنی پانچ انگلیوں کا خلال کروُ اللّٰہ عز وجلُ ان کوآ گ میں نہیں ڈ الے

حضرت ارقم بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ میں اپنے جسم كوخارش كرتا نماز ميں اور اپنے ذ كرتك بيني جاتا عيں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے عرض كى آپ نے مجھے فرمایا: اس کو کاٹ دے! اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے اس کواینے سے کیسے جدا کرو گے؟ تمہار ہے جسم کا

وال في المجمع جلداً صفحه 236 واسناده حسن .

<sup>9111-</sup> قال في المجمع جلد اصفحه 236 وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات.

<sup>-9112 -</sup> قال في المجمع جلد أصفحه 244 ورجاله موثقون. ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 430.

بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لِي: اقْطَعْهُ -وَهُوَ يَضْحَكُ -

أَيْنَ تَعْزِلُهُ مِنْكَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ 9113- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَنَّا

أَسْمَعُ عَنْ مَسِسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: هَلُ هُوَ إِلَّا كَطَرَفِ أَنْفِكَ؟

9114- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا أَبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَرْنَبَتِي

9115- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

أَنَّهُ قَالَ: مَا أَبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ رُكُيتِي

9116- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ خَمْسَةَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَـمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِيِّ بُنِ أَبِي

حضرت علقمہ ہے حضرت عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے او چھا گیا:

میں سن رہا تھا ذکر کو (نماز کے دوران) چھونے کے

بارے میں۔آپ نے فرمایا وہ تیرے ناک کی ایک طرف

کی مانندہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: مجھے اپی

شرمگاہ یا ناک کی ہڑی کو چھونے میں کوئی پروانہیں ہے ( یعنی جس طرح ناک کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹوشا اس

طرح شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضوئیں ٹو ثا)۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: مجھے شرمگاہ اور گھٹنوں کو ہاتھ لگانے میں کوئی پروانہیں ہے۔

حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضور ملتی الم يانج اصحاب حضرت على حضرت ابن مسعود مضرت حذيفه أ

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهم نیز ایک اور آ دمی کے بارے روایت ہے کہ ان میں سے ایک حضرت فرماتے

> قال في المجمع جلد [صفحه 244 ورجاله موثقون. -9113

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 431 قال في المجمع جلد 1صفحه 244 وسعيد بن جبير لم يسمع من ابن مسعود -9114 وكذلك قتادة وانه رواه عنه أيضًا .

قال في المجمع جلد اصفحه 244 ورجاله ثقات من رجال الصحيح الا أن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع. -9116

﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ 496 ﴿ 496 ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ البعجم الكبير للطبراني ﴿ المُعْلَمُ اللَّهُ اللّ

طَالِبِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ، وَرَجُلِ آخَرَ قَالَ بَعْضُهُمُ: مَا أَبَالِي ذَكَرِى مَسِسْتُ أَوْ أَرْنَيْتِي ، وَقَسالَ الْآخَرُ: أَذُنِي، وَقَالَ الْآخَرُ: فَخِذِي، وَقَالَ: الْآخِرُ

9117- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: صَيْلَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلَى بَطْنِهِ فَرُثٌ وَدَمٌ مِنُ

جَزُورٍ نَحَرَهَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأ

9118- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَحَرَ ابْنُ

مَسْعُودٍ جَزُورًا فَتَلَطَّخَ بِدَمِهَا، وَفَرْثِهَا وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

9119- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُسَـدَّدٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ صَدَفَّةَ بْنِ

الْـمُقنَّى، حَـدَّثَنِي رَبَاحُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ

مُسْعُودٍ، قَالَ: فِي الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا (كَاتُهَا 9120 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

ہیں: اینے ذکر اور ناک کی ہڑی کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج تہیں ہے دوسرے فرماتے ہیں: کان! تیسرے فرماتے: اپنی ران چوتھ فرماتے: اپنے گھٹے۔

حضرت کیمیٰ بن جزار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اس حالت میں کہ آپ کے پیٹ پرلیداورخون اونٹ کی قربانی کالگا ہواتھا ، آ پ نے اسے دھویانہیں (بعنی تھوڑا سالگا تھا جو درہم سے کم

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے اونٹ ذیج کیے اس کا خون اور لید آپ کولگا' نماز کے لیے اقامت پڑھی گئی' آپ نے نماز یرهی اوراس کو دهو یانهیں۔

حضرت رباح بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: مردار کی کھال کی دباغت اس کاذنج کرناہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که (خدا

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 459 قال في المجمع جلد2صفحه 58 ورجاله ثقات. -9117

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 460 قال في المجمع جلد2صفحه 63 ورجاله ثقات . -9118

> قال في المجمع جلد اصفحه 217 ورجاله ثقات. -9119

قال في المجمع جلد 1 صفحه 254 ورجاله موثقون. ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 469. -9120

أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَتُوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيبِ 9121- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَاج، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَأَنْ أَتُوضَّا مِنَ الْكَلِمَةِ الْحَبِيثَةِ أَحَبُّ إِلَّيٌ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنَ اللَّقُمَةِ الطَّيْبَةِ

9122- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْـدِ اللهِ، قَالَ: أَتَـوَضَّأُ مِنَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتُوضًا مِنْ طَعَامِ طَيّبِ

9123- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَالشَّعْبِيَّ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

9124- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

-9124

نهرے)میرےمندے براکلمدادا ہواس سے وضور لینا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں پاکیزہ کھانا کھا کر وضو الرول\_

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که (خدا نه کرے ) میرے منہ سے بُراکلمہ ادا ہواں سے وضو کرلینا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں پاکیزہ کھانا کھا کروضو کروں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که (خدا نه کرے ) میرے مندے براکلمدادا ہواس سے وضو کرلینا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں یا کیزہ کھانا کھا کر وضو کروں۔

حضرت عبدالكريم الى امية فرمات بين كه حضرت على اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما اورامام شعبی فرماتے ہیں: جوبيٹھے بیٹھے سوجائے تواس کا وضونہیں ٹوشا۔

حضرت عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 489 قال في المجمع جلد 1صفحه 248 وعبد الكريم ضعيف ولم يدرك عليًا ولا -9123 ابن مسعود . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 499 قال في المجمع جلد 1 صفحه 247

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 498 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 498 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجم الكبير للطبراني أنها المعجم الكبير للطبراني أنها المعجم الكبير للطبراني أنها المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم المعج

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:

يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَمِنَ اللَّمُس

بِيَــدِهِ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأْتُهُ، وَكَانَ يَقُولُ

و في هَذِهِ الْآيَةِ: (أَوْ لَامَسُتُمُ النِّسَاء) (النساء: ﴿43) هُوَ الْغَمْزُ

9125- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْقُبْلَةُ

مِنَ اللَّمُسِ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ . 9126- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّائِغُ

الْمَكِّيُّ؛ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ، عَنُ بَيَان، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ،

قَالَ: الْمُلامَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ 9127- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَـمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

﴾ قَالَ: الْـ مُلامَسَةُ مَا دُونَ الْحِـمَاعِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ جَسَدَ امْرَأْتِهِ بِشَهُوةٍ فَفِيهِ الْوُضُوءُ

9128- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ

رضی الله عند نے فرمایا: اگر کوئی آ دی نظیے بدن اپنی بیوی سے ملے شہوت کے ساتھ ہاتھ سے چھوئے اور اپنی بیوی كاشهوت كے ساتھ بوسہ لے تو بہتر ہے وضوكرے أب يہ بات اس آیت کی روشنی میں فر ماتے ہیں:''یاتم نے مس کیا ( یعنی صحبت کی ) اپنی بیویوں کو' بیا شارہ ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: عورت کا بوسہ لینا' جھونا شارہوگا اور جھو لینے پر وضو ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: حيمونا (ملامت سے مراد) جماع کے علاوہ ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: ملامست سے مراد جماع کے علاوہ ہے اگر کوئی آ دی اپنی بیوی کے جسم کوشہوت کے ساتھ چھوئے تواس میں وضو ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات مين ب شک شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اس

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 500. -9125

قال في المجمع جلد [صفحه 247 ورجاله موثقون الا أن فيه حماد ابن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به ـ -9127

حَـمَّادٍ، عَن الْمِنْهَال بن عَمُرو، عَنْ زِرِّ بن حُبَيْش، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ

الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ بشَعْرَـةٍ مِنْ دُبُرِهِ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدُ أَحْدَثَ فَكَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجدَ رِيحًا

9129- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَن الْمِنْهَال بن عَمْرو، عَنْ قَيْس بن السَّكَن، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُطِيفُ بِالرَّجُلِ في صَلَاتِهِ لِيَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا

أَعْيَاهُ نَفَخَ فِي دُبُرِهِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلا يَنْصَرفَنَّ حَتَّى يَجدَ ريحًا أُو

يَسْمَعَ صَوْتًا

-9129

9130- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَ شَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ قَيْسِ بُسن السَّكَن، عَن ابُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ

الشَّيُطَانَ لَيُطِيفُ بِالرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ لِيَقُطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَإِذَا أَعْيَا نَفَخَ فِي دُبُرِهِ لِيُرِيَّهُ أَنَّهُ

فَدُ أَحْدَث، فَإِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْشًا فَلا

يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا 9131- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حال میں کہ آ دمی نماز میں ہوت اہے پس وہ اس کی دُبر ے ایک بال پکڑ لیتا ہے تو آ دمی سمحھتاہے اس کا (قطرہ گر گیااور) وضوٹوٹ گیا ( حالانکہاس کا وضونہیں ٹوٹا ہوتا' اس ليےاسے جاہيے كه) وہ اس وقت تك ندلٹے جب تك ہوا خارج ہونے کی آ واز نہ سے یا اس کی بد بونہ آئے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے

شک شیطان آ دمی کونماز میں خیالات دلاتا ہے کہ اس کی نمازتو ردئ پس جب وہ اس کام سے تھک جاتا ہے تو اس

کی دُبر میں پھونک مارتا ہے کہل جبتم میں سے کوئی ایس بات محسوس كرے تو بالكل نه لوٹے حتى كه بد بوآئے يا آواز

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے

شک شیطان آ دمی کونماز میں خیالات دلاتا ہے کہ اس کی

نماز توڑ دے پس جب وہ اس کام سے تھک جاتا ہے تو اس کی دُبر میں چھونک مارتا ہے کیس جبتم میں سے کوئی ایسی

بات محسوس كرے تو بالكل نه لوٹے حتى كه بد بوآئے يا آواز

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 536 قال في المجمع جلد 1 صفحه 243 ورجاله موثقون.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 537 . -9131

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَالْحَالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ

الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الرَّجُلِ، إِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِكُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا

أُو يَجِدَ رِيحًا

9132- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا بِجَفْنَةٍ، وَنَحْنُ

مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَأَكَلَ مِنْهَا فَأَكَلْنَا، وَجَعَلَ يَدْعُو مَنْ مَرَّ بِهِ، ثُمَّ

مَضَينَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ غَسَلَ وَ الْطُوَافَ أَصَابِعِهِ، وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ صَلَّى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُو

9133- حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ بَيْتِ ابْن مَسْعُودٍ، فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكَلْنَا،

وَمَعَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَضْمَضَ، وَغَسَلَ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْمَغُرِبِ

9134- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِينَا بِـقَـصُـعَةٍ فَأَكَلُنَا وَمَعَنَا عَبُدُ اللهِ، ثُمَّ تَمَصُمَضَ

بے شک شیطان آ دمی کی دُبر میں چھونک مارتا ہے کہی جب تم میں سے کوئی ایس بات محسوں کرے تو بالکل نہ لوٹے حتیٰ کہ بدبوآئے یا آ واز سے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں: ہم ایک مٹھی لائے اس حال میں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کیں آپ نے انہیں راہتے پر ڈال دینے کا حکم دیا تو آپ نے بھی اس سے کھایا اور ہم نے بھی کھایا' جبکہ آپ ہر گزرنے والے کو دعوت دے رہے تھے پھرہم نماز کی طرف گئے' پس آ بے نے صرف اپنی انگلیوں کے کناروں کو دھویااورگلی کی پھرنماز پڑھ لی۔

حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں روئی اور گوشت تھا' پس ہم نے کھایا اور ابن مسعود بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پس آپ نے گلّی کی اور مغرب کی نماز کے وقت اینی انگلیوں کو دھویا۔

حضرت علقمه فرمات بين كه بهم حضرت أبن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر ہے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں رونی اور گوشت تھا' پس ہم نے کھایا اور ابن مسعود بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پس آپ نے گلی کی اور مغرب کی نماز کے

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 650 قال في المجمع جلد ا صفحه 254 ورجاله موثقون. -9132

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 652 قال في المجمع جلد 1 صفحه 254 ورجاله موثقون. -9133

عَبْدُ اللَّهِ، وَغَسَلَ أَصَابِعَهُ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى صَلَاةِ الْمَغُرِبِ

9135- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَسْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

قَالَ: إنَّ مَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

9136- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ السَّبيع، ثنا أَبُو الْأَحُوَص، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ: كَانَ يَـلْبَسُ خُفَّيْهِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجُرِ، ثُمَّ لَا يَنْزِعُهُمَا حَتَّى يَأُوى إِلَى فِرَاشِهِ

9137- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يَـمْسَـحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ،

9138- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ،

وقت اپنی انگلیوں کو دھویا' پھر ہم مغرب کی نماز کی طرف

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: وضو صرف اس چیز سے لازم ہوتا ہے جو خارج ہو داخل ہونے والی سے نہیں جبکہ روزہ داخل ہونے والی چیز سے ٹوٹتا ہےنہ کہ خارج ہونے والی سے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فجر کی نماز کے وقت موزے پہنا کرتے تھے پھران کوندا تارتے حی کہ بستر پر تشریف لاتے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے بارے روایت ہے کہ آپ جرابوں اور تعلین پرسٹے کرلیا کرتے تھے۔

حضرت حارث بن سوید فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن مقرر فرمایا (کہوہ مسح کرے)۔

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 658 قال في المجمع جلد [صفحه 243 ورجاله موثقون. -9135

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 777 قال في المجمع جلد 1 صفحه 258 ورجاله موثقون. -913

> قال في المجمع جلد إصفحه 260 وله أسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح. -9138

﴿ ﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ ﴾ ﴿ 502 ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِانِي ۗ 502

قَالَ: جَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَسْحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ

9139- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ عَـمُوو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْمُعَارِثِ بُنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، ثَلَاثًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَنُزِعُ خُفَّيْهِ

9140- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إبْنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى

الْمَدِينَةِ فَلَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: فَحَدَّثُتُ إِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ

شَقِيقِ هَذَا فَقَالَ: وَأَنَّا حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثَ

9141- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَـجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةً،

عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ بُنِ ﴾ الْـمُـصُطَلِقِ، قَالَ: سَالَحَرْثُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

للله مُسعُودٍ فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلاثًا 9142- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن مدینہ کی طرف سفر کیا' تو آپ نے اپنے موزے نہیں اتارے۔

حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق فر ماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن مدینه کی طرف سفر کیا۔ اور حضرت سلیمان نے فرمایا: مجھے حضرت ابوعبیدہ نے حدیث سنائی' اُنہوں نے اس حدیث کوحضرت عمروبن حارث سے روایت کیا۔

حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق فر ماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن مدینه کی طرف سفر کیا' پس آپ اپنے موزوں پرتین دن مسح کیا کرتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که مسافر

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 800 وابن أبي شيبة جلد اصفحه 180 والبيهقي جلد اصفحه 277 والطحاوي جلداصفحه84.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 801 .

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقَّيْنِ،

وَلِلْمُ قِيم يَوْمٌ وَلَيُلَةٌ ، وَسَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَمَكَتُ ثَلاثًا يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

9143- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَجَّاج، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوُمْ وَلَيُلَةٌ

9144- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَـمُسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمًا

9145- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ مُغِيرَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يَـمُسَحُ

الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ، وَالْمُقِيمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ 9146- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

تین دن وراتیں مسح کرے گا اور مقیم ایک دن ورات کر ہے گا۔حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ سفر کیا' آپ تین دن کھہرے' آپ اس دوران موزوں پرمسے کرتے رہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مسافرتین دن اور راتیں اور مقیم ایک دن اور رات مسح کرے گا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں که مسافر تین دن اور راتیں اور مقیم ایک دن اور رات مسے کرے گا۔

حضرت عبداللدرض الله عنه فرماتے ہیں که مسافرتین دن اور راتیں اور قیم ایک دن اور رات مسح کرے گا۔

حضرت علقمدروایت فرماتے ہیں کدایک آ دمی جدری

قال في المجمع جلد اصفحه 260 رالحكم لم يسمع من على ولا من ابن مسعود ومع ذلك فيه الحجاج ابن

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 872 قال في المجمع جلد أصفحه 264 وفيه أبان ابن أبي عياش وهو ضعيف وكذا في جلد اصفحه 260 .

1

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد ا

تھا' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے اسے حکم دیا' اس

أَبَانُ، عَنِ النَّخِعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ تُرَابٌ فِي

طُسْتٍ -أُوْ تَوْرِ -فَتَمَسَّحَ بِالتَّرَابِ 9147- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْح، أُخْبَرَنِي

إعَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ الْأَعْرَج، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ

ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ، ثُمَّ لَمُ أَجِدِ الْمَاء َ شَهُرًا مَا صَلَّيْتُ قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُؤُخَذُ

9148- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي

سِنَان، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ أَنَّهُ لَا يَغْتَسِلُ

9149- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشُّعُبِيّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، عَنْ عَلِيّ،

وَعَلُقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٍ، أَعَنُ عَائِشَةَ، قَالُوا: إِذَا جَاوَزَ الْحِتَانُ الْحِتَانَ

وَجَبَ الْغُسُلُ قَالَ مَسْرُوقٌ: وَكَانَتُ أَعْلَمَهُمْ

نے مٹی ایک برتن میں آپ کے قریب رکھی آپ نے مٹی کے ساتھ تیم کیا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ اگ

مجھ پرعسل فرض ہواور میں پانی ایک ماہ تک نہ پاؤں تو میں آ نمازنہیں پڑھوں گا۔حضرت سفیان فرماتے ہیں: اس کونہیں لياجائے گا۔

حضرت ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ غسل کیلئے یانی نہ ملے تو وہ غسل نہیں کریں گے۔

حضرت عا کشه رضی الله عنها کے روایت ہے فرماتی ہیں: جب شرمگاہ شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو عسل فرض موجاتا ہے۔حضرت مسروق نے فرمایا: حضرت عائشہزیادہ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 922 قال في المجمع جلد اصفحه 260 وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. -9147

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 923 . -9148

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 938 فال في المجمع جلد اصفحه 267 فيه جابر الجعفي وهو ضعيف. -9149 حضرت علقمه روایت فرماتے ہیں که حضرت ابن

مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: جب میں اس کو پہنچوں میں عسل کرتا ہوں۔

حضرت سفیان نے فرمایا: ایک جماعت عسل پر شفق ہے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی

الله عنه سے ایک آ دمی کے متعلق پوچھا گیا' جو اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے اور اس کی منی خارج نہیں ہوتی؟ تو

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: میں جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوں توعسل کرتا ہوں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب سی پر غسل فرض ہوتو وہ خطمی مٹی ہے تیتم کرے اس کاعسل ہو

جائےگا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں: جس پیسل فرض ہووہ خطمی مٹی ہے اپنے سر کامسے کرے اس نے عسل

کرلیا'اس پریانی کانہ ڈالنا کوئی نقصان ہیں دےگا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كهم ميس سے

9150- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ اغْتَسَلْتُ قَالَ سُفْيَانُ: وَالْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسُلِ

9151- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأْتُهُ فَلَا يُمْنِى؟ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ اغْتَسَلَتُ

9152- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، قَالَ: أُخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْأَزْمَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ، يَقُولُ: أَيُّسَمَا جُنُبٍ

9153- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

اغتسل بِخِطْمِيِّ فَقَدُ أَبُلَغَ

قَالَ: إِنْ غَسَلَ رَأْسَهُ وَهُوَ جُنُبٌ بِخِطْمِيِّ فَقَدُ أَبْلَغَ، وَلَا يَضُرَّهُ أَنْ لَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ

9154- حَـدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 947 قال في المجمع جلد [صفحه 267 ورجاله ثقات. -9150

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1009,1008,1007 قال في المجمع جلد [صفحه 273 واسناده حسن . -9152

قال في المجمع جلد [صفحه 273 وليس في رجاله من ضعف. -9153

بعداگر چاہے تو سرکو پانی کے ساتھ دھولے۔

سے دھوتے تھے اور سر کونہیں دھوتے تھے۔

کے دھونے سے۔

حضرت حارث بن ازمع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ جب جنبی

حضرت طیء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه مسجد کی طرف نکلے' آ پ

تیزی سے چلے آپ سے عرض کی گئی: آپ ایبا کرت

ہیں حالانکہ آپ خودایما کرنے سے منع کرتے ہیں؟ آب

نے فرمایا: نماز کے لیے جلدی صرف اس کیے کر رہا ہو۔

کہ آغاز صلوٰ ہ کی حد تکبیراولی ہے۔

اپنے سرکو خطمی مٹی سے دھولے تو اس کے لیے کافی ہے پانی

مسعود رضی الله عنه حالب جنابت میں اینے سر کو خطمی مٹی

سمی پڑنسل فرض ہوتو وہ خطمی مٹی ہے دھو لئے پھراس کے

بُنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن

الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِذَا

غَسَلَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ، وَهُوَ جُنُبٌ بِالْخِطْمِيِّ،

ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلُ رَأْسَهُ إِنْ شَاءَ

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ

الُحَجَّاجِ بُنِ أَرْطَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ

الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ

يَعْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنْبٌ فَيَغْتَسِلُ،

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا

غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ

ِ 9157- حَلََّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيُثِ بُن

أَأْسِى سُلَيْمٍ، عَنُ رَجُلٍ، مِنْ طَيِّءٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ

ابْنَ مَسْعُودٍ، خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ

يُهَرُولُ فَقِيلَ لَهُ: أَتُفْعَلُ هَذَا وَأَنَّتَ تَنْهَى عَنْهُ؟

قَالَ: إِنَّمَا بَادَرُتُ حَدُّ الصَّلاةِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى

قال في المجمع جلد اصفحه 273 وفيه الحجاج بن أرطأة . قلت: وقد تقدم مرارًا حاله .

قال في المجمع جلد2صفحه32 وفيه من لم يسم كما تراه . قلت: والليث ضعيف .

9156- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ

أَنْ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ

-9155

-9157

9155- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت طیء اپنے والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے آ کے تھا'

جب آپ گھرے نکلے تو آپ دوڑ رہے تھے میں آپ کے ساتھ دوڑا میں نے کہا: آپ نے ایسا کام کیا ہے جس

سے آپ خودمنع کرتے ہیں' آپ نے فرمایا: میں نے نماز

ک حدکو یانے تک جلدی کی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں كه حضرت

ابوموی اشعری امامت کروارہے تھے آپ نے اپنعلین

اتارے حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: آپ نے

تعلین کیوں اُ تارے کیا آپ وادی مقدس میں ہیں؟

حضرت علقمہ سے روایت ہے: حالانکہ ان کا ساع ٹابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ،

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عند کے گھر ان کے پاس آئے تو نماز کا وقت ہوا تو حضرت ابوملوی رضی الله عندنے

کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! آگے ہو کر نماز پڑھائیں کیونکہ آپ کی عمر وعلم زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں! بلکه آپ آ گے ہوں

کیونکہ ہم آپ کے گھر اور آپ کی معجد میں آئے ہیں' پس حضرت ابومویٰ رضی الله عنه نے آ کے ہوکر نماز پڑھائی تو

آپ نعلین ا تار دیۓ'پس جب نماز پڑھ لی تو حضرت

9158- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ طَيِّءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ خَارِجًا مِنْ دَارِهِ

يُهَرُولُ، فَهَرُولُتُ مَعَهُ وَقُلْتُ: لَقَدُ فَعَلْتَ شَيْئًا كُنْتَ تَنْهَانَا عَنْهُ، فَقَالَ: بَادَرُتُ حَدَّ الصَّلَاةِ

9159- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ السرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْسرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ أَمَّهُمْ فَخَلَعَ نَعُلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لِم حَلَعْتَ نَعْلَيْكَ أَبِالُوَادِ

9160- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، أَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فِي مَنْزِلِهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى:

المُفَدَّس أَنْتَ؟

تَفَدُّهُ يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّكَ أَقُدَهُ سِنَّا وَأَعُلَمُ، قَالَ: لَا بَلُ تَقَدُّمُ أَنْتَ فَإِنَّمَا أَتَيْبَاكَ فِي مَنْزِلِكَ، وَمَسْجِدِكَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى فَخَلَعَ مَعْلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا أُرَدُتَ إِلَى خَلْعِهَا

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:1507. -9159

ورواه أحمد رقم الحديث: 4397 قال في المجمع جلد 2صفحه 66 رواه أحمد وفيه رجل لم يسم ورواه الطبراني -916 متصلًا برجال ثقات .

عَلَى الْأَرْض

-9161

-9162

-9163

-9164

الْبُرُدِيُّ؟ قَالَ: الْحَصِيرُ

أَبِالُوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنْتَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّى فِي الْخُفَّيْنِ،

9161- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ

الْجَزِرِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ

مَسْعُودٍ لَا يُصَلِّى -أَوْ قَالَ: - وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا

مُحَمَّدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُومُ عَلَى

الْبُرُدِيّ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَقُلْنَا: مَا

9163- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

9164- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

أبن أبى حَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو

الشَّيْبَانِيَّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَعُسُّ

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: صَلَّى عَلَى مَسْحِ

9162- قَسالَ الشَّوْرِيُّ: وَأَخْسَرَنِسى

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 508 ﴿ 508 ﴿ جلد ششم ﴾

عبداللہ نے فرمایا: آپ نے جوتے اتار نے کا ارادہ کیوں

کیا' کیا آپ وادی مقدس میں تھے جشقیق میں نے رسول

کریم ملتی آلیم کوموزوں میں بھی اور تعلین میں بھی نماز پڑھتے

الله عنه نمازيا سجده زمين پر کرتے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

حضرت ابواميه فرمات بين عضرت عبدالله رضي الله

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود

حضرت عمروشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعو

رضی الله عنه نگہبانی کیلیے مسجد میں چکر لگاتے تھے اس ہے۔

کوئی آ دمی نہیں چھوڑتے تھے سوائے نماز پڑھنے وا۔

عنہ چٹائی پر کھڑے ہوتے تھے اور زمین پر سجدہ کرتے تھے

یس ہم نے عرض کی بُر دی کیا ہے؟ فرمایا: چٹائی۔

رضی الله عنه ہموارز مین پرنماز پڑھتے تھے۔

آ دمی کے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1553 قال في المجمع جلد 2صفحه 67 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:1554 قال في المجمع جلد2صفحه 67 واسناده حسن.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1654 قال في المجمع جلد 2صفحه 24 ورجاله موثقون.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1654 قال في المجمع جلد 2صفحه 24 ورجاله موثقون.

الْمَسْجِدَ فَلا يَدَعُ فِيهِ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا رَجُلًا مُصَلِّيًا

9165- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّؤرِيِّ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُق، وَمَا عَنْ يَحِينِهِ فَارِعٌ فَكَرِهَ أَنْ يَبْصُقَ، عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي صَلاقٍ

9166- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِم، عَن ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ: سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْكَتَهُ

9167- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفَيَانُ، عَنُ وَاصِـلِ الْأَحْـذَبِ، عَـنُ قَبِيتَهَةَ بُنِ بُسرُمَةَ

الْأَسَـدِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا أَحِبُّ أَنْ

يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ،

وَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: قَدُ نُهِينَا عَنُ هَذَا

قَالَ: - وَلَا قُرَّاؤُكُمُ

حفرت عبدالرحل بن يزيد فرماتے ہيں كہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے آپ نے داکیں

جانب تھوکنے کا ارادہ کیا' پس آپ نے دائیں جانب تھوکنے کوناپند کیا حالانکہ آپنماز میں نہیں تھے۔

ابن سیرین سے روایت ہے یا کسی دوسرنے سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کمشدہ شی کا اعلان کرتے ہوئے سنا' آپ نے اس کو خاموش كروايا اور جھڑك كرمنع كيا اور فرمايا: ہميں مسجدوں

میں اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: مجھے

پیند نہیں ہے کہ تمہارے مؤذن نابینا ہوں اور نہ تمہارے

قاری\_

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1699 قال في المجمع جلد 2صفحه 20 ورجاله ثقات. -9165

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1724؛ قال في المجمع جلد2صفحه 25؛ وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. **-916**6

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1818؛ وابن أبي شيبة جلد اصفحه216-217؛ وحسمله البيهقي في السنن جلد 1 -9167 صفحه 427 على أعمى منفرد لا يكون معه بصير يعلمه الوقت . قال في المجمع جلد2صفحه 2 ورجاله ثقات .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ بُرُمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

9168- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر

الْأَزْدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَـحُرِيـمُ الصَّلافِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التُّسْلِيمُ، وَإِذَا سَلَّمْتَ فَعَجَلَتْ بِكَ حَاجَةٌ

فَانْطَلِقُ قَبُلَ أَنْ يُقْبِلَ بِوَجْهِهِ 9169- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: صَلَّى

بِأَصْحَسابِهِ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ إِقَامَةٍ، وَقَالَ: إِقَامَةُ

الْمِصُرِى تَكْفِى

9170- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَعَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودَ:

إُصَـلُّوا بِغَيْـرِ أَذَانِ، وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: كَفَتُهُمُ إِقَامَةُ الْمِصُر

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نماز کے باہر جو چیزیں جائز تھیں ان کوحرام کرنے والی چیز تکبیر ہے' جونماز میں چیزیں حرام تھیں ان کو حلال کرنے والا سلام ہے جب تو سلام پھیرے اور جلدی تجھے ضرورت پیش آ

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے اپنے ساتھیوں کو نماز اپنے گھر میں بغیر

ا قامت واذان کے بر صائی اور فرمایا: محلے میں ہونے والی ا قامت کافی ہے۔

جائے تو چہرہ پھیرنے سے پہلے جا۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور علقمہ اور اسود بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں: ان کے محلّہ میں ہونے وال

ا قامت ہی کافی تھی۔

قال في المجمع جلد2صفحه104 ورجاله رجال الصحيح . -9168

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1961 قال في المجمع جلد2صفحه 4 وابراهيم لم يسمع من ابن مسعود . -9169

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1962 ورواه مسلم رقم الحديث: 534 والبيهقي جلد اصفحه 406 وقد سمعه -9170 ابراهيم من علقمة والأسود كما في رواية مسلم والبيهقي .

9171- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مَسْعُودٍ رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء ِ يَدْعُو، وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا

يَدُرِى لَعَلَّ بَصَرَهُ يُلْتَمَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ 9172- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الُجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بُنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَخُرُجُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا

9173- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّى لَا ٱلُوكُمْ عَنِ الْوَقْتِ فَصَلَّى بِهِمُ الظَّهُرَ

حَسِبُتُهُ قَالَ: حِينَ زَالَتِ الشَّمُسُ

9174- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: صَلَّى عَبُدُ اللهِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمُسُ،

ظهر؟ فرمایا: جی ہاں! پھر فرمایا: حضرت عبدالله رضی الله عنه قال في المجمع جلد2صفحه83 وابراهيم لم يسمع من ابن مسعود -9171

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1977 . -9172

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2061 . -9173

قال في المجمع حلد اصفحه 306 ورجاله ثقات. -9174

حضرت ابراجيم فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے ایک آ دی کو دیکھا' اس نے اپنے ہاتھ دعا کرتے وقت آسان کی طرف بلند کیے تھے نماز کے دوران \_حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: ہوسکتا ہے کہاس کی آئکھی بینائی واپس آنے ہے پہلے اُ چک لی

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز کا دفت ہو جائے تو اس کے علاوہ کسی اور کام کے ليے نەنكل\_

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: میں تمہارے لیے وقت سے کوتا ہی نہیں کروں گا'ان کونماز ظہر پڑھائی جس وقت سورج ڈھل گیا تھا دو پہر کے وقت۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه نے نماز ظہر پڑھائی جس وقت سورج ڈھل گیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان سے کہا: نماز

المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني في المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعجم الكبير اللطبراني المعرب المعر

فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: الظُّهُرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَـذَا وَالَّـذِى لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ مِيقَاتُ هَذِهِ الصَّكارةِ

9175- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أُبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بَنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ يُصَلِّى الظُّهُرَ وَالْجَنَادِبُ تُنَاقِزُكُمْ حَرَّ الرَّمُضَاءِ

9176- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ

9177- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

عَاصِم، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ۚ إِنَّ الشَّىمُ سَ تَعْلِلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان فَلَا تَرْتَفِعُ قَصَبَةٌ إِلَّا فُتِحَ لَهَا بَابٌ مِنْ أَبُوابِ جَهَنَّمَ، وَإِذَا

انْتَصَفَ النَّهَارُ فُتِحَتْ لَهَا أَبُوَابُ جَهَنَّمَ ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَانَا عَنْ صَلَاتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ

السَّاعَتَيْنِ: حِينَ تَـطُلُعُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَنِصْفَ

9178- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

نے فرمایا: وہ ذات جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے' یمی اس نماز کاونت ہے۔

حضرت حشف بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه نما زِ ظهر پڑھاتے تھے اس حال میں کہ سخت گرمی سے ٹڈے کودرہے ہوتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نما زعصر دیرے پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک سورج' شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے پس ایک بانس بلندنہیں ہوتا ہے مگر اس کیلئے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جب نصف نہار ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے: پس حضرت عبدالله رضی الله عندان دو

گھڑیوں میں' دو نمازوں سے ہمیں منع کرتے تھے (۱) طلوع ممس کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جا۔ (۲)نصف نہار کے وقت۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت

قال في المجمع جلد [صفحه 306 وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف ـ -9175

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2089 قال في المجمع جلد 1 صفحه 307 ورجاله موثقون ـ -9176

> قال في المجمع جلد2صفحه228 واسناده حسن . -9177

عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، يُسْفِرُ بِصَلاةِ الْغَدَاةِ

عبدالله رضی الله عنه نمازِ فجر سفیدی میں بڑھتے تھے۔

9179- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ، يَقُولُ: تَجَوَّزُوا فِي الصَّلاةِ فَإِنَّ خَلْفَكُمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ وَكُنَّا نُصَلِّي مَعَ إِمَامَنَا وَعَلَيْنَا ثِيَابُنَا فَيَقُراً السُّورَةَ مِنَ الْمِئِينَ، ثُمَّ

9180- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أُخْبَرَنِي عَـمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ: سَـمِعَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، يُعَلِّسُ بِالصُّبْحِ كَمَا يُغَلِّسُ بِهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَيُصَلِّي الْمَغُرِبَ حِينَ تَغُرُبُ الشُّمُسُ، وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَكُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُوْلَ إِنَّ الْفَجُو إِنَّ قُوْلَ إِنَّ الْفَجُو كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء:78)

نَنْطَلِقُ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ فَنَجِدُهُ فِي الصَّلَاةِ

9181- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت حارث بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: نماز مختصر کیا کرو کیونکہ تمہارے بیچھے بڑی عمر کے کمزوراورضرورت مند بھی ہوتے ہیں' ہم اینے امام کے ساتھ نماز پڑھتے اس حال میں کہ ہم ر کیڑے ہوتے اپن وہ مئین میں سے سورت پڑھتے چر ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ابھی نماز میں ہوتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ صبح ( کی نماز)' اندھیرے میں پڑھتے تھے' اسی طرح حضرت ابن زبیر اور مغرب' سورج غروب ہونے پراور فرماتے اللہ کی قتم! یہاسی طرح ہے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے: "رات کے اندھرے تک اور فجر کی نماز ادا کریں کیونکہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں''۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے بتایا جس

قال في المجمع جلد [صفحه 3 أورجاله رجال الصحيح. -9179

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2162 قال في المجمع جلد اصفحه 318 وفيه رجل لم يسم . -9180

> > فيه رجل لم يسم . -9181





ايَعْنِي فُرْجَةً

-9182

-9184

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح

مُ غِيرَـةً، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ

مَسْعُودٍ: صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فَلَمْ يَقُمُ لِصَلَاةٍ

﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ

الْهُ عِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَـٰدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَةٌ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

لَيْتٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: لَا تُصَلِّ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَةٌ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسُودِ، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ

يَدَيُهِ، وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَفْعَلُ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَي

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَىش، عَنْ عُمَارَةً، عَنِ الْأَسُوَدِ، عَنْ عَبْدِ

9185- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْمُصَلِّى أَنْقَصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ

9184- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

9183- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

9182- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حَتَّى نُودِي بِالظُّهُرِ فَقَامَ فَصَلَّى أُرْبَعًا

نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کو دیکھا که حضرت ابن حَجَّاجُ إِنُّ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

مسعود نے نمازِ فجر پڑھائی' پھر بیٹھے رہے' کسی نماز کیلئے

کھڑ نہیں ہوئے نماز ظہر کی اذان ہوئی تو آپ کھڑے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم میں سے

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين جم ميں سے

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی اللہ

عندنے فرمایا: جوتم میں طاقت رکھتا ہے کہ نمازی کے آگ

ہے نہ گزرے تو وہ نہ گزرے کیونکہ نمازی کے آگے ہے

عنہ نے فرمایا: جوتم میں طاقت رکھتا ہے کہ نمازی کے آگ

سے نہ گزرے تو وہ نہ گزرے کیونکہ نمازی کے آگے ہے

گزرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔

کوئی ہرگز نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے اور قبلہ کے

کوئی ہرگز نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے اور قبلہ کے

ہوئے اور جار فرض پڑھائے۔

درمیان جگه خالی ہو۔

درمیان جگه خالی ہو۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:2306 قال في المجمع جلد2صفحه 60 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2340 قال في المجمع جلد 2صفحه 61 ورجاله ثقات .

اللهِ، قَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ كُررنے عَوْاب مِيل كمي موتى ہے۔ يَدَيْهِ أَحِدٌ فَلْيَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَارَّ عَلَى الْمُصَلَّى أَنْقَصُ أَجُرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ

> 9186- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَال، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَفْعَلُ فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى أَنَّقَصُ مِنَ المُمَرِّ عَلَيْهِ

> 9187- حَـدَّتَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرِ، عَنُ رَجُلٍ، مِنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّى فَلَا تَدَعْهُ فَإِنَّهُ يَطُرَ حُ شَطُرَ صَلَاتِهِ

> 9188- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السرِّزَّاقِ، عَنْ إِسْسِرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إسْحُاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يُسَوِّى الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسُجُدَ، وَهُوَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ

حضرت اسود فرمات بین که حضرت عبدالله رضی الله عندنے فرمایا: جوتم میں طاقت رکھتا ہے کہ نمازی کے آگ سے نہ گزرے تو وہ نہ گزرے کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب کوئی ارادہ کرے کہ وہ تیرے آگے ہے گزرے اس حالت میں كه تُو نماز پڑھ رہا ہوتو اس كونه چھوڑ كيونكه تجھے اپني آ دهي نماز کا ثواب دے رہاہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جب سجده کرنے کا ارادہ كرتے تھا ہے ہاتھ سے ايك مرتبه كنگرياں برابركر ليتے اپنے سجدہ میں پڑھتے:لبیك وسعدیك\_

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2342 قال في المجمع جلد 1 صفحه 61 وفيه رجل لم يسم . -9187

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2407 قال في المجمع جلد 2صفحه 129 ورجاله رجال الصحيح. **-918**8



الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ

9189- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كهالله اوراس کے فرشتے اگلی صف والوں پر اپنی رحمت نازل کرتے

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ عُمَرَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مُنِ مَسِعُودٍ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ

عَلَى الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ الصُّفُوفَ بِصَلَاتِهِمْ يَغْنِى 9190- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَصْطَفُّوا بَيْنَ السَّوَادِي وَلَا تَأْتُمُّوا بِالْقَوْمِ،

وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ . 9191- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ

بُنُ كَثِيرٍ، أنا شُغْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعُدِى كَرِبَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَأْتَمُّوا

بِقَوْمٍ يَمْتَرُونَ، وَلَا تُصَلُّوا بَيْنَ السَّوَارِي 9192- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، وَابُنِ عُيَيْنَةَ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِى كَرِبَ الْهَمُدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لَا تَصْطَفُّوا

بَيْنَ الْأَسَاطِينِ، وَلَا تُصَلَّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ

ستونوں کے درمیان صفیں نہ بناؤ اور ایسے لوگوں کے پیچھیے نمازنه پڑھوجو گفتگو کررہے ہوں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

ستونوں کے درمیان صفیں نہ بناؤ اور ایسے لوگوں کے پیھیے نمازنه پڑھوجو گفتگو کررہے ہوں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما فرماتے میں که دو ستونوں کے درمیان صف نہ بناؤ اور نہاس طرح نماز پڑھو كەلوگ آ كے سے گزررہے ہوں۔

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2454 قال في المجمع جلد 2صفحه 90 وفيه رجل لم يسم . -9189

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2487؛ قال في المجمع جلد2صفحه 95 واسناده حسن . -9190 -9192

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:2488 انظر ما قبله .

9193- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِه الْفَطِرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّفَيْلِ النَّخِعِيُّ، ثنا

شَريكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّـمَا كَرِهْتُ الصَّلَاةَ بَيْنَ

الْأَسَاطِينِ الْوَاحِدِ، وَالِاثْنَيْنِ 9194- حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النُّـجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَّفَعَ

9195- حَـدَّثَـنَـا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي أُوَّلِ شَيءٍ، ثُمَّ

9196- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو الْأَحُوَص، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ عَبُدُ اللَّهِ، لَا يَرُفَعُ يَدَّيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّكَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَي

9197- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ایک اور دوستونوں کے لیے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کو ناپىند كرتا ہوں۔

حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله

بن مسعود رضى الله عنه جب بھى ركوع ميں جھكتے اور أعضتے تو تكبيركتے تھے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه صرف ایک تکبیراولی کے وقت ہاتھ اُٹھاتے تھے'

اس کے بعد نہیں اُٹھاتے تھے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه صرف ایک تکبیراولی کے وقت ہاتھ اُٹھاتے تھے'

اس کے بعد نہیں اُٹھاتے تھے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ صرف ایک تکبیراولی کے وقت ہاتھ اُٹھاتے تھے'

قال في المجمع جلد2صفحه95 واسناده حسن . -9193

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2500 . -9194

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2522 وابراهيم لم يسمع عن ابن مسعود **-9195** 

حَـمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

أَنَّهُ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ لَا

يَرُفَعُ بَعُدَ ذَلِكَ

9198- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثِنِي مَنْ الْمِنْ جُرَيْجٍ، حَدَّثِنِي مَنْ الْمُ عُشْمَانَ، وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ أَنَّهُمُ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا:سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،

وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ قَبْلَ الْقِرَاء وَ 9199- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکرہ

پھراس کے بعد نہیں اُٹھاتے تھے کینی رفع یدین نہ کرتے

حضرت عمرُ حضرت عثمان اورحضرت ابن مسعود رضي الله عنهم يدها كرتے تھے: 'اسبحانك اللّٰهم وبحمدك الى

حضرت ابوعبدالرحمٰن السلمي فرماتے ہیں کہ حضرت

-9199

ورواه هكذا موقوقًا البيهقي جلد 2صفحه39 من طريق أبي داؤد الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عطاء به . ورواه الحافظ ابن حجر في المجلس (87) من تخريج أحاديث الأذكار من طريق آخر عن أبي داؤد الطيالسي به مَرْقُوعًا . ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 808 وابن خزيمة رقم الحديث: 472 والبيهقي جلد 2صفحه 39 من طريق محمد بن فضيل عن عطاء به مرفوعًا . ورواه الحافظ ابن حجر في المكان المذكور ثم قال: هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه عن على بن المكان المذكور ثم قال: هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه عن على بن المنذر .... وأخرجه ابن خزيمة عن موسلي بن عيسلي عن محمد بن فضل ..... وعطاء بن السائب ممن احتلط وسماع محمد بن

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2558 قال في المجمع جلد 2 صفحه 106 وفيه من لم يسم.

فيضيل منه بعد اختلاطه٬ وكذا أكثر الرواة عنه٬ وحماد بن سلمة ممن سمع منه قبل اختلاطه٬ لكن لم تقع في روايت من طريقة التصريح برفعه فتوقفت عن تصحيحه . قلت: يقصد تفسير الألفاظ عيث قال بعد أن قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه: قال وهمزه المؤتة ونفخه الكبر ونفته

الشعر . فشكك الحافظ هل أن الذي قال وهمزه الخهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم ابن مسعود؟ وأما قال الحافظ أن حسماد بن سبلسمة سسمع منه قبل الاختلاط فهو منه اشارة الى أنه لم يعتد يقول من قال سمع منه قر الاختلاط وبعده . وقد ذكر هو في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب أن بعضهم ذهب الى ذلك وانظر تعليف

على الكواكب النيرات في ترجمة عطاء .

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللُّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمُزِهِ، وَنَفُخِهِ، وَنَفُثِهِ

9200- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: هَمُزُهُ: يَعُنِي الشَّيْطَانَ، الْمُؤْتَةَ: يَعْنِي الْجُنُونَ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ: الشَّعْرُ

9201- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَـضُرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَان بِبسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا

9202- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ مَطَرِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة: 2)

ابن مسعود رضی الله عنه بیرد عاکرتے تھے: ''السلّٰھ مانسی اعوذ بك الى آخره"\_

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بيس كه همزه سے مرادشیاطین ہیں' مونہ سے مرادجن' فخہ سے مراد تکبر ہاورنفشہ سے مراد بُرے اشعار ہیں۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضى الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم اور اعوذ بالله اورآمين بلندآ وازمين نبيس پر صق تھ۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نماز ميس قرأت السحيمد لله رب العالمين سے شروع کرتے تھے۔

قال في المجمع جلد2صفحه112 وفيه عثمان بن مطرد وهو ضعيف جدًا . -9202

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2581 . -9200

قال في المجمع جلد2صفحه10؛ وفيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس. -9201

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ا

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضى اللهءنه نماز ظهر او عصر كي كبېلي دو ركعتوں ميں سورهٔ فاتحه اور ایک اور سورت بھی پڑھتے تھے اور آخری

دونوں رکعتوں میں سور ہُ فاتحہ پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید روایت فرماتے ہیں کہ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نے ان كونماز عشاء بر هائي تو سورهٔ انفال کی چاکیس آیتی پڑھیں پھر دوسری رکعت

میں مفصل میں سے ایک سورت پڑھی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے ہمیں نمازِ عشاء پڑھائی' آپ نے سور وَ انفال شروع کی جب''نعم السمولسي و نعم

النصير ''پڑھاتوركوع كيا' دوسرى ركعت ميں مفصل ہے

دوسورتين پڙهين۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه نمازِ عشاء كى كبلى ركعت ميں 9203- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ

الْمَجِيدِ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ، وَالْعَصُرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ الْكِتَابِ

9204- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِمُ الْعِشَاءَ كَفَوَرًا بِأَرْبَعِينَ مِنَ الَّأَنْفَالِ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلاِـةَ الْعِشَـاءِ فَـاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ حَتَّى إِذَا بَكَغَ: (نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ

9205- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

النَّصِيرُ) (الأنفال:40) رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِسُورَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ 9206- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَذَكُرْتَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

"يسألونك عن الانفال " ـــ كر" نعم المولى قال في المجمع جلد2صفحه11، ورجاله ثقات الا أن ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود . -9203

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2702 قال في المجمع جلد 2صفحه 119 ورجاله موثقون. -9204

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2701 قال في المجمع جلد2صفحه 119 ورجاله موثقون. -9205

المعجم الكبير للطبراني للمناس المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعراد الكبير المعراد المعراد

ونعم النصير "ك پڑهى اور ركوع كيا پر دوسرى رکعت میں ایک سورت مفصل سے پڑھی۔

بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي أُوَّلِ رَكْعَةٍ: (يَسُأُلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ) (الأنفال: 1 ) حَتَّى بَلَغَ: (نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيرُ) (الأنفال:40) ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً فِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ؟ قَالَ: نَعَمُ

9207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ الْمَكِّحَةُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أُمَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فِي صَكارةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ، فَقَرَأً: حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النَّصِيرُ) (الأنفال: 40) رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ بسُورَةِ

9208- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقُرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: أَنْصِتُ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغَّلا، وَسَيَكُفِيكِ ذَلِكَ الْإِمَامُ

9209- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں نمازِ عشاء پڑھائی' آپ نے سورہ انفال شروع کی جب 'نعم المولی و نعم السه صير "روها توركوع كيا" دوسرى ركعت ميس ايك سورت برمھی۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عبدالله رضى الله عنه كے پاس آيا'اس نے عرض كى: اے ابوعبدالرحن! میں امام کے بیچھے قرات کروں؟ آپ نے فرمایا: جب قرأت روهی جائے تو خاموش ره کیونکه نماز میں مشغولیت ہے اور تیرے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بيس كه امام کے پیچھے قرات نہیں سوائے اس کے کہ جب امام نہ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2803 قال في المجمع جلد 2صفحه 111 رواه الطبراني في الكبير والأوسط -9208 (70-71 مجمع البحرين)، ورجاله موثقون .

> قال في المجمع جلد2صفحه 111 وابراهيم لم يدرك ابن مسعود . -9209

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه جب امام تص تو بہلي

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب امام تھک

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود

حضرت علقمہ اور اسود فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت

عبداللدرضي الله عنه كے ساتھ نماز پڑھتے تو جب آپ ركون

رضی الله عندامام کولقمہ دینا ناپسند کرتے تھے فرماتے ہیں یہ

دورکعتوں میں قر أت كرتے تھے اور آخرى دونوں رکعتوں

رضی اللّٰدعندامام کے بیچھے قر اُت نہیں کرتے تھے' حضرت

ابراہیم اسی پرفتویٰ دیتے تھے۔

میں قرائت نہیں کرتے تھے۔

جائے تو اس کولقمہ نہ دو کیونکہ بیکلام ہے۔

المعجم الكبير للطبراني المستحد الكبير للطبراني المستحد الكبير للطبراني المستحد الكبير للطبراني المستحد الكبير المستحد المستحد

أَبِى حَمْزَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَـقُرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ إِمَامًا لَا يَقْرَأُ 9210- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَــمَّـادٍ، عَـنُ إِبْـرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا

يَقُواً خَلْفَ الْإِمَامِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ بِيهِ 9211- وَكَسَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَسَانَ إِمَامًا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَا يَفُرَأُ فِي ٱلْأَخْرَيَيْنِ بِشَيءٍ

9212- حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: إِذَا تِعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلامٌ

9213- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ

إِبْـرَاهِيــمَ، أَنَّ ابْـنَ مَسْـعُـودٍ كَـانَ يَكُرَهُ تَلْقِينَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّهُ كَلَامٌ

9214- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ السرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْسرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ، قَالَا: صَلَّيْنَا

-9212

کرتے تو دونوں ہاتھوں کا طباق کرتے اور رکوع کرتے

کلام ہے۔

-9210

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2822 قال في المجمع جلد 2صفحه 69 ورجاله رجال الصحيح. رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2866 . -9214 مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ كَفَّيْهِ، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَضَرَبَ أَيْدِينَا فَفَعَلْنَا ذَلِكَ

9215- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ، وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ

9216- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُطَيِّقُ إِذَا رَكَعَ يَـجُعَلُ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ، وَيَفُرِشُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى

9217- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ يَـحُيَـى بُنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: رَبِّ اغْفِرُ لِي

9218- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَّةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مِمَّا يُكُرِّ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ 9219- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

وقت دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے' کیا ہم اپنے ہاتھ مارتے ہم ایسا کرتے تھے۔

حضرت علقمه اور اسود فرماتے ہیں که حضرت ابن مسعود رضی الله عنه جب رکوع کرتے تھے تو دونوں ہاتھ گھٹنے کے درمیان رکھتے تھے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

الله عنه جب رکوع کرتے تو تطبیق کرتے ' یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھتے اور اپنے دونوں بازو ران پر

حضرت یجیٰ بن جزار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضى الله عندركوع ميں رب اغفر لى پڑھتے تھے۔

حضرت شقيق فرماتے میں کہ حضرت عبداللدرضی الله عنه كثرت سے ركوع اور تجدہ ميں سب حسانك اللهم وبحمدك لا اله غيرك پرُصّے تھے۔

حضرت ابواسوداورشدادبن ازمع 'حضرت ابن مسعود

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2865 الا أنه عنده عن ابن التيمي بدل الثوري -9216

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2891 قال في المجمع جلد 2صفحه 129 ورواية الأسرد رجالهما رجال الصحيح

وشداد وثقها ابن حبان .

-9219

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيّ، عَنْ عَلِيّ بْن

الْأَقْمَرِ، عَنُ أَبِي الْأَسُودِ، وَشَدَّادِ بُنِ الْأَزْمَعِ،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -قَالَ: اخْتَلَفَا فَقَالَ أَبُو

الْأُسُوَدِ: - كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ:

سُبْحَ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُكَ قَالَ شَدَّادٌ: كَانَ

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

شُعَيْبِ عَرِّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةً،

قَالَ: كَخَلْتُ الْمَسْجِلَة فَوَجَدُتُ عَبْدَ اللَّهِ

يُصَلِّي فَرَكَعَ وَافْتَتَحْتُ سُورَةَ الْأَعْرَافِ

أُبُوْ نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ

إِبْرَاهِيهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ

سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

9222- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

عَـمُـرُو بُـنُ مَرْزُوقِ، أنا شُعَيْبٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ

كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

ورجاله موثقون .

حَمِدَهُ فَلْيَقُلُ مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

9221- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

9220- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

﴾ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

إِ فَفَرَغْتُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ

-9221

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُحْدِينُ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 524 وَ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ للطبراني ﴾ وقد ششم

غيرك پڑھتے تھے۔

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں: دونوں

نے اختلاف کیا۔ حضرت ابواسود فرماتے ہیں: حضرت

عبداللدرضى اللدعنه عبره مين سبحانك لارب غيرك

يرصة -حفرت شدادفرمات بين:سبحانك لا الله

حضرت علقمه فرماتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا تو

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات مين جب امام

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: جب امام

سمع الله لمن حمده پڑھے تو پڑھنے والا پڑھے: ربنا لک الحمد۔

قال في المجمع جلد2صفحه123 وفيه يحيى بن العلاء هو مكذاب. ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2895 .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2915 وفيه نقص في الاسناد يصحح من هنا قال في المجمع جلد 2صفحه 123

سمع الله لمن حمده پڑھے تو پڑھنے والا پڑھے: ربنا لک الحمد\_

میں نے حضرت عبداللدرضی الله عنه کونماز پڑھتے ہوئے پایا '

آپ نے رکوع کیا میں نے سورہ اعراف پڑھی میں نے

آپ کے بحدہ کرنے سے پہلے پڑھی۔

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ، لِمَنْ حَمِدَهُ فَلْيَقُلُ

مَنْ خَلْفَهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

9223- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِي، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا سَجَدَ

أَحَدُكُمْ فَلَا يَسُجُدُ مُتَورِّكًا، وَلَا مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ السُّجُودَ سَجَدَتُ عِظَامُهُ كُلُّهَا

9224- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَن الْأَعْمَ شِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَسْجُدُ مُضْطَجعًا، وَلَا مُتَوَرِّكًا فَإِنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ السُّجُودَ سَجَدَ كُلُّ

9225- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: رَمَـقُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّكارةِ فَرَأْيُتُ مُ يَنْهَضُ، وَلَا يَجْلِسُ، قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَى،

9226- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہيں: جبتم ميں ہے کوئی سجدہ کرے تو نہ دوزانو بیٹھ کر اور نہ لیٹ کر سجدہ كرے كيونكہ جب اچھاسجدہ كيا جاتا ہے تو سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جبتم میں سے کوئی سجدہ کرے تو نہ دوزانو بیٹھ کر اور نہ لیٹ کرسجدہ كرے كيونكه جب اچھا سجدہ كيا جاتا ہے تو سارے اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبدالله رضى الله عنه كونماز ميس ديكها كه بييضي نهين آپ بہلی اور دوسری رکعت قدموں کے آگے والے حصے کے زور پراُٹھتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه حضرت

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2942 قال في المجمع جلد 2صفحه 127 ورجاله رجال الصحيح. -9223

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2966 الا أنه عنده عن ابن أبي ليلي بدل عبدة ابن أبي لبابة . قال في المجمع -9225 جلد2صفحه 136 ورجاله رجال الصحيح

عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

مَسْعُودٍ كَانَ يَفْعَلُهُ

﴿ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لَا عَلَى الْمُعْرِلِ الْعَلَى الْمُعْمِدُ الْكَبِيرِ لَا عَلَى الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمِعِمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعِمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعِمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ ا

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت

عبداللدرضي الله عنهاي قدمول كي آ ك والے حصير

اُٹھتے تھے پس میں نے حضرت ابراہیم کے سامنے یہ

بات کی تو اُنہوں نے فرمایا: مجھےحضرت عبدالرحمٰن بن یزید

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

حضرت زيد بن وهب فرماتے ہيں كه حضرت عبداللہ

رضی اللہ عندایک آ دمی کے پاس سے گزرے جو سجدہ میں تھ

اوراس کے بال بندھے ہوئے تھے آپ نے اُس کے

بال کھول دیئے جب اس نے نماز مکمل کی تو حضرت عبداللہ

رضی الله عند نے اُسے فر مایا: بالوں کو نه با ندھا کرو کیونک

تیرے بال بھی سجدہ کرتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیٹی

ملتی ہے۔اس نے عرض کی: میں نے باندھے تھے تا کہ غبر۔

آلود نه ہول' آپ نے فرمایا: اگر غبارآ لود ہوں تو بہت

الله عندالله اكبركت تحده سے سرأ تفاتے تو كھڑے ہونے

تك (لعني كمبي تكبير كهتے)۔

نے حدیث سائی کہ ابن مسعود ایسا کیا کرتے تھے۔

عبداللدرضي الله عنهاي قدمول كي آ ك والي حصير

الْأَزْدِيُّ، ثِنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثِنا زَائِدَةُ، عَنِ

9227- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَنْهَضُ

عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ،

فَقَالَ: حَـدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، وَالتَّوْرِيِّ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَّ عَبْدُ

اللُّهِ بُنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ، وَرَأْسُهُ

مَعْقُوصٌ فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:

لَا تَعُقِصُ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ، وَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ

شَعْرَةٍ أَجُرًا ، قَالَ: إِنَّهَا عَقَصْتُهُ لِكَيْ لَا

9229- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 2996 قال في المجمع جلد 2صفحه 126 ورجاله ثقات

يَتَتَرَّبُ، قَالَ: إِنْ يَتَتَرَّبُ خَيْرٌ لَكَ

9229- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

كَبَّرَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ قَامَ بِهَا

9228- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ

الْأَعْمَى شِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ

9230- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ الْأَذِدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ زَيْدٍ، قَالَ: مَرَّ عَبُدُ اللهِ عَلَى الْأَعْمَشِ، عَنُ زَيْدٍ، قَالَ: مَرَّ عَبُدُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ قَدْ عَقَصَ رَأْسَهُ فَحَلَّ عَقِيصَتَهُ فَأَرُسَلَهَا، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى صَلَّى، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: إِنَّ شَعُرَكَ يَسُجُدُ مَعَكَ فَلَا تَعْقِصُهُ، فَإِنَّ لَكَ إِنَّ شَعُرَةٍ مِنْهُ أَجُرًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّى بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ أَجُرًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّى بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ أَجُرًا، فَقَالَ اللهِ: إِنْ يَتَتَرَّبُ خَيْرٌ لَكَ خَيْرٌ لَكَ

حَدَّقَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِتُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْآَعْمَشِ، عَنُ زَيُدِ بُنِ وَهُبٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، مِثْلَهُ

9231- حَدَّثَنَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِیٌ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ، قَالَ: کَانَ عَبُدُ اللهِ لَا یَسْتَدِیرُ فِی صَلاقٍ، إِنْ کَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ یَمِینِهِ انْفَتَلَ انْفَتَلَ مَا یَمِینِهِ انْفَتَلَ مَا یَمْ یَسَارِهِ انْفَتَلَ، عَنْ یَسَارِهِ

9232- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، وَالنَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّحُوصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالنَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اللَّحُوصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرَفَ حَيْثُ

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عندایک آ دمی کے پاس سے گزرے جو بحدہ میں تھا اور اُس کے بال بندھے ہوئے تھے آ پ نے اُس کے بال محد دیے جب اس نے نماز مکمل کی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عند نے اُسے فرمایا: بالوں کو نہ باندھا کرو کیونکہ تیرے بال بھی سجدہ کرتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اس نے عرض کی: میں نے باندھے تھے تا کہ غبار ملتی ہے۔ اس نے عرض کی: میں نے باندھے تھے تا کہ غبار آلود ہوں تو بہتر مرمایا: اگر غبار آلود ہوں تو بہتر

حضرت زید بن وہب مضرت عبداللدرضی الله عنه سے ای کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عند نماز میں گھو متے نہیں تھے جب آپ کودائیں جانب ضرورت ہوتی تو دائیں طرف پھر جاتے جب بائیں جانب پھرجاتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرے تو دائیں اور بائیں طرف ضرورت ہوتو پھر جائے 'گدھے کی طرح نہ گھوے۔ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 528 ﴿ 528 ﴿ جلد ششم ﴾

كَانَتْ حَاجَتُكَ يَسِمِينًا، وَشِمَالًا، وَلا تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةَ الْحِمَارِ

9233- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتُ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتُ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتُ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ، انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ

9234- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنا عَبُـدُ الـرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِى الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَّامُ فَلْيَقُمُ أَوْ لِيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ

، فَقُلْتُ: يُجُزِئُهُ يَنْحُرِثُ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: اللانْحِرَافُ يُعَرِّبُ أَوْ ايُشَرِّقُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

9235- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْسَرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ، أَوِ انْحَرَفَ

مُشَرِّقًا أَوُ مُغَرِّبًا 9236- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ

-9233

-9234

حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه كوجب بائيس جانب ضرورت موتى توبائيس جانب

پھرتے اور جب دائیں جانب ضرورت ہوتی تو دائیں

جانب پھرتے تھے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين

جب امام سلام پھیرے تو وہ اُٹھے یا این جگہ سے پھر

جائے۔ میں نے عرض کی: اس کا اپنی جگہ سے پھرنا ہی کانی ہے اور اپنا رُخ قبلہ کی طرف ہی رکھے؟ آپ نے فرمایا:

مغرب یامشرق میں ہے سے سی جانب پھرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه کی عادت تھی کہ جب

آپ سلام پھیرتے تواپنی جگہ ہے اُٹھ کھڑے ہوتے یا جُ جاتے مشرق یا مغرب کی طرف۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بي كه جب ام

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3221.

-9235 قال في المجمع جلد2صفحه147 ورجاله ثقات. -9236

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:3210 . رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3218 . سلام پھیرے اور آ دمی کوکوئی ضرورت ہوتو امام کا انتظار نہ کرے جب اس نے سلام پھیردیا تو اپنا چپرہ اُس کی طرف کرے کیونکہ نماز ہے الگ ہونے کی نشانی سلام ہے۔ حضرت عبداللدرضي الله عنه كي عادت هي كه جب آپ سلام

پھیرتے تو تھہرتے نہ تھے بلکہ کھڑے ہوجاتے'یااپی جگہ

سے پھر جاتے تھے اور لوگوں کی طرف منہ کر لیتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جب تُو امام کے پیچھے ہوتو رکوع نہ کرحتی کہ وہ رکوع کرے سجدہ نہ کرختی کہ وہ سجدہ کرے اور اس سے پہلے اپنا سرمت اُٹھا' پس جب امام فارغ ہواور کھڑا بھی نہ ہوا ہواور پھر بھی نہ ہو اور تخھے کوئی کام ہوتو جااورامام کو چھوڑ دیے تیری نما زمکمل

حضرت عبدالله رضي الله عنه خدمت ميں ايك آ دي نے آ کر عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! فلاں آ دمی! رکوع اور

سجود میں قرأت كرتا ہے۔ تو حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: بے شک کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں

کے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیخ نہیں اُٹرے گا' پس وہ اس کے دل میں داخل ہو کرراسخ ہوا تو اسے نفع ملے گا۔ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، وَلِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَلَا يَنْتَظِرُهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ، فَإِنَّ فَصُلَ الصَّلاقِ التَّسلِيمُ ، فَكَانَ عَبُدُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ لَمُ يَسْلُبَتُ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِدِهِ، وَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِوَجْهِهِ

9237- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِى الْأَحُوَصِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلُفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكُعُ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَسْجُـدُ حَتَّى يَسُجُدَ، وَلَا تَرْفَعُ رَأْسَكَ قَبُلُهُ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَقُمْ، وَلَمْ يَنْحَرِف، وَكَانَتُ لَكَ حَاجَةٌ فَاذُهَبُ، وَدَعُهُ فَقَدُ تَمَّتُ

9238- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ -مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ -قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فُلانٌ يَقُرأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَيَقُرأُ وَهُوَ سَاحِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ رِجَالًا يَقُرَء وُنَ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3222 قال في المجمع جلد2صفحه 79 ورجاله ثقات -9237

قال في المجمع جلد2صفحه129 ورجاله رجال الصحيح الا أن أبا خالد لم أجد من ترجمه . -9238

الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَحَ فِيهِ نَفَعَ

9239- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلُقًى 9240 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسُرُوقِ، عَنْ

مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ فَقَالَ: لِيَتَمَكَّنَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَع وَإِذَا سَجَدَ 9241- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَـارُّوا الصَّلاةَ فَسُئِلَ مَنْصُورٌ:

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ

اللَّهِ: قَارُّوا فِي الصَّلاةِ يَقُولُ: اسْكُنُوا،

9242- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ

خَسالِيدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبُدِ

بِوَجْهِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ أَوْ يُحُدِثُ

حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه جب نماز پڑھتے تو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ کوئی

کپڑاپڑاہے۔ حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه نماز اطمینان سے روھو۔حضرت منصور سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: تعنی رکوع و سجده کرتے وقت اظمینان سے رکوع وسجده کرو۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: نماز اطمینان اورسکون سے پڑھو۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: بندہ پر الله کی رحمت ہمیشہ برتی رہتی ہے جب تک وہ إدهر أدهر نه د تکھے یا بے وضونہ ہو۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3303 قال في المجمع جلد 2صفحه 136 ورجاله موثقون والأعمش لم يدرك ابن

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3305 قال في المجمع جلد 2صفحه 136 ورجاله رجال الصحيح.

9243- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنُ رَجُل، عَن

الُهِ نُهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، قَالَ: مَرَّ

ابُنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلِ صَافَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أُمَّا هَذَا فَقَدُ أُخُطَأُ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ

حَـدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثنا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ،

عَنِ الْمِنْهَ الِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ

عَيْد اللَّه، مِثْلَهُ حَـدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ

بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيَّان، قَالًا: ثنا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبِ، عَنِ

الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، نَحُوَهُ

9244- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، حِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ

بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنُ

سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنُ أَدُرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدُ أَدُرَكَ

9245- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ

حضرت ابوعبيده فرماتے ميں كه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک آ دی کے پاس سے گزرے وہ اینے دونوں قدموں کوایک دوسرے کے مقابل رکھے ہوئے تھا تو فرمایا: بہرحال اس آ دمی نے سنت کی ادا ئیگی میں خطاء

کھائی ہے اگر یہ آ دمی دونوں پاؤں کو بار بار بدلتا تو مجھے

حضرت ابوعبیدهٔ حضرت عبدالله رضی الله عنداسی کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعبيده حضرت عبدالله سے اس طرح كى روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس کو

ركوع مل كيا أس نے ركعت يالى۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جس کو رکوع مل گیا اُس نے رکعت پالی۔



🦓 ﴿المعجم الكبير للطبراني} 🎇

كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: مِنْ أَدُرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدُ أَدُرَكَ

9246- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ السرَّزَّاقِ، عَنُ إِسْسرَائِيلَ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ،

﴾ وَابُسِ مَسْعُودٍ، قَالًا: مَسْ لَمُ يُدُرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا

يَعُتَدُّ بِالسَّجْدَةِ

9247 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَوِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعُتَدُّ بِالسُّجُودِ

9248- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: ذَخَلُتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ، وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعْنَا،

ثُمَّ مَشَيْنَا حَتَّى دَحَلْنَا فِي الْقَوْمِ فَرَفَعُوا رُء وُسَهُمْ وَرَفَعْنَا مَعَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغْنَا مِنَ الصَّلاةِ

قُمْتُ لِأَقْضِى، فَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: قَدُ أأتممت الطّلاة

حضرت على اور حضرت ابن مسعود رضى الله عنهما فرمات ہیں: جورکوع میں شامل نہ ہوا' اُس کا سجدہ شار نہیں ہوگا۔

حضرت على اور حضرت ابن مسعود رضى الله عنهما فرماتے بیں جورکوع میں شامل نہ ہوا' اُس کا سجدہ شارنہیں ہوگا۔

حضرت زید بن وہب فر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبدالله مسجد میں داخل ہوئے نماز باجماعت ہور ہی تھی اور لوگ رکوع میں تھے تو ہم نے بھی رکوع کر لیا' پھر ہم چل کر قوم میں داخل ہوئے کی اُنہوں نے سر اُٹھائے تو ہم نے ان کے ساتھ سراُ تھائے کہ جب ہم نماز سے فارٹ

ہوئے تو میں نماز پوری کرنے کیلئے کھڑا ہو گیا' پس حضرت عبداللہ نے مجھے حدیث سائی کہ تیری نما زمکمل ہوگئی تھی۔

حضرت زید بن وہب فر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3371 قال في المجمع جلد2صفحه 76 ورجاله موثقون -9246

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:3372 والبيهقي جلد 2صفحه 90 . -9247

> قال في المجمع جلد2صفحه77 ورجاله ثقات -9248

9249- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3381 . -9249

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: ۚ دَحَـلُتُ أَنَا وَابُنُ مَسْعُودٍ

الْمَسْجِدَ، وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا

حَتَّى اسْتَوَيْنَا بِالصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ قُمْتُ

9250- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: دَخَلْتُ

الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالنَّاسُ رُكُوعٌ

فَرَكَعَ، وَرَكَعَتُ مَعَهُ، وَمَشَيْنًا رَاكِعِينَ فَانْتَهَيْنَا

إِلَى الصَّفِّ، فَرَفَعُوا رُء وُسَهُمْ فَصَلَّيْنَا صَلاتَنَا،

فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ظَنَنْتُ أَنْ قَدْ فَاتَّتْنِي فَقُمْتُ

لِأُقْضِى، فَجَذَبَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: إِنَّكَ قَدُ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ

قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ

9252- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

ورواه البيهقي جلد2صفحه30 من طريق أبي الأحوص عن منصور به .

قال في المجمع جلد2صفحه 77 وفيه زيد بن أحمر ولم أجد من ذكره .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3382 قال في المجمع جلد 2صفحه 96 وقتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله

دُونَ الصَّفِّ

**-925**0

-9251

-9251

9251- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

أَقْضِى، فَقَالَ: قَدُ أَدُرَكُتَهُ

لوگ رکوع میں تھے تو ہم نے بھی رکوع کرلیا' پھر ہم چل کر

قوم میں داخل ہوئ پس أنہوں نے سر اُٹھائے تو ہم

نے ان کے ساتھ سراُ ٹھائے 'پس جب ہم نماز سے فارغ

ہوئے تو میں نماز پوری کرنے کیلئے کھڑا ہوگیا' پس حضرت

عبداللدنے مجھے حدیث سنائی کہ تیری نماز مکمل ہوگئ تھی۔

عبدالله مسجد میں داخل ہوئے نماز باجماعت ہورہی تھی اور

لوگ رکوع میں تھے تو ہم نے بھی رکوع کر لیا' پھر ہم چل کر

قوم میں داخل ہوئے کی اُنہوں نے سر اُٹھائے تو ہم

نے ان کے ساتھ سراُ ٹھائے کی جب ہم نماز سے فارغ

ہوئے تو میں نما زیوری کرنے کیلئے کھڑا ہو گیا' پس حضرت

عبداللدنے مجھے حدیث سنائی کہ تیری نما زمکمل ہوگئ تھی۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات بهی که صف

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جبتم

کے علاوہ رکوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیعنی رکوع

کرنے کے بعد قدم اُٹھا کرصف کے ساتھ مل جائے۔

7

حضرت زید بن وہب فر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت

عبدالله مسجد میں داخل ہوئے نماز باجماعت ہورہی تھی اور

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الُحَجَّاج، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ النَّخِعِيّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَحْمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا رَكَعَ

أَحَدُكُمُ فَمَشَى إِلَى الصَّفِّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُء وُسَهُمْ فَإِنَّهُ يَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ رَفَعُوا رُء وُسَهُمْ قَبْلَ الْكَلْفُوا رُء وُسَهُمْ قَبْلَ الْكَل

9253- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَذْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلاتِهِمُ، فَقَالَ: قَدُ أَدُرَكُتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

9254- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْر الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مُغِيرَدةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَسْجِدَ، وَدَخَلَ مَعَهُ فَرَكَعَ الْإِمَامُ فَرَكَعَنَا قَبْلَ أَن انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الصَّفِّ، حِينَ قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلَمَّا سَلُّمَ الْإِمَامُ قَامَ صَاحِبُ عَبْدِ اللَّهِ لِيَقُضِىَ،

فَأَخَذَ عَبُدُ اللَّهِ بِنُوْبِهِ، فَقَالَ: اجْلِسُ فَقَدُ أأذركت الصَّلاة

9255- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ عَمُرِو بُنِ

میں سے کوئی رکوع کرے اور صف کی طرف چلے ' لوگوں کے رکوع سے سراُٹھانے سے پہلے تو اس نے رکوع یالیا' اگر اُنہوں نے رکوع سے سر اُٹھا لیا صف تک پہنچنے سے پہلے تو اُس نے رکوع نہیں پایا۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے کچھ لوگوں کوصف کے بیچھے رکوع کرتے ہوئے پایا' آپ نے فرمایا: اگراللہ نے جا ہا تو رکوع پالیا۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنه مسجد میں داخل ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوا' امام رکوع میں تھا'ہم نے صف میں پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا کیرصف تک رکوع میں پہنچ جس وقت امام نے سمع اللُّه لمن حمده كها جبامام في سلام يحيراتو حضرت عبدالله كاسائقي ركعت مكمل كرنے كے ليے كھڑا ہوا حضرت عبداللہ نے اس کو کپڑے سے بکڑا افر مایا: بیٹھ جاؤا

حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابّن مسعود رضی اللّٰدعنه نماز کے لیے دوڑ کر گئے' آپ سے اس

تہہاری نماز مکمل ہوگئی ہے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3387 قال في المجمع جلد 2صفحه 77 وقتاده لم يسمع من ابن مسعود . كذا في -9253 المخطوطتين مع وضع اشارة الخطأ على أدركتم ولفظه عند عبد الرزاق: قد أدركت ان شاء الله .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3410 قال في المجمع جلد2صفحه 32 وسلمة لم يسمع من ابن مسعود -9255 کے متعلق عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: کیا نماز دوڑ کر

جانے کی زیادہ حق دار نہیں ان چیزوں سے جن کی طرف میں (یاتم) دوڑ کرجا تا ہوں؟

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب

آ دمی کواپنی نماز میں شک ہو جائے اور اس کومعلوم نہ ہو کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار؟ تو یقین پرنماز شروع

کرے کی سہو کے دوسجدے کرے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں که غور وفکر

کرنازیادہ بہتر ہے اور دو سجدے سہو کے کرے۔

حضرت اسود حضرت علقمه اور حضرت عبدالله رضي

الله عنه کے دیگر اصحاب روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله نماز میں بھولنے کی صورت میں فرماتے: نماز میں

غوروفکر کرے پھر دو سجدے سہو کے سلام کے بعد بیٹھ کر

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کیہ جب

قَيْسِ الْمُلَائِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَعَى إِلَى الصَّلادةِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: أُوَلَيْسَ أَحَقُّ مَا سَعَيْتُ إِلَيْهِ الصَّلاةُ؟

9256- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدُرِ أَثَّلاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَتَيُ نِ؟ فَلْيَبْنِ عَلَى أُوْثَقِ ذَلِكَ، ثُمَّ

يَسُجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو

9257- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:

يَتَحَرَّى أَصَوْبَ ذَلِكَ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَى

9258- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو

إسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، وَأَصْحَاب عَبْـدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يَقُولُ فِي السَّهُو يَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَيَسُجُدُ سَجُدَتَيْن، وَهُوَ

جَالِسٌ بَعُدَ التَّسُلِيمِ

9259- حَدَّثَنَسا إسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3468. -9256

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3491 . -9259

7



الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي

عُبَيْكَةً، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: السَّهُوُ إِذَا قَامَ

فِيمَا يُجُلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ سَلَّمَ

فِي رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَفُرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ

سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا قُمْتَ أَوْ جَلَسْتَ أَوْ

سَلَّمُتَ فَاسُجُدُ سَجُدَتَىِ السَّهُوِ، ثُمَّ تَشَهَّدُ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ

غَيْرِهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَان،

أَحَـدُهُمَا مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَالْآخَرُ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ،

وَلَا سُجُودَهُ فَضَحِكَ، فَقَالُوا: مَا يُضْعِكُكَ يَا

أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: عَجبُتُ لِهَ ذَيْن

الرَّجُلَيْنِ، أَمَّا الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ،

9262- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

الْحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، أنا حَمَّادٌ، عَنُ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: بَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسٌ مَعَ

﴾ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاتَهُ

الحديث: 2735 .

9261- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

سَجُدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا ﴿ عَدَّنَ السَّفُولِ النَّصُورِ ﴾ ﴿ 9260- حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُورِ

بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کی جگہ بیٹھ جائے تو

سجدهٔ سہوواجب ہوگا یا دورکعتوں میں سلام پھیردے کیونکہ

وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا ہے اور وہ دو سجدے کرے اس

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب تُو

قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی

الله عنه نے دوآ دمیوں کونماز پڑھتے دیکھا'ان میں ایک کا

تهبندلٹک رہا تھا اور دوسرا رکوع اچھانہیں کر رہا تھا اور نہ

سجده-آب مسكرائ أنهول نے آپ سے عرض كى: اے

ابوعبدالله! آپ كيول مسكراتي بين؟ آپ نے فرمايا: مجھے

ان دونوں پر تعجب ہور ہاہے تہبندائ کانے والے کی طرف

رب تعالیٰ ظرِ رحت نہیں کرتا ہے اور دوسرے کی نماز قبول

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: اسی دوران که حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگر دوں کے ساتھ مسجد میں

بیٹھے تھے جب دو آ دمی داخل ہوئے اور دوستونوں کے

نہیں کرتا ہے۔

9261- قال في المجمع جلد 2صفحه 122 واستباده منقطع بين ابن مسعود وقتادة ورجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق رقم

(بھول کر) کھڑا ہو یا بیٹھ جائے یا سلام پھیر دے تو دو

سجدے سہوکے کر' پھرالتحیات پڑھاورسلام پھیردے۔

حال میں کہ وہ بیٹھا ہواوران میں تشہد پڑھے۔

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكِيمِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ لِلْطِيرِ الْكِيرِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْكِيرِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِ

أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلان فَقَامَا

حِلِّ، وَلَا حَرَامٍ

9264- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا

-9265

يَجْعَلُ مَا يُدُرِكُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلاتِيهِ

9265- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

خَلْفَ سَارِيَتَيُنِ، فَصَلَّى أَحَدُهُمَا قَدُ أَسْبَلَ

إِذَارَهُ، وَالْمَآخَرُ لَا يُسِمُّ رُكُوعَهُ، وَلَا سُجُودَهُ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ جُلَسَاؤُهُ: لَـقَـدُ شَغَلَكَ هَذَانِ عَنَّا، قَالَ: أَجَلُ أُمَّا هَذَا فَلا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ - يَعْنِي الْمُسْبِلَ

إِزَارَهُ -وَأَمَّا هَـذَا فَلا يَقُبَلُ اللَّهُ مِنْهُ -يَعْنِي الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَلَا سُجُودَهُ -

9263- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ

أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ رَأَى أَعْرَابِيًّا يُصَلِّى قَدُ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ: الْمُسْبِلُ

إِزَارَهُ فِي الصَّلاةِ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَىادَدةً، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي

الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعُضُ الصَّكاةِ مَعَ الْإِمَامِ، قَالَ:

قال في المجمع جلد2صفحه76 ورجاله رجال الصحيح. -9264

پیچیے کھڑے ہو گئے۔ پس ان میں سے ایک نے اس طرح نماز بڑھی کہاس کی چا در لئکی ہوئی تھی دوسرے نے رکوع و سجودمکمل نہ کیے۔ پس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو ان کے پاس بیٹھنے والوں نے کہا: آپ

ممیں چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے ہیں۔ فرمایا: جی بال! بہرحال ہی۔ پس اللہ تعالی اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا' یعنی جو حادر لٹکانے والا ہے' کیکن یہ و دوسرا) پس الله تعالی اس سے کوئی چیز قبول نه فر مائے گا لعنی جورکوع و جودکمل نہیں کررہاہے۔

حضرت ابوعثان نهدى فرماتے بيں كه حضرت ابن

مسعود رضی الله عنہ نے ایک دیہاتی کونماز پڑھتے ہوئے

دیکھا اس حالت میں کہ اس کا تہبندلٹک رہا تھا' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: نماز میں تہبند لٹکانے کی

اجازت الله كي طرف ہے نہيں ہے نہ حلال اور حرام ہونے

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے اس آ دمی کے متعلق یو چھا گیا جس کی کچھنمازامام کے ساتھ رہ جائے 'آپ نے فرمایا: جوامام

کے ساتھ نہیں پڑھی وہ بعد میں پڑھ لے۔

حضرت امام شعمی سے مروی ہے کہ حضرت جندب

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:3165 قال في المجمع جلد2صفحه 76 وفيه جابر الجعفي والأكثر على تضعيفه.

وقال رواه الطبراني في الكبير باسانيد بعضها ساقط منه رجل .

7

الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيّ، عَنْ

جَابِرٍ، عَنِ الشُّعُبِيِّ، أَنَّ جُنْدُبًا، وَمَسُرُوقًا، أَذْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغُرِبِ فَقَرَأَ جُنْدُبٌ، وَلَمْ يَـقُـرَأُ مَسُـرُوقٌ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ

الثَّانِيَةِ عَامًا يَقْضِيَانِ، فَجَلَسَ مَسْرُوقٌ فِي الثَّانِيَةِ ﴾ وَالشَّالِثَةِ، وَقَامَ جُندُبٌ فِي النَّانِيَةِ فَلَمْ يَجْلِسُ،

فَلَمَّا انْصَرَفَا تَذَاكَزَا ذَلِكَ فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: كُلٌّ قَدْ أَصَابَ -أَوْ قَالَ: كُلٌّ قَدُ

أَحْسَنَ -وَنَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ

9266- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ السَّرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزرِيّ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ جُنْدُبًا، وَمَسْرُوقًا أَذُرَكَا رَكُعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَيِّنِ ٱلْأَحِيرَتَيْنِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاء ةِ، وَلَمُ يَقُورًا إِلْآخَرُ فِي رَكْعَةٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: كِلَاهُمَا مُحْسِنٌ، وَإِنِّي أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ

9267- حَدَّثَنَّا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَـمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جُندُبًا، وَمَسْرُوقًا،

اور حضرت مسروق نے مغرب کی ایک رکعت پائی کی حضرت جندب نے امام کے پیچھے قرأت کی اور حضرت مسروق نے قرأت نه كى پس جب امام صاحب نے سلام مچھیرا تو دونوں بقیہ نماز ادا کرنے کیلئے کھڑے ہوئے' پس حضرت مسروق نے دوسری کے آخر میں بھی اور تیسری رکعت پڑھی کر بھی قعدہ کیا لیکن حضرت جندب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے یا قعدہ نہ کیا۔ پس جب دونوں نے نماز پڑھ کی تو باہم مذاکرہ کرنے لگے تو حضرت ابن مسعود رضی الله عند کے پاس آئے۔آپ نے فرمایا: دونوں کی نماز ہوگئ یا فرمایا: دونوں نے اچھا کیالیکن ہم حضرت مسروق کی طرح کرتے ہیں۔

حضرت حکم سے روایت ہے کہ حضرت جندب اور حضرت مسروق دونول نے مغرب کی جماعت سے ایک رکعت پائی' پس ان دونوں میں ہے ایک نے آخری دونوں ر کعتوں میں قرائ کی' جو قرائت اس سے فوت ہو گئی تھی' کیکن دوسرے ساتھی نے ایک رکعت میں قرائت نہ کی۔ پس حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے سوال كيا گيا تو آپ نے فرمایا: دونوں اچھا کام کرنے والے ہیں لیکن میں ایسے کرتاہوں جیسے اس دونوں رکعتوں میں قرأت کرنے والےنے کیاہے۔

حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت جندب اور حضرت مسروق نے مغرب کی نماز سے صرف ایک رکعت پائی' پس جب امام نے سلام پھیرا تو دونوں بقیہ نماز پڑھنے هُذَا الَّذِي قَرَأً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

أَدُرَكَا مِنْ صَلَاةِ الْمَغُرِبِ رَكْعَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَا يَقُضِيَان، فَقَامَ جُنُدُبٌ فِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيَةِ، وَقَعَدَ مَسْرُوقٌ فِيهِ مَا جَمِيعًا، فَقَالَا لِابْن مَسْعُودٍ، فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَدْ أَحْسَنَ، وَأَصْنَعُ كُمَا صَنَعَ مَسْرُوقٌ

9268- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مُغِيرَدة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: صَلَّى جُنْدُبٌ، وَمَسْرُوقٌ فِي مَسْجِدٍ الْمَغُرِبَ، وَلَمْ يُذْرِكَا مَعَ الْإِمَام إلَّا رَكُعَةً، فَقَامَا يَقْضِيَان، فَقَعَدَ مَسْرُوقٌ فِي الشَّانِيَةِ، وَقَامَ جُنْدُبٌ فِي أُوَّل رَكْعَةٍ مِنَ الْقَضَاءِ، فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كِلاكُمَا قَدْ أَحْسَنَ، وَافْعَلُوا كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ

9269- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا أَبُو الُوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا، وَجُنْدَبًا انْتَهَيَسا إلَى الْبِامَسام وَقَدُ سُبِقَا بِرَكْعَةٍ، فَلَمْ يَقُرَأُ مَسْرُوقٌ وَقَرَأَ جُنْدُبٌ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: كِلَاكُمَا لَمْ يَأْلُ عَنِ الْأَمْرِ، وَالْقَوْلُ مَا صَنَعَ مَسْرُوقٌ

9270- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

لگے ہیں حضرت جندب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور حضرت مسروق نے دونوں میں قعدہ کیا تو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے عرض کی آپ نے فرمایا: دونوں نے احیھا کیالیکن میں مسروق کی طرح کرتا ہوں۔

حضرت ابراهیم فرمات مین حضرت جندب اور حضرت مسروق نے مغرب کی نمازمسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی کیکن دونوں نے امام کے ساتھ صرف ایک رکعت یائی۔ پس دونوں حضرات کھڑے ہوئے تا کہ بقیہ نماز ادا کریں تو حضرت مسروق نے دوسری رکعت پڑھ کر قعدہ کیالیکن حضرت جندب قضا کی پہلی رکعت (دوسری) میں کھڑے ہو گئے کیں دونوں حضرت عبداللہ کی خدمت میں آئے اور دونوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں نے اچھا کیالیکن اے لوگو! تم ایسے کیا کرو جیسے حضرت مسروق نے کیا ہے۔

حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت مسروق اور حضرت جندب دونوں امام تک پہنچ تر گئے کیکن دونوں سے ایک رکعت سبقت لے لی گئی تھی' پس حصرت مسروق نے قر اُت کی اور حضرت جندب نے قر اُت نہ کی' پس اُنہوں نے حضرت عبداللہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فر مایا: دونوں نے تھم نہیں جھوڑ الیکن راجح قول وہ ہے جو حضرت مسروق نے کیا۔

حضرت قاده فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی



الله عنه نے فرمایا: نماز کا وقت بھی حج کے وقت کی طرح

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كهتم ايني

صفیں درست رکھا کرو کیونکہ شیطان صفوں کے درمیار داخل ہوتا ہے خذف کی طرح یا خذف کی اولا د کی طرح .

(نوٹ: خذف کا معنی ہے: دو انگلیوں میں کنکری رکھ کر

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: امام سے پہلے رکوع نہ کیا جائے 'نہ امام سے پہلے رکوع سے سر اُٹھایا جائے سجدہ اور نہ مجدہ میں جائے اور ندامام سے پہلے

سرأٹھانا جائز ہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات ميس كه امام هوتا ہے اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب رکوع كري توتم بھى ركوع كرو جب ركوع سے سرا تھائے توتم

بھی رکوع سے سر اُٹھاؤ' جب رکوع کرے تو نہ اُس سے پہلے رکوع کرواور نہ رکوع ہے اُٹھؤندا مام سے پہلے سجدہ کرو

کیونکہ وہتم سے پہلے بجدہ کرتا ہے اور سجدہ سے اُٹھتا ہے۔

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقُتًا كَوَقْتِ الْحَجّ 9271- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُرُو بُنُ مَـرُزُوقِ، أنا شُعُبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُن

كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إُسَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَخَلَّلُهَا كَالْغَدُفِ -أَوْ كَأُولَادِ الْعَدُفِ -

9272- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يُرْكَعُ قَبُلَ الْإِمَامِ، وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ، وَلَا يُسْجَدُ إِ اللَّهُ، وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ

9273- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إسْحَاق، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَلَا تَسْبِقُوهُ إِذَا

رَكَعَ، وَلَا إِذَا رَفَعَ، وَلَا إِذَا سَجَدَ، فَإِنْ كُنْتُمْ ﴾ إِنْسَمَا بِكُمْ أَنْ تُدُرِكُوا مَا سَبَقَكُمْ بِهِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَكُم، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَتُدْرِكُوا ذَلِكَ

قال في المجمع جلد2صفحه 90 ورجاله ثقات . وقال جلد2صفحه 9 ورجاله موثقون . -9271

رواه عبد الرزاق رفم الحديث: 3756 بدون ولا يسجد قبله ولا يرفع قبله . -9272

> قال في المجمع جلد2صفحه78 ورجاله موثقون. -9273

رقم الحديث: 3747.

حضرت عبدالله جلے گئے۔

نماز پڑھائی۔

طیء کے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود

والوں میں سے ایک آ دمی آ گے کھڑا ہو کرنماز پڑھا رہا تھا'

اس نے سور وُ فاتحہ پڑھی اور پھر پڑھا: ہم اپنے رب کے گھر

کا حج کرتے ہیں' قرض ادا کرتے ہیں اور وہ ان پرندوں کی

تعداد کے برابر ہے جو چلتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے

فرمایا: ہم نے (ایسی بات تو) پھیلے دین میں (بھی) نہین'

یہ تو (ان کی اپنی ) گھڑی ہوئی بات ہی ہے اور ( پیہ کہہ کر )

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور اسود

دونول حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے ساتھ مسجد میں

آئے'لوگوں نے آپ کا استقبال کیا' وہ لوگ نماز پڑھ چکے

تھے کیں آپ ان دونوں کو لے کر گھر آئے ایک کو دائیں

طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا پھران دونوں کو

حضرت ابراہیم' حضرت علقمہ سے روایت فرماتے

ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمہ اور اسود

کونماز پڑھائی' ایک کو دائیں جانب اور دوسرے کو بائیں

رضی اللہ عنہ ماری مسجد کے پاس سے گزرے اس قبیلہ

صَلُّوا، فَرَجَعَ بِهِهَا إِلَى الْبَيْتِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا

9274- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيّ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنُ شَيْخ، مِنْ طَيِّءٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ

مَسْعُودٍ عَلَى مَسْجدٍ لَنَا، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمُ

فَقَراً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ

رَبَّنَا، وَنَفُضِى الدَّيْنَ، وَهُوَ مِثْلَ الْقَطَوَاتِ

يَهُ وينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي

الُـمِـلَّةِ الْآخِـرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ فَانْصَرَفَ

عَنْدُ اللَّه

9275- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيهَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودَ، أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ

مَسْعُودٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدُ

عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بهمَا

9276- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنُ إِبْرَاهِيهَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى

بعَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَذَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا

جانب کھڑا کیا اورخود دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3855 قال في المجمع جلد 2صفحه66 وهذا الشيخ الطائي لا أعرفه وبقية رجاله -9274

ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3883 . -9275

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:3884. -9276

9277- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَن

الشَّيعُبيّ، عَنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى بِهِ

وَبِالْأَسُودِ فَقَامَ بَيْنَهُمَا حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

9278- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنِ اللَّاعُمَش، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَيَصُفُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمُهُمُ أَحَدُهُمُ

9279- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَادِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنُ صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ

حضرت علقمه روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی' آپ میرے اور اسود کے درمیان کھڑے ہوئے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت ہے۔

حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه نے فرمایا: جب تین آ دمی ہوں تو وہ سارے ایک ہی صف میں کھر یہوئے جب اس سے زیادہ ہول تو ان میں سے ایک آ گے ہوجائے۔

حضرت عبدالله بن ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه آئے اس حالت میں کہ امام صبح کی نماز پڑھا رہا تھا' آپ نے ستون کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اورنمازِ فجر کی سنتیں ادانہیں کیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت ہے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3885 . -9278

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4021 قال في المجمع جلد2صفحه 75 ورجاله موثقون. -9279

9280- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ

أَبِيهِ، قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَبُدُ اللَّهِ إِلَى المُسْجِدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

9281- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، أُخُبَرَنِي

عَـمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ

9282- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ أَشْعَتَ بُنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ

الْأَسَدِي، قَالَ: سَمِعْتُ قِرَاءَةَ عَبْدِ اللَّهِ، فِي

إحدى صكاتي النهار 9283- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبُوَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى

جَنُب عَبْدِ اللَّهِ، فَمَا عَلِمُتُ أَنَّهُ يَقُرَأُ شَيْئًا حَتَّى سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: (رَبِّ زِذْنِي عِلْمًا) (طه:

114) فَعَرَفْتُ أَنَّهُ فِي طَهَ

حضرت عبدالله بن ابوموی این والد سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں: نماز كے ليے اقامت براهي کٹئ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف گئے اور دو ر کعتیں نفل ادا کیے پھر مبجد کے اندر داخل ہوئے۔

حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے تھے: اپنی ضرورتیں فرض ادا کر کے بوری کرو۔

حضرت عبداللہ بن زیاد اسدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قر اُت سنی دن کی دو

نمازوں میں ہے کسی نماز میں۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس نماز پڑھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ قرائت کررہے ہیں یہاں تک کدمیں نے ساکہ آپ پڑھ

رے تھ:رب زدنی علمًا! میں نے جان لیا کہ آپ سورہ طہ پڑھرے ہیں۔

قال في المجمع جلد2صفحه75 ورجاله ثقات. -9280

قال في المجمع جلد2صفحه 129 وعمرو لم يسمع من ابن مسعود وبقية رجاله ثقات. -9281

> قال في المجمع جلد2صفحه177 ورجاله ثقات. -9282

قال في المجمع جلد2صفحه117 ورجاله موثقون. -9283

7

9284- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

حُصَيْن، عَنِ الْهَيْثَمِ بَنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ

ابُنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لَأَنُ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ عَلَى

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَيْتُم بُنِ شِهَاب، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى رَضِيفَتَيْن

حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَّبَّعًا قَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلَا

9286- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بَنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ

أَبِي حَمْزَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ:

قَالَ فِي الْمَرِيضِ إِذَا صَلَّى: إِنْ لَمُ يَقُدِرُ عَلَى

الْأَرْضِ فَلْيُومِهُ إِيمَاءً، وَلْيَجْعَلُ سُجُودَهُ

وابراهيم لم يدرك ابن مسعود.

9287- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

قد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح .

ٱ أُخْفَضُ مِنْ رُكُوعِهِ

-9286

-9287

ي خُلِسْ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا

رَضُفَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُعُدَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا وَصُفَتَيْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُعُدَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا وَصُفَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 544 ﴿ 544 ﴿ جلد ششم ﴾

ہے کہ نماز میں دوزانو ہوکر بیٹھے۔

پڑھے تو چارزانو ہوکر بیٹھ سکتا ہے۔

-2 162

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3052 دون قول عبد الرزاق قال في المجمع جلد2صفحه139 الهيثم بن شهاب

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:4144 قال في المجمع جلد2صفحه 149 ورجاله ثقات.

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی

آ گ کے انگاروں پر بیٹھے تو یہ اُس کے لیے بہتر ہے اس

سے کہ نماز میں جارزانو ہوکر بیٹھے۔حضرت عبدالرزاق

نے فرمایا: آپ فرماتے ہیں کہ جب کھڑے ہو کر نماز

يره عن و التحيات مين چوكرى ماركرنه بينه جب بينه كر

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود

رضی الله عنه فرماتے تھے کہ جب مریض نماز پڑھے اور

زمین پر بیٹھنے کی طاقت نه رکھنا ہوتو وہ اشارہ سے نماز

پڑھے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کے شارے سے زیادہ

حضرت علقمه اورحضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت

آگ کے انگاروں پر بیٹھے تو یہ اُس کے لیے بہتر ہے اس

ابن مسعود رضی الله عنه اینے بھائی عتبہ کے پاس آئے'اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے مسواک پرجس کو اُٹھا کر

وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے تھے پس آ پ نے کنگری کپڑ کر اُن کو ماری پھر فرمایا: اشارہ کرواور تمہارے رکوع کا

اشارہ تمہارے سجدہ کے اشارے سے بلند ہو۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں:حضرت علقمہ اور حضرت اسود نے حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی

كه حضرت اسودكي مال ايا جج هو گئي ہے وہ اینے لیے تکھے كی

کڑی گاڑ کیتی ہے اور اس پر نماز پڑھتی ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ شیطان

اے کٹری پیش کرتا ہے اسے جا ہے کہ اگر طاقت ہے تو زمین پرسجدہ کرے ورنداشارہ کرے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ ے کہا: حضرت عبدالله قرأت كيے كرتے تھے؟ حضرت

علقمہ نے فرمایا: آپ کے گھروالے آپ کی قرأت سنتے تھے'اتی او کجی آواز میں پڑھتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که کوئی خوف نہیں ہے کون اپنے آپ کوسنائے گا۔

عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبى إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ، دَحَلَ عَلَى عُتُبَةَ

أُحِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى سِوَاكٍ يَرُفَعُهُ إِلَى وَجُهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَاهُ، ثُمَّ قَالَ: أُوْمِهُ إِيمَاءً، وَلَيَكُنُ

رَكْعَتُكَ أَرُفَعَ مِنْ سَجُدَتِكَ 9288- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَحَلَ عَلْقَمَةُ، وَٱلْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ، فَقَالًا: إِنَّا أُمَّ ٱلْأُسْوَدِ أَقْعِدَتُ، وَإِنَّهُ يَرْكُزُ لَهَا عُودَ الْمِرْوَحَةِ تُصَلِّي

عَلَيْهِ فَمَا تَرَى؟، قَالَ: إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَعْسِرِضُ بِسالْعُودِ لِتَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ إِن اسْتَطَاعَتُ، وَإِلَّا تُومِءُ إِيمَاءً

9289- حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُوِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: كَيْفَ كَانَتْ

قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَسْمَعُ صَوْتَهُ أَهْلُ 9290- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنُ أَشُعَتُ بُنِ

أبى الشُّعُثَاءِ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ هِلَالِ، عَنِ ابْنِ قال في المجمع جلد2صفحه149 وابراهيم النجعي لم يدرك ابن مسعود وبقية رجاله ثقات \_ -9288

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4203. **-929**0

مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمْ يُخَافِتُ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ

9291- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ أَشْعَثِ بُنِ أَبِي الشُّعُثَاءِ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمْ يُخَافِتُ مَنْ ) أَسْمَعَ أُذُنيُهِ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ،

وَيَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو عَوَانَةً، عَنْ أَشْعَتْ،

عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا

يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ 1.

الْأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَامِعِ إِبْنِ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،

9292- حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ: كَيْفَ كَانَتُ إِقِرَاءَةُ عَبُدِ اللَّهِ، مِنَ اللَّيْلِ -وَكَانَ يَبِيتُ

عِنْدَهُ؟ قَالَ: كَانَ يُسْمِعُ آلَ عُتْبَةً أَخِيهِ، وَهُمُ

فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ 9293- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے کہ سی کے کان سنیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے اسى كى مثل روايت

حضرت عبدالله رضی الله عنه ہے اسی کی مثل روایت

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علقمہ سے بوچھا: حضرت عبداللہ رضی اللہ عندرات کو کیسے قر اُت كرتے تھے آب ان كے ياس رات كزارتے بين؟ حضرت علقمہ نے فرمایا: ان کے بھائی عتبہ کی آ ل سنتی تھی'وہ آپ کے سامنے والے کمرہ میں ہوتے تھے۔

حضرت معاویہ بن عمروحدیث بیان فرماتے ہیں کہ

قال في المجمع جلد2صفحه 267 ورجاله رجال الصحيح. -9291

. 4212 رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4212 .

ہم نے حضرت علقمہ سے بوجھا: حضرت عبداللدرضي الله عنه رات کو کیے قر اُت کرتے تھے حضرت علقمہ نے فر مایا: عتبه کی آل کوسناتے تھے جبکہ وہ آپ کے سامنے والے کمرہ میں ہوتے تھے۔

حضرت ابراہیم روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ سے بوچھا جوحفرت عبداللدرضي الله عنه کے یاس رات گزارتے تھے کہ حضرت عبداللدرات کو کب وتر ادا کرتے تھے؟ حفرت علقمہ نے فرمایا: جس وقت رات کا اتنا حصدره جاتا جتني دير مين نمازِ مغرب اداكي جاسك اتي .دىررات باقى رہتى تو آپ وتر ادا كرتے۔

حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللدرضی الله عنه کے پاس رات گزاری آپ رات کے اول حصے میں اُٹھے کھر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے آپ محلّه کی مسجد کے امام کی طرح قرأت کرتے تھے ترتیل سے پڑھے'بار بارلوٹاتے نہ سے صرف اپنے پاس والے کوسناتے تھے اوراپی آواز کواونیانہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ان پر اندهیرا باقی نه ره گیا گر اس طرح جیسے مغرب کی اذان اور نماز پڑھ کرلو شنے کے درمیان تو پھر آپ نے وتر

حضرت علقمه فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ جب رات کا اتنا حصه ره جاتا جنتی در مین نمازِ مغرب ادا کی الْأَزْدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَـمُرِو، ثنا فَسَأَلْنَاهُ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُرَأُ؟ قَالَ: كَانَ يُسُمِعُ آلَ عُتْبَةَ، وَهُمُ فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ

9294- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلُتُهُ، وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَتَى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَ: كَانَ يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلاةٍ

9295- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: بِتُّ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ لَيُلَةً فَقَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَكَانَ يَقُراً قِراءةَ الْإِمَامِ فِي مَسْجِدِ حَيّبِهِ، يُرَبِّلُ، وَلَا يُرَجّعُ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ، وَلَا يَسرُفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَسِ إلَّا كَمَا بَيْنَ الْأَذَانِ لِلْمَغْرِبِ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا،

9296- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا عَلْقَمَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

كَانَ يُوتِرُ إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ نَحْوَ مَا ذَهَبَ إِلَى

صَلَاةِ الْمَغُرِبِ 9297- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ أَشُعَتُ

بُنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِكَالٍ، عَنُ الْأَسُودِ بُنِ هِكَالٍ، عَنُ عَمْ الْمَدِينَ الصَّكَاتَيُنِ عَمْ الْمَيْنَ الصَّكَاتَيُنِ

9298- حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ أَشُعَتْ بُنِ أَبِي الشَّعْشَاءِ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ ٱلْأَسُودِ بُنِ هِ لَالٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: الْوِتُرُ مَا بَيْنَ

9299- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ أَشْعَتُ بُنِ أَبِي

الشُّعْثَاءِ، وَأَبِّي خُصَيْنِ، وَعَيَّاشِ الْعَامِرِيِّ، عَنِ

الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْوِتُرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

9300- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الَّأْزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

 أَبُو حُصَيْنِ الْأَسَدِيُ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا بَيْنَ

الْصَّلَاتَيْنِ وِتُرٌّ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ

لدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: وتر کا وقت دونمازوں کے درمیان ہے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات مين: وتركا وقت دونمازوں کے درمیان ہے۔

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وتر کا وقت نمازِ عشاء اور فجر کے درمیان

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ نے فرمایا: وتر کا وقت نمازِ عشاء اور فجر کے درمیان

حضرت عبدالله رضى اللهءنه ہے اس كى مثل روايت

السرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جِـ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

> 9301- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

9302- حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزُدِيُّ، ثِنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنا زُهَيْرٌ، ثِنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ٱلْأُسُوَدِ بُنِ هَلَالٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ لَقَدْ سَمِعْتُهُ يُنَادِي، بِهَا نِدَاءً : الْوِتُرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، صَلَاةٍ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الَّتِي تُسَمُّونَ الْعَتَمَةَ، وَصَلاةِ الْفَجْرِ مَتَى أَوْتَرْتَ فَحَسَنَ

9303- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَكَانَ أَبِي يُوتِرُ قَبْلَ

9304- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا بَالَيْتُ أَنَّ صَلاةَ الْفَجْرِ أَقِيمَتْ وَأَنَا أُوتِرُ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: وتر کا وقت دونمازوں کے درمیان ہے۔

حضرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کواعلان کرتے ہوئے سنا کہ وترول کا وقت دونمازول کے درمیان ہے نماز عشاء جس کا نامتم عتمه رکھتے ہواورنماز فجر کے درمیان جب بھی ادا کرو گئاچھاہے۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کے بعد اور میرے والدفجرسے پہلے وتر اداکرتے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ نماز فجرکی اقامت پڑھی جارہی ہواور میں وتر پڑھ رہا ہوں۔

> قال في المجمع جلد2صفحه 245 ورجاله رجال الصحيح. -9302

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4632 قال في المجمع جلد 2صفحه 247 ورجاله موثقون. -9303



9305- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَـجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هشَام بْن عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي أَنْ يُثَوَّبَ لِصَلاةِ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي

وِرُدِى لَمُ أُوتِرُ بَعُدُ 9306- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: جَاء رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَـلُ بَـعُدَ الْأَذَانِ وِتُرٌّ؟ قَالَ: نَعَمُ،

وَبَعُدَ الْإِقَامَةِ 9307- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

9308- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّؤرِيِّ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنْ أُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يُوتِرُ بِثَلاثٍ

9309- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ نماز فجر کے لیے تھ یب کہی جارہی ہو اور میں اپنا ورد پڑھ رہا ہول میں اس کے بعد وتر نہیں یره هول گا۔

حضرت ابوميسره فرماتے ہیں كه ایك آ دمی حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس آیا' اس نے عرض کی: اے ابوعبدالرحل اکیا اذان کے بعد ور جائز ہیں؟ آپ نے

فرمایا: جی ہاں! اقامت کے بعد بھی۔

حضرت ابوعبيده فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي اللّه عنه فرماتے تھے: وتر تین رکعت ہیں۔

حضرت ابوعبيده فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله رضى اللّه عنه فرماتے تھے: وتر تین رکعت ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے میں رات

قال في المجمع جلد2صفحه 247 ورجاله رجال الصحيح . وقد أفتى غيره بذلك أعنى ابن مسعود . -9305

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4637 قال في المجمع جلد2صفحه 242 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -9308

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4365 قال في المجمع جلد 2صفحه 242 ورجباله رجال الصحيح. -9309

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَش،

تين رڪعتيں ہيں۔

کے ور دن کے ور کی طرح ہیں کینی نمازِ مغرب کی طرح

تین رکعتیں ہیں۔

عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وِتُرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ

النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا

9310- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَن

الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْوتُرُ

ثَلَاثٌ كُونُو النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغُرِبِ 9311- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

قَالَ: الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ كَصَلاةِ الْمَغْرِبِ

9312- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْعٍ، ثنا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنِ، عَنْ حُصَيْنِ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ سَعْدًا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ،

قَالَ: مَا أَجْزَأَتُ رَكْعَةٌ قَطُّ

9313- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں رات کے ورز دن کے ورز کی طرح میں معنی نماز مغرب کی طرح

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ وتر تین

ر کعتیں ہیں نماز مغرب کی طرح۔

حضرت حصین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه كومعلوم ہوا كه حضرت سعد ايك ركعت وتر پڑھتے تھے'

آپ نے فرمایا: میں بھی بھی ایک رکعت وتر کی ا جازت تهبیں دیتا ہوں۔ ۔

حضرت ابراجيم فرمات بين: حضرت عبدالله بن

ورواه الطحاوى جلد 1صفحه 294 والبيهقي جلد 3صفحه 31 وقال: هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من

قال في المجمع جلد2صفحه242 وحصين لم يدرك ابن مسعود واسناده حسن . -9312

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4651 قال في المجمع جلد 2صفحه 242 وهو مرسل صحيح لأن ابراهيم لم -9313 يسمع ابن مسعود .

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ

بْن أَبِي وَقَّاصِ: تُوتِـرُ بِـوَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ سَعُدٌ:

أُولَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَهُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلَى،

وَلَكِنُ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ ، فَقَالَ سَعُدٌ: فَإِنِّى لَا أَزِيدُ اللهِ ، فَقَالَ سَعُدٌ: أَتَغُضَبُ عَبُدُ اللهِ ، فَقَالَ سَعُدٌ: أَتَغُضَبُ

عَلَىَّ أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ، وَأَنْتَ تُوَرِّثُ ثَلاثَ جَدَّاتٍ، أَفَلَا تُدورَّتُ لِحَوَّاء المُرَأَةِ آدَمَ؟

أُخْبَرَنِيهِ يَحْيَى، عَنِ التَّوْرِيِ

مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت سعدین ابووقاص رضی اللہ عنه سے فرمایا: ایک رکعت سے وتر بنا لیتے ہو؟ تو حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا ایسے ہی نہیں ہے کہ وتر ایک رکعت ہے۔حضرت عبداللدرضی الله عند نے فرمایا: کیول نہیں! لیکن تین ور پڑھنا افضل ہے تو حضرت سعد رضی الله عنه نے کہا: میں اس برزیادہ نہیں کروں گا' تو حضرت

عبدالله رضى الله عنه كوغصه آگيا ، حضرت سعد نے كہا: كيا آب مجھ پراس لیے ناراض ہورہے ہیں کہ میں ور ایک

ركعت يرُّ هتا ہوں حالانكه آپ تين داديوں كو دارث بناتے ہیں' آپ حضرت آ دم علیہ السلام کی بیوی حضرت حواً

(صرف ایک) کوئی دارث کیون نہیں بنا لیتے؟ مجھےاس

ی خبر دی حضرت میجیٰ نے 'انہوں نے حضرت امام ثوری

سے روایت کیا۔

حضرت علامه ابن سیرین فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت حذيفه بن يمان وليد بن

عقبہ بن ابومعیط کے پاس بیٹھ کررات کو باتیں کرتے رہے پھر اس کے پاس سے اُٹھے تو آپس میں باتیں

كرنے كيليے كورے مو گئے يہاں تك كدانہوں نے فجركى ابتداء ہوتی دیکھی تو دونوں حضرات میں سے ہرایک نے

ایک ایک رکعت وتر ادا کی۔

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله عنه وتركى آخرى ركعت ميس قبل هيو الله احد 9314- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ

اللُّبِهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِندِهِ فَقَامَا يَتَحَدَّثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجُرِ

فَأُوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ 9315- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

9314- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4658 .

9315- قال في المجمع جلد2صفحه 244 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس وهو ثقة .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 553 ﴿ الْحَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لَيْتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يَقُرأُ فِي آخِرِ رَكُعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقَنْتُ قَبُلَ الرَّكُعَة

9316- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ النُّحَعِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُنُتُ السَّنَةَ كُلُّهَا فِي الْوِتْرِ

9317- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَطَاء ِبُنِ السَّالِسِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُوْتَرَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ نَامَ فَقَامَ فَلْيَنْقُضَ وِتْرَهُ، وَلُيُصَـلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لُيُوتِرُ

9318- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

9319- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

حضرت ابراہیم مخفی فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وتر وں میں سارا سال دعائے قنوت پڑھتے

حضرت عبدالله رضى الله عنه كے كئي شا كرو فرمات ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے تھے: جبتم

میں سے کوئی ایک ور پڑھ کرسو جائے چھر کھڑا ہوتو اسے چاہیے کہاہیے وتروں کوختم کر دے اور ان کے ساتھ ایک

رکعت ملالے پھراس کے بعد وتر ادا کرے۔

حضرت علقمه فرمات بين كه حضرت ابن مسعود رضي اللّه عنه نمازِ فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4991 قال في المجمع جلد2صفحه 244 والنجعي لم يسمع من ابن مسعود. -9316

قال في المجمع جلد2صفحه 246 وعطاء بن السئاب فيه كلام لاختلاطه . قلت: وأصحاب ابن سعود مجهولون . -9317

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4949 . -9318

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:4967. -9319

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقُنُتُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ

9320- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيِّمٍ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، حَدَّتَنِي الْمُمَلِطِيُّ، ثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، حَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ لا يَـفُنُتُ فِي صَلاةِ الْعَدَاةِ، وَإِذَا قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَنَتَ قَبُلَ الرَّكْعَةِ

9321- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَهُ يَكُنُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُودٍ يَقُنُتُ فِي صَلاةٍ

9322- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يَقُنُتُ فِي الْوِتُرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَقُنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

9323- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بَعَتْ إِلَى حُذَيْفَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الصَّكاةِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَأَقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَقَامَ ابُنُ مَسْعُودٍ خَلْفَ سَارِيَةٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ

الله عنه نما زِ فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نما زِ فجر ميں دعائے قنوت نہيں پڑھتے تھے جب وتروں میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه نمازِ فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

حضرت ابوحمزه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ركوع سے پہلے وتر پڑھتے تھے اور نماز فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ولید بن عقبه نے مجھے حضرت حذیفہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف بھیجا' دونوں سے عید کے دن نماز کے متعلق بوچھنے کے لیے نماز فجر کی اقامت پر بھی گئ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں پڑھیں پھر جماعت کے ساتھ نثریک ہوئے۔

دَخَلَ مَعَهُمُ

9324- حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِیُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَعِزُ عَلَدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَعِزُ عَلَدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَعِزُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعُدَ طُلُوعٍ الْفَجُرِ إِلَى قَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعُدَ طُلُوعٍ الْفَجُرِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصَّبُحُ

9325- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَانَ يَكُرَهُ إِذَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ 9326 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْفَجُرِ إِلَّا بِذِكُرِ اللهِ

9327 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: لَمْ تَكُنُ سَاعَةٌ مِنَ السَّاعَاتِ أَشَدُّ عَلَى الْبُنِ مَسْعُودٍ، أَنْ يَسْمَعَ فِيهَا مُتَكِلِّمًا مِنْ لَدُنِ انْشِقَاقِ الْفَجُرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ طلوع فجر سے لے کرنماز فجر کے اداکرنے تک گفتگو کرنے والے کی گفتگو سننا گراں گزرتی تھی۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فجرکی دور کعتیں پڑھنے سے پہلے مشکو کرنا' ناپند کرتے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں: طلوع فجر سے لے کر طلوع مٹس تک حضرت عبداللہ گفتگونہیں کرتے تھے آپ پر پیدونت سخت ہوتا تھا۔

<sup>9324-</sup> قال في المجمع جلد2صفحه 219 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

<sup>9326-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4797 . قال في المجمع جلد 2صفحه219 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله ثقات .

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الم

9328- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ: إِنَّمَا بَعُدَ الْفَجُرِ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَعُدَ الْفَجُرِ، فَلَقَالَ: إِنَّمَا فَي الْحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنْ تُصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا جَنْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَإِمَّا أَنْ تُصَدُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا عَلَى قَوْمٍ بَعُرَادِهُ فَا أَنْ تَسْكُنُوا عَلَى الْمُعَالَى فَيْ الْمُعَالَةِ فَإِمَّا أَنْ تُصَدِّعُوا عَلَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِقُ الْمُؤَالِقُومِ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْل

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيّ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ لَيُثِ، عَنْ مُسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ عَنْ مُسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا هَذَانِ، إِمَّا أَنْ تَسْكُتَا إِمَّا أَنْ تَسْكُتَا

9330- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ السَّحَاقُ، عَنْ عَبُدِ السَّرَزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلامَ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجُرِ

9331 حَدَّثَ المُحَمَّدُ بُنُ النَّصُو الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زُهَيُرٌ، ثنا أَبُو إسْحَاقَ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَتُ صَلاهُ عَبْدِ اللهِ مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَلَا يُصَلِّى قَبْلَ

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک قوم کے پاس آئے جو فجر کے بعد گفتگو کررہے منے آپ نے ان کو گفتگو کرنے سے منع کیا ' فرمایا: تم نماز کے لیے آئے ہوتو نماز پڑھویا خاموش رہو۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود دو آ دمیوں کے پاس سے گزرے جوطلوع فجر کے بعد گفتگو کر رہے حقو ایا: اے دونوں! یہ نماز پڑھو یا ضاموش رہو۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ نمازِ فجر کی نماز وورکعتیں پڑھنے تک گفتگو کرنے کو ناپیند کرتے تھے۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دن کی نماز چاررکعتیں ظہر سے پہلے دورکعتیں اس کے بعداور دو رکعتیں نمازِ عشاء کے بعد رکعتیں نمازِ عشاء کے بعد اور دورکعتیں نمازِ عشاء کے بعد اور دورکعتیں فجر سے پہلے اور بعد میں نہیں رہیں ہے تھے۔

<sup>9328-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4795 قال في المجمع جلد2صفحه219 وعطاء لم يسمع من ابن مسعود وبقية

<sup>9329-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:4796 الا أنه عنده عن يحيى عن الثورى وابن التيمي . وليث مدلس .

<sup>9330-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4800

<sup>9332</sup>تا9332- قال في المجمع جلد2صفحه232 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

الْعَصْر، وَلَا بَعْدَهَا

9332- حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِیٌّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ تَطُوّعُ عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَدَعُ: أَرْبَعًا قَبُلَ الظَّهْرِ وَاثْنَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَاثْنَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَاثْنَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَاثْنَتَانِ قَبُلَ الصَّبْح

9333- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السَّبَوِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ عَمُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ اللهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ أَرْبَعًا قَبُلَ الطُّهُ رِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ، وَرَكُعَتَيْنِ بَعُدَ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ

9334- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ النَّفُو النَّضُو الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةً، اللَّهِ الَّذِي لَا يَتُرُكُ قَالَ: كَانَتُ صَلاَةً عَبْدِ اللهِ الَّذِي لا يَتُرُكُ قَالَ: كَانَتُ صَلاَةً عَبْدِ اللهِ الَّذِي لا يَتُرُكُ قَالَ: كَانَتُ صَلاَةً عَبْدِ اللهِ اللهِ الَّذِي لا يَتُرُكُ أَرْبَعًا قَبْلَ الطُّهُ وِ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْمَاءِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُو الْمَعْرِبِ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْمَاءِ ، وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُو الْمَعْرِبِ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمِعْمَاءِ ، وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُو الْمَعْرَبِ، وَالْمَعْرَبِ، وَالْمَاءِ مَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں: وہ سنتیں جو حضرت عبداللّدرضی اللّه عنہ چھوڑتے تھے چپار رکعتیں ظہرے پہلے اور دورکعتیں نمازِ مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعداور دوفجر سے پہلے۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں: وہ سنتیں جو حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ چھوڑتے تھے چاررکعتیں ظہرسے پہلے اور دورکعتیں نمازِ مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعداور دوفجرسے پہلے۔

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں: وہ سنتیں جو حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ چھوڑتے تھے چاررکعتیں ظہرسے پہلے اور دورکعتیں نمازِ مغرب کے بعداور دوعشاء کے بعداور دوفجرسے پہلے۔

حضرت ابواسحاق عبدالله بن بديل فرماتے بيں كه

9333- رواه عبد الرزاق رقم الحديث:4815 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

9334- وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

9335- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4825 قال في المجمع جلد 2صفحه 221 وفيه راو لم يسم. قلت: ويعيى





عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

شُعَيْبٍ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِسي أَبْطَنُ النَّاسِ، بِعَبُدِ اللهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقُرَأُ فِيهِنَّ سُورَتَيُنِ مِنَ الْمُؤَدِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ

ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ

9336- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا بشُرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْكِنُدِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَمُرَّةَ،

وَمَسُرُوقِ قَالُوا: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَيْسَ شَيْءٌ يَعُدِلُ صَلَاءةَ اللَّيْلِ مِنَ صَلَاةِ النَّهَارِ إِلَّا أَرْبَعًا

قَبْلَ النَّهُورِ، وَفَضْلُهُنَّ عَلَى صَلاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الْوَاحِدِ

9337- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو

إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، لَمْ يَكُنُ يُصَلِّى صَلَاةَ الضَّحَى

9338- حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ،

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي عادت تفي كه جب سورج ڈھل جاتا تو آپ جارر کعتیں پڑھتے' ان میں دوسو آيتول والى سورتين پڙھتے تھے جب مؤذن اذان ديتا تو آپ کیڑا ہاندھتے اور نماز کے لیے نکلتے تھے۔

حضرت اسودُ مرہ اورمسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضي الله عنه نے فرمایا: رات کی نماز کے برابردن کی نمازنہیں ہے سوائے ظہر کی جارسنتوں کے اس کو دن کی نماز یرایسے نصلیت حاصل ہے جس طرح باجماعت نماز پڑھنے والے کو اکیلے نماز راجے والے پر (فضیلت حاصل

حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ والد گرامی نماز عاشت نہیں پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ ایک وقت

ابن العلاء كذاب .

قبال في المجمع جلد 2صفحه 221 وفيه بشر بن الوليد الكندي وثقه جماعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال -9336

> قال في المجمع جلد2صفحه234 ورجاله موثقون الا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . -9337

> > قال في المجمع جلد2صفحه230 وفيه ليث ابن أبي سليم وفيه كلام . -9338

ثنيا حَبِجَاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

الیاہے کہ اس وقت میں جب بھی میں آیا میں نے حضرت

لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُهُ فِيهَا إِلَّا

وَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ ، يَغْنِي عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ

9339- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، فِيهَا إِلَّا وَجَدْتُهُ فِيهَا يُصَلِّى مَا بَيْنَ الْمَغُرِب، وَالْعِشَاءِ، فَسَأَلَتُ عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ:

سَاعَةٌ مَا أَتَيْتُكَ فِيهَا قَطُّ إِلَّا وَجَدَّتُكَ تُصَلِّي،

فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةُ غَفُلَةٍ

9340- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: نَعَمُ سَاعَةُ الْغَفُلَةِ ، يَعْنِي الصَّلاةَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ

9341- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ النَّهُدِيُّ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنُ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: النَّعَاسُ

عبداللدرضي اللدعنه كونماز برصته هوئ پایا ہے نمازِ مغرب ہے لے کرنماز عشاء تک۔

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كدايك گھڑى الی ہے کہ اس میں جب بھی میں آیا تو میں نے حضرت عبداللدرضي اللدعنه كونماز برصح هوئ يايا ب نمازمغرب

سے لے کرنمازِ عشاء تک۔ پس میں نے حضرت عبداللہ ہے سوال کیا' میں نے عرض کی بیالیک گھڑی ہے کہ جس میں جب بھی میں آپ کے پاس آیا تو آپ کونماز پڑھتے

ہوئے یایا' پس آپ رضی الله عنه نے فرمایا بیغفلت کی

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين جي بان! غفلت والا وقت ہے کینی نمازِ مغرب سے عشاء تک کا

وقت۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جہاد کے کر وقت اونگھ آنا الله كى طرف سے امن ہے اور نماز ميں اونگھ

آ ناشیطان کی طرف سے ہے۔

-9339

قال في المجمع جلد2صفحه230 فيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير. ورواه عبد الرزاق رقم الحديث:4725. -9340

قال في المجمع جلد6صفحه 328، وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة . -9341

عِنْدَ الْقِتَالِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ، وَالنَّعَاسُ فِي الصَّكاةِ

مِنَ الشَّيْطَانِ

9342- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ

أَبِى رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: النَّعَاسُ فِي الْفَعَاسُ فِي الْفَتَالِ أَمَنَةٌ الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالنَّعَاسُ فِي الْقِتَالِ أَمَنَةٌ

9343- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ يَنزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنُ أَبِى ظِبْيَانٍ، عَنُ عَبُدِ

اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: التَّشَاؤُبُ، وَالْعُطَاسُ فِي

و الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ 9344- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ،

قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلاةُ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ جِهَادٍ

9345- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جہاد کے وقت اونگھ آنا' الله كي طرف سے امن ہے اور نماز ميں اونگھ

آ ناشیطان کی طرف سے ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جمائی اور چھینک کانماز میں آناشیطان کی طرف سے ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: نماز میں قصر جج یا جہاد کے وقت ہے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں کہتم آپني نماز تجارت کے وقت اور چرا گاہوں میں رہتے وقت اور ایک م

﴿ 9343- قال في المجمع جلد2صفحه 86 ورجاله موثقون . رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4286 وابن أبي شيبة جلد 2صفحه 446 عن طريق محمد بن فضيل وأبي معاوية عن

الأعسم عن عسمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبن مسعود . والطحاوى جلد اصفحه 427 من طريق شعبة عن الأعمش عن عمار-ة بن عمير عن الأسود عن ابن مسعود؛ قال في المجمع جلد 2صفحه 157-158

والقاسم لم يسمع من ابن مسعود . هذا بالنسبة لرواية المصنف .

قال في المجمع جلد2صفحه158 وزياد لم يدرك ابن مسعود .

خُصَيْفٌ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْقُصُنَّ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي مَبَادِيكُمْ، وَلَا أَجْشَارِكُمْ، وَلَا

تَسِيسرُوا فِسي قُسرَى السَّوَادِ فِي حَوَائِجكُمُ فَتَقُولُوا: إِنَّا سَفُرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُ مِنَ الْأَفُقِ إِلَى

9346- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَا

تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ، وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى قُرَى السَّوَادِ، وَتَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفُرٌ، إِنَّمَا

9347- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الُمُسَافِرُ مِنْ أَفْقٍ إِلَى أَفْقٍ

-9346

-9347

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: لَا تَنْعُتَرُّوا بِسَوَادِكُمْ، فَإِنَّمَا مَجْشَرُ

أَحَدِكُمْ، وَأَهْلُهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، إِلَّا أَنُ يَكُونَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

نبتی کی طرف جاتے وقت 'جبتم اپنی ضرورت کے لیے جاؤ توتم نماز میں قصرنه کرؤتم کہتے ہو کہ ہمیں سفر درپیش ہے (تم مسافر نہیں کیونکہ) مسافر تو صرف وہ ہوتا ہے جو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے آپ نے فر مایا: تہاری تجارتیں اور تہاری چرا گائیں

حمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں حالانکہتم دیہاتی آبادی کی

طرف سفر کرتے ہواور کہتے ہو: ہم مسافر قوم ہیں' مسافر تو صرف وہ ہوتا ہے جوزمین کے ایک کنارے سے دوسرے

کنارے کی طرف سفر کرے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه نے فرمایا: تمہاري آبادي حمہیں دھوکہ نہ دے تم میں سے کسی ایک آ دمی کے چرا گاہ کے جانور اور اس کے اہل وعیال (سفر کے تکم کے اعتبار

ہے)ایک ہی شی ہے' مگریہ کہاسے اختیار دیا گیا ہو۔

حضرت عبداللّٰد رضی اللّٰد عنہ ہے اسی کی مثل روایت ﴿ ﴿ ﴿ اِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:4287 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .

ورواه ابن أبي شيبة جلد2صفحه446-447 عن علي بن مسهر عن قيس بن مسلم عن طاؤس عن ابن شهاب عن ابن مسعود؛ ورواه عن عبد السلام بن حرب عن ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن معادًا وعقبة بن عامر وابن مسعود قالوا فذكره باختلاف في الألفاظ.

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ

9348- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَالِبٍ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، أُخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ،

قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلاةَ 9349- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ رَجُلِ يَضَعُ جَنَّبَهُ عِنْدَ رَكَعَتَى الضَّحَى؟ قَالَ:

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَتَمَرَّعُ، كَتَمَرُّغِ الْحِمَارِ

9350- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كُنَّا نَقُعُدُ فِي الْمَسْجِدِ بَعُدَ قِيَامٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ نُثَبِّتُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَ ةِ، فَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نَرْجِعَ صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبُدُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَتُحَمِّلُونَ النَّاسَ مَا لَا يُحَمِّ لُهُمُ اللهُ، يَرَوْنَكُمْ تُصَلُّونَ فَيُرَوْنَ ذَلِكَ

﴾ وَاحِبًا عَلَيْهِم، إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے سفر میں جار رکعتیں اداکیں' وہ نماز دوبارہ پڑھے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه سے اس آ دمی کے متعلق بوجیها گیا جواپنی کروٹ نماز چاشت کی دورکعتوں کے لیے رکھتا ہے آپ نے فرمایا تم میں ہے کوئی ایسے بیٹھتا ہے جس طرح گدھالیٹتا ہے۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں: ہم مسجد میں بیٹھتے تھے حضرت عبدالله رضی الله عنه کے کھڑے ہونے کے بعد ہم لوگوں کی قرائت درست کروارہے ہوتے تھے جب ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ہم نے دور کعتیں پڑھیں۔ بیہ بات حضرت عبداللدرضي الله عنه تك كيني توآب فرمايا: تم لوگوں پراییا بوجھ ڈالتے ہوجواللہ نے بیس ڈالا ہے وہ تم کونماز پڑھتے و کھ کرخیال کرتے ہیں کہ بیان پر واجب ہے اگرتم نے ضرور ہی پڑھنی ہے تو گھروں میں پڑھو۔

قال في المجمع جلد2صفحه155 وابراهيم لم يسمع من ابن مسعود . -9348

قال في المجمع جلد2صفحه239 وابراهيم لم يسمع من عبد الله . -9349

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4838 ويحيى بن العلاء وان كان كذابًا فقدرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن -9350 الأعمش به كما قال شيخنا اجازة في تعليقه على مصنف عبد الرزاق، ورواه المصنف من طريق آخر .

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: كُنَّا

إِذَا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ نَجُلِسُ بَعْدَهُ، فَنُثَبَّتُ النَّاسَ فِي الْقِرَاءَ وَ، فَإِذَا قُمْنَا صَلَّيْنَا، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ،

فَـدَخَـلُنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَتُـحَـيِّلُونَ النَّاسَ مَا لَا يُحَمَّلُوا يَرَوْنَكُمْ فَيَحْسَبُونَ أَنَّهَا سُنَّةٌ، إِنْ كُنتُمُ

لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَفِي بُيُوتِكُمْ قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا أَيْضًا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ

9352- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ ابْنَ

آدَمَ سَساجدًا صَاحَ، وَقَالَ: يَسا وَيُلَهُ، وَيُلُّ

لِلشَّيْطَانِ، أَمَرَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنْ يَسُجُدَ وَلَهُ

الْجَنَّةُ فَأَطَاعَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسُجُدَ فَعَصَيْتُ وَلِيَ

9353- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِي، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا

هُـوَ يَسُقِى زَرُعًا لَهُ إِذُ رَأَى غَيَابَةً تَرَّهُيَا فَسَمِعَ

فِيهَا صَوْتًا: أَن السَـقِ أَرْضَ فَلَان، فَاتَّبِعَ

9351- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

حضرت عبدالله رضی الله عنه کے کھڑے ہونے کے بعد ہم لوگوں کی قرائت درست کروارہے ہوتے تھے جب ہم نے

واپس جانے کا ارادہ کیا تو ہم نے دور کعتیں پڑھیں۔ یہ

بات حضرت عبدالله رضى الله عنه تك كينجي تو آپ نے فرمایا: مَ مَ لُوگُوں بِرابِیابوجھ ڈالتے ہوجواللہ نے نہیں ڈالا ہے ُتم کو

نماز پڑھتے دیکھ کروہ خیال کرتے ہیں کہ بیان پر واجب

ے اگرتم نے ضرور ہی پڑھنی ہے تو گھروں میں پڑھو۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں: ہم مسجد میں بیٹھتے تھے

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

شیطان جب انسان کو سجده کی حالت میں دیکھتا ہے تو جیخ

كركهتا ہے: اے اس كى ہلاكت! شيطان كے ليے ہلاكت! الله نے انسان کوسجدہ کرنے کا تھم دیا تو اُس نے اطاعت

كى اس كے ليے جنت ہے مجھے مجدہ كرنے كا حكم ديا تو ميں

نے چٹر مانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی کھیتی کو پانی دے رہاتھا' اچانک اس نے گرجتے

بادل کو دیکھا'وہ ڈرگیا' اس نے آواز سی کہ فلاں کی زمین

پر برس! وہ آ واز کے بیچھے چل پڑا' یہاں تک کہ اس زمین

تک پہنیا جس کا نام لیا گیا تھا' اُس نے اس زمین کے

قال في المجمع جلد2صفحه284 ورجاله رجال الصحيح الا أن أبا اسحاق لم يسمع من ابن مسعود -9352

قال في المجمع جلد3صفحه 284 ورجاله رجال الصحيح . ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 4905 . -9353

7



﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 564 ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ المعجد الكبير المعجد الكبير اللطبراني ﴾ ﴿ المعجد الكبير المعجد ا

الصَّوْتَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي سُمِّيَتُ، فَسَأَلَ صَاحِبَهَا مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ قَالَ: إِنِّي أَعِيدُ فِيهَا ثُلُثًا، وَأَتُصَدَّقُ بِثُلُثٍ، وَأَحْبِسُ لِأَهْلِي ثُلُثًا

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ ) الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّورِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَبْعَثُهُ إِلَى أَرْضِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ذَلِكَ

9354- حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ إ مَنْ صُورٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْـمُسْتَوْشِـمَاتِ،، وَالْـمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسُنِ الْـمُ غَيّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أُسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمَّ يَعْقُوبَ، فَقَالَتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: إِمَا لِبِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتُ:

إِنِّي لَأَقُرَأُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ مَا أَجِدُهُ، قَالَ: إِنْ

مالک سے بوچھا کہ تُو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا: میں اس میں پیدا ہونے والی شی کے تین حصے کرتا ہوں ایک تہائی صدقہ کرتا ہوں اور ایک تہائی اینے گھروالوں کے ليےر کھ ليتا ہوں۔

حضرت مسروق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنهان کواپی زمین کی طرف جھیجے تھے کہاں میں جا کر بیاکام کریں۔

حضرت علقمه فرماتے ہیں: حضرت عبدالله رضی الله عنه نے کہا: جسم گودنے والیوں اور گدوانے والیول' خوبصورتی کیلئے اپنی پیشانی کے بال اکھیڑنے والی اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پس بنواسد قبیلے کی ایک عورت تک یہ بات پیچی جس کا نام اُم یعقوب تقا۔ پس اس نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایسی الی عورتوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔ فرمایا: میں لعنت کیوں نہ کروں' جن پر رسول كريم مليَّة يَتِيم في العنت فرمائي ہے اور جواللہ كى كتاب ميں ملعون ہیں۔اس عورت نے کہا: میں نے دونوں تختیوں کے درمیان سب پڑھاہے میں تو نہیں یاتی ہوں۔فرمایا:

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5103 ورواه أحمد رقم الحديث: ,4432,4403,4344,4284,4283,4230 4129,3956,3955,3945 والبخياري رقيم البحديث: 5948,5943,5939,5931,4887,4886 ومسلم رقم الحديث: 2125 وأبو داؤد رقم الحديث: 2932 والترملي رقم الحديث: 2932 والنسائسي جلد 8 صفحه 1/238, 147,148 وأبو يعلى (1/238) ـ (2-1/238)

كُنْتِ قَارِئَةً لَـقَدُ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا

بَكْرِ: مَا النَّامِصَةُ؟ قَالَ: الَّتِي تَنْتِفُ شَعْرَهَا

آتَساكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: إِنِّى لَأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ بَعُضَ ذَلِكَ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي ، فَدَخَلَتُ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتُ كَـذَلِكَ لَـمُ تُجَامِعْنَا ، قَالَ الدَّبَرِيُّ: قُلْنَا لِأَبِي

9355- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا جَرِيرُ بُنُ حَازِم، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لُعِنَ الْمُتَنَمِّصَاتُ، وَالْمُتَفَلِّجَاتُ،

وَالْـمُتَوَشِّـمَاتُ ، أَلَا أَلَعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِي

أَسَدٍ: أَظُنُّهُ فِي أَهْلِكَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرى،

فَذَهَبَتْ ثُمَّ جَاءَتُ فَقَالَتُ: مَا رَأَيْتُ فِيهِنَّ شَيْئًا وَمَا رَأَيْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ

اللهِ: بَلَى قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اگر تُو واقعی ماریه ہوتی تو ضرور یالیتی۔کیا تُو نے نہیں پڑھا ہے: ''جو پچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس منع فرمائیں اس سے رُک جاؤ''۔اس نے کہا: جی ہاں (برهی ہے)! فرمایا: کیونکہ اس سے رسول کریم ملتَّ فی آلم نے

منع فررمایا ہے۔ اس نے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ کے

گھروالے اس میں ہے کوئی کام کرتے ہیں۔فرمایا: جاکر و کھھ لے۔ پس وہ عورت آب کے گھر میں داخل ہوئی کین اس نے اس میں سے کوئی شی نہ دیکھی پس حضرت عبدالله رضی الله عنه نے کہا: اگر وہ اس طرح ہوتی تو وہ ہم

سے مجامعت نہ کرتی۔ حضرت دُبری نے کہا: ہم نے راوی حدیث حضرت ابوبکر سے عرض کی: ''نسام صه'' کیا

ہوتی ہے؟ فرمایا: جو بال اکھیرتی ہے۔

حضرت علقمہ سے مروی ہے حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: لعنت ہو! پیشانی کے بال اکھیرنے والیوں

دانتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے والیوں اورجسم کا کوئی حصه گدوانے والیوں پر۔ میں ان پرلعنت کیوں نه کروں

جن پر رسول کریم ملٹ ایکی ہے احت فرمائی ہے بنواسد کی ایک عورت نے آپ سے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ کے

گھروالوں میں یمی چیزموجود ہے۔فرمایا: جاکرد کھے۔پس اس نے جا کر دیکھا پھرواپس آئی تو کہا: میں نے ان میں

الیی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے اور میں نے اسے مصحف میں بھی تونہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللدرضی الله عند نے فرمایا: کیوں نہیں! رسول کریم ملتی آیا ہم نے بذات خود یہ بات

فرمائی ہے۔

₹.

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

9356- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا خَلَفُ بُنُ مُوسَى بُنِ خَلَفٍ الْعَمِّيِّ، ثنا أَبِي، عَنُ

قَتَادَـةً، عَنْ عَزْرَـةً، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيّ، عَنْ

يَسُحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بُنِ الْأَجْدَع،

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتُ: إِنِّى امْرَأَةٌ ﴿ وَلَقَالَتُ: إِنِّى امْرَأَةٌ ﴿ وَكَالَ ال

، قَالَتْ: شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: بَـلُ سَـمِـعُتُـهُ مِـنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ، وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ

لَقَدُ قَرَأْتُ مَسا بَيْنَ دَفَّتَي الْمُصْحَفِ فَمَا

وَجَدْتُهُ، قَالَ: أَمَّا تَجِدِينَ فِيهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

(الحشر: 7 ) قَالَتْ: بَـلَى قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّى

أَرَى الَّتِي فِي بَيْتِكَ تَفْعَلُهُ، قَالَ: مَا حَفِظُتُ

وَصِيَّةَ أَحِى شُعَيْبِ إِذًا ، قَالَ: فَاقُسَمَتُ

عَلَيْكِ لَـمَا دَخَلْتِ إِلَيْهَا فَنَظُرْتِ إِلَى شَعْرِهَا ،

فَدَخَلَتُ فَنَظَرَتُ إِلَى امْرَأَةٍ قَرْيَحَاء ، وَلَمْ تَرَ فِي

﴾ شَـغُـرِهَـا شَيْئًا، فَحَرَجَتُ فَقَالَتُ: مَا وَجَدُتُ

شَيْئًا، فَقَالَ: مَا حَفِظْتُ وَصِيَّةَ شُعَيْبٍ إِذًا

9357- حَدَّثَنَا الطَّبَرِيُّ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مَعْنٍ، حَدَّتَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

حضرت مسروق بن اجدع سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں عرض کی: میں تم بالوں والی عورت ہوں' کیا میرے لیے بال لگوانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا : جی نہیں!اس نے عرض کی کیا بیالی چیز ہے جوآپ نے رسول کریم طرق اُلیم سے سی ہے یا اس کوآب نے کتاب اللہ میں پایا ہے؟ فرمایا:

میں کتاب الله میں یا تا ہوں۔اس عورت نے عرض کی قشم بخدا! دو گتوں کے درمیان جومصحف ہے میں نے سارا پڑھا ہے کیکن میں نے تو اسے نہیں پایا۔ فرمایا: کیا تُو اس میں پی

بلکہ میں نے اسے رسول کریم طاق کیلئے سے سنا ہے اور اسے

آیت پاتی ہے:'' جو حمہیں رسول عطا کریں تو وہ لے لواور جس ہے منع کریں اس ہے رُک جاؤ''۔اس نے عرض کی:

جی ہاں! کیوں نہیں! اس نے عرض کی: قتم بخدا! میں دیمھتی ہوں جو آ پ کے گھر میں ہے وہ ایسا کرتی ہے۔ فر مایا: پھر تو مجھے اپنے بھائی شعیب کی وصیت یاد نہ رہی۔ فرمایا: میں

تحقیقتم دیتا ہوں کہ اس کے پاس جا کر اس کے بال کھول كرد كيھ (اور مجھے بتا) پس وہ جاكراندر داخل ہوئى تواس نے دیکھا کہ اس عورت کے بال اُڑ چکے ہیں لیکن اس نے

اس کے بالوں میں کوئی الیی شی نہ دیکھی۔اس نے نکل کر کہا: میں نے کوئی شی نہیں یائی تو (ایک بار پھر) آپ نے

فرمایا: پھرتو مجھے حضرت شعیب کی وصیت یا د ندر ہی۔ حضرت ابوعبيده فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي

الله عنه نے فرمایا: الله کی لعنت ہو! ان عورتوں پر جو بطور زینت اینے دانتوں کوالگ الگ کرتی ہیں یعنی فاصلہ ڈالتی

ہیں' ان پر بھی جو پیشانی کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں اور جو اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنے والی ہیں۔ بنی اسد سے ایک عورت آئی جس کا نام اُم مستورد تھا۔ اس نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے دانتوں سے فا صلے ڈالنے والی پیشانی کے بال اکھیڑنے والی اورجسم کے سن مصے کو گودنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: میں ان پرلعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور اللہ کی کتاب میں کی گئی ہے اس نے کہا: دوتختوں کے درمیان جو ہے میں نے اسے پڑھاہے میں نے تو اس میں یہ چیز نہیں یائی۔فر مایا: اگر تُو دو تختیوں

کے درمیان سب کو بڑھی تو بیاللہ کی کتاب میں موجود ہے: '' جو پچھرسول تمہیں عطا فر ما ئیں وہ لےلواور جس ہے منع فرمائیں اس سے زُک جاؤ''۔ اس عورت نے کہا: میرا

گمان ہے کہ آپ کے گھر والے ایسا برتے ہیں۔ فرمایا: میرے گھر جا کر دیکھؤ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ میرے

یاس رات نہیں گزارتے ہیں۔ پس وہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا' پھر یہ کہتی ہوئی نکلی: میں نے کوئی شی نہیں دیکھی'

میں نے تو کوئی شی نہیں دیکھی۔

حضرت عاصم احول فرماتے ہیں: میں نے حضرت عزره كوفرمات موس سنا كه حضرت ابوالعاليه نے فرمايا: حضرت عبدالله رضی الله عنه کا قول ہے: بال لگوانے

والی جسم گدوانے والی دانتوں کے درمیان فاصلہ ڈالنے والی اور پیشانی کے بال اکھیرنے والی پر لعنت کی گئی ہے

یہ بات رسول کر یم ملت اللہ نے فرمائی ہے۔

جَلِّهِ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَسالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَوَجِّشَاتِ

الْمُغَيّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، فَأَتَّتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْمُسْتَوْرِدِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبُدِ

الرَّحْمَنِ، بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ الْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَيِّصَاتِ، وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، فَقَالَ: أَلَا أَلْعَنُ

مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْن

فَمَا وَجَدْتُهُ فِيهِ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِ مَا بَيْنَ اللُّوْحَيْنِ إِنَّـهُ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ: (مَا آتَـاكُمُ

الرَّسُولُ فَنُحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُوا) (الحشر: 7) قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ

أَهْلَكَ يَصْنَعُونَهُ، قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرى فَإِنْ

كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يَبِيتُونَ عِنْدِي لَيلَةً ، فَدَخَلَتُ فَنَظَرَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ وَهِي تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا

9358- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ

الرَّازِيُّ، ثِنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي الْأَسُودِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَزْرَةً، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: لُعِنَسِ الْوَاصِلَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْفَالِجَةُ، وَالْمُتَنَمِصَةُ قَالَهُ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9359- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ، عَنْ أَبِي عَـ مُـرو الشَّيْبَانِي، أَنَّ عَبُـدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا صَلَّتِ امْرَأَةُ صَلاةً قَطُّ خَيْرًا لَهَا مِنْ صَلاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، أَوْ مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِلَّا عَجُوزًا فِي مَنْقَلَيْهَا

9360- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فِي مَكَان خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَاهَ، أَوْ مَسْجِلَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَّا امْرَأَةً تَخُرُ جُ فِي مَنْقَلَيْهَا يَغْنِي خُفَّيْهَا 9361- حَدَّثَنَا إِسْخَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ

ارَبَّ هَــــذِهِ الدَّارِ يَحُلِفُ فَيَبُلُغُ بِالْيَمِينِ: مَا مِنُ مُصَلَّى الْمَرُأَةِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ

حضرت ابوعمروشيباني فرمات مين كه حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں ہے عورت کے لیےسب سے بہتر نماز وہ ہے جووہ اینے گھر میں پڑھے سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اور سوائے بوڑھی عورت کے باپر دہ ہوکر۔

حضرت ابوعمروشيباني فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے عورت کے لیے سب سے بہتر نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اور سوائے بوڑھی عورت کے بایر دہ ہوکر۔

حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کواس گھر کی قشم اُٹھاتے ہوئے دیکھا اورتم میں مبالغہ کرتے ہوئے کہ عورت کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے سوائے حج وعمرہ کے اور سوائے بوڑھی عورت کے جو خاوند سے مایوں ہو چک ہو یہ اپنے منقلین میں ہے۔ میں نے عرض کی: اس کے منقلین سے

> قال في المجمع جلد2صفحه 35 ورجاله رجال الصحيح. -9359

انظر ما قبله . وفي نسخة الظاهرية مسجد الحرام . -9360

عَـمْرَـةٍ إِلَّا امْرَأَـةً يَئِسَتْ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17:17 قال في المجمع جلد 2صفحه 35 ورجاله موثقون. -9361

مَنْقَلَيْهَا ، قُلْتُ: مَا مَنْقَلَيْهَا؟ قَالَ: امْرَأَةٌ عَجُوزٌ

قَدُ تَقَارَبَ خَطُوُهَا 9362- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْرُوقِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: حَلَفَ عَبْدُ اللهِ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ: مَا مِنُ مُصَلُّى لِامْرَأَ ۗ وَخَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا فِي حَجَّ أَوْ عَــمْرَةٍ إِلَّا امْرَأَةً قَدُ يَئِسَتُ مِنَ الْبُعُولَةِ فَهِيَ فِي

9363- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَـمُرو الشُّيْبَانِيّ، أَنَّهُ: رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ، يُخُرِجُ اليِّسَاء َ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ

9364- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْجَرَنِي أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَطُرُدُ النِّسَاء َ مِنَ الْمَسْجِدِ

9365- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنُ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي عَمْرِو

کیا مراد ہے؟ فرمایا: ایسی بوڑھی عورت جس کے قدم ساتھ

حضرت ابوعمروشيباني فرمات بين كهمين في حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کواس گھر کی قشم اُٹھاتے ہوئے دیکھا اور قتم میں مبالغہ کرتے ہوئے کہ عورت کے لیے گھر کے اندر نماز برصنا بہتر ہے سوائے حج وعمرہ کے اور سوائے بوڑھی عورت کے جو خاوند سے مایوس ہو چکی ہو' وہ اینے منقلین میں ہے۔

حضرت ابوعمرو شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے جمعہ کے دنعورتوں کومسجد سے نکلتے د یکھا تو آپ نے فرمایا: اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ' تمہارے کیے بہتر ہے۔

حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے دنعورتوں کومسجد میں آنے سے روک رہے تھے۔

حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے دن عور توں کومبجد میں آنے سے روک رہے تھے اور فرمارہے تھے کہ

موثقون ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5201، والبيهـقي جلد 3 9363- قال في المجمع جلد2صفحه 35 ورجاله

الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يَطُرُدُ النِّسَاء كِمِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُ: صَلِّينَ فِي بُيُوتِكُنَّ

9366- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا صَنَعَتِ امْرَأَةٌ خَيْرًا مِنْ أَنْ تَقْعُدَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا تَعْبُدُ رَبَّهَا، تَقُولُ: إِحْدَاهُنَّ أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِى فَيَسْتَشُرِفُهَا الشَّيْطَانُ حَتَّى اَتُقُولَ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إِلَّا أَعْجَبْتُهُ

9367- حَدَّنَسَامُ حَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ مَا النِّسَاء عُوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، وَمَا بِهَا مِنْ بَأْسِ، فَيَسْتَشُرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَـمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِيهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَشْهَدُ اجِنَازَةً أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ

وَ رَبُّهَا بِمِثْلِ أَنْ تَغْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا 9368- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں:عورت کے لیےسب سے بہتر ہے کہاپنے گھر کے اندروالے جھے میں رب کی عبادت کرے تو بیاس کے لیے بہتر ہے عورتوں میں سے کوئی ایک کہتی ہے: میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتی ہوں (جب وہ جاتی ہے) تو شیطان اسے جھانکتا ہے یہاں تک کہ وہ کہے بجھے سی نے نہیں دیکھا مگر میں نے اسے خوش کر دیا ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيس كه عورت چھیانے والی شی ہے عورت اینے گھرسے نکلتی ہے اسے کوئی ڈرنہیں ہوتا (لیکن) شیطان اس کو جھا نکتا ہے' کہتا ہے: تُو جس کسی کے پاس سے بھی گزرے گی اسی کوخوش کردے گ۔ ( کہیں جانے کی تیاری میں )عورت اپنے کیڑے پہنتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے: کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہتی ہے: میں بیار کی بیار پُرس کرنے ' جنازہ و کھنے یا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہول کیکن عورت کے اینے كرے ميں عبادت كرنے كى مثل اس كى كسى عبادت كا تواب نہیں ہے جووہ اپنے رب کی کرتی ہے۔

حضرت ابواحوص سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: بے شک عورت ٔ نری شرمگاہ کی مانند ہے کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے

تارتا ہے پس وہ کہتی ہے: جس آ دمی نے بھی مجھے دیکھا'

میں نے اس کوخوش کر دیا' جب عورت آپنے گھر کی پوشیدہ جگہ میں ہوتی ہے تواپنے رب کے بہت قریب ہوتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ عورت

کا اپنے گھر کے اندرنماز پڑھنا زیادہ انضل ہے کہ حجرے میں پڑھے ججرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے صحن میں

پڑھنے سے اور صحن میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے گھرے باہر

پڑھنے سے۔ پھر فر مایا: عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس

کوجھا تک کرد کھتاہے۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه عورت کا گھر کے اندرنماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تھی میں نماز

پڑھنے سے اور صحن میں نماز پڑھنے کا زیادہ تواب ہے باہر

نماز پڑھنے ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اور مرد سارے اکٹھے نماز پڑھتے تھے'

قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشُرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَـدٌ إِلَّا أَعْجَبْتُهُ، وَأَقُرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتُ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

9369- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الِلَّابَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ، عَنْ أَبِسِ الْأَحُوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَاةُ الْمَسرُأَدةِ فِسى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجُرَتِهَا، وَصَلاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنُ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنُ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتُ تَشَرَّفَ لَهَا الشَّيْطَانُ

9370- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَادةُ الْمَرْأَةِ فِي الْبَيْتِ حَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ، وَصَلاتُهَا فِي الدَّارِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِهَا

9371- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5116 قال في المجمع جلد 2صفحه 34 ورجاله رجال الصحيح. -9369

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5115 قال في المجمع جلد 2صفحه 35 ورجاله رجال الصحيح. وصححه -9370 الحافظ في الفتح جلد [صفحه 400 .

7

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسُوَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ لَهَا الْحَولِيلُ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ تَطَوَّلُ بِهِمَا لِحَلِيلِهَا،

فَأَلْقَى الله عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ اللهُ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ اللهُ عُلْنَا لِلَّابِي يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ اللهُ قُلْنَا لِلَّابِي إَكْرٍ: مَا الْقَالَبَيْنِ؟ قَالَ: رَقِيصَتَيْنِ مِنْ خَشَبِ

9372- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثِنِمَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثِنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ تَلْبَسُ الْقَالَبَيْنِ فَتَقُومُ عَلَيْهِمَا، فَتُوَاعِدُ خَلِيلَهَا فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْفُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: أَجِّرُوهُنَّ حَيْثُ أُخَّرَهُنَّ اللَّهُ

9373- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ﴿ اللَّابَوِيُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: دَحَلُتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ، وَهُو رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ:

پس جب عورت کا کوئی خلیل ہوتا تو وہ دونوں ہاتھوں میں زیور پہن کران کے ذریعے اپنے خلیل کیلئے خوثی ومسرت کا سامان کرتی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حیض کی تکلیف میں مبتلا کیا۔ پس حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایا کرتے تھ: ان کو پیچھے رکھو جہال الله تعالیٰ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ ہم نے راوی حدیث ابوبکر سے عرض کی: "فالبين" كاكيامعنى بي؟ أنهول في فرمايا: لكرى ك بنے ہوئے دو جوتے ایعنی او کچی ایر کی والے (جو ناھے کے وقت پہنے جاتے ہیں)۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيس كه بي اسرائیل کی عورتیں کمبی اونچی جوتی پہنتی تھیں' اس پر کھڑی ہوتیں اینے دوست سے وعدہ کرتیں ان کے حض کے دن شروع کر دیئے گئے مضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ان کوایسے ہی ہیچھے رکھوجس طرح اللہ نے ہیچھے رکھا

حضرت عبدالاعلى فرماتے ہیں: میں حضرت ابن مسعود رضی المدعنه کی معیت میں مسجد کے اندر داخل ہوا تو آپ نے رکوع کیا تو آپ کے پاس سے ایک آ دمی گزرا' ابھی آپ رکوع میں تھے کہ اس نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے فرمایا: الله اوراس کے رسول نے سیج فرمایا۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہاجاتا ہے کہ یہ قیامت کی

نشانیاں ہیں: پہچان کیلئے ایک آ دمی دوسرے پرسلام کرے گا'مبحدوں کوراستے بنالیا جائے گا'عورتوں اور گھوڑوں کی کثرت ہوگی' پھر رخصت ملے گی تو قیامت تک نملونہ ہوگا اور مرد بھی کاروبار کریں گے اور عورت بھی تجارت کریں

حضرت خارجہ بن صلت البرجی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے میں اللہ ہے کہ مسجدوں کوراستہ بنالیا جائے گا۔

حفرت سالم بن ابوالجعد فرماتے ہیں کہ حفرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے فرمایا: رسول اللہ طاق اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے فرمایا ہے بیہ اللہ طاق اللہ اللہ عنہ مسجد کی لمبائی اور چوڑائی سے گزرے گا'اوراس میں دورکعت نہیں پڑھے گا۔منصور نے اسی طرح روایت میں اور قادہ نے منصلاً روایت کیا۔

7

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَعُلُو النَّسَاءُ، وَالْحَيْلُ، ثُمَّ تَرُخُصُ فَلا تَعُلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا

9374 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُو الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةً، ثنا حُصَيُنٌ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بُنِ الْحَكِمِ الْكَلْبِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ الْبُرْجُمِيِّ، قَالَ: أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ مَعَ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنُ النَّهِ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنُ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقَا

9375 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: دَحَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي طُولِ الْمَسْجِدِ، وَعِرْضِهِ لَا يُصَلِّى فِي عُولِ الْمَسْجِدِ، وَعِرْضِهِ لَا يُصَلِّى فَيَصُورٌ، وَصَلَهُ قَتَادَةُ

9376- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ

حضرت سالم بن ابوالجعد اینے والد سے روایت

<sup>9375-</sup> قال في المجمع جلد 2صفحه 24 ورجاله رجال الصحيح الا أن سلمة بن كهيل - لعله سالم ابن أبي الجعد - لم أجد له رواية عن ابن مسعود .

المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير للطبراني المعجد الكبير المعجد المعدد ا

شُعَيْسِ السِّمْسَارُ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ بِشُو الْبَجَلِيُّ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلًا فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقَ اللَّهُ وَكَالُهُ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ وَرَسُولُهُ صَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُ صَـلِّى فِيهِ رَكُعَتَيُنِ، وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعُوِثُ، وَأَنْ يُبُودَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ

9377- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثنا عُمَرُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَيْسُمُ ون أَبِي حَمُزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: لَـقِيَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ مَسْعُودٍ أَعُرَابِيٌّ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَضَحِكَ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سَمِعْتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَــقُــومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ السَّلامُ عَـلَى المُمعُرِفَةِ، وَإِنَّ هَلَا عَرَفَنِي مِنْ بَيْنِكُمْ فَسَلَّمَ عَلَى، وَحَتَّى تُتَّحَذَّ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا فَلا يُسْجَدُ لِلَّهِ فِيهَا، وَحَتَّى يَبْعَثَ الْغُلامُ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ الْأَفُقَيْنِ، وَحَتَّى يَبْلُغَ التَّاجِرُ بَيْنَ الْأَفْقَيْنِ فَلَا

کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندایک آ دمی کو ملئ أس نے كہا: اے ابن مسعود! آپ يرسلامتي مو! حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: الله اور اُس کے ہوئے سنا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آ دی مسجد سے گزرے گا اس میں دو رکعت نفل نہیں بڑھے گا اور جانے والے آ دمی کو ہی سلام کرے گا' بچہ بزرگ کو ڈانٹا کرے گا (لیعنی کوئی ادب واحتر امنہیں ہوگا)۔

حضرت علقمه فرمات ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه کوایک دیهاتی ملا جبکه ہم آپ کے ساتھ تھے اس نے کہا: اے ابن مسعود! آپ پر سلامتی ہو! آپ مسكرائے اور فرمایا: اللہ اور أس كے رسول نے سے كہا ہے! میں نے رسول الله طبق آلیم کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے قریب صرف جانے والے کوسلام کیا جائے گا' بے شک اس نے تم میں سے صرف مجھے پہچانا' تو واحد کے صیغے کے ساتھ میرے اوپر سلام کیا اور مسجدوں کے راہتے بنائے جائیں گے پس ان میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔لڑکا میٹنخ کو دونوں کناروں کے درمیان ڈاک بھیجے گا اور تاجز' تجارت کرتا ہوا زمین کے دونوں کناروں کے درمیان جائے گالیکن نفع نہ پائے گا۔

يَجِدُ رِبُحًا

المرابع (575 المرابع ا

9378- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ

بُنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّغِبِيِّ، عَنِ الْأَسُودِ

بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّكَاةُ فِي الْمَسْجِدِ

فَحِنْنَا نَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَكَعَ النَّاسُ

رَكَعَ عَبُدُ اللَّهِ، وَرَكَعْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ نَمْشِي،

فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ، وَهُوَ رَاكِعٌ:

صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلَهُ بَعُصُ

الْقَوْم: لِمَ قُلْتَ حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ

صَدَقَ اللُّهُ وَرَسُولُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّى سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مِنُ

أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ

9379- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الَّأْزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ

عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: أَحْسِنُوا هَذِهِ الصَّلاةَ،

وَاقْصُرُوا هَذِهِ الْخُطَبَ

حضرت اسود بن بزيد فرمات بين: معجد مين نماز كھڑى ہو چکی تھی تو ہم حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه کی معیت میں چلتے ہوئے آئے کس جب لوگوں نے رکوع کیا تو حضرت عبدالله رضي الله عنه نے بھي ركوع كيا اور ہم نے بھي ان کے ساتھ رکوع کیا۔ پس ایک آ دمی ان کے سامنے سے گزرا تو اس نے یوں سلام کیا: السلام علیک یا ابا عبدالرجمن! (لینی صرف حفرت عبدالله پر) بی حضرت عبدالله رضی الله عنه نے رکوع کی حالت میں کہا: صدق الله ورسوله! (الله اوراس كرسول في سيح فرمايا) پس جب آپنماز پڑھ کرفارغ ہوئے تو قوم میں سے ایک آدمی نے آپ سے پوچھا جب ایک آدمی نے آپ پر سلام کیا تو آپ نے 'صدق الله ورسوله ''کیوں کہا؟ فرمایا: میں نے رسول کریم ملتی ایک کو فرماتے ہوئے سا: قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سے کہ جب سلام کیا جائے گا تو صرف اس پر کیا جائے گا جس سے جان

حضرت قيس فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے تھے: نماز انچھی طرح پڑھو اور یہ خطبے (تقربریں) مختفر کرو۔

رواه أحمد رقم الحديث: 3664 من طريق ابن نمير به وفيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوى وتغير في آخر عمره لكن أحمد رواه رقم الحديث: 3870,3848 من طريقين آخرين فيتقوى بهما .

9389تا 9381- قال في المجمع جلد 2صفحه 190، ورجال الموقوف ـ يقصد روايات الطبراني ثقات ـ

﴿ ﴿ المعجم الكهير للطبراني ﴾ ﴿ وَأَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت عمرو بن شرحبیل سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: نماز کولمبا کر اور خطبه کومخضر کرنا'آ دمی کی سمجھ کی قابلیت ہے۔

9380- حَـدَّثَـنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، ثِنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: طُولُ الـصَّلاـةِ، وَقِصَرُ الْخُطْبَةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقَهِ الرَّجُلِ

حضرت عمرو بن شرحبیل سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: نماز کولمبا کر اور خطبہ کومخضر کرنا'آ دمی کی سمجھ کی قابلیت ہے۔ 9381- حَدَّثِنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طُولُ الصَّلَاةِ، وَقِصَرُ الْخُطْبَةِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِ الرَّجُل

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كم عنقريب تم پرایسے حکمران ہوں گے جونماز وقت پرادانہیں کریں گے جوتم میں سے ان کا زمانہ پائے تو وہ وقت پر نماز پڑھ لے اوران کے ساتھ شریک ہو جائے تو نفل نماز کی نیت سے يره کے۔

9382- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الَّأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ عَاصِم، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمُ أَثِمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلْيُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا، وَلَيَجْعَلُ صَلاتَهُ مَعَهُمُ سُبْحَةً

حضرت ابواحوص سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم ایسے زمانے میں ہوجس میں خطباءكم اورعلماء زياده بين نمازلمبي برسطة بين اورخطبه مخضر دیتے ہیں اور عنقریب تم پرالیا زمانہ آئے گا جس میں خطباء زیادہ اورعلاء کم ہول کے خطبے لمبے دیں گے اور نماز کی ادائیگی میں تاخیر کریں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا: یہ شرق الموتی ہے۔ میں نے عرض کی: شرق الموتی

9383- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ﴾ عَنْ أَبِنَى الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّكُمْ فِي زَمَان قَلِيلٌ خُطَبَاؤُهُ كَثِيرٌ عُلَمَاؤُهُ يُطِيلُونَ الصَّلاةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطْبَةَ، وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ عُ لَمَ اؤُهُ يُطِيلُونَ الْخُطْبَةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ

﴿ ﴿ الْمِعِمِمُ الْكَهِيمُ لِلْطَهِرَانِي ﴾ ﴿ 577 ﴿ الْمُعِمِمُ الْكَهِيمُ لِلطَّهِرَانِي } ﴿ خُلَدَ شَشَّمُ ﴾

حَتَّى يُعَالَ هَلَا شَرْقُ الْمَوْتَى قُلْتُ لَهُ: مَا كياهي؟ فرمايا: جب سورج خوب زرد موجائے گاتو (نماز پڑھی جائے گی) تم میں سے جواس کو یائے تو اسے چاہیے شَرَقُ الْمَوْتَى؟ قَالَ: إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ جـدًّا، فَـمَنُ أَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّكَاةَ که نماز اینے وقت پر پڑھئے کیں اگر رُک جائے تو نماز

ان کے ساتھ پڑھ لے اور جو نماز اکیلے پڑھی ہے اسے لِوَقُتِهَا، فَإِن احْتَبَسَ فَلَيُصَلِّ مَعَهُمُ وَلَيَجُعَلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ الْفَرِيضَةَ وَصَلَاتَهُ مَعَهُمْ تَطُوُّعًا فرض اور جوان کے ساتھ رڑھی ہے اسے نفل بنائے۔ 9384- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعْفَرِ حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ عنقریب

> الْقَتَّاتُ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إنَّهُ سَيَكُونُ أَمَرَاءُ يَدَعُونَ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَ هَذِهِ، فَإِنْ تَرَكُتُمُوهَا جَعَلُوهَا مِثْلَ هَلِهِ، فَإِنْ تَرَكُتُمُوهَا جَاءُوا

9385- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ: ابُنُ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَنْتَ يَا مَهْدِيُّ إِذَا ظُهرَ

بِالطَّامَّةِ الْكُبْرَى

لِمِيقَاتِهَا

لِخِيَارِكُمْ وَاسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَحْدَاثُكُمْ، أَوْ أَشْرَارُكُمْ، وَصُلِيَتِ الصَّلاةُ لِغَيْر مِيقَاتِهَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِى، قَالَ: لَا تَكُنْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شُرَطَيًّا، وَلَا بَرِيدًا، وَصَلَّ الصَّكَاةَ

ایسے حکمران ہوں گے کہ اس سنت کی مثل کی دعوت دیں

كَ أَكَّرَتُم نِهِ اس كُوجِيورُا 'اس كي مثل بنايا 'اگرتم نے جيورُا تولے آؤگے بڑی آفت

حضرت مهدی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: اے مهدی! تیراکیا حال ہو گا جب

7

تہارے پندیدہ اور اچھے لوگ مغلوب ہوں گئ چھوکرے اور تمہارے معاشرے کے برے لوگ تم پر حکمران ہوں گے اور نماز وں کوان کے اوقات سے ہٹا کر

ررها جائے گا؟ میں نے عرض کی: مجھے معلوم نہیں! فرمایا: تحصيلدار منتظم ياسردارنه بننا بوليس والااور دا كيانه بننااور

نماز کواس کے وقت پریڑھنا۔

قال في المجمع جلد5صفحه230 ورجاله ثقات. -9384

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3789 قال في المجمع جلد 5صفحه 240 ومهدى لم أعرفه وبقية رجاله رجال -9385

9386- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الَّأْزُدِئُ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ يُصَلِّى مَعَهُمُ إِذَا أَخَّرُوهَا قَلِيلًا، وَيَرَى أَنَّهُمُ

يَتَحَمَّلُونَ إِثْمَ ذَلِكَ عَلَّكُ السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخَّـرَ الْـوَلِيـدُ بُنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْـمُؤَدِّنَ فَشَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: مَا صَنَعْتَ؟ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدَثٌ أَم ابْتَدَعْتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ ذَلِكَ لَمُ يَكُنْ، وَلَـمْ يَأْمُوِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلاتِنَا، وَأَنْتَ فِي

9388- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَـاصِمِ ابُنِ بَهُدَلَةَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، عَنِ

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عندان کے ساتھ ال کر نماز پڑھا کرتے تھے جب لوگ اس میں تھوڑی تاخیر کرتے اور آپ ان کو خیال کرتے کہ گناه وه أٹھارہے ہیں۔

حضرت قاسم بن عبدالرحل فرمات بين: وليد بن عقبہ نے نماز مؤخر کر دی ' پس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ نماز کی تھویب کرے پھر آپ آ کے ہوئے اورلوگوں کونماز پڑھائی۔تو ولیدنے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ نے کیا کیا؟ کیا وقت کے حکمران نے کوئی نیا کام کیا ہے یا آپ نے بدعت نکالی ہے؟ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: ان میں ہے کوئی بات بھی نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے اور نہ اس کے رسول التينيلم نے ہميں كوئي اس طرح كا تكم ديا ہے كہ ہم اپی نماز کی ادائیگی کیلئے خواہ مخواہ آپ کے منتظر رہیں (جب ہم میں نماز رو هانے کی قابلیت ہے) حالانکہ آپ اینے کام میں مشغول ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بدمجتی عار چیزوں میں ہے جب اذان دی جائے تو الله ا کرالی آخرہ اس کا جواب نددیا جائے نماز اداکرنے کے لیے اپنا

قال في المجمع جلد2صفحه 240 ورجاله رجال الصحيح الا أن ابراهيم لم يدرك ابن مسعود . -9386

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 3790 . ورواه البيهقي جلد 3صفحه 124 الا أنه قال عن القاسم بن عبد الرحمن أن -9387 أباه أخبره أن الوليد فذكه . وفي المصنف ولكن أبي الله علينا ورسوله بدل لم يأمر الله علينا .

قال في المجمع جلد 1 صفحه 332 والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود . -9388

ابُنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَرْبَعَةٌ: أَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللُّهُ، فَلا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ، وَأَنْ يَمُسَحَ وَجْهَا لُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِي صَلَاتَهُ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ يُنْصَلِّنَى، وَلَيُسَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

9389- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ عَاصِم، عَنِ الْمُسَيَّبِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَسْمَعَ الرَّجُلُ الْمُؤَذِّنَ يُكَبِّرُ فَلا يُكَبِّرُ، وَيَتَشَهَّدُ فَلا يَتَشَهَّدُ، وَيَهُمسَحَ جَبْهَتَهُ مِنَ التَّرَابِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَأَنْ يُصَلِّي فِي الْأَرْضِ الْفَضَاء لِيُسَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سُتُرَةٌ

9390- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاء ِ: أَنْ تَـمُسَـحَ وَجُهَكَ وَأَنُـتَ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ تُصَلِّى إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَأَنْ تَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ تَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ وَلَا تَقُولُ كَمَا يَقُولُ

9391- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَارِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

چرہ صرف کر لینا جاہیے کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا ماز يره صفى وقت قبله رو ہونا اور اپنے سامنے سمی شی کا سترہ نہ رکھنا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ بدیختی عار چیزول میں ہے جب اذان دی جائے تو الله اکبرالی آخرہ اس کا جواب نہ دیا جائے مماز ادا کرنے کے لیے اپنا چہرہ صرف کر لینا جاہیے کھڑے ہو کر پییٹاب کرنا' نماز پڑھتے وقت قبلہ رو ہونا اور اپنے سامنے کسی ثنی کا سترہ نہ ركھناب

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که بدیختی عار چیزوں میں ہے جب اذان دی جائے تو الله ا كبرالى آخرہ اس کا جواب نہ دیا جائے نماز اداکرنے کے لیے اپنا چېره صرف کر لينا جاہيئ کھڑے ہو کر پييثاب کرنا' نماز پڑھتے وفت قبلہ رو ہونا اور اپنے سامنے کسی ثی کا سترہ نہ

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس آیا عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! میں سوگیا اور صبح کی نماز قضا ہوگئ اب سورج



﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِّرَانِي ﴾ ﴿ 580 ﴿ 580 ﴾ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِرَانِي } ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيْرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴾ ﴿ وَالْمُعْجَمِ الْكَبِيْرِ لِلْطَبِرَانِي } ﴾ ﴿ وَالْمُعْرِقُ لَالْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولِي اللَّهُ عَلَى الْعِلْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللّ

إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي نِـمْتُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجُرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: تَوَضَّأَ أَحْسَنَ مَا كُنتَ مُتَوَضِّئًا، وَصَلِّ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا، قَالَ: فَرَأَى أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ كُبُرِ مَا أَتَى، وَ فَرَأَى أَنَّ عَبُدَ اللَّهُ مَنْ كُبُرِ مَا أَتَى، وَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ إِنِّى نِمْتُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجُرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: تَــوَضَّا أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا، وَصَـلَّ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُصَلِّيًا ، فَسَكَّتَ حَتَّى إِذَا خَتَّ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّى نِهْتُ عَنْ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بِأُصْبُعِهِ ا فَعَصَرَهَا، ثُمَّ قَالَ: إنَّ مَا قِيلَ لَكَ لِتَعْقِلَ تَوَضَّأُ أَحْسَنَ مَا كُنْتَ مُتَوَضِّئًا وَصَّلَّ أَحْسَنَ مَا كُنْتُ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، وَيَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ، عَنِ الْأَعْـمَـشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَائِدَةَ

9392- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: يُصَلِّى

طلوع ہو گیا ہے (کیا کروں؟) تو حضرت عبداللدرضی الله عند نے اس کوفر مایا: الحچھی طرح وضو کر جس طرح تو وضو کرتا ہے اور خوبصورت طریقے سے نماز پڑھ جیسے تُو نماز پڑھا كرتا بــــراوى كابيان بـــ: اس في خيال كيا كه حضرت عبدالله رضی الله عنه نے اس بڑے سوال کو سمجھانہیں جو وہ لایا ہے۔ پس اس نے اپنی بات وہرائی کہا: اے ابوعبدالرحن! میں فجر کی نماز ہے سو گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا (اب میں کیا کروں؟) آپ نے اس سے فرمایا: جووضوکرنا ہے تُو احچی طرح وضو کراور نماز پڑھ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے جوٹو نماز پڑھتا ہے۔ (یہ ک کر) وہ خاموش ہو گیا حتی کہ جب آپ کے پاس لوگوں ی بھیرتم ہوئی تو اس نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! میں فجری نماز ہے سو گیا حتی کہ سورج طلوع ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے: حضرت عبداللہ نے اس کی انگلی کو پکڑ کر د بایا پھر فرمایا: مخصصرف اس لیے کہا گیا کہ تُوسجھ لے وضو کراس سے زیادہ اچھا جو تُو کرتا ہے اور نماز پڑھ اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں جوٹو نماز پڑھتاہے۔

حضرت زید بن وہب سے روایت ہے فرمایا: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں ایک آ دی آیا' پھر حضرت زائدہ والی حدیث کی مثل ذکر فر مایا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كمايك آدى دو کیڑوں میں نماز پڑھ رہا تھا' میں حضرت اُلی بن کعب سے ملائیں نے آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا ہم ہرکسی کے

پاس دو کپڑے پاتے ہو؟ ایک کپڑے میں نماز پڑھو۔

الرَّجُلُ فِى ثَوْبَيْنِ ، فَلَقِيتُ أَبَىَّ بُنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

9393- حَلَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا حَجَدِ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ قَبُلَ الصَّكَرةِ وَبَعْدَهَا

9394- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَحَجَّاجِ، بَنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَحَجَّاجِ، عَنُ عَبْدِ الْمَملِكِ الْأَعُورِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ النَّخِعِيّ، أَنَّ حُدَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: الْبَرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، أَنَّ حُدَيْفَةَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: اللَّهَ عَبْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى يَرْعُمُ وَنَ أَنَّهُمُ مُعْتَكِفُونَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُمُ يَرْعُمُ وَنَ اللَّهُمُ مُعْتَكِفُونَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُمُ أَصَابُوا، وَأَخْطَأْت

9395 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمِنْهَ الْمُنْ مُسْعُودٍ: أَلَا إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةً قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَلَا يَعْجَبُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى يَعْجَبُ مُعْتَكِفُونَ، قَالَ: فَلَعَلَّهُمُ أَصَابُوا، وَأَخْطَأُتَ أَوْ حَفِظُوا، وَنَسِيتَ ، قَالَ: أَصَابُوا، وَأَخْطَأْتُ أَوْ حَفِظُوا، وَنَسِيتَ ، قَالَ: أَمَّا أَنَّا فَقَدُ عَلِيمُتُ أَنَّهُ لَا اغْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةِ

حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سفر میں نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ونوافل اداکرتے تھے۔

حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئ: کیا آپ تعجب نہیں کرتے کہ جو لوگ آپ کے درمیان میں ہیں' وہ خیال کرتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں ہیں' آپ نے فرمایا: ہوسکتا ہے وہ درست اور غلطی پر ہول۔

1

حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کی: کیا آپ تعجب منہیں کرتے اس قوم سے جولوگ آپ کے گھر اور حضرت ابومویٰ کے درمیان میں ہیں' وہ خیال کرتے ہیں کہ حالت اعتکاف میں ہیں' آپ نے فرمایا: ہوسکتا ہے وہ درست اور آپ غلطی پر ہوں' ان کو یا د ہواور تُو بھول گیا ہو' بہر حال میں جانتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں ہوتا ہے۔

<sup>9393-</sup> قال في المجمع جلد 2صفحه 163 وقتادة لم يسمع من ابن مسعود و لا عائشة وبقية رجاله ثقات.

<sup>9395</sup> قال في المجمع جلد2صفحه173 واسنادها مرسل.

9396- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيهَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرَيِّ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ حُدَيْ فَةُ إِلَى عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعَجِبُكَ مِنُ اللهِ، فَقَالَ: أَلا أُعَجِبُكَ مِنْ اللهِ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ، وَبَيْنَ دَارِ الْأَشْعَرِيّ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا، وَأَخْطَأَتَ، قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أَبَالِي أَفِيهِ أَعْتَكِفُ أَمْ فِي سُوقِكُمْ هَـذِهِ، وَإِنَّـمَا الاغْتِكَافُ فِي هَذِهِ المُسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَكَانَ الَّذِينَ اعْتَكَفُوا فَعَابَ عَلَيْهِمْ حُذَيْفَةٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ الْأَكْبَر

9397- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَ حُنْدَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ: قَوْمٌ عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ، وَدَارِ أَبِي مُوسَى أَلا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: ﴾ فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتَ، وَحَفِظُوا وَنَسِيتَ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي هَذِهِ

المسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدِ

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ حضرت عبداللدرضي الله عنه کے پاس آئے اور عرض کی: کیا آ پ تعجب نہیں کرتے ان لوگوں پر جوآ پ کے اور ابومویٰ کے گھر کے درمیان اعتکاف کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ رضی الله عند نے فرمایا: ممکن ہے کہ وہ درست ہوں اور تم غلطی پر ہو۔حضرت حذیفہ نے فر مایا: مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس میں اعتکاف کروں یا اس بازار میں۔اعتکاف تو صرف ان تین مجدول میں ہوتا ہے: (۱) مجد حرام (۲)مدینه شریف کی مسجد (نبوی) (۳) بیت المقدس اور جو لوگ اعتکاف میں تھے کیس حضرت حذیفہ نے کوفہ کی بڑی مسجد میں اعتکاف کرنے پر بھی انہیں عیب لگایا۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں: حضرت حذیفہ نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے عرض کی: لوگ آپ کے اورابومویٰ کے گھر کے درمیان اعتکاف بیٹھتے ہیں'آپ ان کی مذمت کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ہوسکتا ہے کہ وہ درست ہوں اور تم غلطی پر ہوان کو یا د ہواورتم بھول گئے ہو۔حضرت حذیفہ نے فرمایا: اعتکاف تو صرف تین مسجدوں میں ہوسکتا ہے:مسجد نبوی مسجد حرام اور مبحدایلیا (بیت المقدس)۔

> قال في المجمع جلد2صفحه 173 وابراهيم لم يدرك حذيفة . ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 8014 . -9396

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 8016 والبيهقي جلد 4صفحه 316 قال في المجمع جلد 2صفحه 173 ورجاله -9397 رجال الصحيح.

مَكُّةَ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَا

9398- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْم، ثنا سُفَيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيهَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ الْأَزْمَع، قَالَ: اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِي خَيْمَةٍ لَهُ فَحَصَبَهُ النَّاسُ،

فَأَرْسَلَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ فَطَرَدَ النَّاسَ وَحَسَّنَ ذَلِكَ

9399- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثننا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ كُرُدُوسٍ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يُكِّبِّرُ فِي الْأَصْحَى، وَالْفِطُوِ تِسْعًا تِسْعًا، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقُرَأُ

الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فَيَبْدَأُ فَيَقُرَأُ، ثُمَّ يُكِّبِّرُ أَرْبَعًا يَرُ كُعُ بِإِحْدَاهُنَّ

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً فَيَرْكُعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فِي

9400- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضُوَمِيُّ، ثَنا مَسُرُوقُ بُنُ الْمَرُزُبَان، ثنا ابْنُ أَبِى زَائِكَةَ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ كُرْدُوسِ، قَالَ:

أُرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلْسِي عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَحُدْذَيْهُ فَهُ، وَأَبِى مَسْعُودٍ، وَأَبِى مُهوسَى

الْأَشْعَرِيّ بَعْدَ الْعَبَمَةِ فَقَالَ: إِنَّ هَـذَا عِيدُ

حضرت شداد بن ازمع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی خیمہ لگا کراعتکاف بیٹھتا تھا' لوگوں نے اس کو روکا' اس آ دمی کو حضرت عبدالله رضی الله عنه کی طرف بھیجا' حضرت عبداللدرضي الله عنه کے پاس وہ آ دمی آیا آپ نے لوگوں کوڈ انٹااوراس کے کام کوسراہا۔

حضرت کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه عيدالاضحل اورعيدالفكركي نماز مين نوتكبيري كہتے تھے'

چارشروع میں پھرقر اُت کرتے' پھرایک دفعہ تکبیر کہتے اور رکوع کرتے ' پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ' قراُت کرتے پھر چارتکبیریں کہتے اور ایک تکبیر رکوع کے

کیے کہتے۔

حضرت کردوس فرماتے ہیں کہ حضرت ولید نے حضرت عبدالله بن مسعود حضرت حذيف حضرت ابومسعود

اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنهم کی طرف نماز عشاء کے بعد دیکھا اور عرض کی: بیر مسلمان کی عید کی نماز کیسے ادا

کرتے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: ابوعبدالرحمٰن سے پوچھو!

آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا: پہلے چار نکبیریں کہتے'

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 8015 . -9398

> انظر ما بعده . -9400

7

بهرسورة فانحداوم مفصل سورت يزهق بهرتكبير كهت اورركوع کرتے' یہ پانچ ہو جاتیں پھر کھڑے ہوتے اور سورہ فاتحہ اور مفصل سے ایک سورت پڑھتے پھر جیار تکبیریں کہتے'جن کے آخر میں چارنگبیریں کہتے' پس پیعیدین میں نونگبیریں ہو کئیں' پس ان میں ہے کسی نے اعتراض نہ کیا۔

الْـمُسْـلِـمِينَ فَكَيْفَ الصَّلاةُ؟ فَقَالُوا: سَلُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يُكِّبِّرُ، وَيَرْكُعُ فَتِلْكَ حَمْسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ ﴾ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكُعُ فِي آخِرِهِنَّ فَتِلُكَ تِسُعٌ فِي الْعِيدَيْنِ ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ

9401- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِجًا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَـمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى فِي عَرْصَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: إِنَّ الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَقُولُ اللُّهُ أَكْبَرُ ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ، وَتُثْنِي عَلَيْهِ ، وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَدُعُو اللُّهَ، ثُمَّ تُكَبّرُ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ، وَتُثِني عَلَيْهِ، وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ ثُـمَّ تُكِّرُ، وَتَحْمَدُ اللَّهِ، وَتُثْنِي عَلَيْهِ، ﴾ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَتَدْعُو اللّٰهَ، ثُمَّ تُكَّبِّرُ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ، وَتُثِّيي عَلَيْهِ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدْعُو، ثُمَّ كَبِّرُ وَاقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَـةٍ، ثُمَّ كَبِّرُ وَارْكَعُ وَاسْجُدُ، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأُ

حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ ولید بن عقبہ مسجد میں داخل ہوااس حال میں کہ حضرات ابن مسعودُ حذیفہ اور ابومویٰ رضی الله عنهم مسجد کے صحن میں تشریف فر ما تھے تو ولیدنے کہا: بے شک عید آگئی ہے پس کیا طریقہ اختیار كرول؟ پس حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: الله اکبر کههٔ الله کی حمدوثناء کر نبی کریم الله اید میرد درود یر ہے اور دعا مانگ کھر تکبیر کہہ اللہ کی حمدوثناء کر اور نبی كريم ملتَّةُ يَالِمْ بردرود برْح ' پھرتكبير كه اللَّه كي حمد وثناء كراور نبي الريم طلَّةُ يُلَيِّمَ بِر درود بيرُ هُ مِحرَتَكبير كههُ الله كي حمدوثناء كرُ نبي كريم مُنْ يُنْدَيْم رِ درود ريره اور دعا كر ، پهر تكبير كهه الله كي حدوثناء کر'نبی کریم مانتی آیاتم پر درود پڑھ پر اور دعا کر' پھر تکبیر کههٔ سورهٔ فاتحه اور ایک دوسری سورت پژه پهرتگبیر کهه کر رکوع اور سجود کر' پھر کھڑا ہو کر سورۂ فاتحہ اور ایک دوسری سورت برط مو چر تکبیر کههٔ الله کی حمد وثناء کرن نبی کریم طرف الله بر درود بیره اور دعا کر پھر تکبیر کہہ اللہ کی حمدوثناء کر اور نبی كريم التيالية برورود يزه كردعاكز بيم تكبيركهه اللدكي حمدوثناء

585

بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ، ثُمَّ كَبِّرُ، وَاحْمَدِ اللَّهُ مَا لَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادْعُ ثُمَّ كَبِّرْ، وَاحْمَدِ اللَّهَ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ، وَصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْكَعُ وَاسْجُدُ قَالَ: فَقَالَ حُدْيَفَةُ، وَأَبُو

مُوسَى: أَصَابَ

9402- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

اللَّابَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَبِي إِلْسَحَاقَ، عَنْ أَبِي إِلْسَحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَا:

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا، وَعِنْدَهُ حُلَيْفَةُ، وَأَبُو مُ

فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلُ هَذَا، حَتَّى يَقُولُ: سَلُ هَذَا، حَتَّى

قَالَ لَـهُ حُذَيْفَةُ: سَلُ هَذَا -لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ -فَسَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكَبِّرُ

أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِى الثَّانِيَةِ فَيَقُرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعُدَ الْقِرَاءَةِ

9403- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِي الشَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِي الشَّوْدِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ السَّحَاقَ، عَنُ عَلْقَمَة، وَالْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، أَنَّ

. 9402 وواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5687 .

9403- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5685.

کراور نبی کریم ملی آیکی پر درود پڑھ اور رکوع و جود کر۔ راوی کا بیان ہے: (بیس کر) حضرت حذیفہ اور حضرت ابوموی رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا: درست فر مایا۔

حضرت علقمہ اور حضرت اسود بن پزید دونوں فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے جبکہ حضرت حذیقہ اور ابوموی رضی اللہ عنہما بھی ان کے پاس مسعد بن عاص نے ان سب سے عیدالفطراور عیدالفتی کے دن تکبیروں کے متعلق سوال کیا' پس اس آ دمی نے کہنا شروع کر دیا: اس سے سوال کر! اور دوسرا کہنے لگا: اس سے سوال کر! ور دوسرا کہنے لگا: اس سے سوال کر! حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا من آ دمی سے فرمایا: جضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا من اس نے بوچھے۔ پس اس نے من مایا: جسرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اس سے بوچھے۔ پس اس نے منہ کر ریا شارہ کرکے ) اس سے بوچھے۔ پس اس نے کہیریں کہے گا چر قر اُت کرے گا چر تکبیر کہہ کر رکوع کی جسریں کہے گا چر قر اُت کرے گا چر تکبیر کہہ کر رکوع کر کے گا چر دوسری رکعت میں تکبیر کہہ کر رکوع کر کے گا چر دوسری رکعت میں تکبیر کہہ کر رکوع کر کے گا چر دوسری رکعت میں تکبیر کہہ کر ورکوع کر کے گا چر دوسری رکعت میں تکبیر کہہ کر قر اُت شروع کر

حضرت علقمہ اور اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نو تکبیریں کہتے تھے عیدین میں چار قرأت سے پہلے پھر تکبیر کہتے رکوع کرتے اور دوسری

دےگا' پھر قراُت کے بعد حارتگبیریں کہے گا۔

j.

قراًت کر کے پھر چارتگبیریں کہتے اور رکوع کرتے۔

حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ رضی الله عنه عيدالفطر اورعيدالاضحلٰ ميں نو تكبيريں كہتے' كھڑ ہے ہوتے چارتکبیریں کہتے کھر قراُت کرتے اور تکبیریں کہدکر رکوع کرتے' پھر کھڑے ہوتے قراُت کرتے اور جار تكبيري كہتے اورايك تكبير كهه كرركوع كرتے تھے۔

حضرت اسود بن يزيد فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعودعید کی پہلی رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے' ایک شروع کرنے کے لیے اور چاراس کے بعد۔

حضرت عبداللہ بن ابوموسیٰ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کو حضرت سعید بن عاص نے بلایا تو آبوموی مندیفہ اور عبداللہ بن مسعود کو فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بلایا' پس ان سب سے عید کے دن تکبیر کے بارے میں سوال کیا' پس حضرت حذیفہ

ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا، أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبّرُ فَيَرْكُعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقُرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ

9404- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأُزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو ﴾ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، وَعَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوق، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كَسَانَ يُكَبِّرُ بِتِسْعِ فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ، يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقُرَأ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِـدَةً فَيَرْكُعُ بِهَا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُرَأً، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكُعُ بِوَاحِدَةٍ

9405- حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكُويِمِ بُنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، وَعَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَوْيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى خَمْسًا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ، وَبِتَكْبِيرَةِ الاسْتِفْتَاح، وَفِي الْأَخُورَى أَرْبَعًا بِتَكْبِيرَةِ

9406- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، حِينَ دَعَسا بِهِمْ سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ دَعَى أَبَا مُ وسَى، وَحُذَيْفَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ

الْفَجُرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الْغَدَاةَ، فَسَأَلُهُمْ عَنِ التَّكُبيريومَ الْعِيدِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَلِ الَّاشْعَرِيَّ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: سَلَّ عَبْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنا وَأَقْدَمُنا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: تَفْتَحُ بِأَرْبَعِ، وَتَخْتِمُ بِأَرْبَعِ، وَتُكَبِّرُ وَاحِدَةً، ثُمَّ تُضِيفُ إِلَيْهَا ثَلاثًا، ثُمَّ تُكَيِّرُ فَتَرْكُعُ، فَإِذَا رَفَعُتَ مِنَ السَّجْدَةِ قَرَأْت، ثُمَّ كَبَّرْتَ أَرْبَعًا، ثُمَّ تَرْكُعُ

9407- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ ٱلْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا كَالصَّلاةِ عَلَى الْمَيَّتِ

9408- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسُودِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ بَيْـنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

9409- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ -أُوْ قَالَ: يُجْلِسَانِ -مَنْ يَرَيَاهُ

رضی اللہ عنہ نے کہا: حضرت اشعری سے سوال کر! تو حضرت اشعری بولے: حضرت عبدالله سے بوچھ كونكه وه ہم سے زیادہ عالم اور پرانے ہیں۔ پس اس نے ان سے سوال کیا تو اُنہوں نے فرمایا: چارتگبیروں سے آغاز کرے گا اور چارتگبیریں آخر میں کہے گا اور ایک تکبیر کہے گا پھر اس کے ساتھ تین تکبیریں ملائے گا' پھر تکبیر کہہ کر رکوع كرے گا'يس جب مجدہ سے سرأٹھائے گا تو قرأت كرے گا پھر جارتكبيريں كے گا پھر ركوع كرے گا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه عيدين میں چارتگبیرین نماز جنازہ کی طرح ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که دو تکبیروں کے درمیان فاصلہ ایک کلمہ کو کی مقدار ہے۔

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفه رضی الله عنهما دونوں امام کے نگلنے سے پہلے لوگوں کونماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

> قال في المجمع جلد2صفحه 205 وفيه عبد الكريم وهو ضعيف. ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5697. -9407

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5606 قال في المجمع جلد2صفحة202 رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وفي -9409 بعضها قال أنبئت أن ابن مسعود وحذيفة فهو مرسل صحيح الاسناد .



يُصَلِّى قَبُلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ

9410- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وحُدَيْفَة كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ يَوْمَ الْعِيدِ عَنِ

كُمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

9411- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ هشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: أُنْبِئُتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُدَيْهُ لَهُ كَانَا يَقُومَان فِي النَّحُو، وَالْفِطْرِ فَيَنْهَيَانِ أَنْ يُصَلِّى أَحَدٌ قَبْلَ الْإِمَامِ

9412- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، أَنْبِئُتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُلْمَا قَامَ قَائِمًا أَوْ كِلَاهُمَا قَامَ قَائِمًا فَنَهَى

النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ 9413- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجًّا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ﴾ إِبْرَاهِيهُمَ، أَنَّ ابْسَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يُصَلِّى قَبْلَهَا

وَيُصَلِّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ 9414- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں امام کے نگلنے ہے پہلےلوگوں کونماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذيفه رضى الله عنهما دونول عیدالاضی اورعیدالفطر کے دن کھڑے ہوتے وونوں امام کے نکلنے سے پہلے لوگوں کونماز پڑھنے سے منع کرتے تھے (لیعن نفل وغیرہ)۔

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت حذيفه رضى الله عنهما دونول عیدالاضحیٰ اورعیدالفطر کے دن کھڑے ہوتے ' دونوں امام کے نکلنے سے پہلے لوگوں کونماز پڑھنے سے منع کرتے تھے (لیمن نفل وغیره)۔

حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود عید کی نماز سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے بعد میں چار رکعتیں يزهة تقيه

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی

انظر ما بعده . -9413

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5621 قال في المجمع جلد2صفحه202 رواه الطبراني في الكبير بأسانيد صحيحة -9414 الا أنها مرسلة .

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: كَانَ يُـصَـلِّى بَعُدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا

يُصَلِّى قَبُلَهَا

9415- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ صَالِح، عَنِ الشُّعُبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابُنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّى بَعْدَ الُعِيدَيْنِ أُرْبَعًا

9416- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شُعَيْبِ السِّمْسَارُ، ثنا خَالِدُ بُنُ خِدَاشِ، ثنا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ جُرَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كَانَ يُصَلِّي بَعُدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا

9417- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ، عَنْ عَبُدِ

السرَّزَّاقِ، عَسنِ الشُّورِيِّ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشُّعُبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُعُودٍ: مَنُ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

9418- حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

سُفُيَانَ، عَنُ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5620 . -9415

الله عنه عيد كي نمازے پہلے نمازنہيں پڑھتے تھے اور بعد ميں چاريا آٹھ رکعتيں پڑھتے تھے۔

حضرت امام شعبی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه عید کی نماز کے بعد جاررکعتیں پڑھتے تھے۔

حضرت امام معنی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندعید کی نماز کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہيں:

جس کی عید کی نمازرہ جائے تو وہ چاررکعت پڑھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات مين جس کی عید کی نمازرہ جائے تو وہ چاررکعت پڑھے۔

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عند نے عرض کی: نمازِ فجر کے بعد نح کے دن کی عصر تک تكبيري پڑھتے تھے۔

حضرت علقمه اور اسود فرماتے ہیں که حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے صدقه فطر کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ایک مُد تھجور یابھ یا تشمش کے برابر۔

حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے ساتھ عرف کے دن اراک کے نیچسل کیا۔

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے عرض کی: نمانے فجر کے بعد نح کے دن کی عصر تک تكبيريں پڑھتے تھے۔ 9419- حَـدُّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بَرَّدَةَ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَسنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسُوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ

عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ 9420 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَحْبَرَنِي عَبْدُ الُكَـرِيـمِ أَبُـو أُمَيَّةَ، عَـنُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنُ عَـلُـقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ: مُلَّدُّ مِنْ قَمْح، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ

9421- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَن الْحَجَّاج، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: اغْتَسَلَتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ عَرَفَةَ تَحْتَ

9422- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنا أَحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ، أُخْبَرَنِي الْحَكُمُ، وَحَمَّادُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ صَلَاةِ

قال في المجمع جلد2صفحه197 ورجاله موثقون . -9419

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5769 قال في المجمع جلد2صفحه 82 وفيد عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف -9420

قال في المجمع جلد3صفحه 253 وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام . -9421

الصُّبُحِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ

9423- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كَانَ يُكَبِّرُ صَلاةَ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَيَنْفُطُعُ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، يُكَّبِّرُ إِذَا صَـلَّى الْعَصْرَ ، قَالَ: وَكَانَ يُكَّبِّرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَللَّه الْحَمْدُ

9424- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ) (الجمعة:9) قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَوُ قَرَأَتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّى يَسْقُطَ رِدَائِي، وَكَانَ يَقُرَؤُهَا فَامُضُوا

9425- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي حَرُفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَهِي كَقَوْلِهِ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) (الليل: 4)

حضرت عبداللدرض الله عنه سے روایت ہے کہ وہ نویں ذوالحجہ کے دن صبح کی نماز سے تکبیر کہا کرتے تھے اور دسویں کی عصر کے وقت ختم کر دیتے تھے' جبعصر پڑھ کر فارغ موتے تو کہتے: اور تکبیراس طرح کہتے: الله اکبر' الله أكبر ولله اله الله والله اكبر ولله الحمد

حضرت ابوہرریہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنداس آيت كه "جب جمعه ك دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ و' ۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: اگر میری قرأت' ف اسعوا'' (پس می کرو) ہے تو میں کمل سعی كرول گاحتی كه ميري جا درگر جائے اوراس كو پڑھتے اور ھلے جاتے تھے۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی قرائت مین' فی اصطبوا الی ذکر الله ''جس الله ''جس الله کارشاد ہے:''ان سعیکم لشتی''۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5349 قال في المجمع جلد 7صفحه124 وابراهيم لم يدرك ابن مسعود ورجاله

قال في المجمع جلد7صفحه 124 وقتادة لم يدرك ابن مسعود ولكن رجاله ثقات . -9425

9426- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِي اللهِ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أنا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِهِمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ: سَأَلَ أَبَيَّ بُنَ كَعُبِ -وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ -عَنُ آيَةٍ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ فَا مَنْ كِتَابِ اللَّهِ فَا مَا فَضَى فَا مُعَنَهُ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَـهُ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تُجَمِّعُ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَ أَبَيُّ

9427- حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثَسَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: اسْتَقُرَأُ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ عَبْدُ اللَّهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: الَّذِي سَأَلُتَ عَنْهُ نَصِيبُكَ مِنَ الْجُمُعَةِ

9428- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: كَفَى لَغُوًّا أَنْ تَقُولَ لِصَاحِبِكَ: أُنْصِتُ، إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے حضرت أبی بن كعب رضى الله عنه سے اس حالت میں بوچھا کہ حضور طرفی کیلئم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے قرآن کی ایک آیت کے متعلق۔حفرت اُبی نے اعراض فر مایا جس وفت آپ ملٹ ایکٹیے نے نماز مکمل فر مائی تو حضرت أبي نے فرمایا: آپ جعد کی نماز ادانہیں کررہے تھے کیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول كريم مَنْ يُنْدَلِمُ سے سوال كيا تو آپ مُنْ يُنْدَلِمُ نے فرمايا: أبي نے سیج کہا۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: ایک آ دی نے حضرت عبدالله رضی الله عنه سے قرائت کے بارے یو چھا اس حالت میں کہ امام خطبہ دے رہا تھا جمعہ کے دن محضرت عبدالله رضی الله عنه نے اس سے کلام نہیں فر مایا ، جب نماز تكمل ہوئی تو حضرت عبدالله رضی الله عنه نے اسے فر مایا: تُو نے جس بارے سوال کیا ، تیرا حصہ ہے جمعہ سے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: لغو بات كے ليے كافى ہے كہ جب امام جمعہ كے دن خطبہ كے ليے نكليتو تُواپيغ سائھي سے كہے: خاموش رہ!

> ابراهيم لم يدرك ابن مسعود . -9426

قال في المجمع جلد2صفحه 186 ورجاله ثقات قلت: ابراهيم لم يدرك ابن مسعود -9427

قال في المجمع جلد2صفحه186 ورجاله رجال الصحيح. -9428

عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ

عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَزِرٌّ، فَأَمَّنِي وَفَاتَتْنَا

الْجُمُعَةُ ، فَسَأَلُتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ

عَبْدُ اللَّهِ بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا

الْقَتَّاتُ الْكُوفِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بُنُ الْحَارِثِ، ثنا

عَلِتٌ بُنُ مُسُهِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ أَبِي

إِسْحَاقٌ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ،

قَالَ: مَنْ أَدُرَكَ مِنَ الْبُحُمُعَةِ رَكُعَةً فَلَيْضِفُ

إِلَيْهَا أُخُرَى، وَمَنْ فَاتَتُهُ الرَّكُعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أُرْبَعًا

عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

9431- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

9432- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو

الرَّكَعَتَيْن أُو أَحَدَهُمَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5456.

9430- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعُفَرِ

فَعَلْتُهُ أَنَا وَالْأَعْمَشُ

حضرت حسن بن عبيد الله فرمات بين: مين اورزرني

نماز پڑھی' پس وہ امام ہے اور میں متقدی' ہمارا جمعہ رہ گیا۔

پس میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو اُنہوں نے

فرمایا: حضرت عبدالله نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے

ساتھ ایسے ہی کیا' حضرت سفیان کا قول ہے جمھی میں اور

جعه کی ایک رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت ساتھ ملائی تو

جس کی دورکعتیں رہ جائے وہ حیار رکعتیں پڑھے۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كه جس نے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے

حضرت زائدہ فرماتے ہیں: ابواسحاق سبعی سے

سوال ہوا: کیا آپ نے ابواحوس سے ذکر کیا کہ حضرت

عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی ایک

ر کعت پڑھ کی اور دوسری ر کعت ساتھ ملائی تو جس کی دو

ر تعتیں رہ جائے وہ چار رکعتیں پڑھے۔فر مایا: جی ہاں!

جعه کی ایک رکعت پڑھ لی اور دوسری رکعت ساتھ ملائی تو

جس کی دورکعتیں رہ جائے وہ حالے رکعتیں پڑھے۔

3

9429- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

اعمش کرلیا کرتے۔

قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكَعَةَ فَقَدُ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمُ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَيْصَلِّ أَرْبَعًا

إسْحَاقَ السَّبيعِيُّ: أَذَكُرْتَ عَنْ أَبي الْأَحْوَصِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ أَدُرَكَ

-9429

-9431

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:5477 الا أنه لم يذكر الثوري .

المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب المعرب

فَاتَتُهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا؟ قَالَ: نَعَمُ

9433- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الْخُطْبَةَ فَالْجُمُعَةُ رَكُعَتَانِ، وَمَنْ لَمْ يُدُرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَمِدُ بِالسَّجْدَةِ حَتَّى يُدُرِكَ

9434- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ

هُبَيْسَ - قَ بُسِ يَسِ يمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْأُخُرَى فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا قَالَ مَعْمَرٌ:

قَالَ قَتَادَةُ: يُصِلِّي أَرْبَعًا، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَاء وَهُمْ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلاةِ،

فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: الجَلِسُوا أَدْرَكُتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ قَتَادَةُ: إِنَّمَا يَقُولُ: أَدْرَكُتُمُ الْأَجْرَ

9435- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر، ثنا كُمُ عَاوِيَةُ بُنُ عَـمُ رِو ، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَطَاء ُ بُنُ السَّائِب، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَ: كَانَ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا أَنْ نُصَلِّى أَرْبَعَ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5479. -9434

قال في المجمع جلد2صفحه 131 وعطاء بن السائب ثقة ولكنه اختلط. -9435

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كه جس نے جمعہ کی نماز پائی وہ دور کعتیں پڑھے اور جس نے نماز نہیں پائی وہ چار کعتیں پڑھے جس نے ایک رکعت بھی نہیں یا کی وہ تجدہ پراعتاد نہ کرئے رکعت کا انتظار کرے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس کی نمازِ جمعه کی دوسری رکعت بھی رہ گئی وہ حیار رکعتیں پڑھے۔ حضرت معمر فرماتے ہیں کہ حضرت قادہ نے فرمایا: حار ر محتیں پڑھے۔حضرت قادہ ہے عرض کی گئی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ وہ لوگ نماز کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اینے شاگردوں ے فرمایا: بیٹھ جایا کرؤ اگر اللہ نے جایا تو تم یالو گے۔ حضرت قادہ کا قول ہے: آ فرمایا کرتے تھے: تم دوسرے کو

حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه نماز جمعہ کے بعد جار رکعت پڑھنے کے متعلق بتاتے تھے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد سنا کہ چھر کعتیں پڑھ۔حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ ہم چھ

> قال في المجمع جلد2صفحه191 ورجاله ثقات. -9433

ر معتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عطاء نے فرمایا کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن دورکعتیں پڑھتے پھراس کے بعد چار رکعتیں

حضرت ابوعبدالرحمٰن السلمي فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه جمیں جمعہ سے پہلے اور بعد میں جار حارر کعتیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ

تشریف لائے' اُنہوں نے ہمیں دورکعتیں اس کے بعداور

اس کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

حضرت ابوعبدالرحن التلمي فرماتي بين كه حضرت

ابن مسعود رضی الله عنه جمیں جمعہ سے پہلے اور بعد میں جار

عار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔حفرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اُنہوں نے ہمیں دورکعتیں اس کے بعداور

اس کے بعد چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جعہ کے بعد جار

رکعت پڑھا کریں۔فرمایا: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا: ان کو چھ بنالو۔

حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى سَمِعْنَا قَوْلَ عَلِيّ: صَّـُدُوا سِتَّا ، قَـالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَنَحُنُ نُصَلِّى سِتًّا ، قَالَ عَطَاءٌ: أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُصَلِّي رَكْعَتينِ، ثُمَّ أَرْبَعًا

9436- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيّ، عَنْ عَطَاء ِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أُرْبَعًا وَبَعُدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاء عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعًا

9437- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثِنا حَجَّاجٌ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاء ِ بُنِ السَّائِب، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأُمُرُنَا أَنْ نُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَتَّى جَاء كَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعُدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُرْبَعًا

9438- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَمَرَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ، أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا قَالَ: فَلَمَّا جَاء عَلِيٌّ قَالَ: اجُعَلُوهَا سِتًّا

9439- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ النَّضُرِ، ثنا

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 5525 . -9436

قال في المجمع جلد2صفحه195 ورجاله ثقات. -9439

المرابع المرابع

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعُدَمَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أُرْبَعَ رَكَعَاتٍ

9440- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ﴿ كَانَ الْمُحَاقَ ﴿ كَانَ الْمُحَاقَ الْمُعَالَ الْمُحُمُعَةِ أَرْبَعَ ﴾ أَنَّ ابْسَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعُدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ

9441- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا 9442- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُوِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثنا زَيْدُ بُنُ وَهُبِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ

9443- حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ﴾ الْأَعْمَشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ

مسعود رضی الله عنه جمعه کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود جمعہ سے پہلے اور بعد میں جارر تعتیں پڑھتے تھے۔حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے بعد چھر کعتیں پڑھتے تھے۔

حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه جمعه کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے۔

حضرت زید بن وہب فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے ساتھ جعہ پڑھ کر واپس آتے تو قیلولہ کرتے۔

حضرت زيد بن ومب فرمات بيل كهمم حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے ساتھ جمعہ پڑھ کر واپس آتے تو قیلوله کرتے۔

ويظهر أنه يوجد نقص في المصنف حيث حذف منه هذا الأثر - بيس أثر قتادة وقول أبي اسحاق. وليس في أثر

قتادة كان يصلى قبل الجمعة أربع ركعات .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:5524. -9441

قال في المجمع جلد2صفحه149 ورجاله ثقات. -9442

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:5220 ويحيى بن العلاء كذاب وانظر ما قبله . -9443

9444- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَـامِـلِ السِّرَاجُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شُغْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشُّيبَانِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَعُسُّ الْمَسْجِدَ بِاللَّيْلِ فَلا يَرَى فِيهِ سَوَادًا إلَّا أُخَّرَهُ إِلَّا رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي

9445- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ كَامِلِ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، وَأَقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقِيلَ لَهُ تَقَدَّمُ: فَقَالَ: يَتَقَدَّمُ إِمَامُكُمُ ، قُلْنَا: إِمَامُنَا لَيْسَ هَهُنَا، قَالَ: لِيَتَقَدَّمُ رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَقَامَ عَلَى دُكَّانِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ

9446- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْل بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: كُرِهَ أَنْ يَوُّمَّهُمْ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِع

9447- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُهَيْعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوَّلُ مَا تَـفُقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى

حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كود يكها كدرات كونگهباني كيلير مبحد کا چکر لگایا کرتے تھے پس وہاں پر نماز پڑھنے والے آ دمی کےعلاوہ ہرایک کونکال دیتے تھے۔

حضرت ہزیل بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہماری مسجد میں آئے نماز کے لیے ا قامت پڑھی گئی تو آپ سے عرض کی گئی: آپ آ گے ہوکر نماز پڑھائیں! آپ نے فرمایا: تہاراامام آ کے ہوا ہم نے عرض کی: ہماراامام یہال نہیں ہے آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اور آ دی آ گے ہو۔ ایک آ دی آ گے ہوا' وہ مجد کے قبلہ کی طرف او کچی جگہ پر کھڑا ہوا تو حضرت عبداللہ نے اسے منع کیا۔

حضرت ہزیل بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی الله عنه او کچی جگه پر کھڑے ہو کر امامت كروانے كونا پسند كرتے تھے۔

حضرت شداد بن معقل فرماتے ہیں کہتمہارے دین میں سب سے پہلے جوشی موجود نہیں ہوگی' وہ امانت ہے اور آخرتک جو باقی رہے گی وہ نماز ہے ایسے لوگ نماز یر هائیں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں ہوگا۔





الصَّلَاةُ، وَلَيُصَلِّينَّ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُم

9448- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأُسُودِ بُنِ يَزِيدَ، وَعَلْقَمَةَ، وَمَسُرُوقٍ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ، قَالَ: الصِّيَامُ مِنْ رُؤُيَةٍ ﴾ الْهِلَالِ إِلَّى رُوْيَتِهِ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَثَلَاثُونَ

9449- حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، أنا عُتْبَةُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: صَامَ نَاسٌ مِنَ الْحَيِّ وَنَاسٌ مِنْ جِيرَانِنَا الْيَوْمَ، قَالَ: عَنْ رُؤُيَةِ الْهِلَالِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَأَنْ أَفُطِرَ يَوُمَّا مِنُ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَقُضِيَهُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ

9450- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: ﴾ جَاء يَسى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ: إِنِّى مَرَرُتُ

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عند فرمايا: روز اورعيد جاند وكيوكركروا كرآسان غبارآ لود ہوتو تنس دن مکمل کرلو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما این والد سے روایت کرتے ہیں' وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی الله عند کے پاس آیا میں نے عرض کی: اس قبیلہ اور ہارے پڑوس کے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے آپ نے فرمایا: چاندد یکھاہے؟ عرض کی نہیں! آپ نے فرمایا: رمضان کے روزہ کی قضاء کرنا' پھر اس کی قضاء کرنا مجھے زیادہ پسند ہے شعبان کے آخری دن روزہ رکھنے سے۔

حضرت عبدالله بن مرداس فرماتے ہیں: میرے پاس قبيلے يا محلے سے ايك آ دى آيا كہا: بشك ميں جاندنى رات میں اپنی بیوی کے پاس سے گزرا تو وہ مجھے بہت اچھی کئی میں نے ماور مضان میں اس سے جماع کیا' اس کے

> قال في المجمع جلد3صفحه146 ورجاله رجال الصحيح. -9448

قال في المجمع جلد3صفحه 149 وعتبة وأبوه لم أجد من ذكرهما . قلت: لعل في نسخته كذلك -9449

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 8402 وعنده كما في رواية فاطمة فأتى عبد الله فسأله فقال بدل فاذا عبد الله بن -9450 مسعود الخ قال في المجمع جلد 3صفحه 150، وعبد الله لم أجد من ذكره وبقية وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه ابن أبي شيبة جلد3صفحه80-81 .

🦓 ﴿المعجم الكبير للطيراني} ﴿

شَهْرِ رَمَىضَانَ فَنِمْتُ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقُلْتُ:

عَـلَيْكَ بِعَبْدِ اللَّهِ بَن مَسْعُودٍ أَوْ بِأَبِي حَكِيمٍ

الْـمُ زَنِـى، فَإِذَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، فَسَأَلْتُهُ

فَقُلْتُ: إِنِّى كُنتُ جُنبًا، فَقَالَ: كُنتَ جُنبًا لَا

يَحِلُّ لَكَ الصَّلاةُ، فَاغْتَسَلْتَ فَحَلَّتُ لَكَ

9451- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الُحَيضُرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا يَعْلَى بْنُ

الُحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَامِعَ بْنَ

شَـدَّادٍ أَبَا صَـخُـرَ-ةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

مِرْدَاسِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى مَسْجِدِ الْحَيِّ بَعْدَمَا

صَلُّوا الْفَجْرَ، فَقَالَ لَهُمْ -وَذَاكَ فِي رَمَضَانَ -:

إِنِّي أَصَبْتُ مِنْ أَهْلِي، ثُمَّ غَلَبَتْنِي عَيْنِي

فَأَصْبَحَتُ وَلَهُ أَغْتَسِلُ فَمَا تَرَوُنَ؟ فَقَالَ لَهُ

الْقَوْمُ: مَا نَسَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَفْطَرْتَ، فَانْطَلَقَ إِلَى

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُمْ: أَتَيْتُ مَنْ هُوَ

خَيْرٌ مِنْكُمْ أَوْ أَفْقَهُ فَقَالَ: إِنَّهَا الْإِفْطَارُ مِنَ

9452- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْصِ

الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ فَأَتُمَّ صَوْمَكَ

الصَّلَاةُ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ فَصُمْ

بعد سو گیا' حتیٰ کہ میں نے صبح کر دی۔ میں نے اس آ دی بِامْرَأْتِي فِي الْقَمَرِ فَأَعُجَبَّتِنِي فَجَامَعُتُهَا فِي

| _ | ~  | _  | • |
|---|----|----|---|
|   | V. | 2  | ì |
|   | ⋛  | и  | Q |
| J | ж  | ני | ۴ |
| S | IA | _  | 4 |

سے کہا تم حضرت عبداللہ بن مسعود یا ابو کھم مزنی کے پاس

جا كرسوال كرو\_ا جإنك حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله

عنة نظرة ع تومين في ان سے سوال كيا كي ميل في كها:

میں جنبی تھا' فرمایا: تُوجنبی تھاتو تیرے لیےنماز جائز نہھی'

تُوعنسل كرليتا تو نماز تيرے ليے جائز ہو جاتی ليکن روزہ

ر کھنا تیرے لیے جائز ہے (اب بھی اگرضی صادق کے بعد

کوئی چینہیں کھائی ہے) تو روزہ کی نیت کر لے (تیراروزہ

حضرت عبدالله بن مرداس سے روایت ہے کہ وہ

مطے کی معجد میں آئے' اس کے بعد کہ لوگ نماز سے فارغ

ہو چکے تھے تو اُنہوں نے لوگوں سے کہا: (ید رمضان

المبارك كامهينة قا) بيشك مين في اين بيوى سے جماع

کیا پھر مجھ پر نیند غالب آ گئی تو میں نے (اس حالت

میں) صبح کی میں نے عسل نہیں کیا' اب تہارا کیا خیال

ہے؟ (میں کیا کروں؟) پس قوم نے ان سے کہا: مارا

خیال ہے تُو روزے سےمحروم رہا۔لیکن وہ حضرت عبدللّٰد

بن مسعود رضی الله عنه کے پاس گیا تو (واپس آکر) ان

لوگوں سے کہا: میں سے بہتریاتم سے زیادہ فقیہ کے پاس

سے آیا موں تو اُنہوں نے فر مایا ہے کداگر آ دی صبح صادق

کے بعد کھائے یا ہے تو روزے سےمحروی ہوتی ہے (جنبی

حالت میں صبح کرنے سے نہیں) پس تُو اپنا روزہ مکمل کر

حضرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں: حضرت عبدالله

(اگر تُونے صبح صادق کے بعد کھایا پیانہیں ہے)۔

السَّدُوسِتُ، ثناعَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثنا المُمسَعُودِيُّ، ثنا جَامِعُ بنُ شَدَّادٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُن هَلَالٍ، قَالَ: أَتَّى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي كُنْتُ

جُنْبًا فَلَمِ اغْتَسَلُ حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنْتَ جُنْبًا لَا تَحِلَّ لَكَ الصَّلاةُ، فَاغْتُسَلْتَ فَحَلَّتُ لَكَ الصَّلاةُ وَحَلَّ لَكَ

الصِّيَامُ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

9453- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ الْجَزَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوْ أَتَيْتُ امْرَأَدَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكُّتُ الْغُسُلَ عَـمُـدًا حَتَّى أَصْبِحَ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الصَّوْمِ، إِنَّمَا أَتَيْتُهَا وَهِي تَحِلُّ لِي

9454- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ أَيُّوبَ، وَهِشَام، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ، عَنْ يَ حُيَى بُنِ الْجَزَّارِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَوُ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَرَكُّتُ الْغُسُلَ عَمُدًا حَتَّى أَصْبِحَ لَمْ يَمْنَعْنِي ذَلِكَ مِنَ الصَّوْمِ لِلَّاتِي

بن مسعود رضی الله عنه کے پاس ایک آ دمی آیا عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! میں جنبی تھا تو میں نے عسل کیے بغیر مسج كردى توحضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا تو جنبى موتو تیرے لیے نسل کیے بغیرنماز حلال نہیں ہوتی 'اگرغسل کر لے گا تو نماز حلال ہو جائے گی کیکن تیرے لیے روزہ رکھنا (اس حالت میں) جائز ہے اور بیرواقعہ رمضان المبارک کا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس رات کو آؤں پھر جان بوجھ کر عسل كرنا چھوڑ دوں صبح ہونے تك تو ميرے ليے روزه رکھنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس ہے ہمبستری کی ہے جب وہ میرے لیے حلال ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس رات کو آؤں پھر جان بوجھ کر عسل كرنا حصور دول صبح ہونے تك تو ميرے ليے روزه رکھنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس ہے ہمبستری کی ہے جب وہ میرے لیے حلال ہے۔

قال في المجمع جلد 3صفحه 150 ويحيى بن الحارث قال في المجمع جلد 3صفحه 150 لم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: هو يحيي بن الجزار كما ترى ولعله حرف في نسخة الحافظ الهيثمي الي يحيي بن

إِنَّمَا أُتَيُّتُهَا وَهِي تَحِلِّ لِي

9455- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، أنا أَيُّوبُ، وَهشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَتَيْتُ أَهْلِي أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ جُنبًا لَصُمْتُ لِأَنِّي أَتَيُتُهَا وَهِي تَحِلُّ لِي

9456- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ جُنْبًا، فَمَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ الْمَاءَ مَا صَلَّيْتُ حَتَّى أَجدَ الْمَاءَ

9457- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِ كَالِ بُنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهُرْمُ زَان، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُؤْخَذُ بِهَذَا 9458- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأْتُهُ نِصْفَ النَّهَارِ، وَهُوَ صَائِمٌ

9459- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس رات کو آؤں پھر جان بوجھ کر

عسل کرنا حجور دوں صبح ہونے تک تو میرے لیے روزہ ر کھنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس

ہے ہمبستری کی ہے جب وہ میرے لیے طلال ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه أكرمين حالتِ جنابت میں ہوں اور میں ایک ماہ تک تھہرار ہوں اور

مجھے پانی نہ ملے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا جب تک پانی نہ

يا وُل۔

حضرت هرمزان سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود

7

رضی الله عنہ سے اس آ دمی کے بارے سوال کیا جو بوسہ لیتا ہے روزہ کی حالت میں فرمایا: اس کی جگدا یک روزے

کی قضاء کرے۔حضرت سفیان فرماتے ہیں: اس پڑمل نہ كيا جائے گا (كيونكه بيتفق عليه بيس)-

حضرت عمرو بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه حالتِ روز ہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کیٹتے

تقي

ایک آ دی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:7426 قال في المجمع جلد 3صفحه 166 ورجاله ثقات. -9457

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7442 . -9458

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7476 وانظر الفتح جلد 4صفحه 161-162 . وقال في المجمع جلد 3صفحه 168 -9459

عاہے تو معاف کردے۔

حدیث ذکر کی۔

عنہ نے فرمایا: جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر وجہ کے نہ

عَنْ عَبُدِ السرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ

الْأُحْدَبِ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ،

عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَفْطَرَ

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَقِيَ اللَّهَ بِهِ،

وَإِنْ صَامَ الدَّهُ رَكُلَّهُ، إِنْ شَاء كَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاء كَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاء كَفَرَ لَهُ، وَإِنْ

حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ،

ثنا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ

عَبُدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ بِكَالِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

فَذَكَرَ مِثْلَهُ

9460- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، أَخْبَرَنِي وَائِلُ

بُنُ ذَاوُدَ، عَنْ إِبْسَرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّـمَا الصِّيَامُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِسَمَّا خَرَجَ، وَالْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا

9461- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

أَعَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں: جس نے رمضان کا ایک دن روزہ نہ رکھا' اس کے بعد اس کی مثل

رکھا تو وہ اللہ سے ملے گا' پھراللہ چاہے تو عذاب دے اور

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: روزہ (پیٹ کے اندر) داخل کرنے سے ٹوٹا ہے جبجسم سے کچھ نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا ہے جبکہ نکلنے والی شی سے وضو ہے اور داخل ہونے والی سے نہیں ہے۔

حضرت عامر بن مطیر شیبانی اینے والد سے روایت كرت بير؛ وه فرمات بين: بهم في حضرت عبدالله رضي الله عنه کے ساتھ سحری کی پھر ہم نکلے تو نماز کے لیے

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 658 . -9460

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7616 قال في المجمع جلد 3صفحه154 ورجاله رجال الصحيح . وكلمة وكيع -9461 ليست في المصنف.

مَطِيرِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: تَسَحَّرُنَا مَعَ اقامت پڑھی جارہی تھی۔ عَبُدِ اللَّهِ، ثُمَّ خَرَجْنَا فَأَقِيمَتِ الصَّلاةُ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں تم میں ہے کسی کو حالتِ روزہ میں کھانے پینے کی کوئی شی پیش کی جائے تو وہ کہے: میں روزہ کی حالت میں ہوں۔

ر المنظمة الم

9462- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ: إِنِّي صَائِمٌ

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں: لیلة القدر کو ستره رمضان المبارك يااكيس ياتئيس رمضان المبارك كو تلاش کرو۔

9463- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ٱلْأُسُودِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَ-ةَ صَبِيحَةَ بَدُرِ، أَوْ إِحْدَى وَعِشُرِينَ لَيُلَةً أُو ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ

حضرت زر بن حبیش رضی الله عنه فرماتے ہیں میں نے ابومنذر یعنی حضرت أبی بن كعب سے عرض كى مجھے شب قدر کے بارے بتائے! کیونکہ حضرت حضرت اُم عبد ك بيش (عبدالله) فرمات بين جوآ دمى ساراسال قيام کرے (بعنی مغرب وعشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا) توهب قدر پالےگا۔ أنهول نے فرمایا: ابوعبدالرحمٰن پراللہ

9464- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ يَعْنِي أَبَى بْنَ كَعْب، أُخْبِرُنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّ ابْنَ أُمَّ عَبُدٍ يَقُولُ: مَن يُقِمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا، قَالَ: يَرْحَهُ اللَّهُ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7483 وابن أبي شيبة جلد 3صفحه 64 عن أبي الأحوص عن أبي اسحاق به ووكيع -9462 عن مسعر عن أبي اسحاق به .

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7697 وانظر ما كتبه شيخنا اجازة في تعليقه على المصنف. -9463

رواه مسلم رقم الحديث: 762 وابن نصر في قيام رمضان صفحه 185-186 . عبد الرزاق في المصنف رقم -9464 الحديث: 7700 الا أنه عنده معمر بدل الثورى.

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ يُعَالَى الْمُوالِي ﴾ ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمِعِمُ مِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْ

رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ عَمَّى عَلَى النَّاسِ حَتَّى لَا

9465- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

يَتَكَلَّمُوا، وَالَّذِي أُنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ، أَنَّى رِهِمْ عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ ﴾ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدُ رَأَيْنَا وَحَفِظْنَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَهِيَ لَا يَسْتَثْنِي قُلُتُ لِزِرِّ: وَمَا الْآيَةُ؟ قَالَ: تَطْلُعُ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ كَأَنَّهَا طَسْتٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ

فرمایا: اُس نشانی سے جس کی خبر ہمیں رسول کریم ملتہ این ا دی کی اللہ کی قتم ایدوہی ہے اُنہوں نے استثنا نہیں کی۔ میں ٔ نے حضرت زر سے عرض کی: وہ کون سی نشانی ہے؟ أنهول نے فرمایا: دوسرے دن سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے محویا وہ ایک پلیف ہے اس کی شاعیں نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت زررضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے حضرت أبي بن كعب سے عرض كى: اے ابومنذر! مجھے شب قدر کے بارے بتائے! کیونکہ ہارے ساتھی حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ ہے اس بار ہے سوال ہوا تو اُنہوں نے

فرمایا: جوساراسال قیام کرے گا تو وہ اس کوضرور پالے گا۔

فر مایا: ابوعبدالرحمٰن پراللّٰدرحم فر مائے! انہیں معلوم ہے کہ یہ

رمضان میں ہے کیکن اُنہوں نے ناپبند کیا کہ لوگ کلام

كرين يا فرمايا: أنهول نے پسندكيا كەلوگ كلام نەكرىي \_

قتم بخدا! شب قدر ضرور رمضان میں ہے اور وہ

ستائیسویں رات ہے وہ حلف اُٹھا رہے تھے کیکن استثناء

نہیں گ۔ راوی کا بیان ہے: میں نے عرض کی: اے

ابومنذر! آپ کو کہال سے علم ہوا؟ اُنہوں نے فرمایا: اس

نشانی سے جس کی خبر رسول کریم ملتی آبنے نے ہمیں دی۔

رحم فرمائ! يقيينًا انهيل معلوم ہے كه بير رمضان المبارك

میں ہے کیکن اُنہوں نے لوگوں کو نابلدر کھا یہاں تک کہ وہ

زبان نہ کھولیں متم ہے اُس ذات کی جس نے حضرت

محد المانية للم ير قرآن نازل فرمايا ہے كه بير رات رمضان

المبارك میں ہے اور رمضان كى ستائيسويں رات ہے۔

میں نے عرض کی: اب ابومنذر! آپ کواس کاعلم کیے ہوا؟

حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَعَارِمٌ أَبُو النَّعْمَانِ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلُتُ لِأَبَيِّ بُنِ كَعْبِ: أَبَا الْمُنْذِرِ، أَخْبِرُنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدُرِ، فَإِنَّ صَاحِبَنَا ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: مَنْ يُقِمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا، قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبُا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمَ أَنَّهَا فِي ِ {رَمَـضَانَ، وَلَكِمْنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا -أَوْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا -وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ، وَإِنَّهَا لَيُلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ يَحْلِفُ، وَلَا يَسْتَثْنِي، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِسالُسْآيَةِ الَّتِي أُخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَّادٌ: فَـ قُلْتُ لِعَاصِعٍ: مَا الْآيَةُ؟

﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴿ 605 ﴿ 605 ﴿ لَا شَشْمَ

قَالَ: تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةً تِلْكَ اللَّيْلَةِ حضرت ما وكت بين بين في خضرت عاصم عوض كي . لَيْسَ لَهَا شُعَاعُ مِفْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَوْتَفِعَ وَانْتَانِي كيا ہے؟ فرمایا: اس رات كی صبح سورج اس اندار "

كُلُّ لَهُ اللَّهُ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَوَلَّ لَيْسَ لَهَا شُعَاعُ مِثْلَ الطَّسْتِ حَتَّى تَرْتَفِعَ وولْ

طرح ہوت 9466- حَدَّثَ نَسَا مُسَحَسَمَّدُ بُنُ النَّصُوِ حَدَّ

الْأَزْدِئُ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَاصِمُ بُنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِلَّابَيِّ، أَخْبِرُنِي عَنُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّ عَبُدَ اللهِ، يَقُولُ: مَن يُقِمِ الْحَولُ يُصِبُهَا، قَالَ: يَرْحَمُ يَقُولُ: يَرْحَمُ

التى حَبِمَتُ دَبِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَدُنَا وَحَفِظُنَا أَنَّهَا لَهِى قَالَ عَاصِمٌ: قُلْتُ لِزِرِّ: مَا تِلْكَ الْآيَةُ؟ قَالَ: طُلُوعُ الشَّمْسِ بَيْضَاءَ كَالطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، قَالَ:

زبان نہ کھولیں فتم ہے اُس ذات کی جس نے حضرت محدط اُلے اِلْمِی کے حدود مصرت محدط اُلے اِلْمِی کے حدود مصرت محدط اُلے اِلْمِی کے میں ان مضان المبارک میں ہے اور رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔
میں نے عرض کی: اے ابومنذر! آپ کواس کاعلم کیے ہوا؟

فرمایا: اُس نشانی سے جس کی خبر جمیں رسول کریم مُلَّوْمُلَلِمْ نے اُس نشانی سے جس کی خبر جمیں رسول کریم مُلَّوْمُلِلِمْ نے دی استناء نہیں گی۔
میں نے حضرت زر سے عرض کی: وہ کون سی نشانی ہے؟ (
اُنہوں نے فرمایا: دوسرے دن سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے گویا وہ ایک پلیٹ ہے اس کی شاعیں نہیں ہوتی ہیں '
یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں: پس میں

نے کئی بارسورج کواسی طرح طلوع ہوتے دیکھا۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت

9467- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ

فَرَمَقُتُهَا مِرَارًا كَذَلِكَ

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عَاصِمُ بْنُ أَبِى النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَىَّ بْنَ كَعْبِ -وَكَانَ امْرَأُ فِيهِ شَرَاسَةٌ -فَقُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ اخْفِصْ لِي جَنَاحَكَ رَحِمَكَ الله ، وَسَأَلْتُهُ عَنُ لَيُلَةِ الْقَدُرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا فِي اللهِ الْقَدُرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا فِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل عَلِمْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَدُنَا وَحَفِظْنَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَهِيَ لَا يَسْتَفْنِي

9468- حَـدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ حَفُص الرَّقِّيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْن أَبِي أُنيُسَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ أُبِيّ بُنِ كَعْبِ، قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعَ وَعِشْرِينَ ، قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِك؟ قَالَ: بِالْـاَيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَفِظُتُهَا، وَعَدَدُتُهَا، وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدِ إِنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ 9469- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُوسِ بُنِ كَامِلِ، ثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبُو حَفُص

الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَاصِمِ بنِ

أُبِى النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: وَفَدْتُ

إِلَى عُشْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَىَّ بُنَ كَعُب، فَقُلُتُ لَهُ:

حَدِّثْنِي فَإِنِّي قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ لُقْيَكَ، وَمَا وَفَدُتُ

أنى بن كعب سے ملا جبكه وہ ايك ايسے آ دى تھے جن ميں سخت کلامی کاعضرتھا' پس میں نے عرض کی: (اے ابومنذر! الله آپ پر رحم فرمائ! میرے لیے اپنے پُروں کو پست فرمائے!) میں نے آپ سے شب قدر کے بارے سوال کیا۔ فرمایا: بیدرمضان میں ہے اور بیستائیسویں کی رات ہے میں نے عرض کی: آپ کو کہاں سے اس کاعلم ہوا؟ فر مایا: اس نشانی کے ذریعے جس سے رسول کر یم ملے اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا پس ہم نے گنااور یاد کیا 'پس قتم بخدا! یہ وہی ہے بغیر استناء کے کہا۔

حفرت زر بن حبیش حفرت أبی بن كعب سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت أبی بن کعب رضی الله عنه نے فرمایا شب قدر ٔ ستائیسویں کی رات ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابومنذرا آپ کواس کاعلم کہاں ہے ہوا؟ فرمایا: اس نشانی سے جو رسول کر یم طاق ایکم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی کی ہم نے اسے یاد کر لیا اور گنا۔ قتم اس ذات کی جس نے حضرت محد الله ایکم پر کتاب نازل فرمائی'وہ ستائیسویں کی رات ہے۔

حضرت زر بن حمیش فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا تو میری ملاقات حضرت أبي بن كعب سے ہوئى میں نے اُن سے عرض كى: مجھے مدیث سایئے کیونکہ میں پند کرتا تھا کہ آ ب سے ملا قات ہو۔بس میں آپ کی ملا قات کیلئے ہی آیا ہوں۔ لیں مجھے شب قدر کے بارے حدیث بیان سیجئے کیونکہ

إِلَّا لِلِهَ الْقَدْرِ، فَإِنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يُقِم السَّنَةَ يُصِبُهَا -أَوْ

يُدُركُهَا -فَقَالَ أُبَيٌّ: لَقَدُ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ

وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّى عَلَيْكُمْ، فَإِنَّهَا لَيَلَةُ سَبْع

وَعِشُرِينَ بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَفِظْنَاهَا وَعَلِمْنَاهَا

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُوَاصِلُهَا إِلَى السَّحَرِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا بِيَوْم

وَبَعْدَهَا بِيَوْمٍ صَعِدَ فَنَظُرَ إِلَى الشَّمْسِ، وَقَالَ:

إِنَّهَا تَـطُلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا، وَلا شُعَاعَ لَهَا

9470- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو الْبَزَّارُ،

ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الرَّوَّاسُ، ثنا حَاتِمُ بُنُ

وَرُدَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ

زِرِّ، قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِأُبُيِّ بُنِ كَعُبٍ: إِنَّ عَبْدَ

اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: مَنْ يُقِم

الْحَوْلَ يُصِبْهَا، فَقَالَ أُبَيُّ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَٰنِ لَقَدُ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي

لَيْلَةِ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، وَلَكِنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا

الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا ابْنُ ثُوْبَانَ، عَنُ

عَبْدَدةَ بُنِ أَبِى لُبَابَةَ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ:

9471- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ

كري توه وهب قدركويال كالمصرت أبي في فرمايا ان

کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ رمضان میں ہے کین وہ

تمہیں اس سے نابلد رکھنا پیند کرتے ہیں۔ پس وہ

ستائیسویں کی رات ہے اس نشانی کی وجہ سے جو رسول

كريم طَيُّ يَلَيَمُ فِي خُودِ بمين بتائي بن جم في اس كوياد كرايا

اورجم نے اس کو جانا۔رسول کریم منتی آیا کم کا دت مبارکہ

تھی کہ آپ بھی وہ پوری رات جا گا کرتے تھے سحری

تک \_ پس اس رات سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد

بلند جله يرسورج كوملاحظه فرمات اور فرمات : ب شك

سورج اس کی صبح بغیر شعاع کے طلوع موتاہے اور بلند

حضرت أبی بن كعب سے عرض كى حضرت عبدالله بن

مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں جوآ دی ایک سال تک قیام

کرے گا اس کولیلہ القدرمل جائے گی۔حضرت اُبی نے

فر مایا: الله عز وجل ابن مسعود پررحم کرے! اس کواتناعلم ہے

کہ بیرات تنیس رمضان کو ہے لیکن اس نے (بتانا) پند

حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی الله عنه کے پاس لیلة القدر کے بارے

مذاكره موا فرمايا: جس نے رمضان كا سارا مهينه قيام كيا،

نہیں کیا کہلوگ اس پر ہی بھروسہ نہ کر کیں۔

حضرت زررضی الله عنه فرماتے ہیں کدایک آ دمی نے

┪.

ہونے تک اس طرح رہتا ہے۔

حضرت ابن مسعود فرمات بين: جوآ دمي بورا سال قيام

9471 ورواه المصنف في مسند الشاميين رقم الحديث: 162 .

حَتى تَرُ تَفِعَ

تَـذَاكَـرُوا عِـنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: مَنْ قَسامَ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَذْرَكَهَا، قَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبُيّ، فَقَالَ: وَالَّـذِي نَـفُسِى بِيَـدِهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيُلَةٍ هِي اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَسَالُتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: لَيُلَهُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ قَالَ عَبْدَةُ: فَإِذَا كَانَ الشُّهُ رُ ثَلَاثِينَ قُمْنَا بَعُدَهَا ثَلاثًا، وَإِذَا كَانَ

9472- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَسنُ عَسُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يُصَلِّى بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ بِلَيْلِ

تِسْعًا وَعِشْرِينَ قُمْنَا بَعُدَهَا لَيُلَتَيْنِ

9473- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزْدِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثِنَا زَائِدَةُ، قَالَ: قُلُتُ لِخُصَيْفٍ: أَحَدَّثَكُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْس ﴾ وَعِشُوِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ ﴿ كُلُّ فَابُنُ لَبُونَ ذَكُوٍ؟ قَالَ: نَعَمُ

9474- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ،

اس نے اس رات کو پالیا۔ فرماتے ہیں: میں ( کوفہ ہے) مدینے آیا تو میں نے حضرت أبی سے اس كا تذكرہ كيا۔ اُنہوں نے فرمایا قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون ی رات ہے۔ وہ رات ہے جس میں رسول کریم ملی آیا لم نے ہمیں قیام کرنے کا تھم دیا۔ فرماتے ہیں: میں نے اس کے بارے سوال کیا تو فرمایا: وہ ستائیسویں کی رات ہے۔ حضرت عبده فرماتے ہیں: جب مہینة تیس کا ہوت اتھا تواس کے بعد ہم تین رات قیام کرتے اور اگر انتیس کا ہوتا تو دو

حضرت زيد بن وهب فرمات بين كه حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ ہمیں رمضان کی رات نماز ( تیعنی تراویح ) پڑھاتے تھے ہیں آپ رات کے وقت ختم کرتے تھے۔

حضرت زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے نصیف سے کہا: میں تم کو حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود جواینے والد کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تجیس اونٹوں میں ایک بنت مخاض ( دوسال والی ) ہے کیں اگر اونٹول کے گلے میں وہ نہ ہوتو پھر بنت لبون (ایک سال کی) ہی دیدے؟ فرمایا: جی ہاں!

حضرت میناء سے روایت ہے کہ وہ لوگ حضرت

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7741 قال في المجمع جلد 3صفحه 172 ورجاله رجال الصحيح. -9472

قال في المجمع جلد3صفحه 75 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -9473

قال في المجمع جلد3صفحه92 وميناء فيه كلام كثير وقد وثقه ابن حبان . -9474

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ وَهُ وَهُو الْكِنِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُ وَهُو الْكِنِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُ وَالْمُ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ هَمَّام، عَنْ مِينَاء،

أَنَّهُمْ جَاءُ وا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي زَمَن

عُثْمَانَ، فَقَالُوا: أَعْطِنَا أَعْطِيَاتِنَا، فَقَالَ: مَا لَكُمْ

عِنْدِى عَطَاءٌ إِنَّمَا عَطَاؤُ كُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ، وَحِزْيَتِكُمْ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا ، فَلَمَّا تَرَدَّدُوا

إِلَيْهِ جَاء بِالْمَفَاتِيحِ إِلَى عُثْمَانَ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: إِنِّى لَسْتُ بِحَازِنِ

9475- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيّ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَسُئِلَ عَنْ أَمُوالِ الْيَتَامَى؟

فَقَالَ: إِذَا بَـلَغُـوا فَـأُعْلِمُوهُمْ مَا جَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُ وا زَكُّوا، وَإِنْ شَاءُ وا.تَرَكُوا

9476- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجّاجُ بنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ لَيُثٍ، عَنْ

مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَالِّي الْيَتِيمِ

يُحْصِى السِّنِينَ، فَإِذَا قَالَ احْتَلَمَ، قَالَ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ زَكَاةً كَذَا وَكَذَا سَنَةً

9477- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيّ، عَنُ أَبِي

عثمان رضی الله عنه کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود

رضی الله عنه کے پاس آئے تو اُنہوں نے عرض کی: ہمیں مارے عطیات دیں۔ تو اُنہوں نے فرمایا: میرے یاس

کوئی عطیہ نہیں ہے تمہارے عطیات تو صرف تمہارے مالِفْی اور جزیدے ہوتے ہیں اور صدقہ اس کیلئے ہوتا ہے

جواس کاحق دار ہے کیس جب لوگ چلے گئے تو آ ب نے جا بیاں اُٹھا کر حضرت عثمان کے پاس آ کر پھینک دیں اور

کہا: میں خازن نہیں بنیآ۔

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی

الله عنه سے تیموں کے اموال کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: جب وہ بالغ ہوں تو ان کو بتاؤ' جوان کے مال پر

ز کوۃ ہے اگر چاہیں تو زکوۃ دیں اور اگر چاہیں تو چھوڑ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: یتیم کی عمر شار کی جائے جب اس کواحتلام ہوتو اس کو بتاؤ کہ اس

کے مال پراتنی اتنی زکو ۃ بنتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ہمیں اللہ عنه فر ماتے ہیں کہ ہمیں اللہ عنہ مال دیا جاتا تھا' پھرز کو ۃ بھی لی جاتی تھی۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6997 قال في المجمع جلد 3صفحه 67 ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود. -9475

قال في المجمع جلد3صفحه 67 ومجاهد لم يدرك ابن مسعود . -9476

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7036 قال في المجمع جلد3صفحه 68 ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو -9477 المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم ا

إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ، ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ

9478- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْـرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَــاًكُنْهُ امْرَأَةٌ عَنُ حُـلِيّ لَهَا أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا بَـلَغَ مِائَتَىُ دِرُهَمِ فَزَكِيهِ ، قَالَتُ: إِنَّ فِي حِجْرِي أَيْتَامًا فَأَدُفُعُهُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمُ

9479- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَتُ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، هَلُ فِي حُلِيّي زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ ، قَالَتُ: فَإِنَّ لِي ابْنُ أَخِ أَيْتَامًا فَأَجْعَلُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: اجْعَلِيهِ فِيهِمْ

9480- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُ لَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ كَسَبَ طَيَّبًا خَبَّفَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبُهُ الزَّكَاةُ ﴿ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لِمُ تُطَيِّبُهُ الزَّكَاةُ ﴿ 9481 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے زیور کے متعلق یو چھا کہ اس میں زکوۃ ہے یا تہیں ہے؟ میں نے کہا: جب دوسودرہم کے ہوں تو زکوة ہے۔اس نے عرض کی: میرے پاس بنتم ہیں میں ان کو دے دوں؟ میں نے کہا: جی ہاں! (دے دو)۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی بیوی نے عرض کی: اے ابوعبد الرحمٰن! کیا زیور پر زكوة ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض كى: میرے بھائی کے بیٹے بیٹیم ہیں' میں ان کودے دوں؟ آپ نے فرمایا: ان کے دے دو!

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بيس كه جس نے حلال طریقہ سے مال کمایا اوراس کی زکوۃ نہ دینے سے وہ پلید ہوجاتا ہے اورجس نے جس حرام طریقے سے کمایا ز کو ۃ دینے سے پاکنہیں ہوگا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه جب تم

9478- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 7055 قال في المجمع جلد3صفحه 67 ورجاله ثقات لكن ابراهيم لم يسمع من

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:7148 قال في المجمع جلد 3صفحه 65 واسناده منقطع . -9480

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 6517 وابن ماجه رقم الحديث: 1478 وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . -9481

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ كِلَاهُمَا، عَنْ سُفْيَانَ الشُّورِيّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسِ الْعَامِرِيّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلْيَأْخُذُ بِجَوَانِب السَّرِيرِ كُلِّهِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لَيَنَطَوَّعُ بَعُدُ أَوْ

لِيَدَعُ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ 9482- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُودِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قِالَ: إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمُ

الْجِنَازَةَ فَلْيَأْخُذُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعُ بَعْدُ أَوْ يَذَرُ

9483- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

عَارِمٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ،

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ تَبِعَ حِنَازَـةً فَلْيَحُمِلُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ

مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لَيَتَطَوَّعُ بَعُدُ إِنْ شَاءَ

9484- حَدَّثَنَا دَرَّانُ بُنُ سُفْيَانَ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ، إنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْهُ ولا ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ

تَـحُـمِلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، ثُمَّ تَطَوَّعُ أُو

میں سے کوئی جنازہ کے ساتھ چلے تو چاروں کونوں کو کندھا دینا سنت ہے گھراس کے بعد دے گا تو نفل ہے یا حچھوڑ دے۔ بیالفاظ حدیث کے ابونعیم کے ہیں۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بي كه جب تم میں سے کوئی جنازہ کے ساتھ چلے تو چاروں کونوں کو کندھا دیناسنت ہے پھراس کے بعددے گا تو نفل ہے یا چھوڑ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيس كه جبتم

میں سے کوئی جنازہ کے ساتھ چلے تو چاروں کونوں کو کندھا دیناسنت ہے پھراس کے بعددے گا تو نفل ہے یا چھوڑ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی جنازہ کے ساتھ چلے تو چاروں کونوں کو کندھا دیناسنت ہے پھراس کے بعد دے گا تو نفل ہے یا چھوڑ

7

9485- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْكُوفِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ لَهُ إِن اللَّهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ:

) مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ،

ثُمَّ تَطَوَّعُ بَعُدُ أَوْ دَعُ حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا أَبُو

هَــمَّـامٍ الْـوَلِيدُ بُنُ شُجَاعٍ، ثنا أَبِي، ثنا الرَّحِيلُ بُسنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُودٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نِسُطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ،

حَــدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةَ بُنِ صُبَيْحٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مِسْعَرِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ عُبَيْدِ

إُنِ نِسُطَاسٍ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، مِثْلَهُ

9486- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ النَّحَعِيُّ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

﴾ سُئِلَ عَبُدُ اللَّهِ عَنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ تُوِيدُونَ أَنَّ صَاحِبَكُمْ نَجسٌ

فَاغُتَسِلُوا مِنْهُ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَكُفِيَكُمُ الْوُضُوءُ 9487- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَنْبَلٍ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمِ الْأُوْدِيُّ، ثِنِإِ شَرِيكٌ،

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه جب تم میں ہے کوئی جنازہ کے ساتھ چلے تو چاروں کونوں کو کندھا دیناسنت ہے پھراس کے بعددے گا تو نفل ہے یا چھوڑ

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے اسی کی مثل روایت

حضرت ابوعبیدہ ہے اسی کی مثل روایت ہے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی الله عنه سے بوجھا گیا کہ میت کونسل دینے والانسل کرے گا؟ آپ نے فرمایا: اگرتم جانتے ہوکہ تبہارا ساتھی ناپاک تھا تو عسل دے کر عسل کرلؤ ورنہ تمہارے لیے وضو ہی کافی

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہمارے لیے جنازہ میں کوئی بات اور قرائت مقرر نہیں کی گئی ہے امام تكبير كے توتكبير كہوزيادہ سے زيادہ اچھی بات كرلو۔

عَنِ الشَّيْبَ إِنِّي، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَـمْ يُوَقَّتُ لَنَا عَلَى الْجَنَازَةِ قُولٌ وَلَا قِرَاءَةٌ، كَبِرُ مَا كَبَر الْإِمَامُ، أَكْثِرُ مِنْ أَطْيَبِ الْكَلامِ

9488- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَطاء 'بُنُ السَّائِبِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ رَجُلِ مُسْلِمِ

9489- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمُرو الْقَطِرَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ الطَّفَيْلِ النَّحَعِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَمْ يُوقَّتُ لَنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّبِ قِرَاء فَ، وَلَا قُولٌ، كَيّرُ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ، وَأَكْثِرُ مِنْ طَيِّبِ الْقَوْلِ

9490- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِع، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاء فَإِنَّهُ غَرَرٌ

9491- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

یصرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: آگ کے انگارے پر پاؤل رکھنا مجھے زیادہ پسند ہے مسلمان کی قبرېرپاؤل رکھے ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہمارے کیے جنازہ میں کوئی بات اور قرائت مقرر نہیں کی گئی ہے امام تکبیر کھے تو تکبیر کہوڑ ایادہ سے زیادہ اچھی بات کرلو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: یانی کے اندر مچھلی نہ خرید و کیونکہ بید دھو کہ ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: سود (گناہ)

9490 فيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود . قال البيهقي في السنن جلد 5صفحه 340، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله ورواه أيضًا سفيان الثورى عن يزيد موقوفًا على عبد الله .

المعجم الكبير للطبراني

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مِسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الرِّبَا بِضُعٌ، وَسَبْعُونَ بَابًا

9492 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَبُدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الصَّفُقَةُ فِي الصَّفُقَتَيْنِ رِبًا

9493 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَنْ مَالِكِ بُنِ الْمَعُودِ، (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: 1)، قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعِ

بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حُفُصُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْسَمَ شَنْ عَبْدَ اللهِ، (فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ) الْآعُسَمَ مَنْ عَبْدِ اللهِ، (فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ) الْآحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، (فَطَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ) (الطلاق: 1) قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاع، (الطلاق: 1) قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاع، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا طَلَقَهَا فِي طُهُرٍ إِمَاعَ وَاحِدَةً، ثُمَّ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ بَعُدَ آخِرِ تَطُلِيقَةٍ

9495- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بَنُ إِبْرَاهِيمَ،

کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دوسودوں ( نفع بخش اور گھاٹے والا ) میں سے ایک سوداسود ( نفع ہی نفع ) ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنهٔ الله عزوجل کے ارشاد: ''ان کی عدت کے وقت ان کوطلاق دؤ' کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد میہ ہے کہ جب پاکی کی حالت میں ہواور جماع نہ کیا ہو۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه الله عزوجل کے ارشاد: ''ان کی عدت کے وقت ان کوطلاق دو' کی تفییر کرتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ جب پاکی کی حالت میں ہواور جماع نہ کیا ہو جب سنت تین طلاقیں دینے کا ارادہ رکھے تو ایک طلاق ایک طهر میں دی کھر دوسر سے حیض کے بعددوسری طلاق دے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں۔جوسنت

₹.

<sup>9493-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10927 وسعيد بن منصور (1057) والبيهقي جلد 7صفحه 325 والنسائي جلد 5صفحه 140 .

<sup>9494-</sup> والنسائي جلد5صفحه 140.

<sup>9495-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10929.

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد ال

طریقہ کے مطابق طلاق دے جس طرح اللہ عز وجل نے طلاق دینے کا تھم دیا تو وہ طہر میں طلاق دیۓ جب جماع

نه کیا ہو۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه الله عز وجل

کے ارشاد: ''اے غیب کی خبریں بتانے والے! جب آپ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کریں تو ان کی عدت کے وقت کوسامنے رکھ کران کو طلاق دیں'' کی تفییر کرتے ہیں

کہ اس طلاق عدت سے مرادیہ ہے کہ حالتِ طہر میں طلاق دے کھر عدت ختم ہونے تک چھوڑ دے یا اگر جا ہے تو

رے چرمدت م ،وسے من چور دھے یا اس چور رجوع کر لے۔شعبہ کہتے ہیں کہ کوفہ والے کہتے ہیں: جب جماع نہ کیا ہو۔

نا*ن ندلیا ہو۔* 

حضرت عبدالله رضی الله عنهٔ الله عزوجل کے ارشاد:
"فطلقوهن لعدتهن" کی تفییر کرتے ہیں کہاں سے مراد جوطلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ انتظا کرئے جب

عورت حیض سے پاک ہوتو اسے اس کے طہر میں طلاق دے جب جماع نہ کیا ہو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنهٔ الله عزوجل کے ارشاد:
''ف طلقو هن لعدتهن '' کی تغییر کرتے ہیں کہاس سے مراد ہے کہ جوطلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ انتظار کرے'

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِى أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحُوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا

طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ) (الطلاق: 1) ، قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِلَّةِ: أَنْ تُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، ثُمَّ تَلَكَعَهَا حَتَّى تَقْضِى عِدَّتَهَا أَوْ تُرَاجِعَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: عَنْ

غَيْرِ جِمَاعٍ 9497- حَـدَّثَـنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَّنُ سَلْمٍ

الرَّازِيُّ، ثنا سَهُ لُ بُنُ عُثْمَانَ، ثنا يَحْيَى بُنُ زَكُرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِلَدةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِى قَوْلِهِ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) (الطلاق: 1) ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الطَّلاقَ الَّذِى هُوَ الطَّلاقُ فَلْيُمْهِلُ حَتَّى إِذَا طَهُرَتِ الْمَرُأَةُ مِنَ الْحَيْضِ

فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعِ 9498- حَـدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ سَلْمٍ،

ثنيا سَهُ لُ بُنُ عُشَمَانَ، ثنيا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْسَمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ

أَبِسِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ: (فَ طَلِقُوهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ) (الطلاق: 1) ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الطَّلاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلاقُ فَلْيُمُهِل الْمَوْأَ-ةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْر جَمَاع قَالَ لَهَا: اعْتَـدِى، فَإِنْ نَـدِمَ وَتَتَبَّعَهَا نَفُسَهُ أَشُهَدَ الْعَلَى وَجُعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِى كَالَمُ وَعَلَى وَجُعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِى عِـدَّتُهَا، وَلَا يُطَلِّقُهَا ثَلاثًا وَهي حَامِلٌ، فَيُنَدِّمُهُ اللَّهُ، فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا

9499- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْ جُهَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الدَّمُ مُنْذُ ثَلَاثِ حِيَضِ، فَـأتَـانِـى وَقَدُ وَضَعْتُ مَائِى، وَرَدَدُتُ بَ ابِي، وَخَلَعُتُ ثِيَابِي، فَقَالَ: قَدُ رَاجَعُتُكِ قَدُ رَاجَ غُتُكِ، فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا تَزَى فِيهَا؟ قَالَ: أَرَى أَنَّهَا امْـرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلُّ ) لَهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ

یہاں تک کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتو اسے اس کے اس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہوا اس ہے کہے: تُو اپنی عدت گزار۔ پس اگر شرمندہ ہواور اسے اینے پاس لانا حابتا ہوتو دو گواہ بنا کر کھے: میں نے اپنی بوی سے رجوع کیا ورنہ أسے چھوڑ دے یہاں تک کہاس کی عدت گزر جائے اور ( بھی بھی) اسے تین طلاقیں نہ دے اس حال میں کہ وہ حاملہ ہو ورنہ (قیامت کے دن) الله اسے شرمندہ کرے گا' پس وہ حمل اور رضاعت کی حالت میں اُسے نان ونفقہ دے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت اور اس کا خاوند آئے ' تو عورت نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! میرے خاوند نے مجھے طلاق دی اور میرے تین حیض بھی گزر گئے ہیں کیس میرا خاوند میرے پاس آیا اس حال میں کہ (عسل کیلئے میں نے اپنا یانی رکھ دیا تھا' دروازہ بند کرلیا اور اپنے کپڑے اُتار دیئے تصقواس نے کہا: میں نے تجھ سے رجوع کیا' میں نے تجھ سے رجوع کیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہا: اس بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا: میراخیال ہے کہوہ اس کی بیوی ہے جب تک أس كيليح نمازيرٌ هنا حلال نهيس موا \_حضرت عمر رضى الله عنه نے فرمایا میرابھی یہی خیال ہے۔

حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ اُنہوں نے حضرت

9500- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:10988 ومن طريقه البيهقي جلد7صفحه417' -9499

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ

مَنْ صُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ: كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَ

رَجُلٌ وَامْرَأْتُهُ فَقَالَ: طَلَّا قُتُهَا ثُمَّ رَاجَعُتُهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي الَّذِي كَانَ

مِنْكَ أَنْ أَحَدِّثَ الْأَمْرَ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: حَدِّثِينِي، فَقَالَتُ: طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى إِذَا

كُنْتُ فِي آحِر ثَلاثِ حِيَضٍ، وَانْقَطَعَ عَيِّي الدَّمُ، وَضَعْتُ غُسُلِي، وَرَدَدُتُ بَابِي، وَنَزَعْتُ

ثِيَابِي، فَقَرَعَ الْبَابَ، قَالَ: قَدُ رَجَعْتُكِ قَدُ

رَجَعُتُكِ فَتَرَكُتُ غُسُلِي، وَلَبستُ ثِيَابي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ فِيهَا يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ؟ فَقُلْتُ:

أُرَاهُ أَحَتُّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ

عبداللدرضي الله عنه سے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے پس ایک عورت اور ایک مردآئے تو مرد نے کہا: میں نے اسے طلاق دی چرمیں نے اس سے رجوع کرلیا۔عورت نے عرض کی لیکن آپ کے رُعب کی وجہ سے میں اس کے سامنے معاملے کی حقیقت بیان کرنے کی ہمت نہیں کر یار ہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: تُو مجھے کھول کر بتا! اس

عورت نے عرض کی: اس نے مجھے طلاق دی پھراس نے جھے چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب میں تیسر نے فض کے آخر

میں تھی تو میرا خون ختم ہو چکا تھا' میں نے عسل کرنے کی تیاری کر لی تھی دروازہ بند کر کے میں نے اینے کیڑے اُتار

لیے تھے تو اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا: میں نے تجھ سے رجوع کیا' میں نے تجھ سے رجوع کیا' پس میں نے عسل

كرنا جھوڑ ديا اور كيڑے پہن ليے (اور آپ كى بارگاہ ميں آ گئے )۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اُم عبد

ك بيشياس بارے ميں آپ كيا كہتے ہيں؟ ميں نے

عرض کی: میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک وہ مر درجوع کاحق ر کھتا ہے جب تک اس عورت کیلئے نماز حلال نہیں ہوئی ۔ تو

حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: جی ہاں جو آپ کا خیال . ہے میں بھی وہی سمجھتا ہوں۔

ایک اورسند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ عنہ سے اس کی مثل حدیث روایت ہے کیکن اس میں حضرت علقمہ کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابوعبيده بن عبدالله بن مسعود فرمات بين:

حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ عَلْقَمَةَ

9501- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ

﴿ ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 618 ﴿ وَالْحَالِي الْعَلِيمُ الْكِيدِ للطبراني ﴾ ﴿ وَالْعَالِي الْعَلِيمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

اللَّابَرِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُشْمَانُ إِلَى أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْهَا، فَقَالَ أَبِي: كَيْفَ يُفْتِي مُنَافِقٌ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: نُعِيدُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَكُونَ مُنَافِقًا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نُسَمِّيَكَ مُنَافِقًا، وَنُعِيدُكَ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ هَـذَا فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمُ إُبُيِّنُهُ، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ قَالَ: فَلَا أَعُلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا أَخَذَ ذَلِكَ

9502- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاء بُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَـطُلِيقَةً، فَحَاضَتُ ثَلَاثَ حِيَضْ، فَلَمَّا قَعَدَتْ لِتَغْتَسِلَ جَاء زَوْجُهَا فَرَاجَعَهَا، فَقَالَتُ: لَيُسَ ذَلِكَ لَكِ، فَارْتَفَعَا إِلَى ا ابُنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَحْلَفَهَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَ لَـ قَدُ رَاجَعَكِ وَقَدُ حَلَّتُ لَكِ الصَّلَاةُ؟ فَلَمُ تَحْلِفُ، فَرَجَعَهَا إِلَيْهِ

9503- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میرے والد گرامی کی طرف آ دمی بھیجا کہ وہ ان سے اس بارے سوال کرے تو میرے والدگرامی نے فرمایا: منافق کیسے فتو کی دے سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی الله عنه نے فرمایا: میں تحقیے الله کی پناہ میں دیتا ہوں اس بات سے کہ آب منافق ہوں اور ہم الله کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کومنافق کہیں اور ہم تجھے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی اس کی مثل ہو' پھر وہ فوت ہو جائے اور اس نے اس کی وضاحت نہ کی ہو۔ فرمایا: میرا خیال ہے کہ وہ مرد اس عورت کا حقدار ہے یہال تک کہ وہ تیسرے حیض کاعسل کر لے اور اس کیلئے نماز حلال ہو جائے۔ راوی کا بیان ہے: جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت عثمان رضی الله عند نے اسی برعمل کیا۔

حضرت ابو تختری فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دی مین حیض ململ ہونے لگے تو وہ عسل کے ليبيطي اس كاشو ہرآيا' أس نے رجوع كرليا' اس عورت نے کہا: تہارے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اُس آ دمی نے اپنا معاملہ حضرت ابن مسعود کے سامنے پیش کیا ' پس اس عورت کے سامنے حلف لیا' اللہ کی قتم! جس کے سوا کوئی سجا معبودنہیں! جب میں نے تجھ سے رجوع کیا تو تیرے لیے کیا نماز حلال ہو چکی تھی؟ تو اُس نے حلف نہ دیا' پس اس مرد کی طرف حضرت عبداللہ نے اس عورت کولوٹا دیا۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود

رواه عبد الرزاق رقع للحديث: 11064، والطحاوي جلد 3صفحه 58، وسعيد بن منصور رقم الحديث: 1076 \_ قال في المجمع جلد4صفحه341 ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم ابن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف .

عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ

أُبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

فِي الَّتِي تُطَلَّقُ ثَلَاثًا قَبُلَ أَنْ يُدُخَلَ بِهَا لَا تَحِلَّ

لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

9504- قَالَ: وَأَمَّا النَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ

عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ

الَّتِي قَدُ دَخَلَ بِهَا

9505- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأْتُهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدُحُلَ بِهَا، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةٍ

الَمْدَخُولِ بِهَا

9506- حَلَّاثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ

الْكَرِيمِ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْن مَسْعُودٍ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسِبُونَ

أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ

أَنَّهَا تَـنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ

بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشُهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ فِي الثَّلاثَةِ

الْأَشْهُ رِ اعْتَـدَّتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ حَاضَتْ فَلَمْ يَتِمَّ حَيْضُهَا بَعْدَمَا اعْتَدَّتْ تِلْكَ الثَّلاثَةَ الْأَشْهُرِ

رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا: جواپی بیوی کو دخول ہے پہلے تین طلاقیں دے دے؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی كركے وطي نه كرلے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب تین طلاقیں دی جائیں تو اس سے دخول کرنے سے پہلے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ دخول والی ہوتی ہے۔

حضرت زررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ ہے اس آ دمی کے متعلق یو چھا گیا جواپنی بیوی کو دخول سے پہلے تین طلاقیں دے دے۔حضرت عبداللہ

رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا: وہ اس طرح ہے جس طرح کہ دخول والی ہوتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ جب عورت کوطلاق دی جائے اور مردوں کا گمان ہو کہ اس كاحيض گزرگيا ہے كيكن يه بات ظاہر نه ہوكه وہ ايك سال

انظار کرتی رہے پس اگراس (سال) میں اسے حض نہ آیا توسال کے بعدوہ تین ماہ عدت گزارے \_ پس اگران تین

ماہ میں اسے حیض آ جائے تو پھر حیض کے ساتھ عدت گزارےاوراگر(ان تین ماہ میں )اسے حیض آیا اوراس کا

حیض مکمل نہ ہوا' سال کے بعد جن تین مہینوں کے ساتھ وہ عدت گزارری تھی۔فرمایا: تُو اس پرجلدی نہ کریہاں تک

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11098 قال في المجمع جلد 5صفحه 3 ورجاله رجال الصحيح الا أن عبد الكريم

الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود٬ ولم يسم أحدًا منهم .



الَّتِي بَعْدَ السَّنَةِ ، قَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَعْلَمُ أَتَمَّ حَيْضُهَا أَمْ لَا

2507 حَدَّنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَدَّا بُنُ سَلَمَةً، عَنِ حَجَّاجُ بُنُ الْمِنُهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنِ الْمَحَجَّاجِ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنُ يَدْخُلَ بِهَا أَيْتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ طَلَقَ امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنُ يَدْخُلَ بِهَا أَيْتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ فَالَ: نَعَمْ، فَتَزَوَّجَهَا فَولَدَتُ لَهُ فَقَلِمَ عَلَى قَالَ: نَعَمْ، فَتَزَوَّجَهَا فَولَدَتُ لَهُ فَقَلِمَ عَلَى عُمْرَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فَرِقْ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتُ عَشَرَةً فَرِقْ وَلَدَتُ عَشَرَةً فَرِقْ بَيْنَهُمَا

9508- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَث، عَنِ الشَّرِعِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فِي الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فِي الْمَوْهُوبَةِ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِي أَحَقُ لِهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبُلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

9509- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُمَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنْ قَبِسُلُوهَا فَهِي وَاحِدَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنْ قَبِسُلُوهَا فَهِي وَاحِدَةٌ

کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ اس کا حیض مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔

حضرت ابوعمروشیانی سے روایت ہے کہ ایک آدی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے آدی کے بارے پوچھا جس نے جماع سے پہلے اپنی ہوی کو طلاق دے دی تھی کہ کیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ فرمایا: جی ہاں! پس اس آدمی نے نکاح کر لیا۔ اس عورت مرامیا: جی ہاں! پس اس آدمی نے نکاح کر لیا۔ اس عورت مراضی اللہ عنہ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو انہوں نے فرمایا: ان کے درمیان جدائی کروا دو۔ عض کی: ان کی اولاد ہوگئ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر چہ ان کے دس نیچ بھی ہو گئے ہیں' ان کے درمیان تقریق کردو۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ طلاق کا اختیار دی گئ عورت کے بارے میں فرماتے میں کہ اگر طلاق کا اختیار عورت کو دیا جائے اگر وہ قبول کر لے تو ایک طلاق ہے وہ اس عورت سے رجوع کرنے کا زیادہ حق دار ہے اور اگر قبول نہ کرے تو کوئی شی نہیں ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب عورت کو طلاق کے معاملہ کا اختیار دیا گیا تو اگر قبول کرے تو ایک طلاق ہوگی طلاق ہا گئا۔

رره

9510- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصْلُ بْنُ

حُبَابٍ، ثنا أَبُو الُوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنَ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ وَثَّابٍ، أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: يَحَدِّثُ: عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

إِذَا قَسَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأْتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، أَوِ الْسَتَفُلِحِي بِيَدِكِ، أَوْ وَهَبَهَا لِلَّهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَهَى وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

9511- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، ثنا

مُحَدِّمَّ دُ بُنُ سِيرِينَ، حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بُنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ:

طَلَّقَ امْرَأْتُهُ الْبَارِحَةَ ثَمَانِيًا، قَالَ: أَقُلْتَهَا مَرَّةُ وَاحِدَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةُ؟ قَالَ:

نَعَمُ، قَالَ: هُو كَمَا قُلْتَ ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَارِحَةَ عَدَدَ النُّجُومِ، قَالَ:

أَقُلُتَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنُ تَبِينَ؟ قَالَ: تَبْيَنَ؟ قَالَ: تَبْيُنَا تَبْلُهُ تَالَاتُهُ تَالَانَ تَبْلُهُ تَلْكُ تُلْكُ تُلِكُ تُلْكُ تُلْ

قَدْ بَيْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقَ، فَمَنُ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقَ، فَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفُسِهِ

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں: آ دمی جب اپنی بیوی سے کھے: تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں اور تیرے سپرد ہے یا تیرے لیے ہبہ کیا' دخول کر لے تو ایک طلاقِ بائنہ ہوگی۔

حضرت علقمہ بن قیس تخعی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللّہ عنہ کے پاس ایک آ دمی نے آ کر کہا: گزشتہ رات میں نے اپنی بیوی کوآ ٹھ طلاقیں دے دی ہیں' آ پ

نے فرمایا: کیا تُو نے آ تھوں طلاقیں ایک ہی بار کہی ہیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! فرمایا: کیا تُو جاہتا تھا کہ وہ

ململ طور پر جھے سے جدا ہوجائے؟ تو اُس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: اس کا حکم وہی ہے جو تُو نے کہا ( یعنی آٹھ میں سے تین واقع ہو گئیں طلاقِ مغلظہ ہو گئی اور باقی رائیگاں

کئیں)۔ راوی کا بیان ہے: آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آ دی نے آ کر کہا: گزشتہ رات میں نے اپنی بیوی کو

ستاروں کی تعداد کے برابر طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تُو نے کیبارگی کہی ہیں؟ اس نے جواب دیا:

9511- قال في المجمع جلد 4صفحه 338 ورجاله رجال الصحيح ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11342 والبيهقي

جلد7صفحه335 واستحاق بن راهويه في مسنده (ورقة 82و 83 المطالب العالية النسخة المسندة) قال الحافظ بعده: هذا استناده صحيح موقوف وهو صحيح ان كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة وقد وقع التصريح

بتحديثه له بهذا الحديث في رواية البيهقي قال: وفي رواية المصنف

J.



جي بال! آپ رضي الله عنه نے فرمایا: ایسے ہي ہے جيسے أو

چلی جاتیں۔

جَعَلْنَا بِهِ لَبُسَهُ، وَاللَّهِ لَا تَلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ نَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمُ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ قَالَ: وَنَرَى قَـوُلَ ابْنَ سِيرِينَ كَلِمَةً لَا أَحْفَظُهَا إِنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ نِسَاء 'أَهُلِ الْأَرْضِ -ثُمَّ قَالَ هَذَا -ذَهَبُنَ كُلُّهُنَّ

نے کہا۔ پھر فرمایا: تحقیق الله تعالی نے طلاق کو بیان کر دیاہے ہیں جوطلاق دے اس طرح جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو وہ اس کیلئے بیان کر دیا گیا ہے اور جو آ دمی اینے اویر معاملہ کوملتبس کرے تو ہم بھی اس کو اس کے ساتھ ملتبس کر دیتے ہیں' قشم بخدا! تم اپنے اوپر معاملہ کوملتبس نہیں کرتے ہواتو ہم بھی تم سے وہ حکم لیتے ہیں' جوتم کہتے ہو۔راوی کا بیان ہے: ہم حضرت ابن سیرین کا قول ایک ایسے کلمہ کی صورت میں دیکھتے ہیں جسے ہم یا دنہیں رکھ سکتے کیونکہ اُنہوں نے فرمایا: فرض کیا اگر اس آ دمی کے پاس

تمام زمین والوں کی عورتیں ہوتیں' پھروہ پیکلمہ کہتا تو ساری

حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے پاس تھے تو ایک آ دی نے آ کرعرض کی: گزشتہ رات میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دے دی ہیں'آپ نے فرمایا: کیا تُونے آ تھوں طلاقیں ایک ہی بار کہی ہیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! فرمایا: کیا تُو حابتاً تھا کہ وہ کمل طور پر تجھ سے جدا ہو جائے؟ تو اُس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: اس کا تھم وہی ہے جو تُو نے کہا ( یعنی آٹھ میں سے تین واقع ہو گئیں طلاق مغلظہ ہو گئی اور باقی رائیگال گئیں )۔راوی کا بیان ہے: آ ب رضی الله عنه کے پاس ایک آ دمی نے آ کر کہا: گزشته رات میں نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کے برابرطلاقیں دے دی

ہیں۔آپ نے فرمایا: کیا تُو نے یکبارگی کہی ہیں؟ اس نے

9512- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر

هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، ثنا عَلْقَمَةُ بنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، فَجَاء رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقُتُ

الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا

امُرَأْتِي ثَمَانِيًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاحِدَةً قُلْتَهَا؟ اَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ؟

قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: هُـوَ كَمَا قُلُتَ ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: طَلَّقُتُ امْرَأَتِي عَدَدَ النَّجُومِ، فَقَالَ:

مَوَّةً وَاحِدَةً قُلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَتُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَـذَكَرَ عَبُدُ اللَّهِ

عِـنْدَ ذَلِكَ نِسَاء أَهُلِ الْأَرْضِ بِشَـىء ٍ لَا

أَحْفَظُهُ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ بَيَّنَ اللهُ لَكُمُ

كَيْفَ الطَّلَاقُ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَقَدُ بُيِّنَ لَـهُ، وَمَنْ لَبَسَ جَعَلْنَا بِهِ لَبُسَهُ، وَاللَّهِ لَا

تَـلبسُونَ عَـلَى أَنَّفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُم، هُوَ

كَمَا تَقُولُونَ

9513- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقُتُ امْرَأَتِي تِسْعًا

وَتِسْعِينَ، وَإِنِّي سَأَلُتُ فَقِيلَ: قَدْ بَانَتُ مِنِّي،

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ أَحَبُّوا أَنْ تُفِرَّقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ، قَالَ: فَمَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ فَظَنَّ أَنَّهُ

سَيُ رَجِّ صُ لَـهُ، فَقَالَ: ثَلَاثٌ تُبِينُهَا مِنْكَ،

وَسَائِرُهُنَّ عُدُوانٌ

9514- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزْدِيُّ، ثـنـا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ

مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَتَى

جواب دیا: جی ہاں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسے ہی ہے جیسے تُو نے کہا۔ پھر فر مایا جھین اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بیان کردیاہے پس جوطلاق دے اس طرح جیسے اللہ نے اس کا تھم دیا ہے تو وہ اس کیلئے بیان کر دیا گیا ہے اور جو آ دمی اینے اور معاملہ کوملتبس کرے تو ہم بھی اس کواسی کے ساتھ مکتبس کردیتے ہیں وشم بخدا! تم اینے او پرمعاملہ

حضرت علقمه فرماتے ہیں: ایک آ دمی نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے پاس عرض کی: میں نے

کوملتبس نہیں کرتے ہوئو ہم بھی تم سے وہ تھم لیتے ہیں جو

ایی بیوی کو ننانوے طلاقیں دے دی ہیں اور میں نے (ایک آ دی ہے) سوال کیا تو کہا گیا کہ وہ جھ سے جدا ہو

من ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: اُنہوں نے پیند کیا ہے کہ تیرے اور اس کے درمیان جدائی

موجائے۔اس نے عرض کی: الله آپ پررحم فرمائے! آپ كيا كہتے ہيں؟ پس اس نے گمان كيا كه آپ اس كوكوئى

رخصت دیں گئ تو آب نے فرمایا: تین طلاقوں نے اس عورت کو تجھ سے جدا کر دیا اور ان کے علاوہ ساری طلاقیں

رائيگال گئيں۔

حضرت علقمه فرمات بین: حضرت عبدالله رضی الله عنہ کی خدمت میں ایک آ دمی نے آ کرعرض کی: میں نے

اپنی بیوی کونؤے طلاقیں دے دی ہیں اورلوگوں کا ارادہ

قال في المجمع جلد 4صفحه 338 ورجاله رجال الصحيح. ورواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11343 قال ابن حزم في المحلى جلد10صفحه 172 في غاية الصحة ورواه البيهقي جلد7صفحه 332 محتصرًا .





﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعْجَمُ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ 624 ﴿ وَالْمُعْجَمِ الْكِبِيرِ للطبراني ﴾ وقال

ان کےعلاوہ ساری ضائع ہیں۔

إِنَّمَا يَكُفِيكَ ثَلَاثٌ، وَسَائِرُهُنَّ عُدُوَانٌ

9515- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنُ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

9516- قَسَالَ عَبُدُ السَرَّزَّاق: وَأَمَّسَا الشُّورِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنُ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا

9517- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي الْحَرَامِ

9518- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَبِي اللهِ المِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ الْجُوَيْبِرِ، عَنِ الصَّحَاكِ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالًا: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينِ

رَجُلٌ عَبُدَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقُتُ امْرَأْتِي تِسْعِينَ، وَإِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا، وَإِنَّ نَاسًا يُريدُونَ أَنْ يُنْفَرِّقُوا بَينِي وَبَيْنَ أَهْلِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:

میں قسم اُٹھانے پر کفارہ دینا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حرم

ہے کہ وہ میرے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دیں تو

حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: اگر تُو تین طلاقیں ہی

دیتا تو وه (تمهارے درمیان جدائی ڈالنے کو) کافی تھیں اور

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کی تو ٹھیک ہے ور نہتم ہے۔

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه نے فرمایا حرام میں قتم کا کفارہ ہے۔

حضرت ضحاک سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما و دونوں نے فرمایا: حرام میں قشم کا کفارہ ہے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11366؛ وسعيد بن منصور (1693)؛ قال في المجمع جلد 4صفحه 337 رواها كلها الطبراني ورجاله ثقات الا أن مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود .

> قال في المجمع جلد 4صفحه 337 وفيه جويبر وهو متروك والضحاك لم يدرك ابن مسعود. -9518

9519- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جَرِيحِ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ

عَبَّاسٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَـلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحُ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخُطَّأَ فِي

هَــذَا، إِنَّ اللَّــهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا نَـكُحْتُمُ

الْمُؤْمِنَ اتِ، ثُمَّ طَلَّقُتُ مُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (الأحزاب:49) ، وَلَمْ يَقُلُ: إِذَا

طُلَّقُتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ

9520- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضُلُ بُنُ الْـحُبَـابِ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ،

وَامْرَأَةٌ فِي تَحْرِيمٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَ فَمَنُ أَتَى الْأَمْرَ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَقَدْ بُيِّنَ، وَمَنْ خَالَفَ

فَوَاللَّهِ مَا نُطِيقُ خِلافَكُمُ

9521- حَدَّلَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَـةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمُ، قَالَ: آلَى مِن امْرَأْتِهِ

عَشَـرَةَ أَيَّامٍ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنْ مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب تک سی عورت سے نکاح نہ کیا ہواس کو طلاق دینا جائز ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: اس مسئلہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے علطی کی ہے کیونکہ اللہ عز وجل فرماتا ہے: ''جبتم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو پھرتم طلاق دے دوان سے جماع کرنے سے پہلے'' یہ ہیں فر مایا کہ جبتم مؤمن عورتوں کوطلاق دو جوتم ان سے نکاح

حضرت نزال بین سره فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھا' آپ کے پاس ایک مرداورعورت طلاق کا مسئلہ یو چھنے کیلئے آئے تو آپ نے فرمایا: الله عز وجل نے واضح کیا ہے جواس لحاظ سے کرے اس کے لیے بیان کیا گیا ہے جواس کے خلاف کرے اللہ ك فتم! بهم تبهار عظاف كى طاقت نبيس ركهت بير

حضرت وبرہ ان میں سے ایک آ دمی سے روایت كرتے ہيں وہ فرماتے ہيں: ايك آ دى نے اپني بيوى سے دس ماہ کے لیے ایلاء کیا' اس نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے اس کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا: جب چار ماہ گزرجا ئیں تو وہ مکمل ایلاء ہے۔



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 1468؛ والبيهقي جلد 7صفحه320-321؛ قال في المجمع جلد 4صفحه334، -9519 واسناده منقطع ورجاله ثقات . في المخطوطتين تماسوهن وفي المصنف تمسوهن .

قال في المجمع جلد5صفحه 11 وفيه راو لم يسم . رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11628 . -9521

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِ

9522- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَسلِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ،

عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: آلَى النُّعُمَانُ مِن امْرَأْتِهِ وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَضَرَبَ فَخِذَهُ،

وَقَالَ: إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَهُ أَشُهُ إِ فَاعْتَرِفُ

9523- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ

عَلِيًّا، وَابُنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالُوا: إِذَا مَضَتِ الْأَشُهُرُ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِي أَحَقُّ

بِنَفْسِهَا قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ:

اللهُ عَلَّاةُ المُطَلَّقَةِ عَلَّاةً المُطَلَّقَةِ عَلَّاةً المُطَلَّقَةِ عَلَّاةً المُطَلَّقَةِ عَلَى 9524- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، وَأَخْبَرَنِي مَنُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةً،

وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ:

عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أُنيُسٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشُهُ رِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدَ

حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ حضرت نعمان نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا' وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس بیٹا ہوا تھا' آپ نے اس کی ران پر ہاتھ مارا' فرمایا: جب حیار ماہ گزر جائیں گے تو ایک طلاق کا اعتراف کر

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیٰ حضرت ابن مسعوداورحضرت ابن عباس رضی الله عنهم فر ماتے ہیں: جب حار ماہ گزرجائیں توایک طلاق ہے وہ عورت اینے آپ کی زیادہ حق دار ہے۔حضرت قیادہ فرماتے ہیں: حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما فرماتے ہیں: وہ عورت طلاق والی عدت گزارے گی۔

حضرت ابراہیم سے مروی ہے ایک آ دمی جس کو عبداللہ بن انیس کہا جاتا تھا' اس نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا' پس جار ماہ گزر گئے' اُس نے جماع نہ کیا (اپنی قشم پر و ٹارہا) پھر چار ماہ بعد جماع کیا جبکہ اسے اپنی قتم یاد نہ تھی۔ پس اس نے حضرت علقمہ بن قیس کی خدمت میں آ کراس کا تذکرہ کیا۔ پس ان دونوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود

قال في المجمع جلد 5صفحه 11 ورجاله رجال الصحيح الا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11639 وسعيد بن منصور (1890)

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11645 ، قال في المجمع جلد5صفحه 11 ، وقتاده لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود، ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح .

قال في المجمع جلد 5صفحه 11 واسناده رجاله رجال الصحيح الا أنه منقطع ابراهيم لم يدرك ابن مسعود رواه -9524 عبد الرزاق رقم الحديث: 11667 وسعيد بن منصور (1933) .

الْأَرْبَعَةِ وَهُو لَا يَدُكُرُ يَمِينَهُ، فَأَتَى عَلْقَمَةَ بْنَ

ولا المنظم المنظ

قَيْسِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَتُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُوهُ

فَقَالَ: قَدْ بَانَتُ مِنْكَ فَاخُطُبُهَا إِلَى نَفْسِهَا ،

فَخَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا فَأَصْدَقَهَا رِطَّلا مِنْ فِضَّةٍ

9525- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ،

وَالثُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ شَاءَ

لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَــٰذِهِ الْـآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى: (وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ) (الطلاق: 4) نَزَلَتُ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ

وَيَذَرُونَ أَزُواجًا) (البقرة:234 ) الْآيَةَ قَالَ:

وَبَـلَغُهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِي آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ

9526- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصُرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا مُحَمَّدُ

بُنُ جَعُفَ فَرِ، حَدَّثِنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ، عَنُ

إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ

رضی اللہ عنہ سے آ کر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: اسے طلاقِ بائنه ہوگئی تھی۔ پس اب دوبارہ اس کو نکاح کی دعوت دے (کرنکاح کر) پس اس نے اسے اپنی طرف (نکاح کیلئے) بلایا (اور نکاح کرکے) اسے ایک رطل جاندی مہر

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جو جاہے میں اس کی مخالفت کرتا مول كمسورة نساء مين بيرجوآيت ہے: دوحمل والى عورتون کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل جن دیں''۔سور ہُ بقرہ میں جو پیر

آیت ہے'اس کے بعد نازل ہوئی:''اور وہ لوگ جوتم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں' ممل

آیت فرمایا: انہیں یہ بات پینی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ

عندنے فرمایا: بیددو مدتول میں سے آخری مدت ہے کیں

آپ نے جھی یہی فرمایا۔

حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: جو چاہے میں اعلان کرتا ہوں کہ جب بیآیت "حمل والیوں کی معیاد بیرے کہ وہ اپنا

حمل جن لیں'' یہآ یت اس کے بعد نازل ہوئی:''وہ جوتم

-9525 رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11714 وأبو داؤد رقم الحديث: 2290 والبيهقي جلد 7صفحه 430 وسعيد بن منصور (1512) .

-9526

# ﴿ المعجم الكبير للطبراني } ﴿ 628 ﴿ 628 ﴿ المعجم الكبير للطبراني }

مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ شَاء كَاعَنْتُ مَا نَزَلَتْ: (وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: 4) إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَقَّاةِ عَنْهَا: (وَالَّـذِينَ يُتَوَقَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَ رَبَّ صُنَ بِأَنَّفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رٍ وَعَشُرًا) (البقرة:234)

9527- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةً الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ دَاوُدِ بُنِ أَبِي هِنُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ شَاء حَالَفُتُهُ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاء الْقُصْرَى اَنَزَلَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعِشْرًا

9528- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِيدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ، قَالَا: ثنا عَـمُورُو بَنُ مَرُزُوقِ، قَالَا: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنِ ٱلْأُسُودِ، وَمَسْرُوقِ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عِلْدَةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ حِينِ تُطَلَّقُ ﴾ وَالْـمُتَوَقَّى عَنْهَا مِنْ حِينِ يُتَوَقَّى، وَمَنْ شَاءَ اللُّهُ اللَّهُ مُنَّهُ أَنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى أُنْزِلَتُ بَعْدَ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَةِ

9529-. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا هِلَالُ بُنُ الْعَلَاءِ، ثنا أَبِي، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي حَالِيدٍ، عَنِ الشَّغِيقِ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ

میں سے فوت ہو جا کیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جا کیں تو وہ اپنے آپ کے رو کے رحمیں چار ماہ اور دس دن'۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات مين: جو حاب میں اِس کی مخالفت کروں گا کہ سورۂ نساء کی چھوٹی آیت ''اربعة اشهر وعشرا''کے بعدنازل ہوئی۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: جس عورت کوطلاق دی جائے'اس کی عدت طلاق کے بعد شروع ہے اورجس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت وفات سے شروع ہے جو جا ہے میں قشم اُٹھا تا ہوں کہ بیرچھوٹی سورت' سورہُ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں: جو جاہے میں قشم اُٹھا تا ہوں کہ چھوٹی سورت کمبی سورت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 629

اللهِ، قَالَ: مَنْ شَاء كَاسَمْتُهُ أَنَّ سُورَةَ الْقُصْرَى إِنْزَلَتْ بَعْدَ الطُّولِ يَعْنِى النِّسَاء

9530- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيدِينَ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ، قَالَ: سَيمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: أُنْسِزِلَتْ آيَةُ الْقُصْرَى: (وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ) (وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: 4) بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: (وَالَّذِينَ (الطلاق: 4) بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: (وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوُنَ مِنْكُمْ، وَيَلَذُرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) (البقرة: 234)

الْأَزْدِيُّ، لنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ الْأَزْدِيُّ، لنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: هَنَّرُوهَا عَنُ عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ: أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَتَّى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشُرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا؟ فَقَالُوا: وَعَشُرٌ وَلَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَضَعُ مَمْلَهَا؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَضَعْ حَمْلَهَا؟ فَقَالُوا: حَتَّى تَضَعُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا النَّخْصَةَ، إِنْ نَوْلَتُ النَّهُ فِي اللهِ: فَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا النَّخْصَةَ، إِنْ نَوْلَتُ النَّهُ فَلَولَاتُ عَلَيْهَا النَّخْصَةَ، إِنْ نَوْلَتُ النَّهُ فَلَالُودَ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، إِنْ نَوْلَتُ النَّا فَلَي اللهِ اللهِ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ الْأَخْصَةَ الطُّولَى : (وَأُولَاتُ اللهُ حَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلَهُ اللهُ عَمْلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ مَالِ أَجَلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَمْلُونَ لَهَا الْوَعْمَةُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُونَ لَهُ الطَعْلَ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُلْعُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالُ اللهُ المُلْلُونَ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ ا

حضرت ابوعطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفرماتے ہوئے سنا کہ چھوٹی آیت: "واولات الاحسمال اجلهن ان یسضعن حسملهن "سورة بقرة کے بعدنازل ہوئی: "واللہ ین یتوفون منکم اللی آخرہ"۔

حضرت ابوعطیہ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس (عدت) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کی عدت ہے ہے کہ وہ حمل بحن دی لوگوں نے کہا: یہاں تک کہ چار ماہ دس دن گزر جائیں (نہیں ہے)؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر چار ماہ دس دن گزر جائیں اور ابھی وضع حمل نہ ہوا ہو؟ تو لوگوں نے کہا: یہاں تک کہ وضع حمل ہوتو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس پر بوجھ ڈالنے کی باری آئے تو ڈال دیے ہواور رخصت دینے کی باری آئے تو نہیں دیتے ہو۔ بے شک رخصت دینے کی باری آئے بعد نازل ہوئی ہے: ''اور حمل والی عورتوں کی عدت ہے ہے کہ وہ بچہ بحن دین' جب اس کا

بچه پیدا موگیا تو عدت ختم موگئ۔

9530- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11915 .

9531- عند فاطمة فذكروها عند عبد الله .

حضرت محمد راوی حدیث فرماتے ہیں: میں حضرت

عبدالرحمٰن بن ابولیلیٰ کے حلقہ درس میں تھا جبکہ اس کے

ساتھی اسے امیر کے قائم مقام سمجھتے تھے پس اس کے

ساتھیوں نے الیی عورت کا تذکرہ کیا جس کا خاوندفوت ہو

گیا ہواور وہ حاملہ ہو۔ میں نے کہا: جار ماہ گزرنے سے

پہلے (ختم ہوسکتی ہے)؟ راوی کا بیان ہے: میں نے

حضرت عبدالله بن عتبہ سے روایت کی حضرت سبیعہ کی

حدیث بیان کی ہے۔ پس ان کے بعض دوستوں نے میری

طرف راز دارانه طور پر دیکھا تو میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا:

پھر تو میں جھوٹ بو لنے پر حریص ہوا' اگر میں نے حضرت

عبدالله بن عتبہ کے خلاف جھوٹ بولا ہے جبکہ وہ کوفہ کے

مشافات میں رہتے ہیں' پس گویا وہ زندہ ہیں۔ پس اُنہوں

نے کہا: کین ان کے چھا تو یہ نہیں کہتے۔ کہتے ہیں: میں

حضرت ما لک بن عامر ہمدانی سے ملاتو میں نے ان سے

سوال کیا' پس اُنہوں نے بھی حضرت سُبیعہ کی جدیث بیان

كرنا شروع كردى \_ ميں نے كہا: ميں نے آپ سے اس

بارے سوال نہیں کیا اکیا آپ نے حضرت ابن مسعود سے

اس میں کوئی شی سن ہے؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں! ان کے

یاس لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو اُنہوں نے فر مایا: اگر جار



انُقَضَتِ الْعِدَّةُ 9532- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزيزِ، ثنا عَارِمٌ أَبُو النَّعْمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ،

عَنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُنْزِلُونَهُ

﴾ مَنْ زِلَةَ الْأَمِيرِ، فَتَذَاكُرُوا الْمَرْأَةَ يَمُوتُ عَنْهَا إِزَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَقُلْتُ: قَبْلَ انْقِصَاءِ

الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَعَشْرِ قَالَ: فَحَدَّثُتُ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَصَمَرَ إِلَيَّ

بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَفَطِنْتُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَحَرِيصٌ عَلَى الْكَذِبِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبُدِ

ي اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَكَأَنَّهُ .

استُحْيِى، فَقَالَ: لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ هَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُ مَالِكَ بُنَ عَامِرِ الْهَمُدَانِيَّ فَسَأَلْتُهُ

فَلَهَبَ يَذُكُرُ حَدِيتَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: لَيْسَ عَنْ

هَـذَا أَسُـأَلُكَ، أَسَـمِعْتَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِيهِ

شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ذَكَرُوا ذَاكَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ

و عَشْرِ؟ قُلْنَا: تَنْتَظِرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ

أَشْهُرِ وَعَشْرٌ قَالَ: فَمَا تَقُولُونَ إِنَّ مَضَتِ

الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟ قُلْنَا: حَتَّى ماہ دس دن گزرنے سے پہلے اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو تم

رواه البخاري رقم الحديث: 4910 معلقًا عن عارم به٬ ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ جلد 2 صفحه 618-619 عن سليمان بن حرب عن حماد به ومن طريقه البيهقي جلد 7صفحه430، ورواه البحاري رقم الحديث:4532 والنسائي جلد6صفحه 196-197 من طريق ابن عون عن ابن سيرين به .

﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِيرُ لِلْكِيرُ لِلْكِالِ الْمُ

تَضَعَ، قَالَ: تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغُلِيظَ، وَلَا تَبْجُعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ، لَنَزَلَتُ سُورَةُ النِّسَاءِ الصُّغُرَى أَو الْقُصْرَى بَعُدَ الطَّولَى: ﴿وَأُولَاثُ الْأَحْمَالِ) (الطلاق: 4)

9533- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبُـدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي إِبْسَرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَ مَةَ، أَو الْأَسُوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امُ رَأَتِي مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَتُ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: فَإِنَّ الَّذِى بِيَدِى مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: أَرَاهَا وَاحِـلَـةً وَأَنْـتَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ ، وَسَأَلُقَى أَمِيرَ المُمؤُمِنِينَ عُمَرَ، فَكَقِيَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَهُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِى النِّسَاءِ، بِفِيهَا التَّرَابُ، مَاذَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قَالَ:

کیا کہو گے؟ ہم نے کہا: وہ چار ماہ دس دن تک منتظر رہے۔ فر مایا: اگر چار ماه دس دن گز ر جا کیس اور ابھی بچه پیدا نه ہوا ہوتو تم کیا کہو گے؟ ہم نے کہا: یہاں تک کہاس کا بچہ بیدا ہو ( یعنی اس صورت میں بھی انتظار کرے گی)' آ پ نے فرمایا: اس پر مختی کرتے ہوا سے رخصت نہیں دیتے ہو۔ يقيناً سورهُ نساء كي حجوتي آيت يا فرمايا: حجوتي آيت لمبي آیت کے بعدنازل ہوئی: ''واولات الاحمال''۔

حضرت علقمہ یا حضرت اسود سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس ایک آ دمی آیا اس نے عرض کی: میرے اور میری بیوی کے درمیان کوئی بات تھی جو عام طور پرلوگوں کے درمیان ہوتی ہے تو اس نے كها: بے شك مير حوالے سے جواختيار تيرے ياس ہے اگرمیرے پاس ہوتو تُو دیکھ لے کہ میں کیا کرتی ہوں۔اس مردنے کہا: بے شک تیرے حوالے سے جواختیار میرے پاس ہے تیرے ہاتھ میں دیا۔اس عورت نے کہا: تو تین طلاقوں والا ہے۔ آپ نے فرمایا: میراخیال ہے کہ یہ ایک طلاق ہے اور تُو رجوع کا حقدار ہے۔عنقریب میں امیرالمؤمنین حضرت عمر سے ملول گا۔ پس وہ ملے ان کے سامنے سارا قصہ بیان کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس عورت کے منہ میں پھر پڑیں! ایسے مردوں پر الله کی

لعنت ہواورلعنت کی ہے جوارادہ کرتے ہیں اس چیز کا جو



المعجم الكهير للطبراني المحالي 632 ( المعجم الكهير للطبراني ) ( 632 ( المعجم الكهير للطبراني ) ( المعجم الكهير للطبراني )

وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَوْ رَآيُتَ غَيْرَ ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنَّكَ لَـمُ تُصِبُ قَالَ مَنْصُورٌ: فَـقُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّ ابُنَ عَبَّاسِ كَانَ يَقُولُ: خَطَّأُ اللَّهُ نَوْءَ هَا لَوْ كَانَتُ قَالَتُ: قَدُ طَلَّقْتُ نَفْسِي، قَالَ

إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ

عورتوں کے معاملے میں ان کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے تو وہ لوگ عورتوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ (فرمایا:) آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کی: میرا خیال ہے کہ وہ ایک طلاق ہے اور مرد اس سے رجوع كرنے كا حقدار ہے۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں! جو تیرا خیال ہے اور اگر تیرا خیال اس کے علاوہ ہوتا تو وہ درست نه تھا۔حضرت منصور نے کہا: میں نے حضرت ابراہیم سے عرض کی: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایا کرتے تھے: اگراس نے کہا ہوتا: میں نے اپنے آ کوطلاق دی۔حضرت

ابراجیم نے فرمایا: دونو ل صورتوں میں ایک ہی تھم ہے۔ حضرت علقمه فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عند کے پاس ایک آ دی آیا عرض کی: میرے اور میر فی ہوی کے درمیان کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا: اگر میرا اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا تو تُو جان لیتا' میں کیا کرتی مول \_ میں نے کہا: میں تخفے گواہ بنا کر کہتا ہوں: بے شک تیراافتیار جومیرے ہاتھ میں ہے میں نے تیرے ہاتھ میں دیا۔اس نے فورا کہا: تُو تین طلاقوں والا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس بیدایک اطلاق ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے کاحق دار ہے اور عقریب میں اس بارے امیرالمؤمنین (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) سے پوچھوں گا' پس چضرت عبداللہ سواری پر سوار ہونے تو حضرت عمروض الله عندسے ملے ان کے سامنے سارا قصہ بیان کیا تو آپ رضی الله عنه نے فرمایا: اس عورت کے منہ

میں پھر پڑیں! ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہواور لعنت کی

9534- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عَوَالَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّـهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْسِرَأْتِسِي بَسَعْسُ الْكَلامِ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّـذِى مِنْ أَمْرِى بِيَدِى لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنَّ الَّذِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِي إبيدِكِ، قَالَتُ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلاقًا، قَالَ ابْنُ ﴾ مَسْعُودٍ: فَهِسَى وَاحِدَةٌ وَأَنْسَتَ أَحَقُّ بِهَا، وَسَأَسُأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَكِبَ فَلَقِى عُمَرَ فَقُصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: بِفِيهَا الْحَرَجُ رُ، فَعَلَ اللَّهُ بِالرِّجَالِ وَفَعَلَ، يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي أَيْدِيَهِنَّ، مَا تَرَى؟ قُلْتُ: أَرَاهَا

وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، قَالَ: نَعْمَ مَا رَأَيْتَ وَلَوْ رَأَيْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُصِبُ

ہے جوارادہ کرتے ہیں اس چیز کا جوعورتوں کے معاملے میں ان کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے تو وہ لوگ عورتوں کے ہاتھوں میں وے دیتے ہیں۔ (فرمایا:) آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کی: میرا خیال ہے کہ وہ ایک طلاق ہے اور مرد اس سے رجوع کرنے کا حقدار ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں! جو تیرا خیال ہے اور اگر تیرا خیال

اپنی بیوی کوطلاق کا اختیار دے دیا تو اس نے اینے آپ کو تین طلاق دے لیں پس اس آ دمی نے اس بارے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے سوال کیا: اس بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا: میں اسے ایک خیال کرتا ہوں وہ اس کا حقدار ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میر ابھی یمی خیال ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب عورت کواختیار دیا گیا تو وہ دونوں فیصلہ کرنے سے پہلے جدا ہو گئے تو اس عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔

9536- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا مَـلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّفَا قَبُلَ أَنْ تَقْضِي شَيْعًا فَلَا

9535- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقِ، أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ

امْرَأْتُهُ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَسَأَلَ عَنْهَا

ابُنَ مَشْنَعُودٍ مَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: أَرَاهَا وَاحِدَةً،

وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ عُمَرُ: وَأَنَّا أَرَى ذَلِكَ

9537- حَدَّلَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي

اس کے علاوہ ہوتا تو وہ درست نہ تھا۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے عورت کے اختیار کے متعلق فرمایا: اگر عورت





رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11915؛ وسعيد بن منصور (1613)؛ والبيهقي جلد 3 صفحه 347 . -9535

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11929 وسعيد بن منصور (1636,1625) -9536

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:11973؛ وسعيد بن منصور (1649,1648)؛ والبيهقي جلد7صفحه 345 . -9537

634 والمحادث المسلم الم

🎉 ﴿ المعجد الكبير للطبراني ﴾ 🎇

نَجِيحٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي

الُخِيَارِ، قَالَ: إِنِ الْحَتَارَتُ زَوْجَهَا فَلَيُسَ بِشَىءٍ ، وَإِن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

9538- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

﴾ قَالَ: قَالَ عُـمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفُسَهَا فَهِي وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَكُم

9539- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيسَمَ، أَنَّ عُسَمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا فِي أُمْرِكِ بِيَدِكِ: إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ

أُحَقُّ بِهَا، وَإِن اخْتَارَتُ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 9540- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيُسِيِّ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

قَىالَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: إِن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَكُلا بَأُسَ، وَإِن اخْتَارَتُ نَـفُسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ،

وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ 9541 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ

نے اپنے شوہر کواختیار کیا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی اگرایے آپ کواختیار کیا توایک طلاق واقع ہوگی۔

حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه نے عورت کے اختیار کے متعلق فرمایا: اگرعورت نے اینے شوہر کواختیار کیا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی'اگراینے آپ کواختیار کیا توایک طلاق واقع ہوگی۔

حضرت مجامد فرمائح میں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے عورت کے اختیار کے متعلق فر مایا: اگر عورت نے اپنے شوہر کواختیار کیا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی'اگراپنے آپ کواختیار کیا توایک طلاق واقع ہوگی۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے عورت کے اختیار کے متعلق فر مایا: اگر عورت نے اپنے شوہر کواختیار کیا تو کوئی طلاق نہیں ہوگی'اگراینے آپ کو اختیار کیا تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اس مرد کو رجوع كاحق ہوگا۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے بوچھا گیا اس آ دی کے متعلق جس نے

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:11975؛ وانظر ما قبله . -9538

> > رواهه عبد الرزاق رقم الحديث: 11977 . -9540

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 11989 . -9541

الشُّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسُئِلَ

عَنْ رَجُلِ قَالَ لِامْرَأْتِهِ: الْحِتَارِي فَسَكَتَتُ، ثُمَّ

قَالَ لَهَا: اخْتَارِى فَسَكَّتَكُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ:

اخْتَارِى، فَقَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِى، قَالَ:

9542- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ

نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزُوَاجَهُنَّ، فَقُلُنَ:

إِنَّا نَسْتَوُحِسُ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: تَجْتَمِعُنَ

بِالنَّهَارِ ثُمَّ تَرُجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ

مَعْمَرِ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلُهُ، إِنَّهُ قَالَ: تُوُقِي زَوَّجَهُنَّ

فِي طَاعُونِ كَانَ بِالْكُوفَةِ

9543- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ

عَلِيٌّ، وَابُنُ مَسْعُودٍ: إِنْ قَلْافَهَا وَقَدُ طَلَّقَهَا،

وَلَدُهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا، وَإِنْ قَذَفَهَا، وَقَدُ

جلد4صفحه 5 ورجاله رجال الصحيح. رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12388 قال في المجمع جلد 5صفحه 13 واستاده منقطع ورجاله رجال

ا پی بیوی سے کہا: أو اینے آپ کو اختیار کر! وہ عورت خاموش ربی کچراس عورت کو کها: اینے آپ کواختیار کر! وه پھر خاموش رہی کھر تیسری مرتبہ کہا: اختیار کر! اس نے کہا: میں نے اینے آپ کواختیار کیا تو فرمایا پتین طلاق واقع ہو

حضرت علقمہ فرماتے ہیں: ہمدان کی عورتوں نے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے سوال کیا کہ ان کو نا کے خاوندوں کی موت کی خبر دی گئی ہے تو اُنہوں انے کہا:

ہمیں وحشت ہو رہی ہے یعنی ڈر لگ رہا ہے۔حضرت

عبداللَّدرضي اللَّه عنه نے فر مایا: وہ دن ایک جگه اکٹھی ہو جایا کریں' پھران میں سے ہرایک رات کے وقت اپنے گھر

چلی جایا کرے۔

حضرت علقمهٔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے اس کی مثل روایت کرتے ہیں فرمایا: ان کے شوہر کوفہ میں

طاعون کی بیاری میں مر گئے تھے۔

حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما فر ماتے

ہیں: اگر مرد نے عورت پرتہت لگا کر طلاق دے دی اس

مردکواس عورت بررجوع کاحق ہوگا اور لعان کرے گا اور اگراس نےعورت برتہمت لگائی اور طلاقی بائند دی تو لعان

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12068 وسعيد بن منصور ( 1341) والبيهقي جلد 7صفحه 436 قال في المجمع

طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلاعِنْهَا

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّبِيعِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَة، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يَبْحَتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يَبْحَتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ عَنْ أَبَدًا

9545- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَعْمُدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَعْمُدٍ، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ كُلُّهُ لِأَيِّهِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ كُلُّهُ لِأَيِّهِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَيرَاثُ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ كُلُّهُ لِأَيْهِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ مَعْمَدِ عَلْمَ السَحَاقُ، عَنْ عَبْدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، السَّعُودِ، قَالَا: عَنِ النَّهُ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّدِ

9547- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ،

نہیں کرسکتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں: دولعان کرنے والے ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہیں ہو سکتے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: لعان والی عورت کے بیٹے کی وراثت ساری کی ساری مال کے لیے ہے۔

حضرت فعلی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لعان والی کے بیٹے کا عصبہ اس کی مال کا عصبہ ہے۔

حضرت علقمہ فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عزل کے بارے بوچھا گیا تو فرمایا: اگراللہ نے

- 9544- رواه عبد الرزاق رقم الحديث:12434؛ والبيهقي جلد7صفحه410 قال في المجمع جلد5صفحه 13 وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات .
- 9545- رواه عبد الرزاق رقم الجديث: 12479 قال في المجمع جلد 4صفحه230 ورجاله رجال الصحيح الا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود .
- 9546- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12482 قال في السجمع جلد 4 صفحه 230 وفيه راو لم يسم وقال جلد 4 صفحه 225 وفيه راو لم يسم وقال جلد 4 صفحه 225 وفيه راو لم يسم ومحمد ابن أبي ليلي وبقية رجاله رجال الصحيح .
- 9547- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12568 قال في المجمع جلد 40مفحه 297 وفيه رجل ضعيف لم اسمه وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت: ويقصد الامام أبا حنيفة و انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة جلد 1 صفحه 465-465 للاطلاع على ما قاله المحدثون بحق الامام من جهة حفظه وضبطه . ورواه سعيد بن منصور ( 2221) من طريق آخر منقطع عن عبد الله .

**j**.

وعدہ لیا کسی روح سے آ دی کی صلب میں پھراس آ دی نے

وعدو میں کاروں سے اول کی صلب یں پران اول سے است میں پیدا

کے عاف ہر پیونوں دیا ہوں گھل کر اور اگر چاہے تو کرےگا' پس اگر تُو چاہے توعمل کھمل کر اور اگر چاہے تو

عزل نه کر۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عزل

ایک خفیہ طور پر بچہ کوزندہ در گور کرنا ہے۔

حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ملک یمین میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنا ناپسند کرتے

\_\_\_\_\_\_

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لونڈی اور اس کی مال کو اکٹھے رکھنا نالپند کرتے

\_ق

حضرت قادہ فرماتے ہیں: ایک آ دمی حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ کے پاس بوچھنے کے لیے آیا' دو بہنوں کو

اکٹھا رکھنے کے بارے میں۔اس نے عرض کی: اللہ نے میرے لیے حلال کیا جومیرے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسُعُودٍ عَنِ الْعَزُلِ، فَقَالَ: لَوْ أَحَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ مَسَسَمَةٍ فِى صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفَّا لَآخُرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا، فَإِنْ شِئْتَ فَأَتِمَّ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلُ شِئْتَ فَلَا تَعْزِلُ

9548- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ السَّحَاقُ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّاقِ، عَنْ الْبِي. التَّيْمِتِ، عَنْ أَبِي. عَمْرٍ الشَّيْمَانِتِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الْعَزُلِ: هِيَ الْمَوْءُ وَدَةُ الْخَفِيَّةُ

9549- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَرِهَ جَمْعًا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْكَمِينَ

9550- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكُرَهُ الْأَمَةَ وَأُمَّهَا

9551- قَالَ قَتَادَةُ: فَرَاجَعَ رَجُلُّ ابْنَ مَسُعُودٍ فِي جَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فَقَالَ: قَدُ أَحَلَّ اللهُ لِي مَا مَلَكَتُ يَمِينِي، فَقَالَ لَهُ: جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتُ يَمِينِي، فَقَالَ لَهُ: جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتُ يَمِينُكَ

<sup>9548-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12580 وسعيد بن منصور ( 2222) قال في المجمع جلد 4 صفحه 297 ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه .

<sup>9550-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:12742 وسعيد بن منصور (1732) من طريق آخر .

المعجم الكبير للطبراني كي 638 و 638 و المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير المعجم الكبير للطبراني كي المعجم الكبير المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم الكبير المعجم المعجم المعجم المعجم الكبير المعجم المعج

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں تیری مشر که لونڈی کونا پیند کرتا ہوں۔

حضرت بكير بن اكنس كے والد كرامي سے روايت ہے وہ فرماتے ہیں: اس حرف کی قر اُت میں ہمیں شک ہوا:''ویعلم ما تفعلون ''ے یا''تفعلون''ے۔ *پل* میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں آیا تا که اس کے بارے آپ سے سوال کروں اس دوران کہ میں آپ کے پاس تھا'جب ایک آنے والا آیا۔عرض کی: اے ابوعبدالرحن! ایک آدی نے اپنی بیوی سے غلط طریقے سے وطی کی ( دُبر میں ) پھر دونوں نے تو بہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو حضرت عبدالله رضی الله عنه نے بیآیت پڑھی: ''اور وہی ہے جواینے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف فرمادیتا ہے اورتم جو پچھ کرتے ہووہ سب جانتا ہے'۔

حضرت علامه ابن سیرین فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آ دمی کے بارے سوال ہوا جو سی عورت سے زنا کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ فرمایا: دونوں زانی ہیں' جب تک انکھے رہیں \_ پس حضرت 9552- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: وَأَكُرَهُ أَمَتَكَ مُشُرِكَةً

9553- أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا هُشَيْمٌ، أنا أَبُو جَنَابِ الْكَلِينُ، عَنْ بُكَيْرِ بَنِ الْأَخْنَس، عَنْ أبيهِ، قَالَ: امْتَرَيْسَا فِي قِرَاءَ وَهَذَا الْحَرُفِ: (وَيَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ) (الشورى: 25) أَوْ تَفْعَلُونَ؟ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، لِأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَيُنْ اللَّهِ عَنْدَهُ إِذْ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَجُلٌ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ فُجُورًا ثُمَّ تَابَا، وَأَصْلَحَا، فَتَلا عَبُدُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبُهُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (الشورى:25) 9554- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12751 . -9552

قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزُنِي

بِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، قَالَ: هُمِمَا زَانِيَان مَا

قال في المجمع جلد4صفحه 269 وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه . ورواه البيهقي جلد7 -9553 صفحه 156 وسعيد بن منصور (903,502).

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12798 قال في المجمع جلد 4صفحه 269 وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود -9554 ورجاله ثقات رجال الصحيح.

اجْتَمَعَا، فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا؟ فَقَالَ: (وَهُوَ الَّذِى يَـقُبَـلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ فَقَالَ: (وَهُوَ الَّذِى يَـقُبَـلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّعَاتِ) (الشورى: 25) فَلَمُ يَـزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى قُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْمَانَ، قَالَ: سَأَلُتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزُنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّنَاتِ) التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّمَاتِ) (الشورى: 25) الْآيَةُ

حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّائِعُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ

الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوانَةً، الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوانَةً، عَنْ شَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَلْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ

9557- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

ابن مسعود رضی الله عنه سے عرض کی گئی: اگران دونوں نے تو بہ کر لی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے پڑھا: ''اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور گناہ معاف فرما دیتا ہے''۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لگا تار اسے پڑھتے رہے جی کہ میں نے (دل میں) کہا کہان کا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں۔

حضرت علم بن ابان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے پوچھا: جوآ دمی کسی عورت سے زنا کرتا ہے؛ پھر اس سے نکاح کرتا ہے؟ حضرت سالم نے فرمایا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا'آ پ نے فرمایا:'اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گنا ہوں سے درگز رکرتا ہے'۔

حضرت علقمہ ہے بھی اس کی مثل روایت ہے۔

7

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: وہ دونوں زنا کرنے والے ہیں جب تک اکٹھے رہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: وه دونون

· 9555 رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12800 .

640 \$ 640

عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنُ لَا وُدَ بُنِ أَبِى هِـنُـدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، قَالَا: لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا

9558- حَـدَّثَـنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّ ابْنَ كَمُ مَسْعُودٍ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَطأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بَغْيًا

9559- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، السَّرَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ: يَكُونُ لَهَا يَكُونُ لَهَا يَكُونُ لَهَا يَصُفُ الْعُذَابِ، وَلَا يَكُونُ لَهَا يَصُفُ الرُّخُصَةِ

9560- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّاقِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: تُسْتَبُراً الْأَمَةُ بِحَيْضَةٍ

9561- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الطَّلاقُ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرُأَةِ

9562- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُوسِ بُنِ

مسلسل زنا كرنے والے ہيں جب تك الحصر ہيں۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے کہ آ دمی اپنی لونڈی سے زبردئ وطی کرے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لونڈی کی میراث کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کے لیے آ دھا عذاب ہے اور اس کے لیے آدھا عذاب ہے اور اس کے لیے آدھا عذاب ہے اور اس کے لیے رخصت نصف نہیں ہوگی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لونڈی کاحیض کے ساتھ استبراء ہوجائے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: طلاق اورعدت کا اعتبار عورت کے ذریعے کیا جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

9558- هذا الأثر في نسخة الظاهرية فقط . رواه عبد الرزاق رقم الحديث:12814 .

9559- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12879 وسعيد بن منصور (1274) .

9560- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12897 قال في المجمع جلد 4صفحه 5 ورجاله رجال الصحيح

-9561 رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12935 وسعيد بن منصور (1332) والبيهقي جلد7صفحه 370 .

3

طلاق کا اعتبار مردوں سے اور عدت کا اعتبار عورت کے ذریعے کیا جائے۔

كَامِلٍ، ثنا عَلِى بُنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ الْجَعْدِ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنُ الشَّعْبِيّ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

9563- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السَرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ فَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ لَمْ تُخَيَّرُ حَتَّى عَتَقَ زَوْجُهَا، أَوْ حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا

9564- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِى الشَّوْرِيِّ، عَنُ أَبِى السَّحَاقَ، عَنُ أَبِى الْكَنُودِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَثَلُ الَّذِى يَعْتِقُ سَرِيَّتَهُ ثُمَّ يَنْكِحُهَا كَمَثَلِ الَّذِى أَهْدَى بَدَنَتَهُ، ثُمَّ رَكِبَهَا

2565- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ، قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

ررى حَدَّثَنَا إِسْحَاقْ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْدَ ابْرِ مَعْنَ ابْرِ مَعْنَ ابْرِ

حضرت ابن جرت فرماتے ہیں: مجھے خبر ملی کہ حضر وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگراسے آزاد کیا گیا'اس و اللہ علی کہ دہ تھا حال میں کہ وہ فلام کے نکاح میں تھی اور اسے معلوم نہ تھا کہ اس کو اختیار حاصل ہے یانہیں ہے یہاں تک کہ مالک نے اس کے خاوند کو بھی آزاد کر دیا' یا وہ فوت ہو گیا' یا وہ عورت فوت ہو گیا' یا وہ عورت فوت ہو گیا' یا وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث

حضرت ابوالکنو د فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس آ دمی کی مثال جواپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے اس آ دمی کی ہے جواپنی سواری تحفہ دے کر پھراس پرسوار ہوجا تا ہے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس لونڈی کی فروخت کی جائے طلاقہ اس کا شوہر ہوئتو آپ نے فرمایا: اس کا فروخت کرنا طلاق وینا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لونڈی کا فروخت کرنااس کی طلاق ہے۔

9563- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13024.

9564- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13123 .

٦.

**j** 

مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا

9566- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: مَـاتَ رَجُلٌ مِنَّا، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ، ) فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّى فَانْتَظَرْنَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا فِي نَصِيبٍ

9567- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيِّيْنَةَ، عَنْ شَيْخ مِنْهُمْ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: جَاء جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ يَشُكُو إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ البِّسَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَنَجِدُ ذَلِكَ حَتَّى إِنِّي لَأُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيُقَالُ لِي: مَا تَذُهَبُ إِنَّا إِلَى فَتَيَاتِ بَنِي فُلان اتَنُطُرُ إِلَيْهِنَّ، فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ شَكَى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَرَا خُلُقَ سَارَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا خُمِلِقَتُ مِنْ ضِلْعِ فَالْبَسُهَا عَلَى مَا كَانَ فِيهَا مَا

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آ دمی فوت ہو گیا' اس نے اُم ولد چھوڑی ولید بن عقبہ نے ارادہ کیا کہ اس کواینے قرض کے بدلے فروخت کر دوں۔ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس آئے ہم نے آپ کونماز پڑھتے ہوئے پایا' ہم آپ کا انظار كرنے لكے جبآب نمازے فارغ موئ تو مم نے اس کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا اگرتم نے ضروری کرنا ہے تو اس کواس کے اولا دے جھے میں رکھلو۔

حضرت ابن عیبینہ کے استاذ محترم اینے والد گرامی سے راوی ہیں فرماتے ہیں: حضرت جریر بن عبداللہ حضرت عمر رضی الله عنه کی بارگاه میں عورتوں کی بدسلوکی کی شکایت لے کر حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک ہمیں الی صورت حال کا سامنا کرنا برتا ہے یہال تک کہ بھی میں حاجت پوری کرنے کا ارادہ کرتا مول تو مجھے کہا جاتا ہے: آپ فلال قبیلے کی نو جوان عورتوں کو جا کر دیکھتے ہیں (تو آپ کو حاجت ہو جاتی ہے) اس وقت حضرت عبدالله رضى الله عنه نے ان سے عرض كى: آپ کواس بات کا پیتنہیں لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13215,13214 والبيهقي جلد10صفحه 348 قال في المجمع جلد 4 صفحه 108 ورجاله رجال الصحيح.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13272 قال في المجمع جلد 4صفحه304 وفيه راويان لم يسميا وبقية رجاله رجال الصحيح . في نسخة الظاهرية ذرا وفي نسخة أحمد الثالث دار وفي المصنف درى . قال شيخنا اجازة في تعليقه على المصنف: ولعل الصواب درء وهو الميل والعوج.

مَّهُ لَقَدُ ـــ

لَمْ تَرَ عَلَيْهَا خِزْيَةً فِي دِينِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدُ حَشَى اللهُ بَيْنَ أَضَلاعِكَ عِلْمًا كَثِيرًا

9568- حَـدَّثَـنَـا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَـنُ عَبُـدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنُ چَجَّادٍ،

عَن عِبدِ الرَّرَاقِ، عَن الِي حَنِيفَه، عَن جَهَادٍ، عَن أَبِي حَنِيفَه، عَن جَهَادٍ، عَنْ إِلَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، فِي الْبِكُرِ: يُحْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً

9569- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرِ بُنِ مَطَرِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى الرَّجُلِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى الرَّجُلِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِى الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا يُحْتَفُ عَتَقَتُ وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ أَمْسَكَهَا هُوَ، وَغُرِّمَ لَهَا مِثْلَهَا

9570- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت سارہ کے اخلاق کی شکایت کی توان سے فر مایا گیا: عورت کیلی سے پیدا ہوئی ہے کی اس سے نبھا کرواسی حالت پر جواس کے اندر ہے جب تک اس کے دین میں رسوائی نہ دیکھو۔ پس حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ان کیلئے فر مایا: تحقیق اللہ نے تیری پسلیوں کا درمیان علم سے بھر دیا ہے۔

حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کنوارا لڑکا کنواری عورت سے زنا کرے تو دونوں کوسوکوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لیے جلاوطن کیا جائے۔

حضرت عامر بن مطرشیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آ دمی کے متعلق فر مایا جس کو اپنی عورت کی لونڈی ملے کہ اگر مجبور کرنے پر اس کو آزاد کرے تو اس کی مثل اس سے پسے لے لئے اگر اطاعت کرے تو اس کوروک لے۔

عمران بن ذهل کے دونوں بیٹے معبد اور عبید کہتے

9568- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13327,13313 قال في المجمع جلد6صفحه 265 واسناده منقطع وفيه ضعف.

9569- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13419 .

9570- رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13421 قال في المجمع جلد 6صفحه 280 وعبيد ومعبد لم أعرفهما وبقية رجاله رجال الصحيح قلت: ذكرهما ابن أبي حاتم والبخارى ولم يذكرا فيهما جرحًا ولا تعديلًا وقد أورد ابن حبان معبدًا في الثقات وقال يروى المراسيل .

j.

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِّرَانِي ﴾ ﴿ 644 ﴿ وَأَنْكُ اللَّهِ مِنْ الْكَبِيْرُ لِلْطَبِرَانِي ﴾ ﴿ وَالْمُعَالِينَ الْمُعْمِدُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ مَعْبَدٍ، وَعُبَيْدٍ، ابْنَى عِمْرَانَ بْن ذُهُ لِ، قَالًا: أَتِى ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُل، فَقَالَ: إِنِّى قَلْهُ زَنَيْتُ، فَقَالَ: إِذًا نَرْجُمُكَ إِنَّ كُنْتَ أَحْصَنْتَ ، فَقَالُوا: إِنَّامَا أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، ) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ اسْتَكُرَهْتَهَا فَأَعْتِقُهَا، وَأَعْطِ امْرَأْتُكَ جَارِيَةً مَكَانَهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَكُوهُتُهَا وَضَرَبْتُهَا، فَلَمْ يَرْجُمْهُ، وَأَمَرَ بِهِ

فَضُرِبَ دُونَ الْحَدِّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُطرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا، وَلَا عَقْرًا

9571- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضُّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَا يَحِلُّ فِي هَلِهِ الْأُمَةِ التَّجُرِيدُ، وَلَا مَدٌّ، وَلَا غَلَّ، وَلَا صَفُدٌ

9572- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَعَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَعْقِلَ بُنَ مُقَرِّنِ الْمُزَنِيُّ، جَاءَ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتُ، قَالَ: اجْلِدُهَا

ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی خدمت میں ایک آ دمی لایا گیا تو اس نے عرض کی: میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اگر تُو شادی شدہ ہے تو میں تجھے رجم کروں گا۔لوگوں نے عرض کی: اس نے یانی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا ہے تو حضرت عبدالله رضی الله عنه نے کہا: اگر تُو اسے ناپند کرتا تھا تو اسے آزاد کر کے اپنی بیوی کواس کی جگہ اور لونڈی دے دیتا۔ اس نے عرض کی: قشم بخدا! وہ مجھے ناپیند تھی اور میں نے اسے خوب مارا تو آپ نے اسے رجم نہیں کیااوراہے حدسے کم سزا کا حکم دیا۔

حضرت معمی فرماتے ہیں: حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نه اس پر حد لگانے كى رائے ركھتے تھے اور نه بى اسے قید کرنے کی۔

حضرت ضحاک بن مزاحم سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: اس اُمت میں مجرد ہونا (بغیرشادی کے رہنا) جائز نہیں ہے نہ ہی ٹال مٹول کرنا' نه دهوکه دینا اور نه بی لوہے کی مخصر یاں یا بیڑیاں ڈالناجائزے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن مقرن مزنی محضرت عبدالله رضی الله عنه کے پاس آئے اورعرض کی: اس نے لونڈی سے زنا کیا' آپ نے فرمایا: اسے بچاس کوڑے مارو! آپ نے فرمایا: اس کا شوہر مہیں

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13522 والبيهقي جلد 8صفحه 326 قال في المجمع جلد 6صفحه 253 وهو

منقطع الاسناد وفيه جويبر وهو ضعيف رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13604 والبيهقي جلد 8صفحه 243 قال

في المجمع جلد6صفحه 270 ورجاله رجال الصحيح . الا أن ابراهيم لم يلق ابن مسعود .

خَمْسِينَ ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْج، قَالَ: إِسْلامُهَا بِدِرمايا: اس كاسلام اس كى شادى كر

9573- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَـمُـرِو بُـنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ مَعْقِلَ بُنَ مُقَرِّن أَتَى عَبُدَ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ حَرَّمَ الْفِرَاشَ، فَقَالَ عَبْـدُ اللَّهِ: (يَا أَيُّهَا الَّـذِيـنَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (المائدة:87)

9574- قَالَ: عَبُدِى سَرَقَ مِنْ عَبُدِى قَبَاءً، قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ

9575- قَسَالَ: أُمَيْسِي زَنَسَتُ، قَسَالَ: فَاجُلِدُوهَا ، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنُ، قَالَ: إسكامها إخصائها

9576- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَارِهٌ أَبُو النَّعُمَان، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ مُقَرِّن، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُـٰدِ الرَّحْـمَنِ، إِنِّى حَلَفُتُ أَنْ لَا أَنَّامَ عَلَى فِرَاشِي سَنَةً، فَتَلَا عَبْدُ

حضرت عمرو بن شرحبیل سے مروی ہے کہ حضرت معقل بن مقرن نے حضرت عبداللد رضی الله عنه کی خدمت میں آ کرعرض کی کہ اُنہوں نے بستر کو (اپنے اوپر) حرام کر اليا ب تو حضرت عبدالله رضى الله عنه في آيت برهى: "اے ایمان والو! ندحرام کرلو پاک چیزیں جو اللہ نے تہارے لیے طال کی ہیں'۔ (اب اس کے کفارے میں)غلام آ زاد کر۔

ال في عرض كي: مير ايك غلام في دوسر غلام سے قباچوری کی ہے آپ نے فرمایا: غلام تیرامال ہے ایک نے دوسرے کی چوری کی ہے۔

اس نے عرض کی: میری لونڈی نے زنا کیا ہے آپ نے فرمایا: اس کوکوڑے مارو! اس نے عرض کی: اگریہ شادی شده نہیں؟ آپ نے فرمایا: اس کا اسلام لا نا اس کی شادی

حفرت ابراہیم نے حفرت ہام بن مارث سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مقرن نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه سے دریافت کیا: اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے طف اُٹھایا ہے کہ ایک سال تک اینے بسر پرنہیں سوؤل گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:''اےایمان والو! (اینے اوپر) نہ حرام کرلؤ



اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (السائدة:87) كَيْرً يَـمِينَكَ وَنَمْ عَلَى فِرَاشِكَ ، قَالَ: إِنِّي مُوسِرٌ ، قَالَ: أَعْتِقُ رَقَبَةً

9577- قَسالَ: عَبْسِدِى سَرَقَ قَبَساءَ عَبُدِى، قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا أَى كَا قَطْعَ عَلَيْهِ

9578- قَالَ: أُمَتِى زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدُهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنُ، قَالَ: إِسْلامُهَا

9579- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنِ اللَّقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبيهِ، قَالَ: أُتِى عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي لِحَافِ فَضَرَبَهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَأَقَامَهُ مَا لِلنَّاسِ فَذَهَبَ أَهُلُ الْمَرْأَةِ، وَأَهُلُ الرَّجُل فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، ﴾ فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ: مَا يَقُولُ هَؤُلاءٍ؟ وَالَىٰ اللَّهُ عَلَمُ ذَلِكَ، قَالَ: أَوَرَأَيْتَ ذَلِكَ؟ عَالَ: أَوَرَأَيْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَقَالُوا: أَتَيْنَاهُ نَسْتَأْدِيهِ فَإِذَا هُوَ

وہ پاک چیزیں جواللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور حد سے نہ بروھو ہے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا''۔ (اب) اپنی قتم کا کفارہ ادا کراوراینے بستریر سویا کر۔اس نے عرض کی:حضور! میں خوشحال آ دمی ہوں۔ آپ نے فرمایا: غلام آزاد کر۔

اس نے عرض کی: میرے غلام نے میری چادر چوری کی آپ نے فرمایا جیرا مال ہے ایک نے دوسرے ک چوری کی اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

اس نے عرض کی میری لونڈی نے زنا کیا ہے آپ نے فرمایا: اس کو کوڑے مارو! عرض کی: یہ شادی شدہ نہیں۔آپ نے فرمایا:اس کا اسلام اس کی شادی ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن فرمات بين كه حضرت عبدالله رضي اللّه عنه کی خدمت میں ایک آ دمی کو لایا گیا جس کو ایک عورت کے ساتھ ایک بستر میں پایا گیا تھا تو حفرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو حالیس چاکیس در ہے لگوائے اور ان دونوں کولوگوں کے سامنے کھٹراکر دیا'عورت اور مرد کے گھر والوں نے آ کر حضرت عمر رضی الله عنه کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی تو حضرت عمررضي الله عنه نے حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے فر مایا: یہ کیا کہتے ہیں عرض کی: میں نے ایبا کیا ہے۔ آب رضی الله عند نے فرمایا: آپ اس کی یہی سزا خیال كرتے تھے؟ عرض كى: جي ہاں! فورأ وہ لوگ بولے: ہم لوگ اُن کےخلاف مدد مانگنے آئے تھے اور آپ پھرانہیں سے مسللہ یو چھرے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو ٔ حداور قبل کی حدکولگواؤ۔

9580- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَن الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَن السَّعُودِ: ادْرَءُوا اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمُ الْحُدُودَ وَالْقَتُلَ عَنُ عَبَّادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمُ

9581- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: نُبِّنْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ الْكَرِيمِ، قَالَ: نُبِّنْتُ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْبِكُرِ مِثْلُ فَسُهَا: أَنَّ لِلْبِكُرِ مِثْلُ صَدَاقِ فِي الْبِكُرِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلِلثَيِّبِ مِثْلُ صَدَاقِ مَثْلُهَا

9582- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْسِ جُرَيْج، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالًا فِي الْأَمَةِ تُسْتَكُرَهُ: إِنْ كَانَتْ بِكُرًّا فَعُشُرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكُرًّا فَعُشُرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيْبًا فَيضِفُ عُشُرِ ثَمَنِهَا

9583- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ

حضرت عبد الكريم فرماتے ہيں كہ مجھے حضرت على اور حضرت ابن مسعود رضى اللہ عنهما كے حوالے سے بتايا گيا كہ كوارى سے نزبردتى اجازت لى جائے گى اور كنوارى كے ليے عورتوں كى طرح ہے اور شوہر ديدہ كے ليے اس كى مثل عورتوں كى طرح ہے۔

حفرت علی اور حفرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: لونڈی سے زبردتی اجازت کی جائے گئ اگر وہ کنواری ہوتو اس کی قیمت کا دسواں حصہ اور اگر شوہر دیدہ ہےتو اس کی قیمت کا بیسواں حصہ (اس کامہر) ہوگا۔

حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے بیں: رضاع سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے ٔ چاہے تھوڑا

j.



<sup>9580-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:13640 ورواه البيهقي جلد8صفحه 238 من طريق موصول.

<sup>9581-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 13657 قال في المجمع جلد 6صفحه 270 وهو منقطع ورجاله ثقات الى عبد الكريم .

<sup>9582-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:13668 وانظر ما قبله.

<sup>9583-</sup> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:13924 . قال في المجمع جلد 4صفحه 261 واسناده منقطع .

مُحَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: يُحَرَّمُ

مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ

9584- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ عُشُمَّانَ بُنِ مَطَوِ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَـةَ، عَنِ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، اللَّهُ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، الرَّضَاعِ: يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ، وَكَثِيرُهُ

9585- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْسرَاهيمَ، أَنَّ عُمَسرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالًا: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السَّكَنُ، وَالنَّفَقَةُ

9586- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلُتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ: مَتَى دَفَعَ عَبُدُ اللُّهِ مِنْ جَمْع؟ قَالَ: كَانُصِرَافِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ

9587- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفُيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، بَعَثَ مَعَهُ بِهَدِّي، فَقَالَ: كُلُ أَنَّتَ وَأَصْحَابُكَ ثُلُثًا، وَتَسَسَدَّقَ بِشُلُشِهِ، وَابْعَثْ إِلَى آلِ أَحِى عُتْبَةَ بِثُلُثٍ قِيلَ لِسُفْيَانَ: تَطَوُّعٌ؟ قَالَ: نَعَمُ

9588- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

دودھ پیاہو یازیادہ۔

حضرت على اورحضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات ہیں: رضاع سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے چاہے تھوڑا دودھ پیاہو یازیادہ۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما دونوں فرماتے ہیں: تین طلاقوں والی کے لیے گھر اور نفقہ ہے۔

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن بزید ہے یو چھا: حضرت عبدالله رضی الله عنه مزدلفہ سے کب واپس آتے تھے؟ فرمایا: جولوگ ساتھ ہوتے تھےان کی طرح وہ فجر کی نماز کے وقت واپس آتے

حضرت علقمه فرمات بين كه حضرت عبدالله رضى الله عنہ نے قربانی کا جانور بھیجا' فرمایا: تُو اور تیرا ساتھی ایک تہائی کھائے اور ایک تہائی صدقہ کرے اور میرے بھائی عتبه کی طرف ایک تهائی بھیج ۔حضرت سفیان سے کہا گیا: کیا نفل ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

حضرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے

قال في المجمع جلد4صفحه326 واسناده منقطع . -9584

قال في المجمع جلد3صفحه 228 ورجاله رجال الصحيح. -9587

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، قَالَ: سَأَلُتُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ امُراً فِي أَرَادَتُ أَنْ تَسجُعَلَ مَعَ حَجَّهَا عَمُرَةً، فَقَالَ: ﴿ أَلُمْ تُسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ: (الْحَجُّ أَشُهُرٌ مَعُلُومَاتٌ) (البقرة:197 ) مَا أَرَى هَؤُلَاءِ إلَّا أَشُهُرَ الْحَجّ

9589- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: يُوَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

9590- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يُؤَجُّلُ الْعِنِينُ سَنَةً

9591- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثِنَا أَبُو غَسَّانَ، ثِنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، أَنَا الرُّكَيْنُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يُـؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ

9592- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت عبدالله رضی الله عنه ہے اس عورت کے متعلق پوچھا جو حج کے ساتھ عمرہ ملا کر کرتی ہے آپ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ عز وجل کا ارشاد نہیں سنا کہ'' حج کے مہینے معلوم ہیں'' میری رائے ہے کہ حج کے مہینے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بي كه نامرد آ دمی کوایک سال کی مہلت دی جائے اگر وطی کے قابل ہوجائے تو ٹھیک ہے ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کردی جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں که نامرد آ دمی کوایک سال کی مہلت دی جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ عنین آ دمی کوایک سال کی مہلت دی جائے اگر وطی کے قابل ہوجائے تو ٹھیک ہے ورنہ دونوں کے درمیان جدائی کردی جائے اور عورت کیلئے مہر ہوگا۔

حضرت عبدالكريم فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود



رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10723 والبيهقي جلد 7صفحه 226 قال في المجمع جلد 4صفحه 301 ورجاله -9589 رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:10244 قال في المجمع جلد4صفحه 288 وهو معضل ورجاله رجال الصحيح . -9592

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرُّيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا، أُو نكحَ لَاعِبًا فَقَدُ جَازَ

9593- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، هُ هُو عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ: أَخْبِرُتُ ﴾ عَنْ عَامِرٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيِّ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْمِلُهَا لِزَوْجِهَا وَطُء سُيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ 9594- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَى عَشُرَةَ المُورَأَـةً وَأَنَا أَكُرَهُ اثْنَتَى عِشُرَةَ: الْأَمَةُ وَأَمُّهَا، وَالْأَخْتَانِ يُحْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَالْأَمَةُ إِذَا وَطِئَهَا أَبُسُوكَ، وَالْأَمَةُ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ، وَالْأَمَةُ إِذَا إِزَنَسَتْ، وَالْأَمَةُ فِسِي عِلَّةِ غَيْسِ كَ، وَالْأَمَةُ لَهَا إِزَوْجْ، وَأَمَتُكَ مُشْرِكَةٌ، وَعَمَّتُكَ وَخَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَة

9595- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ﴾ عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بُنِ يُونُسَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ

رضی الله عند نے فرمایا: جس نے طلاق یا نکاح کاعمل مذاق میں کیا'اس کا نکاح ہو گیا اور طلاق بھی ہوگئے۔

حضرت ابراہیم مخعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں: طلاق والی عورت اپنے شوہر سے شادی نہیں کرے گی جب تک دوسرے شوہر سے شادی نہ ا کر ہے۔

حضرت قادہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: الله تعالی نے باره عورتوں کوحرام فرمایا ہے اور میں بھی بارہ کو ناپسند کرتا ہوں' لونڈی اور اس کی ماں (کوجمع کرنا)' دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا' لونڈی جس سے تیرا باپ وطی کر چکا ہے کونڈی جس سے تیرابیٹا وطی کر چکا ہے ٔ لونڈی جب زنا کی مرتکب ہو ٔ لونڈی جب تیرے غیر کی عدت گزار رہی ہو کونڈی جس کا شوہر موجود ہو' تیری لونڈی جومشر کہ ہواور تیری رضاعی پھوپھی اور تیری رضاعی خاله۔

· معضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں که حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سنر ملکے کی نبیذییتے تھے حضرت ابودائل نے فرمایا: میں نے وہ مٹکادیکھاہے۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 10802 . -9593

قال في المجمع جلد4صفحه 269 ورجاله رجال الصحيح الا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود . -9594

قال في المجمع جلد 5صفحه 65 وفيه عامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان وضعفه ابن معين وأبو حاتم وبقية -9595 رجاله ثقات .

9596- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَنْ عِبْدِ الرَّخْمَنِ، عَنْ أَمِّ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ أَبِى عُبَيْدَةَ، قَالَتُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لِعَبْدِ اللَّهِ فِي جَرَّةٍ حَضْرَاء وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشُرَبُ مِنْهَا جَرَّةٍ حَضْرَاء وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَيَشُرَبُ مِنْهَا

2597 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينُنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُينُنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْبُوبِيمَ النَّخِعِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ بِالشَّامِ، فَقَالُوا لَهُ: اقْرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ يُوسُف، فَقَالُ لَهُ: اقْرَأُ عَلَيْنَا سُورَةَ يُوسُف، فَقَالَ عَبُدُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ؟ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَحْسَنت صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: أَحْسَنت فَقَالَ لِي: أَحْسَنت فَيَالَ لِي: فَقَالَ عَبُدُ وَبَدَ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَي

حضرت أم ابوعبيده فرمات بين كه مين حضرت عبداللدكوسر ملك كي نبيذ بلاتي تقي آپ اس كود يكھتے اور اس

حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شام میں تھے تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی: ہم پر قر اُت کرو! تو آپ نے ہم پر سورہ یوسف کی قر اُت کی قوم میں سے ایک آ دمی نے اُٹھ کر کہا: اس طرح نازل نہیں کی گئی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تجھ پر افسوں! تحقیق میں نے اس کورسول کریم ملتی ایک ہر سامنے پڑھا تو آپ ملتی ایک ہر ضی اللہ عنہ بار بار نے اس کی طرف مراجعت فرما رہے تھے کہ اس کے منہ سے اس کی طرف مراجعت فرما رہے تھے کہ اس کے منہ سے اس کی طرف مراجعت فرما رہے تھے کہ اس کے منہ سے اس کی طرف مراجعت فرما رہے تھے کہ اس کے منہ سے اس کی طرف مراجعت فرما رہے تھے کہ اس کے منہ سے

-9597

ومسلم رقم الحديث: 801 والبزار جلد 1 صفحه 278,247 . قال الحافظ في الفتح جلد 9 صفحه 49 هذا ظاهر أن علقمة حضر القصة وكذا أخرجه الاسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير فقال فيه عن علقمة عن محمد بن كثير شيخ البخارى فيه . وأخرجه أبو نعيم من طريق يوسف القاضي عن مجمع بن كثير فقال فيه: عن علقمة قال: كت كان عبد الله بحمص وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: عن عبد الله بن مسعود قال: كنت بحمص فقرأت في المحديث وهذا يقتضى أن علقمة لم يحضر القصة وانما نقلها عن ابن مسعود وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمش ولفظه كنت جالسًا بحمص وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال

عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف ورواية أبي معاوية عند مسلم لكن أحال بها .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17041 وأحدد رقم الحديث: 4033,3961 والبخاري رقم الحديث: 5001



عَبْدُ اللَّهِ: أَتَشُرَبُ الرِّجْسَ وَتُكَذِّبُ بِالْقُرُآنِ لَا أَقُومُ حَتَّى تُجُلَدَ الْحَدَّ

9598- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، ثنا اللَّاعُمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَرَأْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَوَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمُرِ، فَقُلْتُ: أَتُكَذِّبُ بِالْحَقِّ، وَتَشُرَبُ الرِّجُسِ، وَاللَّهِ لَهَكَذَا أَقُرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدَعُكَ حَتَّى أَضُرِبَكَ حَدًّا، قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ

9599- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا بَطْنَهُ، يُقَالُ لَهُ: خُثَيْسُمُ بُنُ عَدَّاءٍ، فَنُقِعَتْ لَهُ السُّكُرُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنُ لِيَجْعَلَ شِفَاء كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَالِيلِ، نَحُوهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَالسُّكُرُ يَكُونُ مِنَ التَّمْرِ فَيُخْلَطُ مَعَهُ شَيءٌ

9600- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

شراب کی کو پائی حضرت عبداللدرضی الله عند نے فرمایا: کیا تُو پلید چیز یی کراللہ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے (اب تو) میں اُٹھنے سے پہلے تیرےاو پر حدلگاؤں گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے حمص میں قرأت کی تو ایک آ دمی نے کہا: یہ اس طرح نہیں اُتری! پس میں اس کے قریب ہوا تو میں نے اس کے منہ سے شراب کی تو پائی۔ میں نے کہا: کیا تُوحق کو جھٹلاتا ہے اور رجس (بلیدی) کو بیتا ہے قسم بخدا! بداس طرح ہے رسول کریم ملتی آیا ہے مجھے خود پڑھا کی تھی اب میں تختے نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تختے حدالگاؤں۔راوی کابیان ہے کہ آپ نے اسے مدلگائی۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں: آپ سے ایک آ دمی نے پیٹ دروکی شکایت کی اس کا نام عثیم بن عداء تھا اس کو نشه بلایا گیا' حضرت عبدالله رضی الله عنه نے فرمایا: الله عزوجل نے جوتم پرحرام کیا ہے اس میں تمہارے لیے شفاء نہیں رکھی۔

حضرت ابووائل سے اس طرح روایت ہے حضرت معمر فرماتے ہیں: نشه آورشی میں مجورتھی اس کے ساتھ کوئی شي ملائي گئي تھي۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں: آپ سے ایک آ دی

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ، وَعَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا فَنُعِتَ لَهُ

السُّكُرُ، فَأَتَيْنَا عَبُدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاء كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

9601- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَسْقُوا أُولَادَكُم، وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، أَتَسْقُونَهُمْ مَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ، إِثْمُهُمْ عَلَى مِنْ سَقَاهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلُ شِفَاء كُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

9602- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ مَنْ يَتَسرَدَّى مِنْ رُءُوسِ الْهِبَالِ، وَيَأْكُلُهُ السِّبَاعُ: ۗ وَيَغُرَقُ فِي الْبِحَارِ لَشُهَدَاء عِندَ اللهِ

9603- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلِ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ،

نے پید درد کی شکایت کی اس کونشہ بلایا گیا حضرت عبداللدرضي الله عندنے فرمایا: الله عزوجل نے جوتم پرحرام کیاہے اس میں تمہارے لیے شفاء نہیں رکھی۔

حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا:تم نے اپنی اولا د کوحرام ثنی نه پلاؤ' بج فطرت پر پیدا ہوتے ہیں' کیا تم وہ پلاتے ہوجوان کے لیے حلال نہیں ہے گناہ پلانے والے پر ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے جو چیزتم پر حرام کی ہے اس میں شفاء نہیں

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے شک وہ آ دمی جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کر ہلاک ہوتا ہے اسے درندے کھاتے ہیں یا جوسمندروں میں غرق ہوتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ شہیر ہیں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن قاسم فرمات بي کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آ دمی کے متعلق پوچھا گیا جواپنا غلام آزاد کرے موت کے وقت اس کے یاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہواور اس پر قرض ہو۔

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث:17102 . -9601

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 9572 وسعيد بن منصور (2617) قال في المجمع جلد 5صفحه 302 ورجاله -9602 رجال الصحيح . وصححه الحافظ في الفتح جلد6صفحه 44 .

> قال في المجمع جلد4صفحه 211، والقاسم لم يدرك ابن مسعود . -9603



وَلَيْ سَ لَـهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يَسْعَى ﴿ آبِ نِهْ مِايا: وهَ عَلامَ ابْنِي قيمت كما كردكا ــ

9604- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَ مَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ﴿ وَالْأَعْمَ مَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ﴿ كَارِيَةً لِي اللَّهِ مَا لَكُو دِ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْسًا لِي، وَأَنَّا أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ: فَمَقَتَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِى مَنْ أَبِيعُهُ

9605- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَـن النَّـوْرِيّ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِائَةٍ -أُوْ تِسْعِ مِائَةٍ -فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرُهَمٍ وَدِرُهَ مَنْ عَنْ رَبَّهَا، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، لْفَإِن اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ، وَإِن اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَا لَـهُ مَالُـهُ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ۚ هَـكَـذَا فَافْعَلُوا بِاللَّفَطَةِ وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

حضرت علقمه فرماتے ہیں: ایک آ دمی حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کے پاس آیا' اس نے عرض کی: میری لونڈی ہے اس نے میرے بیٹے کو دورھ پلایا میں اس کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہول' حضرت ابن مسعود رضی الله عنداس سے ناراض ہوئے اور فرمایا: کاش وہ اس طرح نداءکرتا کہ کون ہے جس کومیں اپنی اُم ولد بیچوں۔

حضرت ابووائل شقیق بن سلمه فرماتے ہیں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے ایک آدی سے چھسو کے بدلے ایک لونڈی خریدی یا نوسو کے بدلے (اُدھار)۔ پس آب نے اس کے مالک کو ایک سال تک تلاش کیا کیکن اس کونہ پایا پھراس کو لے کرمیدان میں گئے اسے اس کے مالک کی طرف سے ایک اور دو درہم سے صدقہ کر دیا' يں اگراس كا مالك آگيا تواسے اختيار ہوگا كەاگر چاہے تو اجر کو پیند کر لے تو وہ اس کا ہوگا اور اگر چاہے تو اپنا مال پیند کر لے تو وہ اس کا ہوگا (اجر ہم لے لیں گے)۔حضرت ابن مسعود رض الله عند فرمایاً: لقطه کے ساتھتم اس طرح کیا کرو۔ اور یہ الفاظ حضرت عبدالرزاق کی حدیث کے ہیں۔ (نوٹ: لقطہ سے مراد وہ شی ہے جو کہیں پڑی ہوئی

> قال في المجمع جلد4صفحه108 ورجاله رجال الصحيح . -9604

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 18631 قال في المجمع جلد 4صفحه 168 فيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره -9605 وضعفه النسائي وغيره.

9606- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّورِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ بُن سِنَانِ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: تَانِكَ الْمُرَّتَانِ الْإِمْسَاكُ فِي الْحَيَاةِ، وَالتَّبُذِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ

9607- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَّاهِيمَ، عَـنُ عَبُسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنُ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ الْهَمْدَانِيِّ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّكُمْ مِنْ أَحْرَى حَيِّ بِالْكُوفَةِ، أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ، وَلا يَدَعَ عَصَبَةً، وَلا رَحِمًا، فَمَا يَمْنَعُهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِي الْفُقَرَاءِ \* أو المَسَاكِين

9608- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَسنُ عَبُسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ قَالَ: جَاءَ إِلَى عَبُدِ اللُّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ، فَقَالَ: إِنَّ عَــمِّى أَوْصَى إِلَىَّ تِرْكَتَهُ، وَإِنَّ هَـذَا مِـنُ تِـرُكَتِــهِ، أَفَأَشْتَرِيـهِ؟، قَالَ: كَا، وَلَا

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: بیدونوں چیزیں کڑوی ہیں: (۱) زندگی میں (مال اینے یاس) رو کے رکھنا اور (۲) موت کے قریب فضول خریجی کرنا۔

حضرت ابومیسره بهدانی عمرو بن شرحبیل فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے میرے کیے فرمایا: بے شک تم کوفه میں مہذب قبیله ہو کہ تمہارا کوئی فوت مواوراُس کا کوئی عصبه ہواور نه ہی رحمی رشتہ رکھنے والا کوئی آ دمی پیچیے جھوڑ ئے جب معاملہ ایسے ہوتو اس بات سے کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ اس کا مال فقیروں یا مسکینوں میں تقسیم کردیا جائے۔

حضرت صله بن زفر فرماتے ہیں: ہمدنا سے ایک آ دمی ابلق گھوڑے پرسوار کرحفزت عبداللدرضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی: میرے چچانے میرے لیے اپنے تر کہ کی وصیت کی تھی اور بیاس کے ترکہ میں سے ہے کیا میں اسے خریدسکتا ہوں؟ فرمایا: جی نہیں! ان کے مال سے کوئی چیز بطور قرض بھی نہیں لے سکتے۔

قال في المجمع جلد 4صفحه212 وفيه عبد الله بن سنان الأسدى كذا هو في النسخة والظاهر أنه زياد الأسدى -9606 فان كان ابن زياد فرجاله رجال الصحيح . قلت: بل كوفي كما ذكره ابن أبي حاتم وهو ثقة .

قال في المجمع جلد4صفحه 212 ورجاله رجال الصّحيح. -9607

قال في المجمع جلد4صفحه 214 ورجاله رجال الصحيح. -9608

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المحمد

تَسْتَقُرضُ مِنُ مَالِهِمُ شَيْئًا

9609- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءَ ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ اللَّهُ مَدَانَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَشْتَرِى هَذَا الْفَرَسَ؟ فَقَالَ: مَا شَيأَنُهُ؟ فَقَالَ: أُوصَى إِلَىَّ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَسْتَقُرِضُ مِنُ

9610- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ، وَالدَّفْقَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدُتَهُ بِهِ، فَفِيهِ التَّغُلِيظُ فِي الدِّيَةِ، وَالْخَطَأُ أَنْ يَرُمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِءَ بِهِ

9611- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ شِبْسَهَ الْعَمْدِ

حضرت ابواسحاق سے ایک آ دی کے بارے روایت ہے کہا: میں حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا'جب ہمدان سے ایک آدی نے آ کرعرض کی اے ابوعبدالرحمٰن! كيا مين بير كهورًا خريد سكتا هون؟ فرمايا: تيرا معامله کیا ہے؟ عرض کی: میرے ساتھی نے میرے لیے وصیت کی۔ آپ نے فرمایا: اسے مت خریدواور ان کے مال سے قرض بھی نہاو۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: جان بوجھ كرفتل كے مشابہ ثار ہوگا' پھر' ذیذا' كوڑ ااور ہروہ چیز جس کے ساتھ مارنے کا ارادہ کیا جائے 'پس اس میں دیت مغلظہ ہے اور قتل خطاء یہ ہے کہ آ دمی کسی ایک شی کو مارے اور عظی سے دوسری شی کو جا لگے۔

حضرت عبدالكريم فرماتے ہيں كه حضرت على اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهمانے فرمایا: شبه عمد بدے که لپھر یا عصاہے مارنا۔

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17196 قال في المجمع جلد6صفحه 286 واستاده منقطع بين ابن أبي ليلى ابن مسعود ورجاله الى ابن أبي ليلي رجال الصحيح.

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17198 قال في المجمع جلد 6صفحه 286 واستاده منقطع بين عبد الكريم الجزرى والصحابة . ولكن رجاله رجال الصحيح .

9612- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكُرِيمِ، عَنْ عَلِيِّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَا: تَغُلِيظٌ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لَا يُقْتُلُ بِهِ

9613- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ خَـمُسٌ وَعِشُـرُونَ حِقَّةً، وَخَمُسٌ وَعِشُرُونَ وَخَمْسٌ وَعِشُرُونَ بِنْتَ لَبُونِ

9614- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي الْخَطَأَ أُخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضِ وَعِشُرُونَ ابْنَةَ لَبُون

9615- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ

حضرت عبدالكريم فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهانے فرمایا: شبه عمد میں دیت مغلظہ ہے اس میں قتل نہیں کیا جائے گابدلے میں۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللّه عنه نے فرمایا: شبه عمد میں بچیس حقهٔ بچیس جذعهٔ نچيس بنت مخاض اور پچيس بنت لبون ہيں۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قبل خطا کی دیت بجیس حقے' بیں جذعہ' بیں بنت مخاض' بیں ابن مخاض اور بیں ابن لبون ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: ہر دو جوڑے دیت ہے ہرایک میں ایک دیت ہے۔

> رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 12711 وانظر ما قبله . -9612

قال في المعجمع جلد6صفحه 298، وابراهيم لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح. -9613

قال في المجمع جلد6صفحه 298 ورجاله رجال الصحيح الا أن ابراهيم لم يدرك ابن مسعود . -9614

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17393 قال في المجمع جلد6صفحه 298 ورجاله رجال الصحيح -9615



9616- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ

أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: السَعَيْسَنَانِ سَوَاءٌ، وَالْأَنْثَيَانِ سَوَاءٌ،

وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ الْمُسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ الْمُسْنَانُ سَوَاءٌ مَ وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ

9617- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ: هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: وقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

9618- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى مَعْشَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُسْتَقَادُ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ، قَالَ: عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْ دِيَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ يُطُرَّحُ مِنْهُ

9619- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ،

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که دو آ تکھوں' دوخصیوں اور انگلیوں اور دانتوں اور ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی دیت برابر برابر ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا: عورت اور مرد دونوں دیت میں برابر ہیں' پانچ اونٹ تک ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: ہرایک میں سے نصف ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: جب آ دمی سے قصاص لیا گیا پھر وہ مرگیا' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: اس کی دیت اس کا قصاص کینے والے پر ہےاورزخموں کی دیت اس سے گرادی جائے گی۔

حضرت قناده فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17699 قال في المجمع جلد 6صفحه 298 ورجاله رجال الصحيح الا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود . وما بين المعكوفين من نسخة الظاهرية .

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 17761 قال في المجمع جلد 6صفحه 299 ورجاله رجال المصحيح الا أن مجاهدًا -9617 لم يدرك ابن مسعود.

> قال في المجمع جلد6صفحه 292 واسناده منقطع وفيه أبو معشر وهو ضعيف . -9618

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:18187 قال في المجمع جلد 6صفحه 303 ورجاله رجال الصحيح الا أن قتادة -9619

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطَيْرِ الْكِيرُ لِلْكِيرُ لِلْطَيْرِ الْكِيرُ لِلْطَيْرِ الْكِيرُ لِلْكِيرُ لِلْكِيرُ لِلْكِيرُ لِلْطَيْرِ الْمُ

عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرُ بُنَ الْخَطَّاب، رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا، فَجَاءَ أُولَادُ الْمَقْتُولِ وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ، لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ إِلَى جَنبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ لَهُ قَدْ أَحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ ، قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ، وَقَالَ: كَنِيفٌ مُلِءَ

9620- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ مَسُرُوقِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي الَّذِي يُصِيبُ الْحُدُودَ، ثُمَّ يُقْتَلُ عَمْدًا، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتُلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ

9621- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَان

9622- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

کے پاس ایک آ دمی کے قبل کا مقدمہ پیش کیا گیا' مقول کی اولادآئی اوران میں سے ایک نے معاف کر دیا۔حضرت عمررضي الله عندنے حضرت ابن مسعود رضي الله عندے فر مایا جبکہ وہ آپ کے پاس تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے فر مایا: میں اس کے متعلق کہتا ہوں کہ میل سے نے گیا۔حضرت عمرنے آپ کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: آپ کاسینظم سے بھرا ہواہے۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه جس کو حدلگتی ہو' پھراس کو جان بوجھ کرقتل کیا جائے آپ نے فرمایا: جب قتل موجائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہوجائیں گے۔

حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: اہل ایمان سب سے زیادہ لوگوں کوفش معاف کرنے والے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: جس سے امن کا معاہدہ کیا ہو اس کی دیت بھی مسلمان کی طرح کی است ہیں۔ پھڑے مسلمان کی طرح کی سے ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔

قال في المجمع جلد6صفحه 266 وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. -9620

رواه عبد الرزاق رقم الحديث:18232 قال في المجمع جلد6صفحه 291 ورجاله رجال الصحيح. -9621

قال في المجمع جلد6صفحه299 ورجاله رجال الصحيح الا أن مجاهدًا لم يسمع من ابن مسعود ولا من على . -9622

دِيَةُ الْمُعَاهِدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ عَلِيٌّ أَيْضًا

9623- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ
الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى
نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ
الْحَيْحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ
الْحَيْمَ قَالَ: فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ

9624- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ النَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سَأَلَهُ مَعْقِلُ بُنُ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: غُلامٌ لِى شَرَقَ مِنْ غُلامٍ لِى قَبَاءَ ، أَعَلَيْهِ قَطْعٌ؟ قَالَ: لَا، مَالُكَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَش،

عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ، قَالَ: قِيلَ لِابُنِ مَسْعُودٍ: هَلَ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بُنِ عُقْبَةَ تَقُطُرُ لِحُيَّتُهُ حَمْرًا، قَالَ: قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُسِ، فَإِنْ يَظْهَرُ لَنَا -

يَعْنِي -نُقِيمُ عَلَيْهِ

9626- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَسْ عَبُدِ عَسْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: مجوسی یا اس کے علاوہ کی دیت پوری ہے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: معقل بن مقرن نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عرض کی: میرے غلام نے میری چا در چوری کی ہے کیا اس کے ہاتھ کا نے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: تیرامال ہے ایک نے دوسرامال لیا۔

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی: کیا ولید بن عقبہ کی داڑھی سے شراب کے قطرے گرتے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم کو تجسس کرنے سے منع کیا گیا' اگر ہمیں معلوم ہوا تو ہم اس پر حدلگا کیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: دس درہم یاایک دینار چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ ﴿ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطِيرِ الْطِيرِ الْكِيرِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِين

9627- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنسا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِتُّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تُقطعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارِ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

9628- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزْدِيُّ، ثِسَا أَبُو غَسَّانَ النَّهُدِيُّ، ثِنا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيع، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

9629- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَـنُ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فَقَدْ قَتَلَ كَافِرًا لَمْ يَقُلِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِيهِ

9630- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ الطَّبِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاء ، أنا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبى إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ حَيَّةُ أَوْ عَقْرَبًا قَتَلَ كَافِرًا لَمْ يَرْفَعُهُ إِسْرَائِيلُ وَرَفَعَهُ شَرِيكٌ

9631- حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفْرَمِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا جَعُفَ رُبُنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَان الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدُ بْنُ بَيَانَ قَالًا: ثنا إِسْحَاقُ بُنُ الْأَزْرَقِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين: دس درہم یادینار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ کفن تمام کھی مال سے دیا جائے گا۔

> حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات ميں كه جس نے سانپ یا بچھوکو مارا' گویا کافرکوقل کیا۔مسعودی نے اینے والد کے حوالے سے نہیں کہاہے۔

> حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس نے سانپ یا بچھو کو مارا' گویا کافر کو قتل کیا۔ اس حدیث کو حضرت اسرائیل نے نہیں بلکہ حضرت شریک نے مرفوع ذ کر کیا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملٹی کیا ہم نے فرمایا: سانپول کوتل کر دؤپس جواس کے ﴿ بدلہ لینے کی وجہ سے ان سے ڈر گیا تو وہ مجھ سے نہیں۔

أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّى

9632- حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ الضَّبِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِي اللهِ بُنُ رَجَاءَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ عَبُدِ جَعُ فَي اللهِ بُنُ رَجَاءَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: لِللهُ مُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ مِنَ اللهِ، قَالَ: لِللهُ مُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ مِنَ الْمُعُرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا لَقِيهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا لَقِيهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا لَقِيهُ، وَيُخَيبُهُ إِذَا تَوُقِيَى، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوفِقِي، وَيَشْهَدُهُ إِذَا تُوفِقِي، لَنَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ وَيَنْصَحُ لَهُ بِالْغَيْبِ، وَيُحِبُ لَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ لَمُ يَرُفَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ لَمُ يَرُفَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ لَلهُ يَا لِنَهُ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ لَلهُ يَرْفَعُهُ أَبُو جَعُفَرٍ الْفَرَّاءُ ، وَرَفَعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ السَّالِمِي عَنْ

9633- حَلَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا سُفْیَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ کُهَیْلٍ، عَنْ أَبِی الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَأْتِی الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَیَقُولُ: یَا لَیْتَنِی النَّاسِ زَمَانٌ یَأْتِی الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَیَقُولُ: یَا لَیْتَنِی مَکَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللهِ وَلَکِنُ مِمَّا یَرَاهُ مِنَ الْبَلاءِ

9634- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِى، ثنا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيَّلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيَّلٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ:

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں: (۱) جب ملاقات ہوتو سلام کرے (۲) جب دعوت دے تو قبول کرے (۳) جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے (۴) جب مر جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو (۵) عدم موجودگی میں تھیجت کرے (۲) اس کے لیے وہی پند کرتا ہے۔ ابوجعفر الفراء مرفوعاً بیان کرتے ہیں اور ابواسحاق السبعی مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔

حضرت عبداللدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ آدمی قبر کے پاس آئے گا اور کہے گا: کاش! میں اس قبر میں ہوتا' الله سے ملاقات کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس آزمائش کی وجہ سے جواسے پینچی ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که لوگوں پر ایبا زمانه آئے گا که آدمی قبر کے پاس آئے گا اور کیے گا: کاش! میں اس قبر میں ہوتا' اللہ سے ملاقات کی محبت کی وجہ

9632- قال في المجمع جلد 8صفحه 186 ورجاله ثقات.

9634- قال في المجمع جلد 7صفحه 282 رواه الطبراني باسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي الزعراء الكبير وثقه ابن حبان وضعفه غيره .

لَيَأْتِينَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمُرُ الرَّجُلُ بِالْقَبْرِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِى مَكَانَ هَـذَا، وَمَا بِهِ حُبُّ لِقَاءِ اللَّهِ

وَلَكِنُ شِكَّةُ مَا يَرَى مِنَ الْبَلَاءِ، فَقِيلَ: أَيُّ شَىء عِنْدَ ذَلِكَ خَيْرٌ، قَالَ: فَرَسٌ شَدِيدٌ

وَسِلَاحٌ يَزُولُ بِهِ الرَّجُلُ حَيْثُمَا زَالَ

9635- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثِنا أُبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِسى السزَّعُسرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَأْنُ يُزَاحِمَنِي بَعِيرٌ مَطُلِيٌّ بِقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنَ

تُزَاحِمَنِي امُوَأَةٌ عِطُرِةٌ 9636- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أُبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَنْ يَمْعَلَّ عَ الرَّجُلُ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَمْتَلِءَ شِعْرًا

9637- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثُّورِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ

بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ: جَرِّدُوا الْقُرْآنَ لَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ

-9635

قال في المجمع جلد8صفحه 121 ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء واسمه عبد الله بن هانيء وثقه العجلي -9636 وابن حبان وفيه ضعف .

قال في المجمع جلد 7صفحه158 ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان وقال البخاري -9637 وغيره: لا يتابع في حديثه .

سے نہیں بلکہ اس آ زمائش کی وجہ سے جو اُسے پینجی ہے۔ عرض کی گئی: اس میں کون ہی جھلائی ہے؟ فرمایا: سخت گھوڑا اوراسلحہ آ دمی اس کو جہاں جاہے لے جائے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه تاركول ملے ہوئے اونٹ سے مزاحم ہونا مجھے زیادہ پسند ہے خوشبو ے ائی ہوئی عورت سے مزاحم ہونے کی نبیت۔ (نوٹ:

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرماتے ہیں كه آ دمي اينے

مزاحم ہونے کا مطلب ہے: بھیر بھاڑ میں قریب ہو

بیٹ کوتے سے بھرے تو بیرئرے اشعار کو پیٹ میں بھرنے ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: قرآن کو خالی رکھؤ جواس سے نہیں اُسے اس کے ساتھ مت ملاؤ۔

9638- حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُرُو بُنُ مَرْزُوقٌ، أنا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَوَّلُ مَا تَـفُـقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُ مَا ) تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ

9639- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُـرُو بُـنُ مَـرُزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُن كُهَيْلِ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْقَرُن يُنْفَخُ فِيهِ

9640- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمُـرُو بُـنُ مَـرُزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَالِطُوا النَّاسَ وَزَائِلُوهُمُ

9641- حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن بَابَاهُ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَالِطُوا النَّاسَ، ﴾ وَصَافُّوهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ، وَدَينُكُمْ فَلَا تَكَلَّمَنَّهُ 9642- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

عَـمُ رُو بُنُ مَرِزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُن كُهَيُـلٍ، عَنُ أَبِى الزَّعْرَاءِ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مَالٌ لَمُ يَعْمَلُ فِيهِ خَيْرًا قَطَّ، فَلَمَّا

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه تمهار ب دین سے سب سے پہلے جوشی ختم ہوگی وہ امانت ہے اور آ خرمیں جوتم سے ختم ہو گاوہ نماز ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمانتے ہیں کہ صور سینگ کی طرح ہوگا'اس سے صور پھونکا جائے گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: لوگوں کے ساتھ مل جل کررہواوران کی غلطیوں سے درگز رکرو۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: لوگوں کے ساتھ مل جل کررہو جووہ پیند کریں اس کی وجہ ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرواور رہاتمہارا دین تو تم اس کی گفتگو ( ہرایک ہے)نہ کرو۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين: ايك آ دي کے پاس مال تھا'اس نے بھی نیکی نہیں کی تھی' جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا' پھرمیرے ذرّے ہوا میں اُڑا

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلِيلُولِي الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللللَّهِ الللللللللِّمِ اللللللللِّمِ

نَزَلَ بِسِهِ الْمَوْتُ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَسَا مُتُ فَاحُرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَفُعِلَ ذَلِكَ بِهِ، فَجَمَعَهُ اللَّهُ فَقَالَ: مَا حَـمَلَكَ عَلَى مَـا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَجُلِ مَخَافَتِكَ فَنَالَتُهُ رَحْمَةُ اللهِ

9643- حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَن سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمُ لَنْ يَهُ دُوكُمْ وَقَدْ أَضَلُّوا أَنَّفُسَهُمْ، إِمَّا يُحَدِّثُونَكُمْ بِصِدْقِ فَتُكَذِّبُونَهُمْ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُونَهُمُ

9644- حَـدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـمْرُو بُنُ مَرُزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْل، قَالَ: سَمِ عُتُ أَبَا الزَّعْرَاءِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُ: ذَكَرَ الشَّفَاعَةَ، قَالَ: فَيَقُومُ نَبِيَّكُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعُ هَذَا إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ

9645- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْـ ذَعَبُدِ اللَّهِ الـدَّجَّـالَ فَقَالَ: تَـفُتَـرقُـونَ أَيُّهَا النَّاسُ ثَلاتَ

دینا'اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا' الله عز وجل نے اس کے اعضاء کوجمع کیا اور فرمایا: مخصے ایسا کرنے پر کس چیز نے أبھاراتھا؟اس نے عرض كى: تيرے خوف كى وجہ سے ۔ پس اسے اللہ کی رحمت مل گئی۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بين كدامل كتاب ہے کوئی شی نہ مانگو کیونکہ وہ ہرگزتم کو ہدیہ نہیں دیں گۓ اُنہوں نے اینے آپ کو گراہ کیا' ہوسکتا ہے تم سے سی بولين تم ان كوجيثلاؤ' يا وه جموث بولين توتم إن كي تصديق

حضرت ابوزعراء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللدرضی الله عنه نے شفاعت کا ذکر کیا' فرمایا: تمہارے نبی طبقائیلیم چارمیں سے چوتھے بن کر کھڑے ہول گے۔حضرت شعبہ فرماتے ہیں بدبات میں نے صرف اس میں سی ہے۔

حضرت ابوزعراء فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی الله عنه کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اے لوگو! تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ کے ایک گروہ اس کی پیروی کرے گا' ایک گروہ حجھاڑیاں اُگنے کی جگہاپئے آباء

قال في المجمع جلد 10صفحه330، وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا أول شافع . قلت: ورواه الحاكم جلد 4صفحه 598-560 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشُّخين ولم يخرجاه .

7



فِرَقِ: فِـرُقَةٌ تَتُبَعُهُ، وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بِأَرْضَ آبَائِهَا

مَنَابِتِ الشِّيحِ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُ قَاتِلُهُمْ، وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ

بِعَرُبِيِّ الشَّامِ، فَيَبْعَثُونَ إِلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارسٌ

هُ هُمُ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ أَوْ أَبُلَقَ فَيُقْتَلُونَ لَا يَرْجِعُ

﴾ إِلَيْهِمْ شَىٰءٌ ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَادِق: عَنُ

ربيعَةَ بُن نَاجِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: فَرَسٌ أَشْقَرُ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَيَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّ

الْمَسِيحَ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ -وَلَمْ أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ

عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا - ثُمَّ يَخُرُجُ

يَنَأْجُوجُ، وَمَنَأْجُوجُ، فَيَسَمُوجُونَ فِي الْأَرْضِ

فَيُفُسِدُونَ فِيهَا، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ اللَّهِ: ﴿ وَهُمْ مِنُ

كُلِّ حَدَبِ) (الأنبياء: 96 ) يَـنُسِـلُونَ، ثُمَّ

يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ دَابَّةً مِثْلَ هَذِهِ النَّعَفَةِ فَيَلِجُ فِي

أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ، فَتَنْتُنُ الْأَرْضُ

مِنْهُمُ ، قَالَ: فَيَـجُـأَرُ الْأَرْضُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ

اللُّهُ مَاءً فَيُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ

رِيحًا فِيهِ زَمْهَ رِيرٌ بَارِدَةً فَلَا تَدَعُ عَلَى وَجُهِ

اللَّارُضِ مُـؤُمِنًا إلَّا كُفِتَ بِتِلْكَ الرِّيحِ، ثُمَّ تَقُومُ

السَّاعَةُ عَلَى شِرَادِ النَّاسِ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ

بِ الصُّورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، وَلَا

يَبْقَى خَلْقٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاوَاتِ،

وَالْأَرْضِ إِلَّا مَاتَ إِلَّا مَنْ شَاءَ رَبُّكَ، ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُ خَتَيْنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، قَالَ:

کی زمین میں چلا جائے گا'ایک گروہ اس دریائے فرات کا کنارہ اختیار کر لے گا تو وہ ان سے قبال کرے گا اور پیأس

سے قال کریں گے حتی کہ مؤمن شام کے غربی کنارے

میں جمع ہو گئیں گئے پس وہ دجال کی طرف ایک ہراول

دستہ بھیجیں گے جس میں بھورے اور چتکبرے گھوڑے پر

ایک شاہسوار ہوگا' پس وہ لوگ قتل کیے جا کیں گے ان میں

ہے کوئی بھی مؤمنوں کی طرح واپس نہیں لوٹے گا۔ راوی کا بیان ہے: یہ حدیث مجھ حضرت ابوصادق نے بیان کی

أنهول نے ربیعہ بن ناجد سے اور اُنہوں نے حضرت

عبدالله رضى الله عنه سے روایت کی ہے۔ فرمایا: فرش اُشقر

(بھورے رنگ کا گھوڑا)۔حضرت عبداللدرضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا: اہل کتاب کا گمان ہے کہ حضرت مسیح اُر کر

اسے قتل کریں گئے اہل کتاب کواس ایک حدیث کے علاوہ کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں سا' پھر

یا جوج ماجوج نکلیں گئے وہ زمین میں گھس کرفساد ہریا کریں

گے۔ پھر حضرت عبدالله رضی الله عنه نے بير آیت برهی: ''وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے'' اُتریں گے پھر گھلی میں

پیدا ہونے والے اس سفید کیڑے کی ماننڈ اللہ اس پر ایک جانور بھیجے گا' وہ ان کے کانوں اور نتھنوں میں داخل ہو

جائیں گئیں وہ مرجائیں گئیں ان کی بدبو سے زمین بھرجائے گی۔فرمایا: زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی

توالله تعالی یانی نازل فرما کرز مین کوان سے یاک کردے گا پھر الله تعالی ایک ایس ہوا بھیجے گا جس میں خنگی اور

ٹھنڈک ہو گی پس وہ روئے زمین پر کوئی مؤمن نہیں

أَحَـــُدٌ مِنَ الْحَلْقِ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا هُوَ

مُرْتَفِعٌ لَـهُ يَتُبَعُـهُ، فَيُلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ: مَا

الْمَاءُ؟ قَالُوا: نَعَمُ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ

يَـوْمَـئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) (الكهف: 100)

لِـمَنُ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ شَيْئًا، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ

فَلَيْسَ مِنْ بَنِي آدَمَ خَلْقٌ إِلَّا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَىءٌ ، ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرُشِ

يُمْنِي كَمَنِيِّ الرَّجال، فَتَنْبُتُ جُسُمَانُهُم، وَلُحْمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَمَا يَنْبُتُ الْأَرْضُ

مِنَ السُّدِّيّ، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: (الَّذِي يُرْسِلُ

الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا) (الروم:48 ) فَسُقُنَاهُ

إِلَى بَلَدٍ مَيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

كَذَلِكَ النُّشُورُ ، ثُمَّ يَقُومُ مَلَكٌ بِالصُّورِ بَيْنَ

السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ فَيَنْفُخُ فِيهِ فَتَنْطَلِقُ كُلُّ

نَفُس إلَى جَسَدِهَا حَتَّى يَدُخُلَ فِيهِ، فَيَقُومُونَ

فَيَحْيَوْنَ حَيَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ،

ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَلْقِ فَيَلْقَاهُمْ فَلَيْسَ

تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: عُنزَيْرًا، قَالَ: هَـلُ يَسُرُّكُمُ

ثُمَّ يَلْقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا:

الْمَسِيحَ، قَالَ: فَهَلُ يَسُرُّكُمُ السَّرَابُ؟ قَالُوا:

نَعَمْ فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ كَهَيْئَةِ السَّرَابِ، وَكَذَلِكَ

الله: (وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْئُولُونَ) (الصافات:

24) حَتَّى يَـمُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَيَلْقَاهُمْ فَيَقُولُ:

مچھوڑے گی یہاں تک کہ اس ہوا ہے مؤمن مرجائیں گے۔ پھر لوگوں میں سے بدرین (بہت سے بُرے لوگ)رہ جائیں گے جن پر قیامت کی گھڑی آئے گی۔ پھر ایک فرشتہ صور لے کر آسان و زمین کے درمیان کھڑ اہوگا تو وہ اس میں چھونک مارے گا۔ آسانوں اور

زمینوں میں اللہ کی مخلوق مر جائے گی مگر جیس کو تیرا رب جاہے گا (بچا لے گا)۔ پھر دو فخوں کے درمیان جو اللہ جاہے گا'وہ ہوگا۔فرمایا: بنی آ دم میں سے ہرمخلوق کی کوئی نہ کوئی شی زمین میں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے پانی بھیج گاجس کومردوں کی منی کی طرح ٹیکائے گا' پس اس

یانی سے ان کے جسم اور گوشت اُ گیں گے۔ جیسے سدّ ی (آبی گزرگاہ ڈیم) ہے زمین کلتی ہے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیآیت پڑھی: ''اللہ وہ ذات ہے جو

ہواؤں کو جیجتی ہے تو وہ بادلوں کو اُٹھاتی ہیں'۔ پس ہم اسے مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں پس زمین کی موت

کے بعداس کے ذریعے زمین کوزندہ کرتے ہیں اسی طرح دوبارہ اُٹھنا ہوگا۔ پھرایک فرشتہ صور لے کر آسان وزمین

کے درمیان کھڑا ہو جائے گا۔ پس اس میں پھونکے گا تو ہر نفس (روح) اپنے جسم کی طرف چل کراس میں داخل ہو

جائے گی۔ پس وہ کھڑے ہوجائیں گئے وہ ایک آ دی کے

زندہ ہونے کی طرح زندہ ہوں گے۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوجائیں گئے پھراللہ تعالی مخلوق کیلئے تمثیل

بنائے گا اور ان سے ملاقات کرے گا' پس مخلوق میں سے

كوئى شي نە ہوگى جواللەكوچھوڑ كركسى چيز كى عبادت كرتى تقى

].



مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعْبُدُ اللَّهَ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا، فَيَنْتَهِرُهُمُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ: مَنْ تَعْبُدُونَ؟

فَيَقُولُونَ: سُبُحَانَهُ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا خَرَّ

لَكَيْهِ لِللَّهِ سَاجِدًا، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمُ طَبَقًا ﴾ وَاحِـدًا كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا،

فَيَقُولُ: قَدْ كُنْتُمُ تُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، وَأَنْتُمُ

سَالِـمُونَ، ثُرَّمَ يَأْمُرُ بِالصِّرَاطِ فَيُضُرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ، فَيَهُرُّ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ زُمَرًا، أَوَائِلُهُمْ

كَلَمْح الْبَرُقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ،

ثُمَّ كَأَسُرَعِ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى

يَجِيءَ الرَّجُلُ سَعْيًا، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ

مَشْيًا، حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمُ رَجُلًا يُتَلَقَّى عَلَى

بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَبُطَأْتَ بِي، فَيَقُولُ: إِنَّمَا

أَبْطَاً بِكَ عَمَلُكَ، ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي

الشُّفَاعَةِ، فَيَكُونُ أَوَّلُ شَافِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبْرِيلُ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ مُوسَى، أَوْ قَالَ عِيسَى

عَلَيْهِ مَا السَّلامُ، قَالَ سَلَمَةُ: ثُمَّ يَقُومُ نَبِيَّكُمُ

أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَابِعًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ

بَعْدَهُ فِيهَا يَشْفَعُ فِيهِ، وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ: (عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ

مَـقَامًا مَحُمُودًا) (الإسراء:79) وَلَيُسَ مِنْ

نَـفُسِ إِلَّا تَـنُظُرُ إِلَى بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي النَّارِ، فَيُقَالُ: لَوْ عَمِلْتُمْ، وَهُوَ يَوْمُ الْحَسْرَةِ،

مگروہ چیزاس کے لیے بلند ہوکرسامنے آئے گی جس کی وہ پیروی کرتا تھا۔ یہود سے مل کر یو چھے گا: تم کس کی عبادت كرتے تھے؟ وہ كہيں گے: حضرت عزير عليه السلام كى! فرمائے گا: کیا پانی تمہیں اچھا لگتا ہے؟ وہ کہیں گے: جی ہاں! پس ان کوئر اب کی شکل میں جہنم دکھائے گا۔ پھر حضرت عبداللدرضي الله عنه نے بيآيت پڑھي ''اور ہم اس دن جہنم کو کا فروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے''۔ پھر نصاری سے ال کر فرمائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی! فرمائے گا: کیا تمہیں سراب اچھا لگتا ہے؟ وہ کہیں گے: جی ہاں! پس ان کو سراب کی صورت میں جہنم دکھائے گا اور اس طرح (سوال وجواب) ہراس ہے ہوگا جواللہ کو چھوڑ کرکسی شی کی عبادت کرتاتھا پھرحضرت عبداللدرضي الله عنہ نے بيرآيت یرهی: "ہاں انہیں ذرا روکو ان سے پوچھنا ہے"۔ یہاں تک کہ مسلمان گزریں گے تو ان سے ملاقات کر کے فرمائے گا: تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے: ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گھہراتے تھے۔ پس ایک یا دوبارز ور دے کران سے یو چھے گا: کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ عرض کریں ك: الله ياك كى! جب وه جميں اپنا سرايا وكھائے گا تو ہم ضروراسے پہچان لیں گے۔ پس اس وقت پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گاتو ہرمؤمن مسلمان الله کوسجدہ کرتے ہوئے گر جائے گا'لیکن منافق باقی رہ جائیں گے ان کی پیٹھیں ایک حالت ير مول گي گويا ان ميں لوہے كى سلاخيں ہيں۔ پس

لوگوں کوسجدہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی اس حال میں کہ

تم تندرست تھے(توتم سجدہ نہ کرتے تھے) پھر بل صراط کو تھم ہوگا تو وہ جہنم کے اوپر ڈال دی جائے گی' پس لوگ گروہ

درگروہ اینے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ان میں سے پہلے بجلی حیکنے کی طرح' پھر ہوا گزرنے کی طرح' پھر

پرندے کے گزرنے کی درین پھرتیز چلنے والے چو پاؤل کی مانند\_ پھر فرمایا: پھراسی طرح یہاں تک کہ ایک آ دمی

دور تا ہوا آئے گا حتیٰ کہ ایک آ دمی پیدل چلنے والے کی طرح آئے گا یہاں تک کدان میں سے جوآ خری آ دی ہو

گا وہ اپنے پیٹ کے بل آئے گا۔ پس وہ کمے گا: اے

میرے رب! تو نے مجھے لانے میں در کر دی۔ الله تعالی فرمائے گا: تیرے عمل نے مجھے لانے میں در کر دی۔ پھر

الله تعالیٰ اذنِ شفاعت عطا فرمائے گا' پس سب سے پہلے

قیامت کے دن حضرت جبریل علیہ السلام سفارش کریں كُ كِهر ابرابيم كهر حفرت موى كهر حفرت عيسى عليهم

السلام - حضرت سلمہ نے فرمایا: پھر چوتھے نمبر پرتمہارے نبی کھڑے ہوں گے جس بارے آپ سفارش کردیں گے

اس میں کسی اور کی سفارش کی ضرورت نه ہوگی وہ مقام محمود ہے (جس پر آ پ طالتہ اللہ فائز ہوں گے ) جس کا وعدہ اللہ

تعالی نے فرمایا ''قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں (قیامت کے دن شفاعت کی ) ایسی جگہ کھڑا کرے گا (جہال سب آ

کی نعتیں روطیں گے)''۔ ہر نفس اپنے جنت و دوزخ

والے دونوں گھر دیکھے گا' پس کہا جائے گا: اگرتم نے عمل کیا

وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! پس رب فرمائے گا: تم

قَالَ: فَيَرَى أَهُلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ،

فَيُقَالُ: لَوْ عَـمِـلُتُمْ، وَيَرَى أَهُلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي النَّارِ فَيَقُولُ: لَوُ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ

عَلَيْكُم، ثُمَّ يَشُفَعُ الْمَلائِكَةُ، وَالنَّبِيُّونَ، وَالشُّهَ لَدَاء ، وَالصَّالِحُونَ، وَالْمُؤْمِنُونَ

فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيُخُورُجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخُرَجَ مِنَ جَمِيع الْخَلْق سرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَحَدًا فِيهِ

خَيْرٌ، ثُمَّ قَرَأً عَبُدُ اللَّهِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ (مَا

سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) (المدثر:42) ، وَعَقَدُ بِيَدِهِ، (قَالُوا لَهُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمُ نَكُ

نُـطُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ

وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (المدثر: 44) وَعَقَدُ أَرْبَعًا -وَقَالَ سُفْيَانُ: بِيَدِهِ وَضَمَّ أَرْبَعَ

أَصَابِعَ، وَوَصَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ -ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ:

هَـلُ تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ؟ فَإِذَا أَرَادَ اللُّهُ أَنْ لَا يُخْرِجَ مِنْهَا أَحَدًا غَيَّرَ وُجُوهَهُمْ

وَأَلُوانَهُمْ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَشْفَعُ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخُرِجُهُ،

فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ وَلَا يَعْرِفُ أَحَدًا، فَيَقُولُ

الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا فُلانُ أَنَا فُلانٌ، فَيَقُولُ: مَا أَعُرِفُكَ، فَيَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا أَخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ

عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا

تُكَلِّمُون) فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ: أُطُبِقَتُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ

ہوتا جبکہ وہ حسرت کا دن ہوگا' فرمایا: پس دوزخی اینا جنت

والا گھر دیکھیں گے تو اُن سے کہا جائے گا:اگرتم نے عمل کیا ہوتا ( تو تہہیں یہ گھر ملتا ) اورجنتی اپنا دوزخ والا گھر دیکھیں

گے الله فرمائے گا: اگرتم پرالله احسان نه فرما تا ( تو تمهارا بیہ

گھر ہونا تھا)۔ پھر فرشتے شفاعت کریں گے' نبی' شہید'

نیک لوگ اور خالص مؤمن کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ پھر فرمائے گا: میں سب رحم

فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہوں۔ پس وہ اپنی رحمت کے صدیتے ' دوزخ سے لوگ نکالے گاجن کی تعداد

ان سے زیادہ ہوگی جووہ تمام مخلوق سے نکالے گایہاں تک

کہ دوزخ میں نہیں رہے گا'وہ بھی جس میں تھوڑی سی بھی خیر ہو گی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت

یڑھی:''فرما دیجئے! اے کافرو! تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئ''۔ اور اپنے ہاتھ کو باندھا' وہ کہیں گے:''ہم

نمازیوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانانہیں کھلاتے تھے

اور ہم باطل سوچ والوں کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے اور ہم جزاء کے دن کو جھٹلاتے تھے''۔ چار انگلیوں کو اکٹھا

کیا۔ اور حضرت سفیان کا قول ہے: اینے ہاتھ کے ساتھ اور ملایا چارانگلیوں کواوراس کا طریقہ ابونعیم نے بیان کیا۔

پھرحفزت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: کیاان کے بارے

میں تمہارا خیال ہے کہان میں سے سی میں کوئی خیر ہے؟ یس جب الله تعالی کا ارادہ ہوا کہ دوزخ سے (اب) کسی کو

نہ نکالے گاتو دوز خیوں کے چہروں اور رنگوں کو بدل دے گا' یں مؤمنین میں سے ایک آ دمی آ کر سفارش کرے گا تو اس سے فرمائے گا: جو کسی ایک کو بھی پیچانتا ہے اسے
اجازت ہے وہ اسے دوزخ سے نکال لائے۔ پس ایک
آ دمی آئے گا تو نظر نکائے گا کسی کو بھی نہیں پیچان پائے گا
پس ایک آ دمی اس آ دمی کو آ واز دے کر کہے گا: اے فلال!
(نام لے کر) میں فلال (نام بتاکر) ہوں۔ وہ کہے گا: میں
خضے نہیں پیچانتا۔ پس وہ کہیں گے: ''اے ہمارے رب!
خمیں اس سے نکال کی اگر ہم نے دوبارہ وہ کام کیے تو ہم
ظالم ہیں۔ اللہ فرمائے گا: اس میں پڑے رہواور مجھ سے
ظالم ہیں۔ اللہ فرمائے گا: اس میں پڑے رہواور مجھ سے
کلام نہ کرو'۔ پس جب یہ فرمائے گا تو ان کو ڈھا تک دیا
جائے گا تو ان میں سے کوئی فرد بشر نہیں نکل سکے گا۔

حضرت ابوزعراء سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ ایمان والوں کی ایک قوم کو عذاب دے گا' پس وہ ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش سے نکالے گا۔ پھر فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جن کو سفارشیوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔

كُرَيْبٍ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنُ مِسْعَرِ الْحِمَّانِيُّ، عَنُ مِسْعَرِ الْحِمَّانِيُّ، عَنُ مِسْعَرِ الْحِمَّانِيُّ، عَنُ مِسْعَرِ الْحِمَانِيُّ، عَنُ مِسْعَرِ الْحِمَانِيُّ، عَنُ مِسْكَمَةَ بَنِ كُهَيْلٍ، فَانَ إِلَيْ مَانَ أَبِي الزَّعْرَاءِ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ، قَالَ: يُعَذَّبُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

9647- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت مسروق بن اجدع سے روایت ہے (وہ

ورواه المحاكم جلد 2صفحه 376-377 موقوفًا ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور ( 373)، وقالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي قال شيخنا في تحريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية صفحه 470،

صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى قال شيخنا فى تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية صفحه 470، وفيه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالانى ولم يخرج له الشيخان شيئًا، ثم هو وان كان صدوقًا فقد كان يخطئ كثيرً لوكان ويدلس كما فى التقريب، وقدصرح فى هذا الأثر بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه، فانما يخشى منه الخطأ فيه، لكنه قد توبع كما يأتى فأمنا بذلك خطأه أيضًا \_ وقد أخرجه الحاكم أيضًا جلد 4 صفحه 590-592 بتمامه مطولا وكذلك الطبرانى من طريق أبى خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعًا . وقد تابعه زيد ابن أبى أنيسة مرفوعًا أيضًا

٦.

أُبُـو غَسَّانَ، ثنا عَبُدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي

خَالِيدٍ اللَّالَانِيّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ

أَبِى عُبَيْـ لَدَةَ، عَنْ مَسْـرُوقٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ،

وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَضُرَمِيُّ،

كَ قَالُوا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَوْزَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنُ

أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أُنْيَسَةَ، عَنِ الُهِ نُهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بُنِ عَبْدِ

اللَّهِ، عَنْ مَسْرُوقِ بُنِ الْأَجْدَعِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

يَجُمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمِ

مَعْلُومٍ قِيَامًا أَرْبَعِينَ سَنَةً شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ إِلَى

السَّمَاء يَنتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَصَاء ، قَالَ:

وَيَنُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرُشِ إِلَى الْكُرْسِيِّ، ثُمَّ يُنَادِى مُنَادٍ أَيُّهَا

النَّاسُ: أَلَـمُ تَـرُضَـوُا مِنْ رُبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ

وَرَزَقَكُمْ وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشُركُوا بِهِ

﴾ شَيْئًا أَنْ يُوَلِّى كُلَّ نَاسِ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَتَوَلَّوْنَ وَيَعُبُدُونَ فِي اللِّينِ، أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدُلًا مِنُ

رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى ، قَالَ: فَلْيَنْطَلِقُ كُلُّ قَوْمٍ

إِلَى مَساكَسانُوا يَعُبُدُونَ فِي الدُّنْيَا ، قَالَ:

بتمامه عند الطبراني، وزيد ثقة، فصح بذلك الحديث، والحمد لله انتهلي . وقال الحافظ الهيثمي في مجمع لازوائد

فرماتے ہیں:) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے بمیں حدیث سنائی نبی کریم التی اللہ الله اولین و آ خرین کوجع فرمائے گا۔ایک معین دن کے کسی وقت میں کھڑے ہوں گے جالیس سال ان کی آ نکھیں آ سان کی طرف لگی ہوئی ہوں گی' وہ فیصلہ ہو جانے کا انتظار کر رہے مول کے فرمایا: الله تعالی عرش سے بادلوں کے سائے میں کری کی طرف نزولِ اجلال فرمائے گا (جیسے اس کی شان ہے) پھرایک نداء دینے والا نداء دے گا: اے لوگو! کیاتم اینے رب سے راضی نہ ہوئے جس نے تہیں پیدا کیا ا تمهمیں رزق دیا، تمهمیں حکم دیا کہاس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کھہراؤ کہ وہ تم میں سے ہرآ دی کو' اسی کا دوست بنادے جس سے وہ ( دنیا میں ) محبت کرتا تھا اور دین میں عبادت کرتا تھا' کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل نہیں ہے؟ لوگ عرض کریں گے: کیوں نہیں!

(عدل ہے) فرمائے گا: پس ہر گروہ جائے اسی کی طرف جس کی وہ دنیا میں عباوت کرتا تھا۔ فر مایا: پس لوگ جا کیں

گے اور جن چیزوں کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں ان کی

مثل حاضر کی جائے گی۔ پس لوگوں میں سے کچھ ہوں گے جوسورج کی طرف جائیں گئے کچھ جاند کی طرف جائیں گئے کچھ پھروں کے بتوں کی طرف اوران جیسی چیزوں کی

طرف جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ فر مایا: جوحفرت عیسیٰ

علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کیلئے حضرت عیسی علیہ

جلد10صفحه343 رواه كله الطبراني من طرق رجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني، وهو ثقة.

فَيَنْطَلِقُونَ وَيُمَثَّلُ لَهُمْ أَشْيَاء مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ،

فَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْطَلِقُ إِلَى الشَّمْس، وَمِنْهُمْ مَنْ

السلام کے شیطان کی تمثیل ہو گی اور جو حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کیلئے حضرت عزیر علیہ

السلام کی تمثیل ہو گی۔ (اب ہیچیے) حضرت محمرطات ویکم اور آپ الله يَيْزَلِم ك أمت باقى ره جائے گى - پس ربعز وجل

کی مثال بن کران کے پاس آئے گی۔وہ فرمائے گا جمہیں کیا ہے تم کیوں نہیں جاتے ہوجس طرف لوگ جا رہے

اس کے بعد نہیں دیکھا۔اللّٰہ فرمائے گا:اگر (اب) تم اسے

د مکھ لوتو بہجان لو گے؟ پس وہ عرض کریں گے: ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت ہے جب ہم نے اسے دیکھا

تو ضرور بہجان لیں گے۔فر مایا: رب فر مائے گا: وہ کیا ہے؟

پس وہ عرض کریں گے: وہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا۔

پس ہر وہ آ دمی جس کی پیٹھ پر طبق ہو گا وہ عُش کھا کر گر

پڑے گا اور جن کی بیٹے گائے کے سینگوں کی طرح ہوگی' وہ سجدہ کاارادہ کریں گے کیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی

دعوت دی جاتی تھی۔ پھررب فر مائے گا: اپنے سروں کواو پر

اُٹھاؤ' پس وہ اینے سراُٹھا کیں گے ان کوان کے اعمال کے مطابق نورعطا کیا جائے گا'ان میں سے کچھ وہ ہوں گے

سامنے دوڑتا ہوگا' کچھکواس سے چھوٹا نورعطا کیا جائے گا' کچھ کوان کے دائیں ہاتھ میں تھجور کی مانندنور عطا ہو گا اور

کچھ کواس سے چھوٹاحتیٰ کہ ایک آ دمی ایبا ہو گا جس کواس

وَأَشْبَاهِ مَا كَانُوا يَغْبُدُونَ ، قَالَ: وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ

كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ، وَيَبْقَى مُحَمَّدٌ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ ، قَالَ: فَيَتَمَثَّلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ: مَا لَكُمْ لَا

تَنْ طَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ

إِنَّ لَنَا لَإِلَهًا مَا رَأَيْنَاهُ بَعُدُ، فَيَقُولُ: هَلُ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلَامَةً

إِذَا رَأَيْنَاهَا عَرَفُنَاهَا، قَالَ: فَيَقُولُ: مَا هِي؟،

فَيَقُولُونَ: يَكُشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، قَالَ: فَعِنْدَ

ذَلِكَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَسِحِرُّ كُلُّ مَنْ كَانَ بطَهُ رِهِ طَبَقٌ، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَياصِيّ

الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وَقَدُ كَانَ يُـدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ثُمَّ

يَقُولُ: ارْفَعُوا رُءُ وُسَكُمْ، فَيَرْفَعُونَ رُءُ وُسَهُمْ

فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذُلِكَ،

وَمِنْهُمْ مَنْ يُعُطَى نُورًا مِثْلَ النَّحْلَةِ بِيَمِينِهِ،

وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورًا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ رَجُّلًا يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمِهِ

يَنْطَلِقُ إِلَى الْقَمَرِ، وَإِلَى الْأُوْثَانِ مِنَ الْحِجَارَةِ

ہیں۔ پس وہ کہیں گے: ہمارا ایک معبود ہے جس کوہم نے

فرمایا: پس اس وقت رب تعالی بیدلی سے بردہ ہٹائے گا'

حالانکہ جب وہ تندرست تھے تو انہیں سجدہ کرنے کی

جن کو بڑے پہاڑگ مانندنور عطاکیا جائے گا جوان کے

7

يُضِىء ُ مَرَّةً وَيَفِىء ُ مَرَّةً، فَإِذَا أَضَاء ۖ قَلَّمَهُ

وَجَلَّ أَمَامَهُمْ حَتَّى يَمُرَّ فِي النَّارِ فَيَبْقَى أَثُرُهُ

كَحَدِّ السَّيْفِ دَحْضُ مَزلَّةٍ ، قَالَ: وَيَقُولُ:

هُ مُرُّوا، فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ نُورِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ

كَطَرُفِ الْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ

مَنْ يَـمُـرُ كَالسَّحَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ

كَانْقِضَاضِ الْكُوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ

كَالرِّيح، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ، وَمِنْهُمْ

مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي أَعْطِي نُورَهُ عَلَى إِبْهَامِ قَدَمَيْهِ يَحْبُو عَلَى وَجُهِهِ وَيَدَيْهِ

وَرِجُ لَيْهِ تَحِرُّ رِجُلُ، وَتَعْلَقُ رِجُلٌ، وَيُصِيبُ

جَوَانِبَهُ النَّارُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَخُلُصَ، فَإِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ

لَقَدُ أَعْطَانِي اللَّهُ مَا لَمْ يُعُطِ أَحَدًا أَنْ نَجَّانِي

مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُهَا ، قَالَ: ۖ فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى غَدِيرِ

عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُ فَيَعُودُ إِلَيْهِ رِيحُ أَهْلِ

الْحَنَّةِ وَأَلُوانُهُمْ، فَيَرَى مَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ خِلَال

﴾ الْبَابِ فَيَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ اللهُ اللهُ: أَتُسَأَلُ الْجَنَّةَ، وَقَدْ نَجِيتُكَ مِنَ النَّارِ؟

فَيَقُولُ: رَبِّ اجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابًا لَا

أَسْمَعُ حَسِيسَهَا ، قَالَ: فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ ، قَالَ:

فَيَرَى -أَوْ يُـرُفَعُ لَهُ -مَـنْـزِلٌ أَمَامَ ذَلِكَ كَأَنَّمَا هُوَ فِيهِ إلَيهِ حُلْمٌ، فَيَقُولُ: رَبّ أَعْطِنِي ذَلِكَ

فَمَشَى، وَإِذَا طُفِءَ قَامَ ، قَالَ: وَالرَّبُّ عَزَّ

بعض ہوا کی طرح ' بعض گھوڑ ہے کی بندش کی طرح ' بعض آ دمی کی بندش کی طرح ، حتیٰ کہ وہ آ دمی جس کے دونوں یا وُں کے انگوٹھوں میں نور دیا گیا ہوگا اس حال میں گز رے

کے یاوُں کے انگو کھے پراس کا نور دیا جائے گا جو بھی روش

ہوگا اور بھی بچھ جائے گا۔ پس جب وہ روشن ہوگا تو وہ آ دی

قدم آ گے بڑھا کر چلے گا اور جب وہ بچھ جائے گا تو وہ کھڑا

ہوجائے گا۔ فرمایا: ان کارب انن کے سامنے ہوگاحتیٰ کہوہ

آگ میں چلے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی مانندرہ

جائے گا۔ بھسلا ہث والی جگہ۔ فرمایا: رب فرمائے گا: چگو!

تو وہ اینے نور کی مقدار کے مطابق چلیں گئے ان میں سے

بعض وہ ہوں گے جوآ کھ جھیکنے کی مانند چلیں گے بعض بجلی

کی طرح' بعض بادل کی طرح' بعض ستارہ ٹو شنے کی طرح'

گا کہ بھی منہ کے بل مجھی اپنے ہاتھوں اور بھی ٹانگوں پر گرے گا' ایک ٹانگ کر جائے گی اور ایک ٹانگ لٹک

جائے گی'اس کےاطراف سےاسے آگ نینچے گی۔ پس وہ اس حال پررہے گاحتیٰ کہ اسے خلاصی ملے۔ پس جب

اسے خلاصی ملے گی تو وہ اس پر کھڑا ہوگا۔ پھروہ کہے گا: تمام تعریفیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے مجھے جو کچھ دیا ہے'

اس نے کسی کونہیں دیا کہ اس نے مجھے دوزخ دکھانے کے

بعد مجھےاس سے نجات دی ہے۔ فرمایا: پس اللہ السے جنت

کے دروازے پر ایک تالاب کے پاس لائے گا' وہ عسل كرے كا تو اس كى طرف جنت كى خوشبو آئے گى اور وہ

جنتیوں کے رنگ دیکھے گا۔ پس وہ دروازے کے دریچوں

میں سے جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا' عرض کرے گا: اے

میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے! الله فرمائے گا:

کیا تو جنت مانگتا ہے حالانکہ (اپنی خصوصی مہربانی ہے) میں نے مجھے دوزخ سے نجات دی ہے۔ پس وہ عرض

كرے گا: اے ميرے رب! ميرے اور اس كے درميان

یرده بنادے کہ میں اس کی ہلکی سی آ واز بھی نہ سنوں فر مایا:

وه جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا: پس وہ دیکھے گا یا

فرمایا: اس کیلئے اُٹھایا جائے گا ایک گھر بالکل سامنے گویا وہ

اس کا خواب ہے۔ وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! یہ

گھر مجھےعطا کر! پس اس سے فرمایا جائے گا:ممکن ہے میں

تحقیم پیعطا کروں تو تُو اور مانگے۔ وہ عرض کرے گا نہیں!

تیری عزت کی قتم! اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی شی نہ

مانگوں گا اور کون سی منزل ہے جواس سے زیاد ہر خوبصورت

ہو( کہ میں وہ تجھ سے مانگوں' وہ اسے دے دیا جائے گا )۔

فرمایا: وہ دیکھے گایا اس کے سامنے ایک اور گھر بلند کیا جائے

گا' گویا کہوہ اس کیلئے خواب ہے۔ وہ عرض کرے گا: اے

میرے رب! مجھے بیگھر دیدے! پس الله فرمائے گا: ہوسکتا ہے کہ تُو مجھ سے اس کے علاوہ مانگے اگر میں مجھے پیءطا کر

دوں۔ وہ عرض کرے گا: جی نہیں! تیری عزت کی قتم! اس

کے سوا میں نہیں مانگوں گا اور اس سے زیادہ خوبصورت گھر

کون سا ہوسکتا ہے (جو میں مانگوں)۔ فرمایا: وہ اسے عطا

كرديا جائے گا'وہ اس ميں اُتر جائے گا اور پھرخاموش ہو جائے گا۔ پس الله فرمائے گا: مجھے کیا ہے سوال کیون نہیں

كرتا؟ وه عرض كرے كا: اے ميرے رب! ميں نے تجھ

سے بہت مانگا ہے حتیٰ کہ اب تجھ سے حیاء آتی ہے اور میں



فَيَـقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَكِيتِى عَلَى ذَلِكَ

قَادِرٌ، سَلْ، فَيَقُولُ: أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ، فَيَقُولُ: الْحَقِ النَّاسَ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ

حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ النَّاسِ رُفِعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةٍ

هُ فَيَخِرُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لَهُ: ارْفَعُ رَأُسَكَ مَا لَكَ؟ ﴿ فَيَ قُولُ: رَأَيْتُ رَبِّي -أَوْ تَرَاءَ كَى لِنِي رَبِّي -

فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ، قَالَ: ثُمَّ يَـلُـقَى رَجُلًا فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ لَهُ فَيُقَالُ لَهُ: مَهُ،

مَا لَكَ؟ فَيَـقُولُ: رَأَيُـتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ

الْمَلائِكَةِ، فَيَقُولُ: إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ،

عَبُدٌ مِنْ عَبِيدِكَ تَحْتَ يَدِى أَلَفُ قَهْرَمَان عَلَى

مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتَحَ لَـهُ اللَّقَصْرَ ، قَالَ: وَهُوَ فِي دُرَّةٍ، مُجَوَّفَةٍ

سَقَائِفُهَا، وَأَبُوَابُهَا، وَأَغُلاقُهَا، وَمَفَاتِيحُهَا مِنْهَا تَسْتَقُبلُهُ جَوْهَرَةٌ خَضْرَاء مُبَطَّنَةٌ بِحَمْرَاء كُلُّ

جَوْهَ رَدِةٍ تُـفُضِي إِلَى جَوْهَرَةٍ عَلَى غَيْرِ لَوْن

الْأُخُورَى فِي كُلَّ جَوْهَ رَةٍ سُورٌ وَأَزُوَاجٌ، وَوَصَائِفُ أَدُنَاهُنَّ حَوْرَاء عَيْنَاء عَلَيْهَا سَبْعُونَ

كُ حُلَّةً يُورَى مُحُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاء ِ حُلَلِهَا، كَبِدُهَا مِدْ آتُسهُ وَكَبدُهُ مِرْ آتُهَا، إِذَا أَعُرَضَ عَنْهَا

إعُرَاضَةً ازْدَادَتُ فِي عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعُفًا عَمَّا

كَانَتُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ إِعْرَاضَةً ازُدَادَ فِي عَيْنِهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا عَمَّا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدُتِ فِي عَيْنِي

پردے میں ہوں۔ پس الله فرمائے گا: کیا تُو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے اتنی جنت دوں جنتنی پوری دنیا تھی'

جب سے میں نے اسے پیدا کیا اس دن تک جس دن میں اسے فنا کروں اور اس سے دس گنا اور زیادہ؟ پس وہ بندہ

عرض کرے گا: کیا تُو مجھ سے مٰداق کرتا ہے حالانکہ تُو عزت

والا رب ہے۔اس کی بات سن کررب ہنس پڑے گا۔ پس میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کود یکھا'جب

اس مقام پر پہنچے تو آپ ہنس پڑے۔ تو ایک آ دی نے

تیرے لیے قسم کھا چکا ہوں حتی کہ میں جھ سے حیاء کے

آپ کی خدمت میں عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے آپ کوسنا' آپ نے میدیث کی باربیان کی جب بھی

آب اس جگه پنیج تو بنس پڑے۔فرمایا: میں نے رسول

كريم مُنْتُهُ يَابِمُ سے سنا' آپ مُنْتُونِيكُمْ نے يہ حديث كئي بار بیان فرمائی' جب بھی آ ہے اس مقام پر پہنچےتو ہنس پڑے

حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔فرمایا: رب فرمائ گا: لیکن میں اس پر قادر ہول ما نگ! تو وہ عرض کرے گا:

مجھےلوگوں سے ملا دے! رب فرمائے گا: لوگوں سے ال جا فرمایا: وه منک منک کر چلتا ہوا کندھے ہلا ہلا کر جنت میں

جائے گاحتیٰ کہ جب وہ لوگوں کے قریب ہوگا تو اس کے ليے موتیوں کا ایک محل بلند کیا جائے گا تو وہ سجدہ کرتے

ہوئے گریڑے گا۔اس سے کہا جائے گا: اپنا سرا تھا ' تجھے کیا ہے؟ پس وہ عرض كرے كا: ميں نے اپنے رب كا ديداركي

ہے۔ پس اس سے کہا جائے گا: بیتو تیرے کئ گھروں میں ہے ایک گھرہے۔ فرمایا: پھروہ ایک آ دمی سے ملے گا توار ﴿الْمعجم الكبير للطبراني ۗ ﴾

سَبْعِينَ ضِعْفًا، وَتَقُولُ لَهُ: وَأَنْتَ وَاللَّهِ لَقَدِ کوسجدہ کرنے کو تیار ہو جائے گا' تو اس سے کہا جائے گا:

عظمر! تخفي كيا ہے؟ وہ كم كا: ميس نے ديكھا ہے كہ أو ازْدَدُتَ فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: أَشْرِفْ، قَالَ: فَيُشْرِفْ، فَيُقَالُ لَهُ: مُلْكُكَ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ پس وہ کیے گا: میں نو تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزائی ہوں اور تیرے مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامِ يَنْفُذُهُ بَصَرُهُ

نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں۔ میرے قبضے میں ایک ہزارامین ہیں'اس حالت پرجس پر میں ہوں فرمایا: وہ اس کے سامنے چل پڑے گاحتیٰ کہ اس کیلئے محل کو کھولے گا۔ فرمایا: وہ ایبامحل ہے جس کی چھتیں اندر سے خالی موتیوں کی اس کے دروازے تالے وران کی جابیاں بھی ایک سبرجوہراس کے سامنے ہوگا جس کا اندرسرخ ہوگا۔ ہر جو ہرایک دوسرے جو ہر کی طرف لے جائے گا جس کا رنگ پہلے کے علاوہ ہوگا۔ ہر جو ہر میں بلنگ یا اس کی بیویاں اور دوشیزائیں (برائے خدمت) موجود ہول گی سب سے کم درجه موثى آئكھول والى حور ہوگى'اس برستر عده لباس ہول گے اس کی پنڈلی کا گودا اس کے لباسوں کے اوپر سے نظر آئے گا'اس کا جگراس کے آئینے اور اس کا آئینہ اس کے جگر کی مانند ہوگا' جب وہ آ دمی اس سے تھوڑا سا بھی اعراض کرے گا تو اس کی آئھ میں اللہ تعالی پہلے ہے ستر گنا اضافه کر دے گا اور پھراگر وہ اس سے تھوڑا سا منہ موڑے گا تو اس کی آئکھول میں پہلے سےستر گنا زیادہ مُسن چمک اُٹھے گا۔ پس وہ آ دی اس سے کہے گا قتم بخدا! میری آئھ میں تُوستر گنازیادہ ہوگئی ہے۔وہ اس سے عرض

كرے گى قتم بخدا! ميرى آنكھ ميں تُوستر گنا زيادہ ہو گيا ہے۔ پس اس آ وی سے کہا جائے گا: جھانک کر دیکھ!

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ 678 ﴿ 678 ﴿ جلد ششم ﴾

فرمایا: وہ جھانکے گا تو اس سے کہا جائے گا: تیرا ملک سو سال کی مسافت ہے اس میں اس کی آئکھ جائے گی۔

راوی کا بیان ہے: تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

اے کرب! کیا آپ سنتے ہیں جو اُم عبد کا بیٹا اہل جنت کے گھر کے اعتبار سے ادنیٰ فرد کا ذکر کرر ہاہے۔ پس وہ ان

كا اعلىٰ كيسے ہو گا؟ تو حضرت كعب نے كہا: اے امیرالمؤمنین! کسی آئکھ نے جسے دیکھانہیں اور کسی کان

نے اسے سنانہیں بے شک اللہ نے ایسا گھر بنایا ہے جس

میں اس نے جو حاہا' ازواج' کھل اور شربت رکھ' پھر اسے ڈھانپ دیا' پھراس کی مخلوق میں سے کسی نے نہ دیکھا

نہ جبریل نے اور نہان کے علاوہ دیگر فرشتوں نے \_ پھر

حضرت كعب في بيرآيت تلاوت كى: 'فعلا تبعلم نفس اللي آخره "كها: الله تعالى نے اس كے سامنے دوجنتي

بنا کیں اوران کوسجایا جس کے ساتھ جا ہااور وہ دکھا کیں اپنی مخلوق میں سے جس کو جاہا۔ پھر کہا: جس کا نامہ عمل علیین

میں ہوگا'وہ اس گھر میں اُترے گا جس کوئسی نے نہیں دیکھا ہے حتیٰ کہ ایک آ دمی اہلِ علیین میں سے نکلے گا' پس وہ

اینے ملک میں سیر کرے گا تو جنت کے خیموں میں سے کوئی خیمہ ایبا نہ ہوگا جس میں اس کے چہرے کی روشنی داخل نہ

ہوگی'اس سے الیی خوشبواُ مٹھے گی جس سے جنتی خوش ہوں گے۔ پس وہ بولیں گے: واہ کیسی خوشبو ہے۔ یہ علیین میں سے ایک آ دمی ہوگا۔حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فر مایا: اب

كعب! تخفي افسوس! بے شك بيدل زم ہو گئے ہيں'ان پر قبضه کر لے۔ تو حضرت کعب نے فر مایا قتم ہے اس ذات 9648- قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا تَسْمَعُ

مَا يُحَدِّثُنَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ يَا كَعُبُ عَنُ أَذُنَى أَهْلِ الُجَنَّةِ مَنْزِلًا، فَكَيْفَ أَعْلَاهُمْ، فَقَالَ كَعْبٌ: يَا

﴾ أُمِيسرَ الْـمُـؤُمِنِينَ: مَساكَا عَيْنٌ رَأَتُ، وَكَا أُذُنّ

سَمِعَتْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ دَارًا فَجَعَلَ فِيهَا مَا شَاء كِمِنَ الْأَزْوَاج، وَالشَّمَرَاتِ، وَالْأَشْرِبَةِ، ثُمَّ أَطْبَقَهَا، ثُمَّ لَمْ يَرَهَا أَحَدٌ مِنَ

خَلْقِهِ، لَا جِبْرِيلُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ ، ثُمَّ قَرَأً كَعُبٌ: (فَلا تَعُلُّمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِي لَهُمْ مِنُ . و أَخُرَّةِ أَعْيَنٍ جَـزَاءً بِـمَـا كَـانُـوا يَعْمَلُونَ)

(السجدة: 17 ) ، قَالَ: وَخَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنْتُيْنِ وَزَيَّنَهُمَا بِمَا شَاء وَأَرَاهُمَا مَنْ شَاء مِنْ خُلُقِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ نَزَلَ تِلُكَ اللَّذَارَ الَّتِي لَمُ يَرَهَا أَحَدٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ

مِنْ أَهْلِ عِلِّيْينَ لَيَخُرُجُ فَيَسِيرُ فِي مُلْكِهِ فَمَا تَبْقَى خَيْمَةٌ مِنْ خِيَمِ الْجَنَّةِ إِلَّا دَخَلَهَا مِنْ ضَوْءٍ

ا وَجُهِـهِ فَيَسْتَبْشِـرُونَ بِـرِيحِهِ، فَيَقُولُونَ: وَاهَا لِهَذَا الرِّيح، هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ، قَدُ

خَرَجَ يَسِيرُ فِي مُلْكِيهِ ، فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا كَعُبُ، إِنَّ هَـذِهِ الْقُلُوبَ قَدِ اسْتَرْسَلَتْ وَاقْبِضُهَا، فَقَالَ كَعُبٌ: وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ

لِجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَزَفْرَةً مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبِ،

﴿ فَلَا شَعْمَ ﴾ ﴿ فَلَا شَعْمَ ﴾ ﴿ فَلَا شَعْمَ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَ

وَلَا نَبِيِّ مُـرُسَـلِ إِلَّا يَسِحِـرُ لِرُكُبَيِّهِ، حَتَّى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ لَيَقُولُ: رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي،

حَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا إِلَى عَمَلِكَ لَـظَنَنْتَ أَنَّكَ لَا تَنْجُو وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ زَيْدِ بُنِ

أبى أنيسة

9649- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التَّسْتَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُن يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثنا أَبِي، ثنا وَرُقَاء 'بُنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو

طَيْبَةَ، عَنْ كُورْ بنِ وَبَرَةَ، عَنْ نُعَيْم بن أبي هند، عَنُ أَبِى عُبَيْ لَدَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ

أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ أَرْبَعِينَ

سَنَةً شَاحِصَةً أَبُصَارُهُمْ يَنْتَظِرُونَ فَصِٰلَ الْقَضَاءِ حَتَّى يَلْتَهِمَهُمُ الْعَرَّقُ مِنْ شِدَّةِ الْكُرْبِ، ثُمَّ

يَنُزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَجْفُو الْأُمَمُ وَيُنَادِى: أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا تَرْضَوْنَ مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ

وَأَمَرَكُمْ بِعَبَادَتِهِ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ عَنْهُ وَكَفَرْتُمْ نِعُمَتُهُ أَنْ يُحَلِّي بَيْنَكُمُ، وَبَيْنَ مَا تَوَلَّيْتُمْ، يَتَوَلَّى كُلُّ

إنْسَان مَا تَوَلَّى، فَيُنَادِى مُنَادٍ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى

شَيْئًا فَلْيَلْزَمُهُ، قَالَ: فَيَسْطِلِقُ مَنْ كَانَ تَوَلَّى حَجَرًا أَوْ عُودًا أَوْ دَابَّةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ

زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنيُسَةَ

کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! بے شک اس دن جہنم کی الیمی آ واز (چنگھاڑ) ہو گی کہ مقرب فرشتے اور نبی مرسل بھی اینے گھٹنوں کے بل جاگریں گے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم جو کہاللہ کے خلیل ہیں مفسی نفسی پکاریں گئے حتیٰ کہ اگر تیرے پاس ستر نبیوں کاعمل ہوگا تو بھی تُو گمان کرےگا

که نجات مشکل ہے۔اور بیرالفاظ حضرت زید بن ابوانیسہ کی صدیث کے ہیں۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں که رسول کریم نے فرمایا: (قیامت کے دن) لوگ رب العالمین کے لیے جالیس سال اس طرح کھڑے ہوں گے کہان کی آ تکھیں اویر لگی ہوں گی فیصلہ کی گھڑی ختم ہونے کا انتظار کرتے

ہول گے اس سخت مصیبت کے سبب ان کا پسینہ بہدر ہا ہو گا' پھر اللہ تعالی (اپنی شان کے مطابق) نزولِ اجلال فرمائے گا' اُمتیں گھنوں کے بل بیٹھ جائیں گی یا انگلیوں کے کناروں پر کھڑی ہوجائیں گی۔نداء آئے گی: اےلوگو!

کیاتم اپنے رب سے راضی نہیں ہوجس نے مہیں پیدا کیا اورتمہیں اپنی عبادت کا فحم دیا ، پھرتم نے اس سے منہ پھیرلیا

اوراس کی نعمتوں کی ناشکری کی کہ وہ تمہارے اور ان کے درمیان معاملہ کھلا چھوڑ دے جن عصےتم نے دوسی کی جس

ہے بھی ( دنیا میں ) ہرآ دمی دوستی کرتا تھا۔ایک نداء دیئے والا نداء كرے كا: جوآ دى جس چيز سے محبت كرتا تھا'وہ اسى

کے ساتھ ہو جائے۔ فرمایا: جو پھر سے دوسی کرتا تھا

(عبادت كرتاتها) يالكڑى يا جانور ہے وہ اس كى طرف چلا

جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت زید بن ابوانیہ کی



## مدیث جیسی مدیث بیان کی ہے۔

## حضرت عبدالله بنمسعودرضي الله عنه کی روایات کرده آجادیث

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول كريم التَّوْلِيَالَةُ كَ ياس ايك رات مم حديثين بره رب تھے یہاں تک کہ ہم پر نیند طاری کر دی گئی' پس جب ہم نے صبح کی تو ہم رسول کریم طبع آیاتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میرے اوپر انبیاء اپنی اُمتوں کے متبعین سمیت پیش کیے گئے تو کسی نبی علیہ السلام کی اُمت کا بڑا گروہ اس کے ساتھ تھا اور کسی نبی علیہ السلام کے ساتھ كوئي أيك آ دمى بھى نەتھا ( كيونكه بعض نبي صرف اييخنس کی اصلاح کیلئے بھی دنیا یہ آئے ہیں)۔قوم لوط کے بارے میں الله تعالی نے شہیں بول آگاہ فرمایا: '' کیاتم میں ہے کوئی بھی عقلمندآ دمی نہیں ہے' یہاں تک کہ حضرت موی بن عمران بنی اسرائیل میں سے اینے ساتھیوں کے ساتھ گزرے۔ میں نے عرض کی:اے میرے رب!میری أمت كهال ہے؟ فرمایا: اپنی دائيں طرف ديکھيں' (جب میں نے دیکھا) تو مکہ کے پہاڑوں کی طرح پہاڑ ہیں جو

## وَمِنُ مُسْنَدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ

9650- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا خَلَفُ بُنُ مُوسَى بن خَلَفٍ الْعَمِّيِّ، ثنا أبي، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، وَالْعَلاءِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ عِـمُـرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحَدَّثُنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَكُرَانَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: عُرضَتُ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ بأتَّبَاعِهَا مِنْ أُمَّتِهَا، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَعَهُ الثَّلَّةُ مِنُ أُمَّتِهِ، وَإِذَا النَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَقَدْ أَنْبَأَكُمُ اللَّهُ عَنْ قَوْمٍ لُوطٍ فَقَالَ (أَلَيْــسَ مِـنُـكُمُ رَجُلٌ رَشِيدٌ) (هود: 78) ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ مُوسَى بُنُ عِمْرَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرِائِيلَ، قُلْتُ:

كِيَا رَبِّ، فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ قَالَ: انْظُرُ عَنُ يَمِينِكَ،

رواه أحمد رقم الحديث: 3964,3987,3819,3806 مختصرًا ومطولًا وأبو يعلى جلد 2صفحه 297 باختصار كثير والبزار جلد اصفحه 238-239 قال في المجمع جلد 10صفحه 406 وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح وقال جلد 9صفحه305 ورجالهما في المطول رجال الصحيح . وصحح الحافظ في الفتح جلد 11 صفحه 407 اسناد أحمد . ورواه ابن حبان رقم الحديث: 2646,2645,2644 وصححه بن كثير في تفسيره جلد ا

فَإِذَا الطِّرَابُ ظِرَابُ مَكَّةَ قَدْ سُدَّ مِنْ وُجُوهِ الرِّجَالِ، قَالَ: أَرَضِيتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قُلْتُ: رَضِيتُ رَبّ، قَالَ: انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ، فَنظَرْتُ فَإِذَا الْأُفُقُ قَدُ سُدَّ مِنْ وُجُوهِ الرَّجَالِ، قَالَ:

أَرْضِيتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قُلْتُ: رَضِيتُ رَبّ، قَالَ: فَإِنَّ مَعَ هَؤُلاء ِ سَبْعِينَ أَلُقًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب . فَأَتَى عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ ٱلْأَسَدِيُّ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنْهُمُ ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ

يَجْعَلِنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن استَ طَعُتُ مُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، أَنْ تَكُونُوا مِنَ

السَّبُعِينَ فَكُونُوا، فَإِنْ عَجَزْتُمُ وَقَصَّرْتُمُ فَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الظِّرَابِ، فَإِنْ عَجَزُتُمُ وَقَصَّرُتُمُ فَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ الْأَفْقِ؛ فَإِنِّي قَدُ

رَأَيْتُ أَنَاسًا يَتَهَاوَشُونَ كَثِيرًا ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَتَّبعُنِي مِنْ أُمَّتِي رُبُعَ الْجَنَّةِ

، فَكَبَّرَ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: إنِّسي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَطُرَ أَهُل الْجَنَّةِ ، فَكَبَّرَ الْقُومُ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ

الْآيَةَ (ثُلَّةٌ مِنَ اللَّوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) (الواقعة:14 ) ، فَتَذَاكُرُوا بَيْنَهُمُ: مَنْ هَؤُلَاءِ

السَّبُعُونَ الْأَلْفِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَام فَمَاتُوا عَلَيْهِ، حَتَّى رُفِعَ الْحَدِيثُ

لوگوں کے چبروں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔فرمایا: اے محد! راضی ہو؟ میں نے عرض کی: اے میرے رب! راضی

ہوں۔ فرمایا: (اب) بائیں طرف نظر کرو! پس میں نے

ملاحظہ کیا تو زمین کا کنارہ لوگوں کے چہروں سے ڈھکا ہوا

ہے۔ فرمایا: اے محمد! راضی ہو! میں نے عرض کی: اے

میرے رب! راضی ہول۔فرمایا: ان سب کے ساتھ ستر

ہزار جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ (بیہ بات

س كر) حضرت عكاشه بن خصن اسدى رضى الله عنه نے

آ كرعرض كى: اے اللہ كے رسول! اللہ سے دعا كريں كه وہ

مجصان لوگول میں سے بنادے! آپ التا اللہ نے دعا کی:

اے اللہ! اس کو اُن میں سے بنا دے! پھرایک اور آ دی

كھڑا ہوا' اُس نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! اللہ سے

دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنادے! فرمایا: عکاشہ تم پر

سبقت لے گئے۔ پھر رسول کریم طاق ایکم نے لوگوں سے

فرمایا: تم پرمیرے مال باپ قربان! اگرتم سے ہوسکے اُن

ستر سے ہونا تو ان سے ہو جانا' پس اگرتم عاجز ہو اور

تمہارے عمل کوتاہ ہوں تو پہاڑ والوں سے ہونا۔ پس اگرتم

عاجز ہواور تمہارے عمل کوتاہ ہوں تو کنارے والوں سے

ہونا کیونکہ میں نے کی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا

دیکھا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے اُمید ہے کہ میرے اُمتی تمام

جنت والول کاچوتھائی حصہ ہول گئے تو قوم نے اللہ اکبر

کانعرہ لگایا۔ پھر فرمایا: بے شک مجھے اُمید ہے کہ وہ جنتیوں

كا ايك حصه ہوں گے تو قوم نے الله اكبر كا نعره لگايا ، پھر

آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی:''اوّلین میں بڑا گروہ اور





إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّرُونَ، وَعَلَى

آخرین میں سے تھوڑے'۔ پس لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کیا کہ وہ ستر ہزارکون ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا: وہ گروہ جواسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام پر ہی ان کی موت آئی یہاں تک کہ بات رسول کریم طرفہ کی بارگاہ میں اُٹھائی گئی تو آپ نے فرمایا: یہوہ لوگ ہیں جو غلط سم کے تعویذ گنڈ نے نہیں کرتے' نہ بُری فال پکڑتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بیاں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم طرفتاتهم کی خدمت میں کثیر باتیں ہوئیں چرصبح ہم آ پ التھ آیکم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا: میرے اوپر انبیاء اپنی اُمتوں کے متبعین سمیت پیش کیے گئے تو کسی نبی علیہ السلام کی اُمت کا بڑا گروہ اس کے ساتھ تھا اور کسی نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایک آ دی بھی نہ تھا ( کیونکہ بعض نبی صرف اینے نفس کی اصلاح کیلئے بھی دنیا یہ آئے ہیں) ۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالی نے تمہیں یوں آگاہ فرمایا: ''کیاتم میں سے کوئی بھی عقلمندآ دمی نہیں ہے' یہاں تک کہ حضرت موی بن عمران بنی اسرائیل میں سے اپنے ساتھوں کے ساتھ گزرے۔ میں نے عرض کی: اے میرے رب! میری أمت كهال ہے؟ فرمایا: اینی دائیں طرف دیکھیں' (جب میں نے دیکھا) تو مکہ کے پہاڑوں کی طرح پہاڑ ہیں جو لوگوں کے چہروں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ فرمایا: اے محد!

9651-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْن، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَكُشَرُوا الْحَدِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، أُثُمَّ غَدَوْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ إِبِأُمَهِا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـمُرُ وَمَعَهُ الثُّلَّةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ مَعَهُ كَبْكَبَةٌ مِنْ يَنِي ﴾ إِسْرَائِيلَ، فَأَعْجَبُونِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُّلَاءِ؟ فَقِيلَ: هَـٰذَا أَخُوكَ مُوسَى وَمَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ، قُلُتُ: فَأَيْنَ أُمَّتِي، قِيلَ: انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ، فَنَظُرُتُ فَإِذَا الظِّرَابُ قَدْ سُدٌّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ قِيلَ لِى: انْـظُـرُ عَـنُ يَسَارِكَ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا

الْأَفْقُ قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ، فَقِيلَ لِي: أَرَضِيتَ؟ قُلُتُ: رَضِيتُ يَا رَبّ، رَضِيتُ يَا رَبّ، فَقِيلَ لِي: إنَّ مَعَ هَؤُلاء سَبُعِينَ أَلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِدَاءٌ لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي، إن استَ طَعْتُمُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ أَلَفًا فَافْعَلُوا، فَإِنَّ قَصَّرْتُهُ فَكُونُوا مِنْ أَهُلِ الظِّرَابِ، فَإِنَّ قَصَّرُتُمُ فَكُونُوا مِنُ أَهُلِ الْأَفْقِ؛ فَإِنِّي قَدُ رَأَيْتُ نَاسًا يَتَهَاوَشُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بُنُ مِحْصَن الْأَسَدِيُّ فَقَالَ: اذُعُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُ يَجُعَلَنِي مِنَ السَّبْعِينَ، فَدَعَا لَهُ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادُعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .قَالَ: ثُمَّ تَحَدَّثُنَا فَقُلْنَا: مَنْ هَؤُلاء ِ السَّبْعُونَ الْأَلْفِ؟ قَوهٌ وُلِدُوا فِي الْإِسَلام حَتَّى مَاتُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ

لَا يَكُتَوُونَ، وَلَا يَسُتَرُقُونَ، وَلَا يَتُطَيَّرُونَ،

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

راضی ہو؟ میں نے عرض کی: اے میرے رب! راضی ہوں۔فرمایا: (اب) بائیں طرف نظر کرو! پس میں نے ملاحظہ کیا تو زمین کا کنارہ لوگوں کے چبروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ فرمایا: اے محمد! راضی ہو! میں نے عرض کی: اے میرے رب! راضی ہوں۔فرمایا: ان سب کے ساتھ ستر ہزار جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ (بیہ بات س كر) حضرت عكاشه بن محصن اسدى رضى الله عنه نے آ كرعرض كي: اے اللہ كے رسول! اللہ سے دعا كريں كہوہ مجھان لوگوں میں سے بنادے! آپ التّٰ الّٰتِم نے دعا كى: اے اللہ! اس کو اُن میں سے بنا دے! پھر ایک اور آ دی كر ا موا أس في عرض كي: اب الله كرسول! الله ت دعا کریں کہوہ مجھان میں سے بنادے! فرمایا: عکاشتم پر سبقت لے گئے۔ پھر رسول کر یم اللہ ایک لے لوگوں سے فرمایا: تم پرمیرے ماں باپ قربان! اگرتم سے ہوسکے اُن ستر سے ہونا تو ان سے ہو جانا' پس اگرتم عاجز ہو اور تمہارے عمل کوتاہ ہوں تو پہاڑ والوں سے ہونا۔ پس اگرتم عاجز ہواورتمہارے عمل کوتاہ ہوں تو کنارے والوں سے ہونا کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملتا جاتا دیکھا ہے۔ پھر فرمایا: مجھے اُمید ہے کہ میرے اُمتی تمام جنت والول کا چوتھائی حصہ ہول گئے تو قوم نے اللہ اکبر کانعرہ لگایا۔ پھر فرمایا: بے شک مجھے اُمید ہے کہ وہ جنتیوں کا ایک حصہ ہول گے تو قوم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ' پھر آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی:''اوّلین میں بڑا گروہ اور آ آ خرین میں سے تھوڑے'۔ پس لوگوں نے آپس میں





المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعجم المعرب ا

ایک دوسرے سے ندا کرہ کیا کہ وہ ستر ہزارکون ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا: وہ گروہ جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام پر ہی ان کی موت آئی یہاں تک کہ بات رسول کریم ملتی نیڈ آپ نے فر مایا: یہوہ کریم ملتی نیڈ آپ نے فر مایا: یہوہ لوگ ہیں جو غلط قسم کے تعویذ گنڈ نے نہیں کرتے نہ بُری فال پکڑتے ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بیں۔

ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک رات ہم نے رسول کریم طرق اللہ کے پاس بڑی باتیں کیں۔ پس معمر کی حدیث جیسی حدیث ذکر

ایک چوتھی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بی کریم ملتی کی آئی ہے۔ عنہ نے دکر کی ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّى، ثنا أَبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيَّ، ثنا هِشَامٌ الدَّسُتُ وَائِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ عَلْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: تَحَدَّثُنَا عِنْدَ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: تَحَدَّدُنَا عِنْدَ نَبِيّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ، فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ مَعُمَدٍ.
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا
مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍ،
عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَن

الْحَسَنِ، وَالْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ عَمْرَانَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْآعُلَى بُنُ حَمَّادِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُريْعٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّعِينِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ مُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، ثنا أَبُو أُمَيَّةَ الْحَبَطِيُّ، عَنُ قَتَادَدةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

9652- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضُرِ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنُ حَنَيش، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّدُهُ كَسَانَ فِي بُسُتَانِ مِنُ بَسَاتِينِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُقُرءُ ابْنَيْهِ، فَمَرَّ بِهِ طَائِرَان غُرَابَان أَوْ حَمْلان، لَهُمَا حَفِيفٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ابُنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِأَشَدَّ عَلَى هَ ذَيُن حُزْنًا لَوْ مَاتَا إِلَّا كَحُزْنِي عَلَى هَذَيْنِ الطَّائِرَيْنِ لَوْ وَقَعَا مَيَّتَيْنِ، وَإِنِّي لَأَجِدُ لَهُمَا مَا يَجدُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَنُ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا ؛ فَلِذَلِكَ اشْتَهَيْتُ أَنْ نَمُوتَ قَبْلَ ذَلِكَ الزَّمَان

9653- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّائِغُ

ایک پانچویں سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ نے نبی کریم اللّٰہ اللّٰہ سے اس کی مثل حدیث بیان کی



حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے اُنہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھاس حال میں کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھارہے تھے۔ پس ان کے یاس سے دو پرندے گزرئے کورے تھے یاان کے بچے۔ ان کے پُروں کی آ واز آئی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا' فرمایا فتم بخدا! مجھے (اپنے) ان دو (بیٹوں ) پراتناغم نہیں ہوگا اگریپفوت ہوجا کیں جتنا غم ان دویرندوں پر ہوگا اگریه گر کرمرجا کیں' یقیناً میں ان دونوں کیلئے اینے دل میں وہی محبت یا تا ہوں جوایک والا اینے بیچے کیلئے یا تا ہے کیکن میں نے رسول کریم التی لیڈی کو فر ماتے ہوئے سنا: قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ ہر قبیلہ کے منافق اس کے سردار بن جائیں' پس اس وجہ سے مجھے خواہش ہوئی کہوہ زمانہ آنے سے پہلے میں مرجاؤں۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی

قال في المجمع جلد 6صفحه 327، رواه البزار جلد 1صفحه 237، والطبراني وفيه قصة وفيه حسين بن قيس وهو -9652 متروك . قلت هو حنش بن قيس .

ورواه الترمذي رقم الحديث: 2531 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله

﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 686 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ 686 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿

الْمَكِّى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّادٍ الْعَيْشِيّ، ح وَحَدَّثَنَا زَكْرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً، قَالًا: ثنا حُصَيْنُ بُنُ نُمَيْدٍ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ قَيْسٍ الرَّحِبِيُّ، ثنا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنُولُ قَدُمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ حَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبُلاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا

الْعَلَّافُ، وَعَـمُرُو بُنُ أَبِى الطَّاهِرِ بُنِ سَرُحٍ الْعَلَّافُ، وَعَـمُرُو بُنُ أَبِى الطَّاهِرِ بُنِ سَرُحِ الْمِصْرِيَّانِ قَالاً: ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أنا مُوسَى بُنُ يَعُفُ وبَ، حَدَّثِنى أَبُو حَازِمٍ، عَنُ مُوسَى بُنُ يَعُفُ وبَ، حَدَّثِنى أَبُو حَازِمٍ، عَنُ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ عَبُدَ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ لُهُ لَمُ يَكُنُ بَيْنَ اللهُ إِسُلامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُعَاتِبُهُمُ اللهُ إِسُلامِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُعَاتِبُهُمُ اللهُ

إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ (وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا

کریم طرق این نے فرمایا: قیامت کے دن آدمی کا پاؤں اس وقت تک اپ درب کے پاس سے نہیں ہل سکے گاجب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہیں کرلیا جائے گا: (۱) اس کی عمر کے بارے میں کہ کس کام میں لگائی (۲) اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزاری (۳) اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور (۲) کس چیز میں فرچ کیا (۵) اس نے علم پر کہاں تک عمل کیا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ لوگوں کے اسلام لانے اور اس آیت کے نازل ہونے کے درمیان صرف چالیس سال کا فاصلہ ہے کہ اللہ نے ان پر عثاب فر مایا ہے: ''اور وہ ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) کی طرح نہ ہوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھران پر مدت کمبی ہوگئ'۔ پس ان کے دل سخت ہو گئے جبکہ ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔

عليه وآله وسلم الا من حديث حسين بن قيس وحسين يضعف في الحديث. قلت هو متروك كما تقدم. ورواه البزار جلد 1 صفحه 237-238 .

قال في المجمع جلد 7صفحه 121 وفيه موسى بن يعقوب الزمعى وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقيه رجاله رجال الصحيح ـ قلت: رواه ابن ماجه رقم الحديث: 4192 والبزار جلد 1صفحه 240 من طريق موسى هذا به . وقال في الزوائد: هذا استناده صحيح ورجاله ثقات ـ فهو ليس من شرط المجمع ورواه مسلم رقم الحديث: 3027 من طريق آخر ونسبه ابن كثير الى عبد الله بن مبارك والنسائي في تفسيره .

.4

الْـُكِتَابَ مِنْ قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ) (الحديد: 16) فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ

9655- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَسَاقَ بُنِ رَاشِيدٍ، عَنُ عَـمُوو بُنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِيّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنِّي لَبِالْكُوفَةِ فِي دَارِى إِذْ سَـمِـعُتُ عَـكَى بَـابِ الدَّارِ: السَّكَامُ عَلَيْكُمْ، أَأْلِجُ؟ فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ، فَلُجَّ، فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَيَّةُ سَاعَةِ زِيَارَةٍ هَذِهِ؟ وَ ذَلِكَ فِي نَحْوِ الطَّهِيرَةِ، قَالَ: طَالَ عَلَىَّ النَّهَارُ، فَتَذَكَّرُتُ مَنْ أَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِي عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدِّثُهُ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَكُونُ فِتُنَةٌ، النَّائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ المُ مُصطَحِع، وَالمُمُصطحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ

حضرت عمروبن وابصه اسدی اینے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ اُنہوں نے فرمایا: میں کوفہ میں تھا اینے گھر میں کہ میں نے گھر کے دروازے پر السلام علیم! کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ کی آوازسی۔ میں نے کہا: وعلیک السلام! آپ داخل ہوں۔ پس جب وہ داخل ہوئے تو اچا تک وه حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه تھ۔ میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! میر ملاقات کا کون سا وقت ہے؟ جبکہ وہ تقریباً ظہر کا وقت تھا۔ فرمایا: دن مجھ پرلمبا ہو گیا' میں نے سوحا' میں کس سے حدیثیں بیان کروں۔ راوی کا بیان ہے: آپ نے مجھے حدیثیں سنانا شروع کر دیں۔ رسول کریم طرف اللہ سے روایت ہے: اور میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ مجھ سے صدیث بیان کرنے لگے۔ فرمایا: میں نے رسول کریم منٹی آیا کم کو فرماتے ہوئے سا: فتنه ہوگا! جس میں سونے والا کیٹنے والے سے کیٹنے والا بیٹھنے والے سے بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے کھڑا ہونے والا چلنے والے سے چلنے والا سوار سے اور سوار

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 20727 ومن طريقه أحمد رقم الحديث: 4286 ولكنه قال عن رجل عن عمرو بدل عن اسحاق بن راشد عن عمرو به . ورواه أحمد رقم الحديث:4287 حدثنا على بن اسحاق أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك أخبرنا معمر عن اسحاق به . قال في المجمع جلد 7صفحه 302 وواه أحمد بأسنادين ورجال أحدهما ثقات . قلت: يقصد الأخير . ولم نسبه الى الطبراني ولا الى البزار . ورواه الحاكم جلد 4صفحه427 من طريق معمر به وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي .



﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ ﴿ 688 ﴿ وَالْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني } ﴿ وَلَا شَشَّمُ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرِ للطبراني }

فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِيب، وَالرَّاكِبُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُجْرى، قَتُلاهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَيَّامَ الْهَرُج، قُلْتُ: وَمَتَى أَيَّامُ الْهَرُجِ؟ قَالَ: حِينَ لَا يَأْمَنُ لَا يَأْمَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ أَذْرَكُتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ: اكُفُفُ نَفْسَكَ وَيَدَكَ، وَاذْخُلُ دَارَكَ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ دَخَلَ عَلَىَّ دَارِى؟ قَالَ: فَادُخُلُ بَيْتَكَ ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَحَلَ عَلَى كَبْتِي قَالَ: فَادُخُلُ مُسْجِدَكَ فَاصْنَعُ هَكَذَا، وَقَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْكُوع، وَقُلُ: رَبِّي اللَّهُ، حَتَّى تَمُوتَ كُذَلِكَ

9656- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنُ كُ تُلبِتٍ، عَنُ أَنُسِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آخِرُ مَنُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يَمُشِي عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ

سواری پرسوار ہوکر چلنے والے سے بہتر ہوگا'ان کے مقتوب سارے کے سارے دوزخ میں ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بیکب ہوگا؟ فرمایا: ہرج کے دنوں میں! میں نے عرض کی: ہرج کے دن کب ہول گے؟ فرمایا: جب آ دی اینے ہم مجلس سے امن میں نہ ہوگا۔ میں نے عرض کی: اگر میں اس زمانے کو یالواں ؟ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: اپنے آپ کواور اپنے ہاتھ کو روک کر'اپنے گھر میں داخل ہو جانا۔ میں نے عرف کی اے اللہ کے رسول! اگر فتنہ میرے گھر میں داخل و جائے؟ فرمایا: اینے کمرے میں داخل ہو جانا۔ میں ب عرض کی: اگر وہ میرے کمرے میں داخل ہو جائے تو کی خیال ہے؟ فرمایا: اپنی مسجد میں داخل ہو جانا۔ پس اس طرح کرنا۔ای دوران آپ التی ایٹے اینے دائیں ہاتھ کو اینے انگو تھے سے ملے ہوئے کلائی کے جھے پررکھا ہوا تھا۔ (فرمایا:) اور کہہ: میرا رب اللہ ہے یہاں تک کہ ای طرح تيرے اوپر موت آجائے۔

حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ يسول كريم ملي يَيْلِم في فرمايا: وه آدى جُوسب سے آخر ميں جنت کے اندر داخل ہوگا' اس کا حال بیہ ہوگا کہ بھی بل صراط پر چلے گا' مجھی گر پڑے گا۔اے آگ کی تیش پہنچے

يَـمُشِـى مَـرَّـةً وَيَكُبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ، فَإِذَا گی پس جب وہ دوزخ کے اوپر سے گزر کر آ گے چلا جائے 9656- رواه أحمد رقم الحديث: 3899,3714 ومسلم رقم الجديث: 187 ورواه أحمد رقم الحديث: 3595 والبزار جلد اصفحه 239-240 ومسلم رقم الحديث: 186 مختصرًا .

﴿ ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾ ﴿ ﴿ وَهُو الْكِلِّي الْكِلِّي الْكِلِيرِ للطبراني ﴾ ﴿ وَهُو الْكِلِّي الْكِلْمِير

گاتو دوزخ کی طرف متوجه جوکر کے گا: برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اس نے مجھےوہ چیز عطافر مائی جواس نے اگلوں اور پچپلوں میں سے کسی کوعطا نہیں کی اس کیلئے ایک درخت بلند کیا جائے گا تو وہ کے گا: اے میرے رب! مجھے اس ورخت کے قریب فرما دے تا که میں اس کا سامیہ حاصل کروں اور اس کا یانی پی سکوں۔ الله تعالى فرمائے كا: ائ وم كے بيلے! شايدا كريس تھے بدورخت عطا كر دول تو أو مجھ سے اس كے علاوہ ما ككے؟ (اگر ننز ما نگے تو عطا کروں وہ وعدہ کرےگا) تو اس آ دمی کو الله تعالیٰ اس کے قریب فرما دے گا حالانکہ اس کا رب جانتا ہے کہ وہ آ دمی اس سے سوال کرے گا۔ پس وہ اس درخت کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کا یانی یے گا' پھراس کے سامنے ایک اور درخت بلند کیا جائے گائیہ پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا' تو وہ بندہ عرض کرے گا:اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کا سایه حاصل کروں اور اس کا یانی پی سکوں (اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تُو مجھے اس درخت کے قریب کر دی تو) میں تجھ سے اس کے علاوہ کا سوال نہیں کروں گا' حالا نکہ اس کارب جانتا ہے کہ وہ اور مانگے گا کیونکہ وہ الیی چیز دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پس اللہ تعالی فرمائے گا: اے آدم كے بينے! أونے مجھ سے وعدہ نہيں كيا تھا كدأو مجھ سے اس کےعلاوہ نہیں مانگے گا۔پس وہ عرض کرے گا: جی ہاں! مير بررب! كيون نهين! (وعده كيا تها) ليكن بس يهي عطا کردے۔اس کے علاوہ کا سوال نہیں کروں گا' حالا نکہ اس

جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا قَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَانِي مِنْكِ، أَعْطَانِي شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَى رَبّ، أَدُنِنِي مِنُ هَـذِهِ الشَّـجَرَةِ فِلْأَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابُنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعُطَيْتُكَهَا تَسَأَلُنِي غَيْرَهَا . فَيُدُنِيهِ مِنْهَا، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ، فَيَسْتَظِلُّ بَطِيلِهَا، وَيَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرُفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ أُخْرَى هِيَ أُحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: يَا رَبّ، أَدْنِينِي مِنْهَا فَلْأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنُ مَائِهَا، وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ؛ لِلَّانَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنُ لَا تَسَأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: بَلَى يَا رَبّ، وَلَكِنُ هَـــــذِهِ لَا أَسُأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ، وَهُ وَ يَعُذِرُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَرَى مَنا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَعَلِّي إِنْ أَدُنَيْتُكَ مِنْهَا سَـأَلْتَنِـى غَيْرَهَا، فَيُعَاهدُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَيُدُنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشُرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمُّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْن، فَيَقُولُ: يَارَب، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ أَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَأَشُوَبُ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ جَـلَّ ذِكُرُهُ: يَـا ابْسَ آدَمَ، أَلَـمْ تُعَاهدُنِي أَنُ لَا تَسُالَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: يَا رَبّ، هَذِهِ لَا





أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَذْنَيْتُكَ مِنْهَا أَنْ تَسْأَلِنِي غَيْرَهَا ، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، وَرَبُّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَفُعَلُ، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَـهُ، عَـلَيْهِ فَيُدُنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصُوَاتَ مُ اللَّهُ الْحَنَّةِ فَيَقُولَ: أَيْ رَبِّ، أَدْ حِلْنِيهَا، ) فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَتَرُضَى أَنُ أُعُطِيَكَ الدُّنيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: أَتَسْتَهْزُءُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَّا اتَسْأَلُونِي مِمَّ ضَحِكْتُ ، قَالَ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيْثُ قَالَ: أَتَسْتَهْزِءُ بي وَأَنتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: لَا، إِنِّي لَا أَسْتَهُزِءُ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاء 'قَدُير"

کا رب جانتا ہے کہ وہ سوال کرے گالیکن اللہ اسے معذور قراردے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دکھتا ہے جس پر وہ صبرنہیں كرسكتا ہے۔ پس الله فرمائے گا جمكن ہے اگر میں تجھے اس کے قریب کروں تو او مجھ سے اس کے علاوہ کا سوال کرے۔پس وہ پختہ وعدہ کرے گا کہ وہ ایسانہیں کرے گا' پس اللہ اسے قریب فرما دے گا۔ پس وہ اس کا ساپیہ حاصل كرے گا اور اس كا يانى يے گا' پھر اس كے سامنے جنت کے دروازے پر پہلے دونول سے زیادہ خوبصورت درخت بلند کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اس کے قریب فرما دے تاکہ میں اس کا سابیہ حاصل کروں اوراس کے یانی سے بی سکوں۔الله فرمائے گا: اے ابن آ دم! کیا تُو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تُو مجھ سے اس کے علاوہ کا سوال نہیں کرنے گا۔ پس وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! بیعطا کر! اس کے علاوہ کا تجھ سے سوال نہ کروں گا۔اللہ فرمائے گا:ممکن ہے اگر میں تجھے اس کے قریب کروں تو تُو مجھ سے اس کے علاوہ کا سوال کرے۔ پس وہ یکا وعدہ کرے گا کہ وہ ایسانہیں کرے گا حالانکہ اس کارب جانتا ہے کہ وہ اپیا کرے گالیکن اس کا رب اسے معذور قرار دے گا کیونکہ وہ آ دمی ایسی چیز دیچے رہا ہے جس یراہے صبر کا یارانہیں ہے۔ پس اللہ اسے اس کے قریب کر دے گا' تو وہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا۔ عرض کرے گا: اے میرے رب! اب اس جنت میں داخل فر ما دے۔ پس الله فرمائے گا: اے آ دمی! کیا تُو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیااوراس کے ساتھ اس کی مثل عطا کروں؟ تو وہ

عرض کرے گا: کیا تُو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تُو سارے جہانوں کا رب ہے؟ پس رسول کر یم مل ایک بنس

یڑے چرفر مایا تم مجھ سے بوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں

ہناہوں؟ عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کے بننے کی

حكت كيا ہے؟ فرمايا: سارے جہانوں كے رب كے مننے

کی وجہ سے میں ہنما ہوں۔ جب اس بندے نے عرض کی:

تُو رب العالمين ہوكر مجھ سے مذاق كرتا ہے؟ (بين كررب

كوبھى بنسى آ گئى) پس الله فرمائے گا: جىنہيں! ميس مذاق

نہیں کرتا ہوں بلکہ میں جو جا ہوں اس پر قادر ہوں۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه حضور طني أيلل كحواله

ہےروایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: انسان کے اعمال

ہر جعرات اور پیر کے دن پیش کیے جاتے ہیں' رحم کرنے

والول يررحم كيا جاتا ہے اور مجنشش مانگنے والے كو بخش ديا

جا تا ہے' پھر کینہ وبغض رکھنے والوں کو چھوڑ دیا جا تا ہے۔

9657- حَـدَّثَـنَا يَـحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا يَحْيَى بْنُ

أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ

يَزيدَ، عَن الْقَاسِم، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ بَنِي آذَمَ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ،

وَفِي كُلِّ يَوْمِ حَمِيسٍ، فَيَرُجَمُ الْمُتَرَجِّمِينَ

وَيَغْفِرُ لِلمُسْتَغْفِرِينَ، ثُمَّ يَذَرُ أَهُلَ الْحِقَدُ

9658- حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَيُّوبَ، ثنا

سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که گری میں نے رسول کر یم اللہ ایک کو فرماتے ہوئے سنا: لوگوں پر

قال في المجمع جلد 8صفحه 65 رواه الطبراني والبزار جلد 1صفحه 242 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك . قلت: وفي عبيد الله كلام مثله .

قال في المجمع جلد7صفحه282 وواه البزار جلد 1صفحه244 والطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهو متروك قلت: وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف جدًا .





## المعجم الكبير للطبراني المحادث في 692 و 692 و الكبير للطبراني المحادث الكبير للطبراني المحادث المحادث

عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمَ الْمَعُودِ قَالَ: الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَة، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَغْبِطُونَ فِيهِ يَقُولُ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَغْبِطُونَ فِيهِ الرَّجُلَ بِخِفَّةِ الْحَاذِ كَمَا تَغْبِطُونَهُ الْيَوْمَ بِكُثْرَةِ الْرَّجُلَ بِخِفَّةِ الْحَاذِ كَمَا تَغْبِطُونَهُ الْيَوْمَ بِكُثْرَةِ الْرَّجُلَ بِخِفَّةِ الْحَاذِ كَمَا تَغْبِطُونَهُ الْيَوْمَ بِكُثْرَةِ الْمَالِ وَالْولَدِ، حَتَّى يَمُرَّ أَحَدُكُمُ بِقَبْرِ أَجِيهِ فَيَ مَرَاعِهَا، فَيَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ فِي مَرَاعِهَا، وَيَقُولُ: يَالَيْتِنِي مَكَانَهُ، مَا بِهِ شَوْقُ إِلَى اللهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، مَا بِهِ شَوْقُ إِلَى اللهِ، وَلَا عَمِلَ صَالِحًا قَدَّمَهُ، إِلَّا مِمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنَ اللهِ، وَلَا عَمِلَ صَالِحًا قَدَّمَهُ، إِلَّا مِمَا يَنْزِلُ بِهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُوبَ الْعَلَّافُ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ أَيُّوبَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ ابْنِ يَنْ يَنِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، عَنِ ابْنِ يَنْ يَنْ يَكِيدُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا صَلَّى فَلَمْ يُتِمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا صَلَّى فَلَمْ يُتِمَّ صَلَاتَ هُ بُحُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا، وَأَكُثَرَ صَلَاتَ هُ بُحُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا، وَأَكْثَرَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمِنْ جَرَّ ثَوْبَهُ حُيلاءَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى اللهِ كَرِيمًا

9660- حَدَّثَ نَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ

ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں تم سازوسامان کی کی پررشک کرو گئے جس طرح آج تم مال اور اولاد کی کثر ت سے اتر اتے ہو یہاں تک کہ تمہارا کوئی آدی اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزر نے لگے گا تو اس پرلوٹ بوٹ ہوگا جس طرح چو پائے اپنی چراگاہ میں لوٹ بوٹ ہوتے ہیں اور کیے گا: ہائے کاش! میں آپ کی جگہ ہوتا' بیشوق سے نہیں ہوگا جو اس کے دل میں اللہ کا ہوگا اور اس نے کوئی نیک مل کر کے بھی آگے ہیں بھیجا ہوگا' پس اس پر بلائیں اور مصیبتیں ہی نازل ہوئی ہوں گی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتی آئی کے فرماتے ہوئے سنا: بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز خشوع سے ادانہیں کرتا اور رکوع مکمل نہیں کرتا'اکثر إدھراُدھر توجہ کرتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے جو تکبر سے کپڑا لئکا تا ہے اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا'اگر چہ وہ کرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا'اگر چہ وہ آدی' (دنیامیں) اللہ کے سامنے بڑا کریم بنا ہوا تھا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں

9659- قال في المجمع جلد 2صفحه 122 وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف جدًا. قلت: وعلى بن يزيد الألهاني متروك.

9660 - قال في المجمع جلد5صفحه142 وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف قلت: وعبيد الله بن زحر مثله ـ

محبت كرتا ہوگا۔

پر گواه تھا۔

الْعَلَّافْ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بُنُ

أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا

لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الْآخِرَةِ

هَارُونُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي قَيْسٍ،

عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ

9662- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّسُتَرِيُّ، ثنا عُشُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ

9663- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

نے رسول الله ملتی الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا: جو دنیا میں ریشم پہنتاہے اس کوآخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔

9661- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، ثنا

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْء مُعَ مَنْ أَحَبَّ

أُسَامَةَ، ثنا مِسْعَرٌ، حَدَّثِنِي مَعْنٌ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَـمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ، غَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور التي يَلِيم نے فرمايا: ميں جب تک ان ميں رہا ميں ان

حضور ملتالی کے ساتھ ہوگا جس سے

ورواه أحمد رقم الحديث: 3718 والبخاري رقم الحديث: 6169,6168 ومسلم رقم الحديث: 2640 من طريق **-9661** آخر عن ابن مسعود . وأبو يعلى جلد اصفحه 240 والبزار جلد اصفحه 238 ـ

قال في المجمع جلد7صفحه19 ورجاله رجال الصحيح . قلت: محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعن . -9662

قال في المجمع جلد 2صفحه 207° رواه أحمد رقم الحديث: 4387° وأبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار جلد 1 -9663 صفحه 241 ورجاله موثقون.



الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، ثنا الْمَعُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ الْسَنِ إِسْسَحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلٍ ابْسِنِ إِسْسَحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلٍ الْمُنْ مُصَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ أَبِي الْعُوْجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ اللهِ عَنْ الْمِي شُرَيْحٍ الْخُذَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُذَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُذَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُريْحٍ الْخُذَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ وَسَلَّمَ مَانَ يَأْمُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَابَهُمَا الشَّمْ مَلَى غَيْرِ غَفْلَةٍ، وَإِنْ لَمُ اللهُ عَلَى عَيْرِ عَفْلَةٍ، وَإِنْ لَمُ اللهُ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُتُمُ وَا اللهِ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُتُمُ وَا مُنْ مُ مَا اللهُ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُهُ مُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ لَمُ اللهُ عَلَى عَيْرِ عَفْلَةٍ وَإِنْ لَمُ اللهُ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُتُمُ وَا إِلَى الْمَالِقِ اللّهُ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُكُمُ وَا اللّهُ اللهُ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُكُمُ وَا اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى عَيْرَا وَكَسَابُكُمُ وَا عَلَى عَ

التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ أَبُو التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى التَّوَزِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاء الْمَكِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ هُمَحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِي عَنْ أَبِي هُرَيُرةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ اللهِ وَسَلَّمُ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

-9665 حَـدَّثَنَا يَـحُيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ

حضور طنی آیا میں نماز کا تھم دیتے تھے سورج اور چاند گربن کے موقع پر۔ فرمایا: جب تم ان کو دیکھو کہ گربن لگ ہوا ہے تو نماز شروع کرو کیونکہ اگر کسی چیز سے تم ڈرو گے تو وہ تو آئے گی جبکہ تم غفلت میں نہیں ہوگ اور اگر وہ نہیں آئے گی تو تم بھلائی کو پانے اور کمانے والے ہوگے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں حضور ملتی آئی آئی کے پاس سے گزرا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کوسلام کیا تو آپ نے میری طرف اشارہ کیا۔

رسول کریم التی الله کے غلام حضرت ابورافع رضی الله عنه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت

<sup>9664-</sup> قال في المجمع جلد 2صفحه82 رواه الطبراني في الأوسط (79 منجمع البحرين) والصغير جلد 2صفحه 27 ورجاله رجال الصحيح . ولم ينسبه الى الكبير والبزار ورواه البزار جلد اصفحه 238 .

<sup>9665-</sup> ورواه أحمد رقم الحديث:4402,4379 ومسلم رقم الحديث:50

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْكِيرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ الْمُعْيِرِ الْمِعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعِيرِ الْمُعْيِرِ الْمِعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمِعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعِيرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْيِرِ الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِيرِ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْ

كرتے ہيں كه نبى كريم ملي يتلم نے فرمايا: ہر نبى كے حوارى بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَارِثُ بنُ فُضَيْلِ الْحَطْمِيُّ، 'ہوئے ہیں'' جنہوں نے اس کی ہدایت سے رہنمائی حاصل کی ہے اور اس کی سنت رغمل کیا ہے پھران کے بعدان

کے خلف آئے 'جووہ کہتے رہے جوکرتے نہ تھے اور ایساعمل كرتے تھے جوتم ناپيندكرتے ہو جس نے ان كے ساتھ اینے ہاتھ کے ذریعہ جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے جس نے

ا پنی زبان کے ذریعے جہاد کیا وہ بھی مؤمن سے اور جس نے اینے دل کے ذریعے ان سے جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں ہے رائی کے دانے کے

برابر بھی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يَيْلِ في فرمايا: جس كوكوئي ضرورت بيش آئة تو وه لوگوں کے سامنے بیان کرنے اس کی مختاجی ختم نہیں ہو گی' جس نے اس مختاجی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کیا تو اللہ

عزوجل اس کوغنی کردے گا' یا تو در سے (آ خرت میں) اجردے گا جلدی عنی کرے گا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور طني ليلم سے اس كى

عَنْ جَعْفُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنُ أَبِي رَافِع مَـوْلَـى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَـاكَـانَ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانَ لَهُ حَـوَارِيُّـونَ يَهُدُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَسْتَنَّونَ سُنَّتُهُ، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعُدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَـفَعَلُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ، مَنْ جَاهَدَهُمُ بِيَـدِهِ فَهُـوَ مُـؤُمِـنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤُمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ كَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْقَالٌ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا بَشِيرُ بُنُ سَلْمَانَ، عَنُ سَيَّارِ أَبِي الْحَكْمِ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَزَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمُ

9666- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

تُسَـدَّ فَاقَتُهُ، فَإِنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُوشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا أَجْرٌ آجِلٌ، وَإِمَّا غِنَّى عَاجِلٌ

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ،

ورواه أحسد رقسم المحديث: 4220,4219,3869,3696 وأبو داؤد رقسم المحديث:1629 والتسرم ذي رقم الحديث: 2428 وقال: حسن صحيح . والحاكم جلد اصفحه 408 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذههبي . ورواه أبو نعيم في الحلية جلد 8صفحه 314 من طريق المصنف . ورواه البزار جلد 1 صفحه 242° والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 544 .



# المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب ا

مثل روایت کرتے ہیں۔

حَدَّثَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي حِ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُستَرِيُّ، ثنا أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً: ثنا سُفْيَانُ، عَنُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً: ثنا سُفْيَانُ، عَنُ بَشِيرٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9667 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، قَالاً: ثنا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ، ثنا مَخْلَدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ سُلُمُانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، وَلَا تَزْدَادُ مِنْهُمُ إِلَّا بُعُدًا تَزْدَادُ مِنْهُمُ إِلَّا بُعُدًا 9668- حَـدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجُلُ، ثنا أَبُو

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مصور اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مصور ملتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دھنور ملتی اللہ نے اللہ کا میں ہوگا۔ دُوری ہی ہوگا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه

ورواه أبو نعيم في الحلية جلد 8صفحه 315 من طريق المصنف ورواه جلد 7صفحه 242 من طريق آخر عن مخلد به ورواه أبو نعيم في المجمع جلد 10صفحه 311، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني وهو ثقة ثبت وقال جلد 10 ضفحه 255 ورجاله رجال الصحيح ورواه الحاكم جلد 4صفحه 323-324، وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله: هذا منكر، وبشير ضعفه الدارقطني واتهمه ابن الجوزى، ورواه الدولابي جلد اصفحه 155، والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 597، وعند الجميع بشير بن سلمان أبو اسماعيل الاالحاكم، ولا شكك أنه خطأ

ورواه أبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 1764 والحاكم جلد 4 صفحه 197 والبزار جلد 1 صفحه 241 ورواه البو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 1764 والحاكم جلد 4 صفحه 197 وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الحاكم جلد 4 صفحه 198 وقال: صحيح على شرط مسلم الذهبي فتعقبهما شيخنا بقوله في سلسلة الصحيحة جلد 2 صفحه 48 وفيما قالاه نظر فان رجاله على شرط مسلم غير الرقاشي ثم هو ضعيف الحفظ الخ ورواه أحمد جلد 4 صفحه 315 فجعله من مسند طارق بن شهاب في را الرقاشي ثم هو ضعيف الحفظ الخواد المنافقة ا

9667

حَسَّانَ الرَّاذِيُّ، ثنا شُعَيْبُ بُنُ صَفُوانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ رُكَيْنٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ مُسَلِّمٍ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَاوَوُا رَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَدَاوَوُا بِأَلْبَانِ البَّهُ فِيهَا إِللهُ فِيهَا اللهُ فَاءً وَاللهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فِيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا وَاللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ اللهُ فَيهَا فَيهَا لَهُ فَيهَا فَا فَيْ اللهُ فَيهَا اللهُ فِيهَا فَيْ فَيْ اللهُ فَيهَا اللهُ لَهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا فَي فَيهَا فَي فَيهَا اللهُ فَيهَا اللهُ فَيهَا فَي فَيْ اللهُ فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيْ فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَي فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَي فَيهَا فَيْ فَيهَا فَي فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيهَا فَيه

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُريُبٍ، ثنا عُبُدِ اللهِ سَعِيدٍ، ثنا عُمُدَ اللهِ سَعِيدٍ، ثنا عُمَّمَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا عُمَّمَانُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا عُمَّر أَبُو حَفْصٍ، عَنْ قَيْسِ بَنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَقُولُ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ فَيُكَبِّرُ، وَيَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيَشُهَدُ أَنَّ مَصَلِمٍ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ مَ وَيَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَاللهَ ضِيلَةَ، وَاجْعَلُهُ فِي مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَاللهَ ضِيلَةَ، وَاجْعَلُهُ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْمُصَطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي الْمُصَعَلَةَ يَوْمَ الْمُقَوِّدِينَ لِهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُصَعَلِيدَةً لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُتَعَادَةً مَا اللهُ اللَّهُ السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُتَعَادِهُ اللهُ السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُعَادِةَ لَا اللهُ اللهُ السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُعَلِيدَةِ اللهُ السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُتَعَادَةً وَالْمُعُمِلِيدَةً لَا السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُلْعِلَةُ السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُعَادِةِ لَالْعَلَيْنَ مَا السَّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُعَلِيدَةِ الْمُلْعُلِيدِهُ السَّفَاءَةُ يَوْمَ الْمُعَلِيدَةِ الللهُ السُّفَاعَةُ يَوْمَ الْمُعَلِيدُهُ السَّفَاءَ الْمُعْلِيدِهُ السَّفَاعِلَةُ يَعْمُ الْمُعْعِلَةُ السَّفَاءِ الْمُعُلِيدُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدُهُ السُلِيدِ الْمُعْلِيدَةُ السَّهُ الْمُعْلِيدِهُ الْمُعْلِيدَةً السَهُ السَّهُ السَّفَاءِ الْمُعْمِيدَ الْمُعْلِيلُهُ السَّفَةُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَلْمُ السَّهُ السُّهُ السَّهُ السُلِهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السُلَهُ ال

9670- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثِنا أَبُو

حضور ملتَّ اللَّهِ فِي فَر ما يا: گائے كا دودھ پيو كيونكه درختوں كے پتے كھاتی ہے يقيناً الله عزوجل نے اس كے دودھ ميں شفا ركھى ہے۔



حضرت عبدالله رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی

کریم طلق الله الله عنه نبی الله عنه کی اذائن

کے وقت کہتا ہے: الله اکبر اشہدان لا الله الا الله اشهدان محمداً

رسول الله کھر جب اذان ممل ہوجاتی ہے تو بید عاکرتا ہے:

اے الله! حضرت محمد طلق آلہ کم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فر ما اور

آپ طلق آلہ کم کا درجہ اعلی علیین میں بنا دی کچنے ہوؤں میں

ان کی محبت اور مقربین میں ان کا ذکر رکھ دے تو قیامت

کے دن نبی کریم طلق آلہ کہ اس کی شفاعت فرما کیں گے۔

کے دن نبی کریم طلق آلہ کہ اس کی شفاعت فرما کیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل کو جب غصر آتا تھا تو آپ کے دونوں رخسار

وقد رجح شيخنا الرواية الأولى وبدون زيادة شفاء من كل داء فارجع اليه في سلسلة الصحيحة جلد2صفحه 47-50.

9670- قال في المجمع جلد9صفحه 278 وفيه اسماعيل بن ابراهيم أبو يحيى التيمي وهو ضعيف.

🎇 ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴿ المعجم الكبير للطبراني ﴾

مُخَارِقِ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ

ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، ثنِيا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا

حَفْصُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا قَيْسُ بُنُ مُسْلِعٍ، عَنُ

طَارِقِ بُنِ شِهَابِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيّ

9672- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ

الُحَضُرَمِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ،

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِبْرَادِ

9673- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

قال في المجمع جلد إصفحه 385 ورجاله ثقات.

الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

بِالظُّهُرِ؛ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

9671- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ

يَحْيَى التَّيْمِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مبارک سرخ ہوجاتے تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں:

ہم نے حضور ملٹی آیہ کی بارگاہ میں نماز کے متعلق عرض کی'

قال في المجمع جلد 4صفحه194 وفيه حفص بن سليمان القاري وثقه أحمد وضعفه الأثمة ونسبوه الى الكذب

رواه أحمد جلد كصفحه 368 قال في المجمع جلد اصفحه 307 بعد أن نسبه لأبي يعلى أيضًا: ورجاله ثقات

حضور سی آیا م نے نماز ظہر مھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم دیا اور

فرمایا: کیونکہ بیگرمی جہنم کی بیش ہے ہے۔

حضور التي يَيْمَ في مايا: الله عزوجل كي مدد قاضي ك شامل

حال ہوتی ہے جب تک جان بوجھ کر کسی برظلم نہ کرے۔

ثنا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجّاجَ بْنَ

الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، أَنَّ

-9671

-9672

-9673

گرمیوں میں گرمی کے متعلق تو آپ ملے ایک الم نے ہماری بات الْأُمَوِيُّ، ثنا أبي، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنْ أبي کوقبول نہیں کیا۔

إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مَضْرَبَةً، وَعَنْ غَيْرِهِ، عَنْ خَبَّابِ بُنِ ٱلْأَرَتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ

قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ بِالْهَاجِرَةِ، فَلَمْ يُشْكِنَا 9674- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلْمِ

الرَّازِيُّ، وَالْـحُسَيْـنُ بُـنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، قَالًا: ثنا سَهُلُ بُنُ عُثُمَانَ، ثنا جُنَادَةُ بُنُ سَلْم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ، عَنْ عُتْبَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَحَوَّفَ أَحَدُكُمُ السُّلُطَانَ

-9674

-9675

بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ

حضور التَّهِ يَاتِهُم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو بادشاہ کا خوف بوتوبيره عاكرو: "اللهم رب السماوات السبع الی آخرہ''۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرغ حضور ملی آیا کم ایک آدمی نے

فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُع، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنُ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فَكَان بُنِ فُكان -يَعْنِي الَّذِي يُرِيدُ -وَشَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَتُبَاعِهِمْ، أَنْ يَفُرُطَ عَلَىَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ 9675- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحِمْصِيُّ، ثنا

قال في المجمع جلد10صفحه 137 وفيه جنادة بن سلم وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه البزار جلد 2صفحه187 (زوائـد البـزار) من طريق آخر عن صالح به قال في المجمع جلد8صفحه77 وفيه استناد البزار مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . وقال المنذري في الترغيب جلد5صفحه 133 في استاد البزار لا بأس به . ورواه أبو نعيم في الحلية جلد4صفحه 268 من طريق

ہوتا ہے۔

ومن طريقه أبو نعيم في الحلية جلد4صفحه 268 وهـذا سند موضوع الواقدي منهم بالكذب محصن ابن على

مجهول . ورواه البزار جلد 1صفحه289 (زوائـد البـزار) من طريق ابراهيم بن محمد ابن أبي عطاء عن محصن يه

وابسراهيم متروك . ورواه المصنف في الأوسط (436 مسجسمع البحرين) من طريق أحمد بن رشدين حدثنا روح بن

صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن محصن به٬ قال في المجمع جلد 10صفحه80-81 رواه الطبراني في الكبير

والأوسط والبزار ورجال الأوسط وثقوا . قلت: يقصد روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم، وقال ابن يونس:

رويت عنه مناكير. وقال الدارقطني: ضعيف في الحديث. وقال ابن ماكولا: ضعفوه. وقال ابن عدى بعد أن

خرج لـه حـديثيـن: لــه أحـاديث كثيرة في بعضها نكرة . فجرح هؤلاء مفسر مقدم على توثيق ابن حبان والحاكم

المتساهلين . والثاني محصن بن على وثقه ابن حبان ولذا قال الحافظ مستور . قال شيخنا في سلسلة الضعيفة

جلد2صفحه 121 وقد رأيت الحديث في الزهد صفحه 327 للامام أحمد رواه باسناد حسن عن حسان ابن أبي

سنان قال: فذكره موقوفًا عليه: فلعل هذا هو أصل الحديث موقوف فرفعه بعض الرواة خطأ والله أعلم.

كها: اب الله! اس يرلعنت كر! حضور طني يَتِهَم نے فرمايا: اس

پرلعنت نه کراور نهاس کو گالی دو کیونکه بینماز کی دعوت دیتا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

حضور مَنْ الله كا ذكر كرنے

والےایسے ہیں جس طرح بھا گنے والوں میں صبر کرنے والا

9676- حَدَّثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ سَعْدِ الْعَطَّارُ

الْمَكِّتُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا

مُ حَدَّمَدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثنا هِشَامُ بُنُ سَعَدٍ،

عَنْ مِحْصَنِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ

عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَاكِرُ اللَّهِ

فِي الْغَافِلِينَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الْفَارِّينَ

إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ،

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الدِّيكَ

رَجُلٌ: اللّٰهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْعَنْهُ، وَلَا تَسُبَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَدُعُو إِلَى

عَنُ عَوْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ

صَرَخَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ

9677- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، ثنا يَوْيِدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الرُّمَّانِيّ، عَنْ عَبُـدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَزَلَتُ فِي نَفَرِ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ، وَالنَّفَرُ مِنَ الْعَرَبِ لَا يَشْعُرُونَ، فِي قَوْلِهِ

(أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَة) (الإسراء: 57)

9678- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَـدَّثَنِي أَحِي، عَنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَوْن بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَـخُـرُ جُ مِـنُ عَيْنِهِ دُمُوعٌ، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات میں که بيرآيت كريمه:"اولئك اللذين الى آخوه "عرب كايك گروہ کے بارے میں نازل ہوئی توجن ایمان لے آئے حالانکہ عرب کے اس گروہ کواس کا احساس ہی نہ ہوا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور الله يَرَامِ من فرمايا: جب بنده مؤمن كي آكهول سے آ نسونکاتا ہے اگر چہ مکھی کے سرکے برابر ہی ہواللہ کے خوف سے تو اللہ عز وجل اس پر جہنم کی آ گ حرام کر دے

9677 ورواه البخارى رقم الحديث: 4714 4715 ومسلم رقم الحديث: 3030 من طريق آخر عن ابن مسعود وكذلك ابين جرير في تفسيره جلد 5صفحه105,104 ونسبه الحافظ في الفتح جلد8صفحه397 الى النسائي . ورواه مسلم وابن جرير من طريق قتادة به . قال الحافظ في الفتح جلد 8صفحه 397 أي استمر الانس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون الى ربهم الوسيلة وروى الطبري من وجمه آخر عن ابن مسعود فزار فيه والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون باسلامهم وهذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية . قلت: قد أبعد الحافظ النجعة فان هذه الرواية عند مسلم أيضًا .

ورواه ابن ماجه رقم الحديث: 4197 قبال في النزوائيد: اسناده ضعيف وحماد بن أبي حميد اسمه محمد بن أبي



المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير المعرب الم

النُّرَابِ، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

9679- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ، ثنا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثِنِي مَخُلَدٍ، ثنا مُوسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ شَيْدَ اللهِ بُنِ شَيْدَ اللهِ بُنِ شَيْدَ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات ہیں که حضور ملتی ہیں ہے مصور ملتی ہیں ہے مصور ملتی ہیں ہے مصور ملتی ہیں ہیں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو میری بارگاہ میں زیادہ درود بیٹ هتا ہوگا۔

-9679

ورواه هكذا من طريق خالد بن محالد به ابن أبي شيبة في المصنف جلد 1 اصفحه505 وأبو يعلى جلد اصفحه232 وابن حبان رقم الحديث: 2389 والبزار جلد 1صفحه240 والخطيب في شرب أهل الحديث رقم: 63 صفحه 34-35 وفي الجامع جلد2صفحه 163 والبخاري في التاريخ الكبير ( 177/1/3) والبيهقي في الدعوات الكبري جلد اصفحه 18 . وقال البزار بعد أن رواه: وهذا الحديث رواه خالد بن مخلد هكذا ورواه محمد بن حالمه بن عثمة عن موسلي بن يعقوب عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود٬ ولم يقل محمد بين خيالد عن عبد الله بن شداد عن أبيه٬ ولا نعلم روى شداد بن الهاد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم الاهذا الحديث. قلت: رواه من هذا الطريق الترمذي رقم الحديث: 2482 وأبو يعلى جلد اصفحه 235 و والبزار جلد اصفحه 279 والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 687,686 والبخاري في التاريخ الكبير (177/1/3)؛ ورواه البخاري في التاريخ أيضًا من طريق عبد الله بن كيسان عن سعيد ابن أبي سعيد عن عتبة عن ابن مسعود . قال شيخنا في تخريج المشكاة جلد اصفحه 291 قلبت: واسناده ضعيف فيه عبد الله بن كيسان وهو الزهري مولى طلحة بن عبد الله بن عوف لم يوثقه غير ابن حبان٬ وقال ابن القطان: لا يعرف حاله . قال الحافظ في الفتح جلد 11صفحه 167 وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة بلفظ: "صلاة أمتى تعرض على في كل جمعة فمن كان أكثرهم على صلاة كان اقربهم منى منزلة" . أخرجه البيهقي ولا بأس بسنده . قال المنذري في الترغيب والترهيب جلد 3صفحه303 وواه البيهةي باسناد حسن الا أن مكحولًا قبل لم يسمع من أبي أمامة . وقال الفيروز آبادي في الصلاة والبشر صفحه 36 استباده جيبة ورجاله ثقات وأخرجه البيهقي وجماعة . وقال السخاوي في التقول البديع صفحه 158 وواه البيهة على بسند حسن لا بأس به الا أن مكحولًا قبل لم يسمع من أبي أمامة في قول المجمهور' نعم في مسند الشاميين للطبراني التصريح بسماعه منه . ورواه الديلمي في مسند الفردوس فأسقط منه ذكر مكحول وسنده ضعيف . قلت: رواه البيهقي في السنن جلد 3صفحه 249 وحياة الأنبياء صفحه 11 وقال الحافظ الذهبي في المهذب جلد3صفحه 225 قلت: مكحول لم يلق أبا أمامة .

مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَىَّ صَلَاةً

9680- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَعَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَجْمَدَ، قَالَا: ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا الْمِنْ هَالُهُ بَنِ سَلَمَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَعْبُدِ اللهِ، عَنْ عَنْ ذَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَنْ وَلَنَبَ امْرَأَةً عَبْدِ اللهِ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

9681- حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، ثنا أَبُو نُعَیْمٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَمْرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَمْرٍ و الشَّیْبَانِیُّ، حَدَّثِنِی النَّه بُنَ مَسْعُودٍ، صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، یَعْنِی عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ،

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا' حضرت عبداللہ ہے روایت کرتی ہیں' آپ فرماتے ہیں۔ میں بیحدیث مرفوعاً بیان کرتا ہوں کہ عورت اور اس کی چھو پھی اور عورت اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے نہ اپنی بہن کی طلاق کی شرط لگائے تا کہ اس کا نکاح ختم کرے۔

### إب

ورواه البزار جلد 1 صفحه 242 وقال البزّار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا بهذا الاسناد. قال في المجمع جلد 4 صفحه 263 واستاده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث ابن أبي ضرار ورجالهما ثقات وقال الحافظ في زوائد البزار صفحه 148 قلت: بل هو متصل قال: فيه خالد بن سلمة وهو ضعيف وفي نسخة أحمد الثالث عن زبيب امرأة عبد الرحمن وهو خطأ .

96- قال في المجمع جلد 10صفحه 301، ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النحعي وهو ثقة . قال شيخنا في سلسلة الصحيحة جلد 31صفحه 476 عن زيادة أن يسلم الناس من لسانك اني لم أرها في شيء من طرق المحديث في الصحيحين وغيرهما كالمسند، بل ان قول ابن مسعود: "ولو استزدته لزادني ليدفعها فهي زيادة منكرة لمخالفتها الرواية الشيخين ثم الجهاد في سبيل الله



المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد المح

قَالَ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعُمَالِ أَفْضَلُ؟

قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا

مُعَاوِيَةُ بَنُ عَمُرِو، ثِنا زَائِدَةُ، ثِنا عَمُرُو بَنُ عَبُدِ اللُّهِ النُّحَعِيُّ، عَنُ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

9682- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُوديُّ، حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ

الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ﴾ قَالَ: الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ سَكَتَ، وَلَو

استَزَدُتُهُ لَزَادَنِي

9683- حَـدَّثَنَاعُمَرُ بُنُ حَفْص

بعد؟ آپ التوریق نے فرمایا: والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی: یارسول الله! اس کے بعد؟ آپ الله الله الله فرمایا: لوگوں کواپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ پھر آ پ خاموش رہے اگر میں اضافہ کرنا جا ہتا (لیعنی اور زیادہ يو چھنا چاہتا) توميرے ليے اضافه كياجاتا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه حضور طلق لالم سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طل الله على في حيها على في المراسول الله! كون سے اعمال افضل بين؟ آب الني يتم فرمايا: وقت یر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کے نے عرض کی: یارسول الله! اس کے بعد؟ آپ سی اللہ اللہ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ! پھر آپ خاموش رہے اگر میں اضافه كرنا چاہتا (لعنى اور زيادہ پوچھنا چاہتا) تو ميرے ليےاضافه کیاجا تا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے

رواه أحمد رقم الحديث: 4313,4186,3890 والبخاري رقم الحديث:7534,5970,2782,527 ومسلم رقم الحديث: 85 والترمذي رقم الحديث: 1960,173 والنسائي جلد اصفحه 292-293 والحميدي رقم الحديث: 103 وأبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 256 والبزار جلد اصفحه 280 .

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْنِي ﴾ ﴿ وَأَنْ الْمُكِيرِ لِلْطَبِرِ الْنَالِ الْمُ

السَّــدُوسِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَـمْرِو الشَّيْبَانِيَّ، حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللُّهِ؟ أَوْ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَوِ اسْتَزَدُّتُهُ لَزَادَنِي

9684- حَـدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَلِّمِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْر التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاهُ مَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنُ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ

وَسَلَّمَ: أَتُّى الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 9685- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا

مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يَـحْيَى بُنُ مَعِينٍ، ثنا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

رسول الله والتي الميلم سے يو جها ميں نے عرض كى يارسول الله! كون سے اعمال افضل بين؟ آپ الله يوليم فرمايا: وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کے نے عرض کی: یارسول الله! اس کے بعد؟ آپ الله الله نے فرمایا: پھر جہاد فی سبیل اللہ! اگر میں اضافہ کرنا جا ہتا (یعنی اورزیادہ پوچھنا چاہتا) تومیرے لیےاضا فہ کیا جاتا۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بي كه ميس في رسول الله ملتي يلم على يوجها على في عرض كى يارسول الله!

كون سے اعمال افضل ميں؟ آپ التي اللم في فرمايا: وقت

پرنمازادا کرنا۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ!

1.



حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلح الله على يوجها على في عرض كى بارسول الله! کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ التو کی آئے غرمایا: وقت پر نماز ادا کرنا' پھر والدین ہے نیکی کرنا' پھراللہ کی راہ میں سَأَلُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ جَهاد كرنا-الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ بِرُّ

الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

9686- حَدَّثَنَازَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ كَ عُمَرَ، ثنا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُن الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ 9687- حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بُنُ

الْفَرَج الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْـجُعُفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ، ثنا بَيَانٌ، عَنُ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، قِيلَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

9688- حَـدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَن الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيُّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ أَبُـو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، أُخْبَرَنِى رَبُّ هَـــَذِهِ الـــدَّارِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَــأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه ميس ف رسول الله طلق الله على يوجها عين في عرض كى: يارسول الله: كون سے اعمال انضل بين؟ آپ سُتُونَيْتِمْ نے فر مايا: اوّل وقت پر نماز ادا کرنا' والدین سے نیکی کرنا اور جہاد فی سبیل اللدكرناب

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرمات بین که میں نے رسول الله طل الله على يوجها على في عرض كى: يارسول الله! كون سے اعمال افضل ميں؟ آپ التي الله في اخرمايا وقت پر نماز ادا کرنا۔عرض کی گئی: یارسول اللہ! اس کے بعد کون سا؟ آپ سُلُولِيَتِم نے فرمایا: والدین سے نیکی کرنا-عرض کی گئی: اس کے بعد کون سا؟ آپ سٹی کی کئی۔ اس کے بعد کون سا؟ آپ سٹی کی کئی۔ سبيل اللدكرنا\_

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتي يَلِيم سے يو جها'ميں نے عرض كى: يارسول الله! كون سے اعمال افضل ميں؟ آپ التي يَآتِ م فرمايا: وقت یر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کے بعد کون سا؟ آپ سٹی آیٹم نے فرمایا: والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی: بارسول اللہ! اس کے بعد کون سا؟

الْأَعُمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِمِيقَاتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ الْفَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ قُلْتُ: ثُمَّ الْفَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ الْفَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ اللَّهِ، ثُمَّ سَكَتَ أَيَّ؟ قَالَ: الْهِ، ثُمَّ سَكَتَ عَنِي، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

و 9689 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْمُعَدِّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْمُسْفَاطِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ رسول بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنُ كُون بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ كُون أَبِى عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ يَهُمَّ أَبِى عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ يَهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ كُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ كُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ كُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدِ كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمُودٍ قَالَ: يَا

ليےاضافه کیاجاتا۔

رَسُولُ اللّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِقَامَةُ الصَّلَاقِ لِللّهِ اللّهِ الصَّلَاقِ لِوَالْحِهَادُ فِي السَّيلِ اللهِ سَبِيلِ اللهِ سَبِيلِ اللهِ صَبِيلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهُ اللهُ عَمَلِ اللهُ عَمَلِ لَهُ اللهُ اللهُ

9691 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ الْمِحَمَّدُ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ يَزِيدَ أَبِى خَيْشَمَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الصَّدَائِيَّ، ثنا حَمَّادُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: بُنُ أَبِى عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيُّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيُّ اللَّهُ عَمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتَنِي عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

میں نے عرض کی: کون ساعمل بُراہے؟ فرمایا اُو اپنے خالق کے مدمقابل کسی کو گھرائے اور اپنی اولا دکو قتل کرے تاکہ وہ تیرے ساتھ نہ کھائے اور اپنی پڑوین سے زنا کرے حالا کہ قرآن نازل ہوا ہے۔

حضرت ابوعمروشیبانی فرماتے ہیں: ایک آدی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه کی بارگاہ میں آ کر پوچھا: کون سے اعمال افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه نے فرمایا: تُو نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے جو نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ افضل ہیں؟ آپ اللہ اللہ افضل ہیں؟ آپ اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کر نماز ادا کرنا۔ والدین سے نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کی رہا داکرنا۔ والدین سے نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کی رہا داکرنا۔ والدین سے نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کی رہا دو ت

**j**.

الصَّكادةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَوِ اسْتَزَدُتُهُ لَزَادَنِي

9692- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثِنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَوِيرٌ، رُ عَنِ الْحَسَنِ لِي عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو اللهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ

9693- حَدَّثَ نَسَابُكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِب، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْسَانِيّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفُضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا

9694- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا الُحَسَنُ بُنُ جَامِعِ السُّكَّرِيُّ، ثنا عَمُرُو بْنُ جَرِيرِ الْبَجَلِقُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَاهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضَائِلَ، فَقَالَ: الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ

9695- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمِ الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَدٍ، ح

اگر میں اضافہ کرنا حابتا (یعنی اور زیادہ پوچھنا حابتا) تو ميرے ليے اضافہ کيا جاتا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلُّ يُلِيِّلُم سے يو چھا عيس في عرض كى: يارسول الله! كون سے اعمال افضل ميں؟ آپ لين الله ني فرمايا: وقت يرنمازادا كرنابه

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طلي يَلِيم سے يو جيما عيس في عرض كى: يارسول الله! كون سے اعمال انصل میں؟ آپ السَّوْلِيَاتِم نے فرمایا: وقت برنمأزادا كرناب

حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بي كه ميس نے رسول الله ملتي يَلِيكم سے يو جھا'ميں نے عرض كى يارسول الله! كون سے اعمال افضل ہيں؟ آپ التي اللّه اللّه الله اوقت پر فرض نماز ادا کرنا اور والدین سے نیکی کرنا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملتي ليلم سے يو چھا' ميں نے عرض كى: يارسول الله!

وَحَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثِنا أَبِي، ثِنا زُهَيْرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ

بْنِ وَاضِح الْعَسَّالُ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَامَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، عَنْ مُوسَى بُنِ

عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مَعْمَدُ بْنُ سَهْلِ، ثنا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكِ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ صَالِح، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ

الْكُوفِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا سِنَانُ بُنُ مُظَاهِرٍ، ثنا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرِ الْفَرَّاء ، ح وَحَـدَّتُنَا أَبُو سَيَّارٍ أَحْمَدُ بُنُّ حَمَّوَيْهِ التَّسْتَرِيُّ،

ثنا يَخْيَى بُنُ يَزِيدَ الْأَهُوَازِيُّ، ثنا أَبُو هَمَّام مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَان، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَمْدَانَ بُنِ مُوسَى

التَّسْتَوِيُّ الْعَبَّادَانِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ حَرْبِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا

الْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَاكِ الْكِنْدِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

سَأَلَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ، وَبِرُّ

الْوَالِـدَيْنِ، وَالْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ مَعْمَرِ، وَالْآخَرُونَ نَحْوُهُ

9696- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، أنا إِسُرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحُاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ

كون سے اعمال افضل ہيں؟ آپ التي الله الله فرمايا: وقت برنماز ادا کرنا اور الله کی راه میں جہاد کرنا۔ بیالفاظ حضرت معمر کی حدیث کے ہیں اور دوسرے راویوں نے اس جیسی حدیث روایت کی ہے۔



حضرت عبداللدرضي الله عنه فرمات بي كه ميس نے 

710 رجلد ششم

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلاةُ

لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

، وَلَوِ اسْتَزَدُتُهُ لَزَادَنِي

9697- حَـدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِتُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

طَهُ مَانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحُاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

أَبَانَ، وَأَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُر التُّسْتَرِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا

أَبُـو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسُلِمٍ، ح

وَحَـدَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ بُنِ حَرْبِ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِعٍ،

كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

أَنْ تُسَسِلِّي الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا ، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟

قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: الْجَهَادُ

) فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي . وَاللَّفُظُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

9698- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أُبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو جَنَابِ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ

نیکی کرنا اور جهاد فی سبیل الله کرنا۔ اگر میں اضافہ کرنا حاہتا ( یعنی اور زیادہ پوچھنا چاہتا) تو میرے لیے اضافہ کیا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله الله الله المال الفل بير؟ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس کے بعد؟ آ پِملَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَرِما فِي اللَّه كَي راه مِين جِهاد \_ اگر مِين اضافه كرنا حابها (لعنى اور زياده يو چصنا حابها) تو ميرے ليے اضافہ کیا جاتا۔ یہ الفاظ ابراہیم بن طہمان کی حدیث کے ہیں اور دوسر محدثین نے اس کی مثل روایت کی ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه ميس نے 

> رواه أحمد رقم الحديث: 3998. -9697

أبو جناب الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه . -9698

الْكَلْبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُفَضِّلُ عَمَّلا عَلَى عَمَل؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلُتُ ابُنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: سَأَلُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّهَا إِلَى اللهِ وَأَقْرَبُهَا؟ قَالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمُّ مَاذَا عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لُزَادَنِي

9699- قُلْتُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُهَا إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدُهَا مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِـدًّا وَهُـوَ حَـلَقَكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ يَـأَكُـلَ مَعَكَ، وَأَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ، ثُمَّ قَرَأً (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَـقُتُـلُـونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَـزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (الفرقان:

9700- حَـدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ عَمْرِه الُعُكْبَرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورِ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشِ، أَنَّ ابُنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ

کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پہندیدہ اور قرب عطا كرنے والے ہيں؟ آپ التي يَلْتِهُم نے فرمايا: وقت پر نماز ادا كرناله مين نے عرض كى: أيار سول الله! اس كے بعد؟ عرض کی: یارسول الله! اس کے بعد؟ آپ منتی ایلم نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔اگر میں اضافہ کرنا جا ہتا (یعنی اور زیادہ بوچھناچاہتا) تومیرے کیے اضافہ کیاجاتا۔

میں نے عرض کی: کون ساعمل بُراہے؟ فرمایا: تُو اپنے خالق کے مدمقابل کسی کوتھہرائے حالانکداس نے تجھے پیدا کیا اورایی اولا د کوتل کرے تا کہ وہ تیرے ساتھ نہ کھائے اور اپنی پروس سے زنا کرے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی: ''اور وہ لوگ نہیں جواللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام تھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جوبیکام کرے وہ سزایائے گا''۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله المنافقة على المال افضل بي؟ آپ التي يَدَيْم في مايا: وقت پرنماز ادا كرنار ميں في عرض كى: يارسول الله! اس كے بعد؟ آپ التَّيْلَةِمْ في فرمايا: والدين سے نيكى كرنا۔ ميں نے عرض كى: يارسول اللہ! اس



7

الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي .

9701- قُلْتُ: فَأَيُّ الذَّنْبِ أَعْظُمُ عِنْدَ (الله ؟ قَالَ: أَنُ تَـجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَكُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ، فَمَا مَكَثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أُنْزِلَ اللُّهُ مِصْدَاقَهَا (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا (الفرقان: 68 ) . جَوَّدَهُ يَـزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةً، وَلَمْ يُجَوِّدُهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ

9702- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَـجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ ﴾ قَالَ: إِقَامُ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا ، قُلْتُ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ سَكَّتَ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِی

9703- قُلُتُ: فَالَّى الذَّنْب أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنُ تَـجُعَلَ لِحَالِقِكَ نِدًّا، وَأَنُ تُقْتَلَ وَلَدَكَ

كَ بعد؟ آبِ مِنْ يُعَلِينِكُم نِ فرمايا: جهاد في سبيل الله كرنا\_الله ك قتم! اگر ميں اضافه كرنا حايهتا (بينی اور زيادہ يو چھنا حابتا) تومير بياضافه كياجاتا

میں نے عرض کی کون ساعمل بُراہے؟ فرمایا: تُو اپنے خالق کے مدمقابل کسی کو تھبرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اوراینی اولا د گوتل کرے تا کہ وہ تیرے ساتھ نہ کھائے اور این برون سے زنا کرے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی: ''اور وہ لوگ جواللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کوجس کے قتل کو اللہ نے حرام تھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ كام كرے وہ سزايائے گا''۔اس حديث كويزيد بن معاويہ نے عمدہ قرار دیالیکن حماد بن سلمہ نے اس کی عمد گی کا قول

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرمات بين كه مين نے عرض کی: یارسول الله! کون سے اعمال افضل ہیں؟ كى: يارسول الله! اس كے بعد؟ آپ مُتَّوَيْلِكُمْ نِے فرمايا: پھر والدين سے نيكى كرنا۔ ميں نے عرض كى: يارسول الله! اس کے بعد؟ آپ مٹھی کی تم نے فرمایا: پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ پھر آپ خاموش رہے اگر میں اضافہ کرنا جا ہتا (لیعنی اور زیادہ یو چھنا چاہتا) تومیرے لیےاضا فہ کیا جاتا۔

میں نے عرض کی کون ساعمل بُراہے؟ فرمایا ۔ تُو اپنے خالق کے مدمقابل کسی کو تھبرائے اور اپنی اولا دکوفل کرے کہ وہ تیرے ساتھ نہ کھائے اور اپنی پڑوین سے رنا كرے۔ پھرية يت تلاوت كى: ''اور جواللہ كے ساتھ كس

اورجوبیکام کرے وہ سزایائے گا''۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول 

آپ التاليم فرمايا: وقت پرنماز ادا كرنا-حفرت زائده

نے اس کومنداور حضرت شعبہ اور حماد بن سلمہ نے اس کو موقوف ذکر کیا ہے۔

حضرت زر فرماتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی الله عنه کے پاس آیا' اُس نے عرض کی: اسلام کے کون سے درجات زیادہ افضل ہیں؟ فرمایا:

نمازوں كوونت برادا كرنا۔

حضرت زر بن حبیش سے مروی ہے کہ حضرت

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رضی الله عنه کے پاس ان کا غلام موجودتھا، پس أنبول نے اپنامصحف برطا جبكدان

کے شاگردان کے پاس موجود تھے تو ایک آ دمی آیا جس کو

خضرمه کہا جاتا تھا' اس نے عرض کی: اے ابوعبدالرحمٰن! درجات اسلام میں سے کون سا درجہ افضل ہے؟ فرمایا:

نماز! عرض کی: پھرکون سا؟ فرمایا: زکوۃ! عرض کی: پھرکون

مَخَافَةَ أَنُ يَأْكُلَ مَعَكَ، وَأَنْ تَزُنِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ، وَنَـزَلَ الْقُرْآنُ (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللُّهِ إِلَهًا آخِرَ وَكَا يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا) (الفرقان:68)

9704- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِشَامِ الْهُ مُسْتَهُلِي، ثِنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنَ، وَالصَّلاةُ لِوَقْتِهَا .

أَسْنَدَهُ زَائِدَةُ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً 9705- حَـدَّثَـنَـا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَـ مُورُو بُنُ مَرُزُوقِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ:

أَيُّ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَوَاتُ

9706- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَـاصِـمِ ابْنِ بَهُدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ غُلامٌ، فَقَرَأَ الْمُصْحَفَ

وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: خَصْرَمَةُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَيُّ

دَرَجَاتِ الْإِسْكَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّكَاةُ، قَالَ:

دوسرے معبود کونہیں بوجتے اور اس جان کوجس کی اللہ نے حرمت ناحق رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے

ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الزَّكَاةُ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: فَمَعَ مَنِ الْمَرْءُ ؟ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مَعَ مَنْ أَحَبَّ

9707- حَدَّثَنَا مُحِمَّدُ بُنُ النَّصُر الْأَزُدِيُّ، ثُنَّا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرو، ثنا زَائِدَةُ، عَنُ مَنْتُصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ أَو نَقَصَ -قَالَ مَنْصُورٌ: وَإِنَّهَا إِبْرَاهِيمُ النَّاسِي ذَاكَ عَنْ عَلْقَمَةَ، أَوَ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ -قَالَ عَبْدُ ﴿ اللَّهِ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا ، فَـذُكِرَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ، فَتَنَى رِجُلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبُ لَمَّ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ نَبَّأَتُكُمْ، وَلَكِنِّي م بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ

سا؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرنا۔عرض کی: آ دمی کس کے ساتھ ہوگا؟ راوی کا بیان ہے: میرا گمان ہے کہ فر مایا: جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمات بي كه جب رسول کریم ملتی آیلم نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نئی شی داخل ہوئی ہے؟ فرمایا: جی نہیں! پس اس چیز کا یا وُل کوموڑا' پس آ پ ملٹھ آیکٹم نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور دو سجدے کیے پھرسلام پھیر کرفر مایا: اگر نماز میں کسی نٹی شی کا اضافہ ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا' کیکن میں تم سے کامل بشر ہوں' بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول سکتے ہو' پس جب بھی میں بھولاتو مجھے یاد دلانا اورتم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دیکھے غور کرے کہ در شکی کے زیادہ مناسب کیا ہے۔ پس اس پر بنیا در کھ کراپی نمازمکمل کرے پھرسلام پھیر گردوسجدے کرے۔

9707 - ورواه أحمد رقم الحديث: 9707،35602,3570,3566-4431,4358,2348,4282,4237,4174,4170,4032,3975,3602,3570,3566 والسخسارى رقم التحديث: 7249,6671,1226,404,401 ومستلم رقم التحديث: 572 وأبو داؤد رقم الحديث: 1009,1008,1007,1006 والترمذي رقم الحديث: 391,390 والنسائي جلد 33.32,31,29 والنسائي جلد 33.32,31,29 وابس ماجمه رقم الحديث: 1218,1212,1211,1205,1203 بالفاظ مختلفة. والبغوى في شرح السنة رقم الحديث: 756 وابن خزيمة في صحيحه رقم الحديث: 1028 والبزار جلد اصفحه ,265,262,261,255,245

فَذَكِّرُونِى، وَأَيَّكُمُ مَا شَكَّ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحُرَى بِذَلِكَ الصَّوَابُ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ

9708 حَدَّفَنَا أَبُو مُسُلِمٍ الْكَشِّى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، ثنا رَوُحُ بُنُ الْمَعْتَمِرِ، عَنُ مَنْصُورِ بُنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ عَلْقَمَةً بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةً بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً قَلْمَا وَسُكَا اللهُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ قُلْنَا: زِيدَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا صَلاتَهُ قُلْنَا: وَمَا كَذَا وَكَذَا، فَأَقْبَلَ فَثَنَى صَلاتِهُ فَلْنَا: إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ رَجُلَيْهِ فَسَجَدَ سَجُدَتَيُنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ: إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ وَجُهِهِ فَقَالَ: إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ فَقَالَ: إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَقَالَ: فَا أَحَدٌ مِنْكُمْ شَكَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَيُتَمِّمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيُنِ فَلَيْتَحَرَّ الصَّوَابَ فَيُتَمِّمُهُ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيُنِ فَلَا الْمُحَدِّ الصَّوَابَ فَيُتَمِمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيُنِ فَلْ فَلَيْتَحَرَّ الصَّوَابَ فَيُتَمِّمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدَتَيُنِ

9709- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ مُفَضَّلِ بُنِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلُهَلٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، مُهَلُهَلٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، مُهَلُهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْقِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ قَلْدَ وَسَلَّمَ قَلْدَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُم فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ قَالَ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُم فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ قَلْدَ يَرَى أَنَّهُ الصَّوابُ فَلْيُتَمِّمُهُ، ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَيُن

9710- حَـدَّثَنَا أَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے ہیں ہے مصور ملے ہیں ہے میں سے سی کواپنی نماز میں شک ہوجائے تو وہ غور کرئے جو درست دیکھے اس جگہ سے بناء کرے اور نماز کو کمل کرے اور دو مجدے سہوے کرے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيس كه رسول



7

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير المعمد المعمد الكبير المعمد المعمد المعمد المعمد الكبير المعمد ا

الْوَاسِطِيُّ، ثنا تَمِيمُ بُنُ الْمُنْتَصِرِ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بُنُ الْحَارِثِ،

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّـمَ فَـزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ: يَا ﴾ رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ:

لَوْ حَدَثَ لَأَنْبَأَتُكُمْ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ صَلَّى فَزَادَ أَو نَقَصَ فَلْيَتَحَرَّ

الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو .

حَدَّثُنَا زَكُوِيًّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ زُنُبُورٍ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ

مَنْكُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَزَادَ أُوَ نَقَصَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُزَيْقِ بُنِ جَامِع الْمِصُوِيُّ، ثنا هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، ثنا

خَالِدُ بُنُ نِزَارٍ، ثِنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، عَنُ مَنْ صُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِنْ اللهِ بُنُ حَدَّثَنَا المُعِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ

مُحَمَّدِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنْ مَنْ صُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبد

اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ 9711- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ

كريم المُتَوَالِيم في مين نماز برهائي تو اضافه موايا كمي موئي (راوی کوشک ہے) پس جب آپ التی آئے نے سلام پھیرا تو عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نئی بات مو گئ؟ فرمایا: كوئى نئى بات موئى تو مين تهمين آگاه كرول گا'ميں اكمل بشر ہوں' بھول سكتا ہوں جيسے تم بھولتے ہو پستم میں سے جس نے نماز پڑھی پس اس نے زیادتی کی یا کمی کی تو اسے درشگی تلاش کرنی حاہیے پس وہ مکمل کرے اور دوسجدے سہوکے کرے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور التي يُرام نے نماز بر هائی ايك ركعت كم يازياده بر هائی اس کے بعداس کی مثل حدیث ذکر کی۔

حفرت عبداللدرضي الله عنه حضور الماية يتم سے اسى كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور ملي أيكم سے اى طرح روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه مم نے

﴿ ﴿ الْمِعْجِمُ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِالِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْكَبِيرِ لِلْطَبِرِالِي ۗ ﴾ ﴿ وَلَا شَتْمَ

الَّأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا الْأَعْمَ شُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا زَادَ أَو نَقَصَ -قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللَّهِ مَا جَاءَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي ۖ -فَقُلُنَا: ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا ، فَ قُلْنَا لَهُ الَّذِى صَنَعَ، قَالَ: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ

أَوَ نَـقَصَ فَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَيْنِ ، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ

9712- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التَّسْتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حُمَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بنُ ضُرِيَس، ثنا سُفُيانُ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلْيَتَحَرَّ ثُمَّ يَسُجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو

9713- حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَـدَّتَنِي أَبِي، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، ثنا سُفُيّانُ، عَن حُصَيْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحُرُّ الصَّوَابَ، وَلْيَسُجُدُ سَجُدَتَي السَّهُو وَهُوَ جَالِسٌ

9714- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

رکعت کم یا زیادہ پڑھائی۔حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: اللہ ك فتم! يد شك ميرى طرف سے ہے۔ پس ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا نماز کے متعلق کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ التَّالِيَّلِم نے فرمايا نہيں! ہم نے عرض كى وه چيز جوآ پ التُفَالِيم سے مولی تھی۔آپ التَّفَالِيم نے فرمايا: جب آ دی نماز میں کمی یا زیادتی کرے تو وہ دو سجدے سہو کے كرے ـ راوى كابيان ہے: كھرآپ التي الله الم دو تجدے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے میں که رسول میں شک پڑ جائے تو وہ کوشش کرنے پھرسہو کے دو سجدے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول كريم التَّهُ يُلِيمُ نِهِ فرمايا: جبتم ميں سے سی کواپی نماز میں شک بڑ جائے تو در سکی تلاش کرنے کی کوشش کرے اور سہو کے دو سجدے کرنے اس حال میں کہ وہ (آخری قعدہ ا میں) بیٹھا ہو۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه رسول

كريم التُورِين في من نماز پڙهائي پس ايك ركعت زياده موئی یا کم (راوی کوشک ہے) ہم نے عرض کی: اے اللہ كرسول! كيانماز ميس كوئي نياحكم آيا ہے؟ فرمايا كيا ہوا؟ ہم نے عرض کی: آپ نے اتی اتی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ پس آپ الٹوریم قبلہ رُو ہوئے اور دوسجدے کیے پھر سلام

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتا الله عن جمیں نماز عصر پڑھائی' آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہوئے بیٹے نہیں یہاں تک کہ ہم کو پانچویں رکعت بھی پڑھا دی۔عرض کی گئی: یارسول اللہ! آپ نے ممیں یانچ رکعتیں پڑھائی ہیں۔آپ میں کا پانچ کے اپنا چرہ انور کعبہ کی طرف کیا اور اللہ اکبر کہا اور دو سجدے کیے۔

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں:حضرت علقمہ نے عصر کی نماز یانچ رکعت پڑھائیں جب اُنہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے عرض کی: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں' بنو نخع کے ایک آ دمی کو کہا: جس کا نام ابراہیم بن سوید تھا'اے اعور! اس طرح بات ہے؟ اُس نے کہا: جی ہاں! پس آ ب نے ہمیں دوسجدے کروائے اس حال میں کہ آپ کھڑے تھ کھرتشہد کیا بھر سلام بھیرا۔ بھر فرمایا: حضرت عبداللہ

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الزُّهُوِيُّ، ثنا مَالِكُ بُنُ سُعَيْرِ، ثنا حَبِيبُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أُو نَقَصَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّكَرَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ﴾ مَا ذَلِكَ؟ قُلْنَا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَاسْتَقُبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

9715- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيُسَةَ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَنَهَضَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَجُلِسُ، حَتَّى صَلَّى بِنَا الْحَامِسَةَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتَ بِنَا حَـمُسًا، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وسجد سجدتين

9716- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا ﴾ أُخْـمَـدُ بُـنُ يُـونُسَ، ثنا مَنْدَلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: صَلَّى عَلْقَمَةُ الْعَصْرَ حَمْسًا، فَقُلُنَا حِينَ سَلَّمَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ يُقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ: كَذَاكَ يَا أَعُورُ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَسَجَدَ بِنَا سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ

المعجم الكبير للطبراني المحمد الكبير للطبراني المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير اللطبراني المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المح

اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رضی اللہ عنہ نے ہمیں حدیث سنائی فرمایا رسول کریم ملٹھ ایکٹی نے ہمیں عصری نمازی یا نجے رکعتیں پڑھادیں

کریم ملک کیا ہے ، یس عفری نمازی پاچ رسلیں پڑھادیں تو ہم نے عرض کی: اےاللہ کے رسول! کیا نماز کی رکعتیں مناب سے گئے مدیدی فیران کی مدینی میں نے عضر کی ر

زیادہ ہو گئ میں؟ فرمایا: کیا ہوا؟ ہم نے عرض کی: آپ سٹی آیٹر نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں۔ پس آپ سٹی آیٹر ہم

ا پ من الله کے پاچ رسیس پڑی ہیں۔ پل ا پ من ایس کے ایک ا نے ایک آ دمی سے جسے ذوالشمالین کہا جا تا تھا' فر مایا: اے ایک آئیں میں اس کے دوالشمالین کہا جا تا تھا' فر مایا: اے ا

دو ہاتھوں والے! کیا ایسے ہی ہے؟ اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بی ہاں! آپ ملی اللہ نے بیٹھے ہوئے ہمیں دوسجد سے کروائے پھر قرمایا: اے

لوگو! میں عالم بشریت کا سردار ہوں مجھول سکتا ہوں جیسے تم مجھولت ہو گئی جب تم میں سے سے کی کونماز میں شک ہواورا سے پند نہ ہوزیادہ یا کم

پڑھی ہے تو اس میں سے صواب کو تلاش کرئے پھراسی پر مکمل کرے اور دوسجدے کرے کیونکہ اگر تمہاری نماز میں زیادتی ہوئی تو میں تم کو بتاؤں گا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورط الله الله في نماز ظهر يا عصر ير هائي جب نماز مكمل كي تو

عرض کی گئ: یارسول اللہ! کیا نماز کے متعلق کوئی نیا تھم نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ نے یانچ رکعتیں پڑھائی ہیں۔

پس آپ اللہ اللہ کی طرف کیا اور دو تجدے کے پی و سال پر سال بیں اور دو تجدے کیے کی گرف کیا اور دو تجدے کیے کی پھر فرمایا: میں ( ظاہراً ) انسان ہوں ' بھلا دیا جاتا ہوں

جس طرح تم بھول جاتے ہو جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہوجائے تو دوسجدے سہوکے کرے۔ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ حَمُسًا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْنَا: صَلَّيْتَ حَمْسًا، فَقَالَ لِرَجُلٍ يُقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: أَكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَسَجَدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ وَهُو قَاعِدٌ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمُ يَدُرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ وَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَوُ زَيْدَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ وَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ لَوُ زَيْدَ

فِي صَلَاتِكُمُ شَيْءٌ ٱنَّبَأْتُكُمُ

9717- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ
ثَعُلَبٍ، حَدَّثِنِى أَبِى، ح وَحَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ
مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیُّ، ثنا ازْکَرِیَّا بُنُ یَحْیَی
زَحْمَویَهِ، ثنا هُشَیْمٌ، عَنْ عُبَیْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ،
عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّی
رَسُولُ الله صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ أَوَ
الْعَصْرَ، فَلَمَّا قَضَی صَلاتَهُ قِیلَ: یَا رَسُولَ

اللُّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكُمُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكُمُ؟ قَالُ: وَمَا

**J**.

🎇 ﴿المعجد الكبيـر للطبراني} 🎇

فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تُنْسَوُنَ، فَإِذَا وَهِمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلايِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

9718- حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الُفِرْيَابِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ بُنِ شَقِيقٍ، ثنا كَيَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُوَ خَمْسًا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ

9719- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَـلُـقَـمَةَ، عَنُ عَبُـدِ اللّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ أَنَّسُهُ صَلَّى خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجُدَتِيَن

9720- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمِ الْكَشِّيُ، ثنا سُكِيْهُمَانُ بُنُ حَرْبٍ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ، ثنا مُسلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُ رَخَمُسَ رَكَعَاتٍ، فَقَالُوا لَهُ: يَا نَبِى اللَّهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی آیل نے نماز ظہر میں یانچ رکعتیں پڑھا کیں عرض كى: يارسول الله! نماز مين اضافه مواعي؟ آپ ملتَّهُ يُرَالِم ن فرمایا: کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: آپ نے یا نچ ر کعتیں پڑھائی ہیں۔ پس آپ مٹھائیلٹم نے دو سجدے سہو کے کیے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتی ہے کہ یانچ رکعتیں پڑھا کیں اس کے بعد آپ ملٹ کیل ہم نے دوسجدے سہوکے کیے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل آیہ ہم نے نماز ظہری یانج رکعتیں پڑھا کیں صحابہ میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے سلام پھیرا پھر دو تجدے ہو کے کیے۔

سَجُدَتي الْوَهُم.

حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ، ثنا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، عَنُ أَبِى يُوسُفَ الشَّاعِرُ، ثنا الْهَيْثُمُ يَعْنِى الصَّيْوَفِيَّ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةً، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ عُتَيْبَةً، عَنْ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ الْحَكِمِ بُنِ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَلْسَاءً نَحُوهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

9721- حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ مُحَمَّدٍ السِّمُسَارُ الْوَاسِطِیُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِیَّةَ، أنا

خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَ مَا الْمَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَكَذَلِكَ تَقُولُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَكَذَلِكَ تَقُولُ

يَا أَعُورُ؟ -يَعُنِي إِبْرَاهِيمَ -قَالَ: نَعَمْ، فَسَجَدَ عَلَى اَعْمُ، فَسَجَدَ عَلَى اَعْمُ فَسَجَدَ عَلَى السَّهُو، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ

9722- حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ النَّضُرِ النَّضُرِ الْعَسُكُرِيُّ، ثنا حَكِيمُ بُنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا

العسكرى، منا حجيم بن سيف الحرابي، من عُبَيْدُ اللّهِ بُنِ أَبِي أُنيُسَةً، عُنِ زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنيُسَةً، عَن زَيْدِ بُنِ أَبِي أُنيُسَةً، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ

بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ

اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى بِهِم حَمَّسَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا سُلَّمَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَاسْتَقُبَلَ

حضرت ابن مسعود رضی الله عنهٔ حضور ملتی الله سے اس کی مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

1

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے لوگوں کو پانچ رکعتیں پڑھائیں جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے عرض کی: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت علقمہ نے کہا: اے اعور! اس طرح تو بھی کہتا ہے دسینی اعور سے مراد ابراہیم بن سوید ہیں) حضرت ابراہیم نے کہا: جی ہاں! حضرت علقمہ نے دوسجد سے سہو کے کئے پھر التحیات پڑھی اور سلام پھیرا 'پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مضور طبق اللہ عنہ حضور طبق اللہ عنہ حضور طبق اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ حضور طبق اللہ عنہ اللہ عن

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملتی آئیل نے ان کو پانچ رکعتیں پڑھا ئیں کھر سلام پھیرا تو آپ ملی نے اس کے متعلق عرض کی گئی تو آپ ملی ہی آئیل نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور بیٹھے بیٹھے دو سجدے سہو کے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور بیٹھے بیٹھے دو سجدے سہو کے



الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

9723- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى عَلْقَمَةُ بِنَا الظُّهُرَ خَمُسًا، فَلَمَّا الظُّهُرَ خَمُسًا، فَلَمَّا الْفُهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَامُ قَالَ: مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: أَكَذَلِكَ يَا أَعُورُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجُدَتَي السَّهُوِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا، فَرَآهُمُ يَتَوَشُوشُونَ فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاقِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَـمْسًا، قَالَ: لا، وَلَكِنْ سَهَوْتُ ، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْن

9724- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ شُعَيْبِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلَّهَ لِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيِّدِ اللَّهِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَـلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ خَـمْسًا، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: وَأَنَّتَ يَا أَعُوَرُ؟ قُلُتُ: نَعَمُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيُنِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ

حضرت ابراہیم بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ہمیں یا نچ رکعتیں نماز ظہر کی پڑھائیں' جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئ: آپ نے یانچ ر کعتیں پڑھائی ہیں'آپ نے فرمایا: میں نے ایسے ہیں کیا' پھر فر مایا: اے اعور! اسی طرح ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: میں نے عرض کی کہ جی ہاں! پھر آپ اس جگہ پھرے اور دو سجدے سہو کے کیے اور پھر سلام پھیرا' پھر ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ حضور طبخ اللہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائیں آپ نے صحابہ کرام کوتشویش میں دیکھا تو آپ نے فرمایا تم کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی : کیا نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ اُنہوں نے عرض کی آپ سٹائیلیلم نے یانچ رکعتیں پڑھائی ہیں تو آپ النا ایکا نے فرمایا: نہیں!لیکن میں بھلا دیا گیا ہوں' آپ اس جگہ پھرےاور دوسجدے سہوکے کیے۔

حضرت ابراہیم بن سوید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ہمیں پانچ رکعتیں نمازِ ظہر کی پڑھائیں'جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی: آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں' آپ نے فرمایا: میں نے ایسے ہیں کیا' پھر فر مایا: اے اعور! اسی طرح ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں: میں نے عرض کی کہ جی ہاں! پھرآ پ اسی جگہ پھرے اور دوسجدے سہو کے کیے اور پھرسلام پھیرا' پھر ذکر کیا کہ حضرت عبدالله حضور ملته آلیم کے حوالے سے روایت کرتے

﴿ ﴿ الْمِعْجُمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبِرَانِي ۗ ﴿ الْمُعْجِمُ الْكَبِيرُ لِلْطِبِرَانِي ۗ ﴾ 723 ﴿ وَلَا شَشْمَ }

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى حَمْسًا،

فَوَشُوسَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: لَا ، فَأَخْبَرُوهُ، فَثَنَى رِجُلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا

9725- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بُن كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ، فَصَلَّى حَمْسًا أُوَ سِتًّا، فَقِيلَ لَهُ: وَهِمْتَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُوِ، وَحَدَّثَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

9726- حَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّورِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللُّسهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ أَوَ الْعَصْرَ خَـمُسًا، ثُـمٌ سَجَـدَ سَجْدَتي السَّهُو، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتَان السَّجْدَتَان لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ زَادَ مِنْكُمْ أَوَ نَقَصَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَوْزَانِيُّ، ثِنا أَبِي، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ

ہیں کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائیں آپ نے صحابہ كرام كوتشويش ميس ديكها تو آپ نے فرمايا: تم كوكيا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی: کیا نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ تو آ پ الله يُرَيِّظ في مايا: نهين! پس أنهون نے اس كي خروي تو آپ اس جگہ پھرے اور دوسجدے سہو کے کیے پھر فرمایا:

بظاہر میں انسان مول محلایا جاتا موں جیسے تم بھولتے ہو۔ حضرت ابراہیم بن سوید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علقمہ کے پیچھے نماز اداکی حضرت علقمہ نے پانچ یا چھر کعتیں پڑھائیں'اس نے عرض کی: آپ کو وہم ہواہے' تو آپ نے دو سجد سہو کے کیے اور حضرت عبداللد رضی الله عند کے حوالہ سے بیان کیا وہ حضور ملتی کیلئم کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ التی ایک کا سے اس کی مثل کیا۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور ملتي لَيْهِ إلى الله عمر يا عصر كى بانج ركعتيس برها كين پھر دوسجدے سہو کے کیے پھر فر مایا کہ حضور ملی آیکی کے فر مایا: یددوسجدے اس کے لیے ہیں تم میں سے جس کوشک ہوکہ کی ہوئی ہے یااضافہ۔

7

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتُ اللّه نظم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی اس کے بعد المعجد الكبير للطبراني 🛴

اس کی مثل حدیث ذکر کی۔

أَبِى عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى أَنْيُسَةَ، عَنْ آ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

حَـدَّثَنَا أَحْنَمَـدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، ثِنا مُ حَدَّمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

عَلِيّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ مُحَمَّدِ

أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

9728- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى خَمُسًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَزِيدَ فِي الصَّلاةَ؟ قَالَ: لا، وَمَا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

9727- حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ مَنْدَهِ الْأَصْبَهَ إِنَّى، ثنا أَبُو حَفُصٍ عَمُرُو بُنُ

إِنْ مُرَّدةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنْ

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجُدَتَيُن

أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، قَالًا: ﴿ثِنَا يَأْبُو بَكُرٍ النَّهُ شَلِعٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودِ، عَنُ

ذَاكَ؟ قَالُوا: فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: فَإِنَّمَا أَنَا بَشَـرٌ مِثْلَكُمُ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور ملتي اليهم سے اسى كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دوسجدے سہوکے کیے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور ما التي يتم روايت کرتے ہیں کہ آپ نے پانچ رکعتیں نماز پڑھائیں کھر سلام پھیرا تو عرض کی گئی: پارسول الله! کیا نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: آپ نے پانچ رکھتیں پڑھائی ہیں' آ پ التا ایم نے فرمایا: میں (ظاہراً) تمہاری مثل انسان ہوں' مجھے یاد دلایا جاتا ہے جس طرح تم یاد کرتے ہواور بھلا دیاجا تاہے جس طرح تم بھولتے ہو' پھر دو تجدے تہو

كَمَا تُنْسَوُنَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتِي السَّهُو

السّاجِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، السَّاجِيُّ، ثنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبَانَ، عَنُ أَبِي السَّحَاقَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَحَلَى، فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ لِبَعْضِ: أَزِيدَ فِي دَحَلَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضِ: أَزِيدَ فِي الْكَثَيَلَاةِ؟ قَالَ: صَلَّيتَ خَمْسًا، وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: صَلَّيتَ خَمْسًا، فَأَخَذَ بِيدِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فَا خَذَ بِيدِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا حَلْقَةٌ فَي فَالَ : حَقًّا مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَاسْتَقْبَلَ الْهِ، فَاسْتَقْبَلَ الْهِ بَلَهُ مَا جَدَ سَجُدَتَيْن

کے کے۔

<u>ا</u>.



دخان يرطعة تقيه

بَابٌ

9731- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ النَّصُرِ النَّصُرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَمْرٍ و، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عِنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، وَعَلْقَمَةَ، أَبُو إِسْحَاقَ، عِنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: قَرَأْتُ اللَّهِ: بَلُ الْمُفَصَّلَ فِنِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: بَلُ

كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ النَّظَائِرَ فِى رَكْعَةٍ، فَذَكَرَ عَشُرَ رَكَعَاتٍ بعِشُرِينَ سُورَةٍ عَنْ تَأْلِيفِ عَبْدِ اللهِ، آخِرُهُنَّ

هَــذَذُتَ كَهَــلِّ الشِّـعُـرِ، وَكَـنتُرِ الدَّقَلِ، وَلَكِنُ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ، وَالدُّحَانُ

• 9732- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا زَيْدُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا زَيْدُ بُنُ سِنَان، عَنُ أَيْدُ بُنُ سِنَان، عَنُ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ اللهِ قَالَ: أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ

وَالسُّجُودِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَقُرَأُ عِشُرِينَ سُورَةً فِي عَشْرٌ رَكُعَاتٍ

9733- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ دَاوُدَ 973% الصَّوَّاكُ التُّسُتَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ

باب

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی میرے پاس آ یا اس نے کہا:
میں نے مفصل سورت ایک ہی رکعت میں پڑھی ہے خضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلکہ تُو نے شعر پڑھنے کی طرح جلدی جلدی پڑھی ہوگی اور ردّی کھجور کے گرنے کی طرح پڑھی ہوگی لیکن رسول اللہ طرف ایک کرنے کی طرح پڑھی ہوگی لیکن رسول اللہ طرف ایک بیس رکعتوں میں ہیں سورتیں پڑھتے تھے دس رکعتوں میں ہیں سورتیں پڑھتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تالیف سورتیں پڑھتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تالیف میں ہے آخر میں اذا الشمس کورت اور سور کا میں ادا الشمس کورت اور سور کا میں ادا الشمس کورت اور سور کا

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بيں كه ہرسورت كا حصه ركوع وسجدہ ميں پڑھو كيونكه رسول الله طباقي آيا آئم دس ركعتوں ميں بيس سورتيں پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا' اس نے کہا: میں ایک ہی رکعت میں سورت ِ مفصل

9731- ورواه أحمد رقم الحديث: 4350,3958,3910,3607 والبخارى رقم الحديث: 5043,496,775 ومسلم رقم الحديث: 822 وأبو داؤد رقم الحديث: 1383 والترمذي رقم الحديث: 959 والنسائي جلد 2صفحه 1760 اتا 1760 وابن خريمة في صحيحه رقم الحديث: 538 وابن حبان في صحيحه رقم الحديث: 1804 وأسلم بن سهل الواسطى في تاريخ واسط صفحه 960 والبزار جلد اصفحه 257 .

﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهُرَائِي ۗ ﴾ ﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَهِيْرُ لِلْطَهُرَائِي } ﴿ وَلَا شَشَّمُ الْ

الْبَحْرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بُنُ قِوْطُ اللَّهِ عَنْ إِبْوَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللُّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُولٌ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْـمُفَصَّلَ فِي رَكِّعَةٍ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَدِّ الشِّعُر، اقُراً كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ، سُورَتَين مِنَ الْمُفَصَّل فِي رَكُعَةٍ

9734- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكَرِيَّا الْعَكْلِيتُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنُ أَبِي حَصِينِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ وَثَّابِ، عَنُ مُسْرُوق، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُ النَّـظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُهُنَّ، سُورَتَيْنِ فِي رَكُعَةٍ

9735- حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الْعِجُلُ وَاسْمُهُ الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ الطَّوِيلُ، ثنا مُحَكَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ الْأَشْعَثِ، وَكَانَ ثِقَةً، ثنا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِم، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصِّيْنِ، أَوَ أَبِي حَصِينِ، عَنُ يَحُيَى بُنِ وَثَّابِ، عَنُ مَسُرُوقِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّى قَرَأْتُ المُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَدِّ الشِّعْرِ؟ لَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ النَّظَائِرَ سُورَتَيْنِ عِشْرِينَ سُورَةً

9736- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

ر معتا ہوں آپ نے فر مایا: جلدی جلدی ردھی ہوگی شعر کی طرح بردھی ہوگی' ایسے بردھوجس طرح رسول اللہ طبی آیا ہم پڑھتے تھے ایک رکعت میں مفصل کی ڈوسورتیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں ہم مثل سورتوں کو جانتا ہوں' جو رسول اللّٰدطلُّ اللّٰهِ دوسورتیں ایک رکعت میں جمع کرتے تھے۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی ا آیا' اس نے کہا: سورہ مفصل ایک رکعت میں پڑھی ہے۔ حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: اس طرح جلدی راهی ہے جس طرح شعر جلدی پڑھتے تھے؟ لیکن رسول الله التاريخ المرتبي برصح تھے۔

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت



حَنْبَل، حَلَّاثِنِي أَبِي، ح وَحَدَّاثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأَتُ الْمُفَصَّلَ وَهُمُ الْبَارِحَةَ فِي رَكُعَةٍ، فَقَالَ: أَنَثُرٌ كَنَثُرِ الدَّقَلِ، ﴾ وَه لَمْ كُهَ لِهِ الشِّعُ رِ؟ لَقَدُ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ بَيْنَهُنَّ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ . وَاللَّفُظُ لِحَدِيثِ

9737- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى، ثنا اللَّازَرُّق، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ و الْحَضْرَمِيُّ، ثنا الْأَزْرَقُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا حَسَّانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سَلَمَةَ بن كُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَقِيقِ بن سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدُ عَلِمُتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّارِيَاتُ، وَالطُّورُ، وَاقْتَرَبَتْ، وَالنَّجْمُ، وَالرَّحْمَنُ، وَالْوَاقِعَةُ، وَنُونُ، وَالْحَاقَّةُ، وَالْمُزَّمِّلُ وَلَا أُقْسِمُ إلبِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ، وَالْـمُـرُسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاء لُونَ، وَالنَّازِعَاتُ، وَعَبَسَ، وَوَيُلٌ لِللهُ مُطَفِّفِينَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَحم الدُّحَانُ.

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بُنِ

عبداللدرضي الله عند كے پاس آيا اس نے كہا: ميں نے آج ایک رکعت میں سورہ مفصل پڑھی آپ نے فرمایا: اس طرح بردھی ہے جس طرح ردّی تھجوریں گرتی ہیں اور تُو نے شعر کی طرح جلدی پڑھی ہوگی' میں ان ہم مثل سورتوں كو جانتا هول جوحضور طبي يتيم دوسورتين ايك ركعت ميس ملا کر پڑھتے تھے۔اور یہ الفاظ ابوعبید کی حدیث کے ہیں۔

حضرت شقیق بن سلمه فرماتے ہیں که حضرت عبدالله رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا: ہم ان ہم مثل سورتوں کو پڑھتے تھے' يعنى سورة ذاريات طور اقتربت بنجم رحمٰن واقعه نون الحاقه ' مزل لا اقسم بيوم القيامة اورهل اتسى على الانسان 'مرسلات' عم يتساءلون نازعات عبس 'ويل للمطففين اذا الشمس كورت اورتم الدخان

حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنهاس کی مثل روایت کرتے

يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي

9738- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبُدُوسِ بُنِ

عَـمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ: سَـمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّى قَرَأُتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: هَذَّا كَهَــنَّ الشِّـعُـر؟ لَـقَدُ عَرَفُتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَـقُـرَؤُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَةٍ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ

9739- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ

الَّأْعُ مَ ش، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَّأَعُـلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اللَّهِ أَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا عَلْقَمَةُ، فَقُلْنَا

لَهُ: أَخُبَـرَكَ بِالنَّظَائِرِ؟ فَقَالَ: قَالَ: الْعِشُرُونَ الْأُوَلُ مِنَ الْمُفَصَّل، مِنْهَا سُورَةٌ مِنْ آلِ حم؛

الدُّخَان، نَظِيرَتُهَا عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ

وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ

كَامِلِ، ثننا عَلِيٌّ بُنُ الْجَعُدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنُ

يَقُرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيُنِ

الْأَزْدِيُّ، ثَـنـا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ بِهِنَّ فِي رَكُعَةٍ -ثُمَّ قَامَ عَبُدُ

9740- حَـدَّثَنَا يُـوسُفُ الْقَاضِي، ثنا

حضرت ابوواکل رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک

آ دمی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا'اس نے کہا:

میں نے آج رات ایک رکعت میں سور و مفصل راھی ہے

حضرت عبداللدرضي الله عنه نے فرمایا: اتن جلدي روهي ہے

جیسے شعر پڑھتے ہیں؟ میں ان ہم مثل سورتوں کو جانتا ہوں

جورسول الله طلق آليم ايك ركعت ميس يراهة تي مفصل كي

شروع الیی ہیں سورتیں دونوں سورتوں کے درمیان۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں الیم

هم مثل سورتوں کو جانتا ہوں جورسول اللہ طبی اللہ اللہ ایک رکعت

میں پڑھتے تھے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے حضرت علقمہ کا ہاتھ پکڑا 'ہارے پاس حضرت علقمہ

آئے ہم نے آپ سے کہا: میں تجھے ہم مثل سورتوں کا بتاتا

ہوں فرمایا مفصل کی شروع والی بین ان میں سے ایک سورت آل حم یعنی دخان اوراس کی نظیر عم پیسا ءلون۔

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی

ورواه البزار جلد اصفحه 271 . -9738

ورواه البزار جلد1صفحه275 . -9740

﴾ وَسُورَتَيُنِ مِنْ آلِ حم

عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء ، حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ

بْنُ مَيْهُونَ، ثنا وَاصِلٌ الْآخِدَبُ، عَنْ أَبِي

وَائِلِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُهُ ظُ الْقَرَائِنَ

الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9741- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ،

عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

لَقَدُ عَلِمْتُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكُعَةٍ

الرَّازِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ بْنِ مَرْزُوقٍ، ثنا

أُبِي، ثنا عَمُرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَهِيكِ بْنِ سِنَانِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ

إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ

الْمُفَصَّلُّ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَذِّ الشِّعُرِ؟

لَقَدُ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرِنُهَا عِشْرِينَ سُورَةً فِي

أَبُو الْوَلِيدِ، ثِنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنِ، ح

وَحَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي

أَبُو حَفُصٍ عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،

حَــدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا

گ<sup>اگا</sup> عَشٰر رَكَعَاتٍ.

9742- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ سَلْمٍ

يَفُسرَأُ بِهِنَّ، ثَمَسانِ عَشْسرَ-ةَ مِنَ الْمُفَصَّلِ،

حضور ملتَّ اللَّهُ إِلَيْهِم بِرْ هِ عَنْ مفصل سے آٹھ اور آل م سے دو

المعجم الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير للطبراني في المحمد الكبير المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد المحمد المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الكبير المحمد الم

الله عنه فرماتے ہیں: میں ہم مثل سورتوں کو جانتا ہوں جو

سورتيں\_

حضرت عبداللدرضي اللهءنه فرمات بين كه ميں ان ہم

میں ہیں سورتیں ملاتے تھے۔

روایت ہے۔

مثل سورتوں کو جانتا ہوں جو حضور ملتی آیہ ہم دو سورتوں کے

درمیان ملا کرایک رکعت میں پڑھتے تھے۔

حضرت نہیک بن سنان فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

حضرت عبداللدرضي الله عنه كے پاس آيا'اس في عرض كي:

میں سور و مفصل ایک رکعت میں پڑھی ا پ نے فر مایا: تُو

اتنی جلدی پڑھتا ہے جس طرح شعر پڑھا جا تا ہے میں ان

ہم مثل سورتوں کو جانتا ہوں جورسول اللہ ملتی تیاہم دس رکعتوں

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے اس كي مثل

عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَهِيكِ بُنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ

## بَابٌ

الدَّبَرِيُّ، أنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا التَّوْرِيُّ، عَنُ أَبِي السَّحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ السَّدَبَرِيُّ، أنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا التَّوْرِيُّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ قَيْسٍ، عَنُ هُزَيُلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأَخْتَهُ، فَصَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأَخْتَهُ، فَكِيبُ السُّدُسَ، فَكِابُنِ السُّدُسَ، وَلابُنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ.

حَـدَّ ثَنَا مُحَـمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ، ثنا زَائِدَةُ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

9744- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ

الْقَلْانِسِیُّ، ثِنا آدَمُ، ثِنا شُعْبَةُ، چ وَحَدَّثَنَا أَبُو
خَلِیفَةَ الْفَضْلُ بُنُ الْحُبَابِ، ثِنا أَبُو مَعْمَرٍ

الْمُقْعَدُ، ثِنا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثِنِي
شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَرُوانَ، عَنُ

## إب

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملے آئی آئی کے ایک آ دمی کے متعلق فیصلہ فرمایا جس نے ایک ہیں اور بہن چھوڑی' آپ نے بیٹی کے لیے نصف حصہ مقرر کیا اور بوتی کے لیے چھٹا حصہ اور جو باتی رہ گیاوہ بہن کے لیے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنهٔ حضورط الله عنه عبدالله رضی الله عنه حضورط الله عنه مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ہزیل بن شرحبیل ہے مروی ہے کہ حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ بیٹی پوتی اور بہن کی میراث کیا ہے؟ فرمایا: بیٹی اور بہن کیلئے نصف نصف اور آپ نے پوتی کیلئے کوئی شی نہیں بنائی۔ اور فرمایا: حضرت ابن مسعود سے پوچھلو کیونکہ وہ میری متابعت کرتا ہے۔ پس

9743 - رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 19031 .

-9744

ورواه أحمد رقم الحديث: 4420, 4195,4073,3691 والبخارى رقم الحديث: 7462,6736 وأبو داؤد رقم الحديث: 7462,6736 وابن ماجه رقم الحديث: 2873 والدارمي رقم الحديث: 2893 والدارمي رقم الحديث: 2173 وابن ماجه رقم الحديث: 2373 والدارمي رقم الحديث والبرار جلد الطحاوى في شرح معانى الآثار جلد 440مفحه 392 وأبو يعلى جلد اصفحه 233 على جلد 233 على على على على المتحدد 233 على المتحدد 236 والبرار جلد 1

j.

لوگوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کے قول سے بھی آگاہ

کیا ' فرمایا: میں بھول گیا ' پھرتو میں ہدایت یانے والوں میں سے نہ ہول گا۔ میں تمہارے درمیان رسول کریم ملتہ فیلیا ہم والا

فیصله کروں گا۔رسول کریم طلق لِیکم نے فرمایا: بیٹی کیلئے نصف

ہے کوتی چھٹے تھے کی حقدار ہے اور بہن کیلئے تیسرا حصہ ہے۔ پس بیہ بات حضرت اشعری رضی اللہ عنہ تک مینچی تو

فرمایا: جب تک به براعالم تمهارے اندرموجود ہے مجھ سے نه يوجھا کرو۔

حضرت ہزیل بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی ابوموی اورسلمان بن ربیعه کی خدمت میں آیا اس نے

بیٹی' پوتی اور مال اور بائپ دونوں کی طرف سے بہن کی وراثت كے متعلق سوال كيًّا۔ تو فرمايًا: بيني نصف كى حقدار

ہے اور بہن بھی نصف کی کیکن پوتی وراثت کی حقدار نہ ہو

گی' ساتھ ہی دونوں نے کہا: جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کر کیونکہ وہ ہماری پیروی کرتا ہے۔

لیں وہ آ دمی ان کے پاس آیا'اس نے پوچھااوران دونوں

کا قول بھی بتایا۔ اُنہوں نے فرمایا: (اگر بالفرض میں ایسا

كرول تو) أس وقت ميں گمراه ہو جاؤں گا اور ميں مدايت

پانے والوں میں سے نہ ہوں گا' لیکن اس بارے میں وہ فیصله کروں گا جو رسول کریم ملتی ایم نے کیا کہ بیٹی کیلئے هُ زَيْلِ بُنِ شُن رُحْبِيلَ، أَنَّ إِلَا مُوسَى سُئِلَ عَنْ بِنُتٍ وَبِنْتِ ابْنِ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلُلْاخِتِ النِّصْفُ، وَلَمْ يَحْعَلُ لِابْنَةِ الِابُنِ شَيْئًا، وَقَالَ: سَـلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَإِنَّهُ يُتَابِعُنِي، فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَخْبَرُهُ بِقَوْلِ الْأَشْعَرِيّ، فَقَالَ: قَدْ ضَلَلُتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُتَدِينَ، أَقُصِى بَيْنَكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: لِلابُنَةِ النِّصْفُ، وَكُلْإِبِنُهَةِ الِلابْنُ السُّدُسُ،

وَلِلْأُخُتِ الثَّلُثُ . فَبَلَغَ الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: لَا تَسُأَلُونِي عَنُ شَيءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبُرُ بَيْنَ

9745- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

الْحَضُرَمِيُّ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا عَلِيُّ ابُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَيْحَمَدِشِ، عَنْ أَبِي قَيْسِ

الْأُوْدِي، عَنْ هُـزَيْلِ بْنِ شُرَّخْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فِي

إِنْتٍ وَبِنُتِ ابُنِ وَأُخْتٍ لِأَبِ وَأُمٍّ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ

النِّصْفُ، وَلِلْأَخْتِ النِّصْفُ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَةَ

الابن شَيْئًا، وَقَالًا: اثْتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ،

فَإِنَّهُ سَيْتَابِعُنَا، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِـ قُـ وُلِهِمَا، فَقَالَ: قَـ دُ ضَـ لَـ لُتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ

الُمُهُتَدِينَ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا قَضَاء رَسُول

اللُّهِ صَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ،

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا

الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ

بُنُ مُسْلِع، ثنا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ

الْأَعْمَى شِن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوَانَ، عَنْ

هُ زَيْلٍ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيّ بُنِ

فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْآبِ وَالْأَمْ.

وَلا بُنَةِ الابُنِ سَهُمٌ تَكُمِلَةَ الثَّلُثُينِ، وَمَا بَقِى

نصف پوتی کیلئے دونہائی کا تکملہ ایک حصہ اور جو باقی بیچوہ

حقیقی بہن کیلئے ہے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور الله يناتم على بن

مسہری حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔

9746- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَـجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن الْحَبِجَاج، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوَانَ، عَنْ

هُ زَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ

﴿ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَوكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأَخْتَهُ لِأَبِيبِهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ: لِابْنَتِيهِ النِّصُفُ، وَمَا بَقِى فَلِلْأَخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَقَالَ لَنَا: إِنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ سَيَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْبُ، فَسَأَلُوا ابْنَ

مَسْعُودٍ، ثُمَّ أُخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ أَبُو مُوسَى، قَالَ:

وَكَيْفَ أَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِابْنَتِهِ النَّصْفُ، وَلابُنَةِ الِابُنِ السُّدُسُ تَكُمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِىَ

فَلِلَّاخِتِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ 9747- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ،

حضرت ہزیل بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دی

j.

ابوموی اور سلمان بن ربیعه کی خدمت میں آیا' اُس نے بیٹی پوتی اور ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بہن کی

وراثت کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا: بیٹی نصف کی حقدار

ہے اور بہن بھی نصف کی کیکن بوتی وراثت کی حقدار نہ ہو گی ساتھ ہی دونوں نے کہا: جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه سے سوال کر کیونکہ وہ ہماری پیردی کرتا ہے۔

یں وہ آ دی ان کے پاس آیا اس نے بوچھا اور ان دونوں كا قول بھى بتايا۔ أنهوں نے فرمايا: (اگر بالفرض ميں ايسا كرون تو) أس وفت ميں گمراه ہو جاؤں گا اور ميں ہدايت

یانے والوں میں سے نہ ہوں گا' کیکن اس بارے میں وہ فیصله کروں گا جو رسول کریم التی ایم نے کیا کہ بیٹی کیلئے نصف پوتی کیلئے دونہائی کا تکملہ ایک حصہ اور جو باقی یجے وہ

حقیق بہن کیلئے ہے۔

حضرت ہنہ میں شرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

ثنا مُسحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَـمُـرِو بُنِ قَيْسِ الْمُلائِيّ، عَنْ أَبِي

> قَيْسِ الْأُودِي، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: أتَسى رَجُلٌ أَبُسا مُوسَسى وَسَلْمَسانَ بُنَ رَبِيعَةَ

فَسَأَلَهُمَا عَنُ بِنُتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَحْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، كُفَقَالَ: لِلابُنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ،

وَقَالًا: إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَيْتُ عَبُدَ اللَّهِ فَذَكُرْتُ لَهُ قَوْلَهُمَا، فَقَالَ:

لَقَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنُ سَأَقُطِى فِيهَا بِمَا قَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلْثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخُتِ

9748- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيُر التَّسْتَرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّعُفَرَانِيُّ،

ثنا إِسْحَاقُ بُنُ الْأَزْرَقِ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنُ أَبِي قَيْسِ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةٍ البُنِ وَأَخُتٍ: لِلابُنَةِ النِّصْفُ، وَلابُنَةِ الِهُبُنِ

9749- حَـدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ

الُمُنُ لِزِ الْحِمُصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ أَبُو يُوسُفَ الْمَدَنِدِيُّ، ثنسا الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيح الْبَهُوَ انِيُّ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي

السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ

ابوموی اورسلمان بن ربیدی خدمت میں آیا اس نے بیٹی' بیوتی اور ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بہن کی وراثت کے متعلق سوال کیا۔ تو فرمایا: بیٹی نصف کی حقدار ہے اور بہن بھی نصف کی کیکن پوتی وراثت کی حقدار نہ ہو گی ٔ ساتھ ہی دونوں نے کہا: جا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کر کیونکہ وہ ہماری پیروی کرتا ہے۔ پس وہ آ دمی ان کے پاس آیا' اس نے پوچھااوران دونوں کا قول بھی بتایا۔ اُنہوں نے فرمایا: (اگر بالفرض میں ایسا کروں تو) اُس وفت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یانے والوں میں سے نہ ہول گا کیکن اس بارے میں وہ فیصله کروں گا جو رسول کریم المٹیڈیلٹم نے کیا کہ بیٹی کیلئے

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملی کیا ہے نیمی اور بوتی اور بہن کے لیے حصہ مقرر کیا' فرمایا: بیٹی کے لیے نصف بوتی کے لیے چھٹا حصہ اور باقی بہن کے لیے ہے۔

نصف يوتى كيليخ دوتهائى كالمملدايك حصداورجوباتى بيحوه

حقیقی بہن کیلئے ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّهُ يُنْتِلِم نِي اور يوتى اور بهن كے ليے حصہ مقرر كيا' فرمایا: بیٹی کے لیے نصف پوتی کے لیے چھٹا حصہ اور باقی بہن کے لیے ہے۔

حِـمَايَةَ، عَنْ غَيْلانَ بُنِ جَامِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي، عَنْ أَبِي

قَيْسِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي بِنُتٍ وَابُنَةِ ابُنِ وَأَخْتٍ: لِلابُنَةِ

النِّيصْفُ، وَلابُنَةِ الابُنِ الشُّدُسُ، وَمَا بَقِى

أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ

بُن شُورَحْبيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَعَنَ رَسُولُ

اللُّبِهِ صَلَّى اللُّبُهُ عَلَيْبِهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ

وَالْـمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ

9751- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا

عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنُ

هُ زَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ

مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ: كَانَ لِي عَبْدٌ فَأَعْتَقْتُهُ وَجَعَلْتُهُ

سَائِبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللَّهِ: إِنَّ

أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيّبُونَ، إِنَّمَا كَانَتْ تُسَيّبُ

أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَنَّتَ وَلِيُّ نِعُمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ

جلد12صفحه 41 ألى الاسماعيلي .

-9751

الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

9750- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت ہزیل بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی

حضرت عبدالله رضى الله عنه کے پاس آیا' اس نے آپ

سے عرض کی: میراایک غلام ہے میں نے اس کوآ زاد کیا ہے

میں نے اس کو اللہ کی راہ میں سائب کر دیا ہے۔حضرت

عبداللدرضي الله عنه نے اسے فرمایا: اسلام والے بتول کے

نام پر جانورنہیں چھوڑتے ہیں سائبہ جاہلیت والے بناتے

ہیں' تو اس کا ولی نعمت اور دیگر لوگوں میں سے زیادہ تو اس

رواه أحمد رقم الحديث: 4403,4284,4283 والنسائي جلد 6صفحه 149 بهذا اللفظ ورواه البزار جلد 1

رواه عبد الرزاق رقم الحديث: 16223 ورواه البخاري رقم الحديث: 6753 مختصرًا ونسبه الحافظ في الفتح

7

حضور التي يَرَبِم ن لعنت فرمائي سود كهانے اور كھلانے واللے

یرٔ حلاله کرنے اور کروانے والے پر۔

بِمِيرَ اتِهِ، فَإِنْ تَحَرَّجُتَ مِنْ شَيْءً فِأَرِنَاهُ نَجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

9752- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الُحَضْ رَمِتُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر بُن أَبى مُوَاتِيَةً، ثنا مُعَاوِيَةُ بن هِشَامٍ، عَن أَبِي مَالِكٍ ) النَّخَعِيِّ وَاسْمُهُ عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ حَجَّاج، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثُرُوانَ، عَنُ هُ زَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَيُؤَخِّرُ هَذِهِ فِي آخِرِ وَقُتِهَا، وَيَجْعَلُ هَذِهِ فِي أَوَّلِ وَقُتِهَا

9753- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ أَبِي قَيْسِ، عَنْ هُنزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

9754- حَدَّثَنَا إِلْرَاهِيمُ بُنُ نَائِلَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ عُبَيْدَةَ التَّمَّارُ، ثنا

کی وراثت کاحق دار ہے اگر تُو کسی شی کوحرج کہتا ہے تو ہم کو دکھا'ہم اس کو بیت المال میں رکھتے ہیں۔

حضرت ہزیل بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله رضى الله عنه نے فرمایا: حضورط التا مناز مغرب و عشاءکوجمع کر کے پڑھتے تھے اس طرح پہلی نماز کوآخریی وقت اور دوسری کواوّل وقت میں پڑھتے تھے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور مُنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مفر میں دونمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے (جس طرح که گزشته حدیث میں گزراہے)۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التَّوْيَة لِم ن فرماياتم ضرور بني اسرائيل كي أمت كي

> قال في المجمع جلد2صفحه159 وفيه أبو مالك النحعي وهو ضعيف. -9752

قال في المجمع جلد 2صفحه 159 وواه أبو يعلى جلد 2صفحه 252 والبزار جلد اصفحه 312 والطبراني في الكبير -9753 ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . رواه أبو يعلى طريق ابن أبي شيبة في المصنف جلد2صفحه 458 ـ

قال في المجمع وفيه من لم أعرفه . ورواه البزار جلد اصفحه 312 مختصرًا قال في المجمع جلد 10 صفحه 70 وفيه ليث ابن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . المالية المالي المالية المالي

مُعُتَ مِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِيهِ أَرَاهُ، عَنُ لَيَثٍ، عَنُ عَبُ لِيَثٍ، عَنُ عَبُ لِللهِ عَنُ هُزَيْلٍ، عَنُ عَبُ هُزَيْلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى: أَنْتُمُ أَشْبَهُ الْأَمْمِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَلَّمَ: أَنْتُمُ أَشْبَهُ الْأَمْمِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، لَتَرْكَبُنَ طَرِيقَتَهُمْ حَذُو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَى لا يَكُونَ فِيهِمْ شَىءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ، حَتَى إِنَّ يَكُونَ فِيهِمْ شَىءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ، حَتَى إِنَّ الْقَوْمُ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ الْمَرْأَةُ فَيَقُومُ إِلَيْهَا بَعْضُهُمْ فَيُ مَعْلَهُ مَعْلِيهِ يَضْحَكُ فَي إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ فَي إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ إِلَى أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ

بَابٌ

9755 حَدَّثَ عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ بَشِيرِ عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا سَمِعُتُ فِي التَّشَهُّدِ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهِ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ ع

9756 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مُحِولٌ بُنُ مُحْوِزٍ الضَّبِّى قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بُنَ سَلَمَةَ يَذُكُرُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ سَمِعْتُ شَقِيقَ بُنَ سَلَمَةَ يَذُكُرُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ مَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ: السَّكُمُ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: مَنِ الْقَائِلُ: السَّكُمُ السَّكُمُ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: مَنِ الْقَائِلُ: السَّكُمُ

طرح کام کرو گئے تم ان کے طریقہ پرضرور بضر ورچلو گئے قدم پر قدم رکھو گئے ان میں سے کوئی کام بھی ہوتم اس کی مثل کرو گے یہاں تک کہ پچھلوگوں کے پاس سے ایک عورت گزرے گئ وہ اس کی طرف جائیں گے اور اس سے جماع کریں گئے پھروہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں گئے وہ ان کو دیکھ کرمسکرائیں گئے تو وہ اس کو دیکھ کرمسکرائیں

## باب

حضرت ابن بریدہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی التحیات کی طرح نہیں سنی ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ التحیات بیان کرتے ہیں وہ آپ التحییل کے حوالہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔

عَلَى اللَّهِ ؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّكَامُ، وَلَكِنُ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

9757- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَبِشُرُ بُنُ مُوسَى، قَالًا: ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلامُ عَلَى جِبُرِيلَ، فَسَمِعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّكَامُ، فَإِذَا جَلَسَ اتَحدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ 9758- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُر الْأَزُدِيُّ، ثـنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ

النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم التحیات مين بيض يهرير ص : "السلام على الله السلام على جبويل "مم في حضور التي لا الله عنه الله الله خودسلام سے جبتم میں سے کوئی نماز میں بیٹے تو پڑھے: "التحيات لله والصلوات والطيبات الى آخره''۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين جب مم نماز میں بیٹھے تو پڑھا: اللہ پرسلام ہو! سلامت ہوہم پراور

ورواه أحمد رقم الحديث:4422, 4189,4177,4101,4064,4017,3920,3919,3738,3622 والبخارى رقم الحديث: 6381,6328,6230,1202,835,831 ومسلم رقم الحديث: 402 وأبو داؤ د رقم الحديث: 956,955 والنسائي جلد2صفحه241,240,239 وابن ماجه رقم الحديث: 899 وابن حزيمة رقم الحديث: 703 وابن حبان رقم الحديث: 1947,1946,1941,1940,1939؛ وابن أبي شيبة في المصنف جلد 1صفحه 291؛ والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 678 وأبو داؤد الطيالسي رقم الحديث: 457 والدارمي رقم الحديث: 1346 والبيهقي جلد 2 صفحه 138 والطحاوي في شرح معاني الآثار جلد اصفحه 262 وأبو يعلى جلد اصفحه 238 والبزار جلد ا صفحه 312,311,310,294,274,272,267,263,258,257,256,254

ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو جبریل اور میکائیل پڑ

سلامتی ہوفلان پر حضور طرفی آیا م نے فرمایا: الله تو خودسلام

الْأَعْمَ شِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا قَعَدُنَا فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ،

السَّكَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبَّنَا، السَّكَامُ عَلَى جَبُريلَ

وَمِيكَ ائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلان، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، إذَا قَعَدُتُهُ فِي الصَّلاةِ فَقُولُوا:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكَاهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا

قَىالَ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح فِى السَّمَاءِ أَوَ فِي الْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ الْكَكلام مَا شَاء .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضَرَمِيُّ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ يَحْيَى السَّعِيدِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

9759- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنُ حَـمَّادٍ، وَمَنْصُورِ، وَحُصَيْنِ، وَالْأَعْمَشِ، وَأَبي هَاشِيمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عِن الْأَسْوَدِ، وَأَبِى الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

كُنَّا لَا نَــُدرِى مَـا نَــُقُـولُ فِى الصَّلَاةِ، نَقُولُ:

ئے جبتم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ پڑھے: ''التحيات لله والصلوات والطيبات الى آخره '' جویہ پڑھ لے تو ہرنیک بندے نے آسان اور زمین میں

ا پی بھلائی پالی اس کے بعد پڑھے: ''اشھد ان لا الله الا الله اللي آخره'' پھراختيار ہے جوچاہے پڑھے۔

حضرت عبدالله رضى الله عنهُ حضور التي يُلائم سے اس كى مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم نماز میں کیا پڑھیں ہم پڑھتے تھے: "السلام على الله السلام على جبريل السلام على م يكائيل "بمين رسول الله طني لا يم التحيات سکھائی' فرمایا: اللہ خود سلام ہے جب تم دو رکعتیں پڑھ کر بيُمُوتُوبِ رِرْهُو ''التحيات لله والصلوات والطيبات



السَّكَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّكَامُ عَلَى جِبُرِيلَ، السَّكَامُ عَلَى مِسكَّائِسلَ، فَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُ وَ السَّلامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ -قَالَ

أَبُو وَائِلٍ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدٍ

صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فِي حَدِيثِ عَبُدِ اللَّهِ: إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتُ كُلَّ

مَلَكِ مُقَرَّبٍ أَوَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوَ عَبْدٍ صَالِح -أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا الْكُولِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورِ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ 9760- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ

أَبِى شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي لَيُلَى،

حَـدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللي آخوه "\_حضرت ابودائل حضرت عبدالله رضي الله عنه ك حواله سے بيان كرتے بين كه حضورط المالي ليلم فرمايا: جب تُو نے بیر پڑھا تو بے شک بندے نے زمین وآ سان کی بھلائی پالی۔حضرت ابواسحاق حضرت عبدالله رضی الله عنه کی حدیث میں فرماتے ہیں: جب تونے یہ پڑھ لیا تو ہر مقرب فرشته یا نبی مرسل یا نیک بخت کی بھلائی یالی' "اشهد أن لا اله الا الله الى آخره"\_

حضرت عبداللدرضي الله عنه حضور التي الله عنه الله عنه مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين جب مم نماز میں بیٹھےتو پڑھا: اللہ پرسلام ہو! سلامت ہوہم پراور ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو جبر مل اور میکائیل پڑ سلامتی موفلان پر-حضور ملی این نالدتو خودسلام ے جبتم میں سے کوئی نماز میں بیٹے تو یہ پڑھے: ''التحيات لله والصلوات والطيبات الى آخره ''

فَقَالَ: لَا تَنْقُبُولُوا السَّكَامُ عَلَى اللهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُـوَ السَّلامُ، وَلَكِـنُ قُولُوا: التَّـحِيَّـاتُ لِلَّـهِ

وَالصَّلَوَاثُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْدِمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا

اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا

أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا سُفْيَانُ بُنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ، عَنُ

حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَابَهُرَامَ الْأَيْذَجِيُّ، ثنا أَحْمَسَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنْجُوفِيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا هشَامٌ الدَّسْتُوانِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِى وَايْسِلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

9761- حَدَّلُسَنَا أَحْمَدُ بُنُ رُسْتَةَ

الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا الْحَكَمُ بُنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرَ بِنِ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّسادٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلامُ عَلَى

اللهِ، السَّلامُ عَلَى جبريلَ، السَّلامُ عَلَى رَسُول

اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا تَسَقُولُوا السَّكَامُ عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ

جوب پڑھ لے تو ہرنیک بندے نے آسان اور زمین میں ایی بھلائی یالی اس کے بعد رہے: "اشھد ان لا الله الا الله اللي آخره" \_

حفرت عبدالله رضى الله عنه حضور ملتي ليتم عاس كي مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور مل الله عنه اس طرح روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرمات بين كه صحابه كرام التحيات مين بديرُ حتة:السسلام عسلبي السلُّسه! السلام على جسريل! السلام على رسوله! حضور الله يَه يَهِ مَا يا: السلام على الله نه كهو كيونكه الله خودسلام ب كين تم يد روطو: "التسحيات للسه

والصلوات والطيبات".



742 (**آپ**ون) 742 (آپون) 742 (آپون)

السَّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

9762- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أنا

عَلَّهُ ابْنُ بَهْدَلَةً، وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمِي الصَّلَاةِ:

السَّكَامُ عَـلَـى اللَّـهِ، السَّكَامُ عَـلَى جِبُرِيلَ وَمِيكَانِيلَ وَكُلِّ مَلَكٍ نَعْلَمُ اسْمَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَا تَقُولُوا السَّكَامُ

عَلَى اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ ، ثُمَّ عَلَّمَنا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيّبَاتُ، السَّلامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَ التَّالِحِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا قُلْتُمْ هَذَا فَقَدُ دَخَلَ فِي

ُ قَوْلِكُمْ كُلُّ مَلَكٍ وَكُلُّ نَبِيِّ وَكُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ 9763- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا

حَـجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، ثنا هَمَّامٌ، ثنا عَاصِمُ ابْنُ بَهُ لَذَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: وَحَـدَّثَنَا عَطَاء 'بُنُ

السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمُ

والصلوات والطيبات".

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں که حضور الله عنه فرماتے ہیں که حضور طُنِّ اللّٰهِ صحابہ کرام کی طرف متوجه ہوئے اور انہیں التحیات سکھائی: ''النسحیات لیلّٰه والمصلوات والطیبات اللٰی آخرہ''۔

743

فَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلامُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلامُ السَّلامُ السَّلامُ وَاللهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9764 حَدَّثَنَا أَسْلَمُ بُنُ سَهُلٍ الْوَاسِطِیُّ، أنا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْبُرُجُلانِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْبُرُجُلانِیُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَلَي اللهِ قَالَ: كُنَّا عَاصِمٍ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ: السَّلامُ عَلَى فُلانِ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، السَّلامُ اللهِ عَلَى المُلائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ ، ثُمَّ

عَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ، فَكُنَّا نَتَعَلَّمُهُ كَمَا يَتَعَلَّمُ أَحَدُّ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُولُوا: السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُولُوا: السَّكِمُ التَّحِيَّاتُ، السَّكَامُ

السَّرِيكَ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . حَيْدُهُ وَرَسُولُهُ . حَيْدُهُ وَرَسُولُهُ . حَيْدُانَ الْحَنَفِيُّ

الْأَصْبَهَ انِيُّ، ثنا الْمُنْذِرُ بُنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، ثنا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عبداللدرضى الله عنه فرماتے ہیں: ہم نماز میں کہا کرتے تھے: فلال پرسلام! فلال پرسلام! پس ہم ملائکہ وانبیاء کے نام لیتے جوہم اپنے علم کے مطابق جانتے تھے۔ پس رسول کریم ملتہ الله تعالی خود سلام ہے کھر آپ ملتہ الله تعالی خود سلام ہے کھر آپ ملتہ الله تعالی میں سے کوئی اس طرح ہم میں سے کوئی اس طرح ہم میں سے کوئی

حضرت عبدالله رضی الله عنهٔ حضور ملتَّ اللَّهِ سے اسی طرح کی روایت کرتے ہیں۔

**j**.

وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

9765- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَّدَبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَىاصِهِ بُنِ أَبِى النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، أَوَ هَمْ عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إُنْصَلِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّكَامُ عَلَى جَفِرَاثِيلَ، السَّكَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّكَامُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ: مَلا تَمقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ؛ إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّكَامُ ، قَالَ: فَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: أَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكَامُ عَسَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُسهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9766- حَدَّثَنَا مُسَحَسَّمُدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ الْسَحُعُفِيُّ، عَنُ زَائِدَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِي اللَّهِ قَالَ: عَدَّسَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَائِبِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَدَّسَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكُامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا وَالطَّيْبَاتُ، السَّكُامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكُامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَبَرَكَاتُهُ، السَّكُامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَبَرَكَاتُهُ، السَّكُامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه فرماتے بیں: ہم حضور طنی آی آئی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے: صحابہ کرام پڑھے:السلام على جبريل، السلام على الملائكة السلام على الملائكة السلام على الله نه المقربین حضور طنی آئی آئی نے فرمایا:السلام على الله نه کہو کیونکہ اللہ خود سلام ہے آپ نے ان کو التحیات سکھائی، فرمایا: پڑھو 'التحیات لله و الصلوات و الطیبات اللی قرمایا: پڑھو 'التحیات لله و الصلوات و الطیبات اللی آخرہ''۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه حضور مُنْ الله عنه فرمات بي كه حضور مُنْ التبحيات لله والصلوات والطيبات اللي آخره''۔

🖔 ﴿الْمعجم الكبير للطبرالي ۗ 🎇

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9767- حَدَّثَنَا أَبُو مُلَيْلٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ رَبِيعَةَ الْكِلابِيُّ الْـكُـوفِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَاسَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ مُحِلٍّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَفُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جبُريلَ، حَتَّى عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللُّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

9768- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الُـمَعُ مَرِيٌّ، حَدَّثِني الْمُسَيَّبُ بُنُ وَاضِح، ثنا ابُنُ الْـمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ،

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

وَمَنْهُ صُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَمُغِيرَةً، وَحَمَّادٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه بهم نماز مين التحيات برُصة تعين "السلام على الله السلام

على جبريل "يهال تك كدرسول الله طلَّ وَيَنْكِم في ممين

التيات سكمائي "التحيات للنه والصلوات والطيبات الى آخره".

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور مل الميلم في مسل التحيات سكما في: "التحسات لله والصلوات والطيبات الى آخره"- ﴿ ﴿ الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلْطَبِرِ الْكِلِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْكِيرِ لِلْطَبِرِ الْمُ

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9769- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا مُغِيرَةُ الصَّبَّيُّ،

عَنْ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةً قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ فَنَقُولُ: السَّكَامُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَـكِنْ قُولُوا: التَّـجِيَّـاتُ لِلَّـهِ

وَالصَّـلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

حَدِّدُ ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا دَاهِرُ بْنُ نُوح، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

9770- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَـنْبَـلِ، حَـلَّاثَنِي أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، وَحَمَّادٍ، وَأَبِي

لْهَاشِمٍ، وَمُغِيرَةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّكَامُ عَلَى جِبُرِيلَ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ،

وَلَكِنُ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم التحيات مين السلام على الله رياضة تصيق تو حضور ملتَّهُ يَالِم في فرمایا: بے شک اللہ خودسلام ہے تم یہ پڑھو: 'التحیات لله والصلوات والطيبات الى آخره".

حضرت عبدالله رضى الله عنه مضورطة البلم سے اسى كى مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم فرمایا: بے شک الله خودسلام ہے تم یه پرطور: 'التحبات لله والصلوات والطيبات اللي آخره''\_ 747

اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ .

حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ زُهَيْ التَّسْتَرِيُّ، ثنا حَدَّادُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، ثنا بَدَلُ بُنُ الْحَسِنِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، ثنا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكِمِ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ الله عَنْ الله عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

9771- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ مُوسَى، ثنا حُرَيْتُ، عَنُ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنُ شَعِيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ شَقِيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالُحُطُبَةَ

كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ إِلَى قَوْلِهِ: عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ

9772 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْصَوِسِيّ، ثنا عَلِيّ بُنِ مُسُلِمِ الطُّوسِيُّ، ثنا عُلِيٌّ بُنُ مُسُلِمِ الطُّوسِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثنا أَبُو سَعُدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَعَدٍ التَّهِ عَلَيْهِ وَسَعَدً التَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللهُ عَلَيْهُ وَسَعَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعْمَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعَدًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَدًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَالِهُ وَسَعَدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَالَةً وَسَعَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَلَيْهِ وَسَعَالِهُ وَسَعَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَعَمِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النبِي صَلَى الله عَليهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: التَّجِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

حضرت عبدالله رضی الله عنهٔ حضورطلی آیام سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیکی ممیں التحیات اور (نکاح کا) خطبہ ایسے سکھاتے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے الفاظ

كالفاظ يه بين: "التحيات لله والصلوات ما الطبيات دال قوله عده ورسوله"-

والطيبات (الى قوله) عبده ورسوله''ـ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه حضور الله المنظم في المعميل التحيات الله عنه فرمات الله عنه المعمل ا

والصلوات والطيبات الى آخره"-

Ĭ.

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9773- حَـدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحُمَدَ، ثنا

أُحْمَدُ بُنُ الْحُبَابِ الْحِمْيَرِيُّ، ثنا مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا حَبِيبُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي وَائِل،

هُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا اللَّهِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا

إنَ قُولُ السَّكَامُ عَلَى اللهِ، السَّكَامُ عَلَى جِبُرِيلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّكرمُ عَلَى الْمَلائِكَةِ، فَعَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَلامًا إِذَا قُلْنَاهُ سَلَّهُنَا عَلَى كُلِّ مَلَكٍ فِي السَّمَاء وَعَبُدٍ صَالِح فِي الْأَرْضِ: التَّحِيَّاتُ

لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّسِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 9774- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَسنُ عَبْسِدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْسَحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَأَبِي الْأَحُوَصِ، عَنُ

عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

أُوسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّسِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَسرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ بم التحات كے ليے بيضة تويد پڑھتے "السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على الملائكة "جب م نيد يرولياتوم نے آسان میں رہنے والے ہرفرشتے اور زمین میں رہنے والے ہرنیک آ دمی کوسلام کہددیا۔"التسحیسات لللہ والصلوات والطيبات الى آخره"\_

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضورط لَيْ اللَّهُ مِن التيات سكما لي: "السحيات لله والصلوات والطيبات الى آخره''۔

حَدَّثَنَا إِسْجِاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ

فَوَاتِحَ الْحَيْرِ وَجَوَامِعَهُ، أَوَ جَوَامِعَ الْحَيْرِ وَفَوَاتِحَهُ، وَإِنَّا كُنَّا لَا نَدُرِى مَا نَقُولُ فِي

صَلَاتِنَا حَتَّى عَلَّمَنَا فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ

9775- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا

أَبُو نُعَيْم، ثنا فِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّ لَ فِي الصَّلاقِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ

الْقُرُ آن: انتَّجِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

9776- حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَصِٰلُ بُنُ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

الْحُبَاب، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أنا أَبُو

الْأَحُوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لَا نَدُرِى مَا

نَـقُـولُ فِـي كُـلّ رَكَعَةٍ، نُسَبِّحُ وَنُكَبِّرُ وَنَحْمَدُ رَبَّنَا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين: حضور ملتي ليلهم نيكي والے الفاظ اور جوامع الكلم جانتے تھے ہميں معلوم نہ تھا کہ ہم اپنی نماز میں کیا پڑھیں یہاں تک کہ ہمیں سکھایا كهُم پڑھو: التحیات' پھراسی کی مثل ذكر كيا۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ملی ایم میں نماز کا تشہداسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے: 'التحیات لله

والصلوات والطيبات الى آخره".

7

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہمیں معلومنہیں تھا کہ ہم ہررکعت میں کیا پڑھیں' ہم سبیح اور تکبیر اور اپنے رب کی حمد بیان کرتے ، حضور ملٹی کی کم محلائی کے

كام اور جوامع الكلم جانتے تھے آپ التا لَيْكُم في فرمايا جبتم دور كعتيس پڙه کر پڙهوتو پڙهو: "التحيات لـ لله والصلوات والطيبات اللي آخره "كرجودعااچي

لگےوہ پڑھو۔

فَوَاتِحَ الْحَيْرِ وَحَوَاتِمَهُ، أُوقَالَ: جَوَامِعَهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: إِذَا قَعَدُتُمْ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ فَقُولُوا: التُّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، ﴾ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَحَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ

إِلَيْهِ فَلْيَدُعُ بِهِ 9777- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُرِ

الْأَزُدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَـمُوِه، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبي،

قَالًا: ثنا زُهَيُرٌ، ح وَحَلَّاثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَرْثَدٍ السطَّبَ رَانِسيٌّ، ثنا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثْنَى، ثنا

مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ

عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ، قَالَا: ثنا عَبْثَرُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوو بُن

عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْأَبْسَارُ، ثنسا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ نِيزَكُ

خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ،

الطُّوسِتُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَــُمْرِو بُنِ قَيْسِ الْمُلاثِيّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور ملتُ يُرْتِم ن ممين التحيات سكها في "التحيات لله

والصلوات والطيبات الى آخره ''\_ بيالفاظ حضرت

اعمش کی حدیث کے ہیں' اُنہوں نے ابواسحاق سے روایت کی اور دوسرول نے اس جیسی حدیث روایت کی \_

(اضافی عربی متن سند کاہے)

الْخَضِرِ الْمَرُوزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدَةَ الْمَرُوَزِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ النَّحُويُّ، ثنا أَبُو حَـمْزَـةَ، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِى زَائِلَةَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْحَاقَ التُستَرِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُوَ الِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بُنُ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْـمُ جَاشِعِتُ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي يَعُقُوبَ الْكِرُمَانِيُّ، ثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنُ أَبِيهِ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرِو، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، ثنا ذَاوُدُ بُنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ أَخُو شَقِيقٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَمْرِو الزِّئْبَقِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْن البيّرُهَمِيُّ، ثنا الْفَصْلُ بنُ الْعَلاءِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ سَوَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التُّسْتَرِيُّ، ثنا أُحْمَدُ بُنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَـزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شَرِيكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خُلَيْدٍ الْحَلَبِي، ثنا عُبَيْدُ بُنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا زُهَيْرٌ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ



اللُّهِ وَبَسَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَاللَّهُ فُظُ لِحَدِيثِ

الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْآخَزُونَ نَحْوُهُ

9778- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ

حَيْنَبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَا: ثنا عَبُدُ اللُّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِمِ الْقَزَّازُ، ثنا

إِبْرَاهِيهُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي

أبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، وَالْأَسُودُ بُنُ يَسِزِيدَ، وَعَمْسُرُو بُنُ مَيْمُون،

وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَــُدرِى مَــا نَــُقُــولُ فِــى الصَّكاةِ، حَتَّى قَالَ لَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا

جَلَسْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ

كَيْنَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ ﴿ لَيَنِهِ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ ﴿ كَا لَعَزِيزٍ ، ثنا

عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ

حضرت عبدالله رضی الله عنه کے شاگردوں نے ان ہے سنااس حال میں کہ وہ فرمار ہے تھے: ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم نماز میں کیا کہیں حتی کہ رسول کریم طبق الہم نے ہمیں فرمایا: جب تم لوگ هر دو رکعت بره کر بینهوتو کها کرو: "التحيات للله والصلوات والطيبات الى آخیرہ''۔ پھرتمہیں اختیار ہے دعامیں سے جواس کو پیند

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورط الميليم في بمين التحيات سكهائي: "التحيات لله والصلوات والطيبات اللي آخره".

الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَقَّافُ الْمِصُوِيُّ، ثنا وُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مُصْعَبُ بُنُ مَاهَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي السُّحَاقَ، عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي وَحَدَّثِي عُبُدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ عُبُدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ

9780- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الشَّافِعِيُّ الْحِمْصِیُّ، ثنا مِرْدَادُ بُنُ جَمِيلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُنَاذِرٍ، ثنا شُعْبَهُ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِی اللَّحُوصِ ، وَأَبِی الْكَنُودِ ، عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِی الْآحُوصِ ، وَأَبِی الْكَنُودِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِی مَا نَقُولُ فِی كُلِّ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِی مَا نَقُولُ فِی كُلِّ رَكُعَتَيْنِ مِنَ الصَّلاةِ غَيْرَ أَنُ نُكَبِّرَ وَنُسَبِّحَ وَسَلَّمَ أَعُطِی فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ ، قَالَ: وَسَلَّمَ أَعُطِی فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ ، قَالَ: إِذَا قَعَدُتُمْ فِی التَّشَهُّدِ فَقُولُوا: التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَالصَّلَو الصَّلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَالصَّلَى اللَّهُ عَلَیْهِ وَالصَّلَى اللَّهُ عَلَیْهُ وَالْتَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَالصَّلَى اللَّهُ عَلَیْهُ وَالصَّلَامُ عَلَیْكَ أَیَّهَا وَالصَّلَو السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیَّهَا وَالصَّلَو السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیَّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا

حضرت عبداللدرضی الله عنه حضور ملی آیاتی سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا: ابو محمد از ابواسحاق از ابوعبیدہ از عبداللہ اس کی مثل روایت ہے۔ ابومجد سے مراد اعمش ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جمیں معلوم نہیں تھا کہ جم ہررکعت میں کیا پڑھیں 'جم سیح اور تکبیر اور اپنے رب کی حمد بیائی کرتے 'حضور طرف ایک ہملائی کے کام اور جوامع الکلم جانتے تھے' آپ طرف ایک ہم خانے تھے' آپ طرف ایک ہم اللہ جبتم دور کعتیں پڑھ کر پڑھوتو پڑھو: 'التحیات لیل والصلوات والطیبات اللی آخرہ''۔

٦.

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُو لُهُ

السَّمَاعِيلَ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ السَّمَاعِيلَ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَنُ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: صَلَّى اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: اللَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيّبَاتُ، السَّلَامُ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلَامِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلَامِينَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا عَبِّى، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ، عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا الْأَحُوصِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ، عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا الْأَحُوصِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوقَةَ، عَمَّنُ سَمِعَ أَبَا الْأَحُوصِ يَقُولُ: تَعَلَّمُتُ مِنْ يَقُولُ: تَعَلَّمُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّحِيَّاتُ، وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّحِيَّاتُ، فَذَكَرَ نَحُوهُ

9782- حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ السَّرِحِيمِ بُنِ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ السَّحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعْدَانَ، عَنُ الْحَكَمُ بُنُ نَافِعٍ، ثنا عُفَيْرُ بَنُ مَعْدَانَ، عَنُ الْحَكَمُ بَنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَلَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ

حفرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور ملتی آئیم نے ہمیں التحیات سکھائی: ''التحیات'' پھر اسی کی مثل ذکر کیا۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه حضور من الله عنه فرمات بي كه حضور من التيات الله التيات الله آخره ".

حضورط المينيم في ميس التحيات سكها أي: "التحيات لله

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں که

حضور التي يتم ميں التحات ك الفاظ السي سكھاتے جس

طرح قرآن كى سورت سكھاتے تضاور فرمايا: سيكھؤالتحيات

والصلوات والطيبات الى آخره".

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: قُولُوا:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ،

السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9783- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

أَبِى سُوَيَٰدٍ الزَّارِعُ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ الْهَيْثَمِ، ثنا ابُنُ عَوْن، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّسَىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9784- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيشِ، ثنا صُغُدِيٌّ بُنُ سِنَان، عَنُ

أُبِى حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن

ورواه المصنف في الصغير جلد2صفحه 28 بهذا الاسناد . -9783

ورواه في الأوسط (75 مجمع البحرين)، ورواه البزار جلد اصفحه 256، قال في المجمع جلد 2صفحه 140 رجال -9784 البزار موثقون وفي بعضهم خلاف لا يضر ان شاء الله . ولم ينسبه الى الكبير . وقال: وفيه صفدي بن سنان ضعفه ابن حصين .

نماز میں ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

7

وَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاةً إِلَّا بِالتَّشَهُّدِ

9785- حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَـدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْـحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ) قَيْسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ َ إَنَّهُ قَالَ: أَخَهِذَ بِيَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

9786- حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَزِيْزِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيع، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَخَــٰذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى، وَأَخَذَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ، وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّكَامُ عَسَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور ملتي ليرام في ميرا ماته بكرا اور مجھ التيات سكھائي: "التحيات لـ لله والـصلوات والطيبات الى آخره"۔

حضرت قاسم بن مخيمر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے میرا ہاتھ بکڑا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علقمه كا ہاتھ كپڑا اورحضور پُرنورطنَّ تَيْلَا لِم نے حضرت عبداللدرضي الله عنه كالإتهر بكثرا اورنماز ميس يزهمي جانے والي التحيات سكهائي وه الفاظ بيهي: "التسحيسات لسلُّسه والصلوات والطيبات الى آخره ".

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ح

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو بَلَالِ الْأَشْعَرِيُّ، قَالُوا: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا

الْحَسَنُ بُنُ الْحُرِّ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَيْمِرَةً قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بُنُ قَيْسِ النَّخَعِيُّ

بِيَدِى وَقَالَ: أَخَـذَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ بِيَدِى فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا

أَبُو بَلَالِ الْأَشْعَرِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْبُحُفِيْ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُ خَيْمِرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ. حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا

أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، ثنا مَالِكُ بُنُ مِغُوَلِ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: زَادَ رَبِيعُ

بُنُ خَيْثُم فِي التَّشَهُّدِ: بَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: نَقِفُ حَيْثُ عَلِمُنَا: السَّلامُ عَلَيْكَ

أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

9787- حَدَّثَنَسا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، وَأَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ التَّسْتَرِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بُنِ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ، قَالُوا: ثِنا عَلِيٌّ بُنُ نَصْرٍ

حضرت قاسم بن مخيمر ه فرماتے ہيں كه حضرت علقمه بن قیس نے میراہاتھ بکڑااور فرمایا: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بکڑا اور مجھے التحیات سکھائی' اس کے بعد

حدیث ذکر کی۔

حضرت عبدالله رضي الله عنه حضور ملتي لام سے زمير والی حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں۔

حضرت طلحه بن مصرف فرماتے ہیں: رہیج بن عیثم نے التحيات ميں ان الفاظ كا اضافه كيا: "بركاته و مغفرته" ـ

حضرت علقم فرماتے ہیں: ہم کوسکھائی ہے:"السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ''\_

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور ملة يليم سے التيات كالفاظروايت كرتے بين "التحسات لــــــــــــات

والصلوات والطيبات اللي آخره".

الْجَهُضَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَطَاء بن السَّائِب، عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّلِوَاتُ وَالطَّيِّيَاتُ،

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَصْرَمِيُّ، ثنا أُبُو كُرَيْب، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا قَيْسُ بْنُ

الرَّبِيع، عَنْ عَطَاء ِبُنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، عَنْ عُبَيْدَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ النّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

9788- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا بشُورُ بُنُ خَالِدٍ الْعَسْكُورِي، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْجُعُفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ لْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

الصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا

حضرت عبداللدرضي الله عنه حضور ملتي ليلم سے اس كي مثل حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالله رضى الله عنه حضور ملته أيتلم سالتحيات والصلوات والطيبات الى آخره''۔

ورواه الترمذي رقم الحديث: 288 والنسائي جلد 2صفحه237-238 وابن ماجه رقم الحديث: 899 وابن حبان -9788 رقم الحديث: 1947؛ وابن خزيمة رقم الحديث: 708,702؛ وابن أبي شيبة جلد 1صفحه 291؛ والطيالسي رقم

الحديث:460 والطحاوى جلد اصفحه 261.

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ

أَزْهَـرُ بُنُ مَرُوانَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عَبُدُ الْأَعْلَى، ثنا

مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن

الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَشَهَّدُ فِي

الصَّلَاةِ، قَالَ: وَكُنَّا نَحْفَظُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَحْفَظُ حُرُوفَ

الْقُرْآن الْوَاوَاتِ وَالْأَلِفَاتِ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ

عَلَى وَرِكِهِ الْيُسْرَى قَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا

وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللُّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ

الُحَفُ رَمِيٌّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَرْزَمِيُّ، ثنا

9790- حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ

يَدْعُو إِلَهَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصْرِ الْأَزُدِيُّ، ثنا

9789- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه سے اسى كى مثل روايت

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

حضور ملی آیم نے نماز میں راھی جانے والی التحیات سکھائی

اور ہم نے رسول الله طاق الله علیہ سے اس طرح یاد کی ہے جس

اور فاء یاد کی ہے فرمایا: جب اپنی بائیں ران پر بلیٹھے تو ہے ا

يره التحيات لله والصلوات والطيبات الى

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ

حضور التَّهُ يَالِيمُ في مميل فرمايا: جبتم ميں سے كوئى نماز ميں

7

آخره"۔

ورواه البزار صفحه 64 (زوائد البزار للحافظ) قال في المجمع جلد2صفحه 141 رجاله رجال الصحيح.

وصححه الحافظ في زوائده . وقال في المجمع جلد 2صفحه 141 وفي اسناد الطبراني زهير بن مروان ولم أجد

من ذكره . قلت: بل هو أزهر بن مروان كما ترى وهو من رجال التهذيب .

بيصُوْي پرهے: "التحيات لله والصلوات والطيبات الى آخره''\_

عَيِّى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، التَّحِيَّاتُ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه بهم نماز میں التحیات پڑھتے وقت یہ پڑھتے تھے:السلام عملی

ربنا 'جمين كهاكياكميه راهو: "السلام علينا وعلى

عباد الله الصالحين "جبتم يه پڑھاو گے توتم نے زمين وآسان والوب كوسلام كيا\_

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملتينهم مميس التحيات اليس سكهات تن جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ

بشُرُ بُن هَلالِ السَّوَّاف، ثنا دَاوُدُ بُنُ الزِّبُوِقَان، ثنا مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ: السَّلامُ عَلَى رَبَّنَا، فَقِيلَ لَنَا: قُولُوا: السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّمْتُمْ عَلَى مَنْ فِي السَّمَاءِ

9791- حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

9792- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا لَيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ 9793- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلُويَةَ

979- ورواه أحسمد رقم الحديث: 3921,3562 وابسن أبي شيبة جلد اصفحه 392، وأبسو داؤد الطيالسي

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

الْقَطَّانُ الْبَغُدَادِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ، ثنا

عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ

يَحْيَى بُنِ خَالِدِ بُنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثنا زُهَيْرُ بُنُ

عَبَّادٍ، ثنا عَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنُ

خُ صَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا

التَّشَهُّ لَكَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

9794- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بُنُ أَحْمَدَ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

الْبُرْجَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنِي

مُجَاهِدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي

لَيُلَى وَأَبُو مَعْمَرِ، قَالَ: عَلَّمَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

التَّشَهُّدَ وَقَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحُمَةُ

اللُّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ

الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ

رقم الحديث: 462 وهو منقطع أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله .

قال في المجمع جلد2صفحه14، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد بن مجاهد وهو ضعيف.

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

-9794

حضور مل التيات السي التيات السي سكمات سف جس طرح

قرآن كى سورت سكهاتے تخ"السحيات للله

حضرت ابولیلی اورمعمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن

مسعود رضی الله عنه نے مجھے التحیات سکھائی فرمایا: مجھے

رسول الله والتيالم نيسكهائي وه الفاظ بديس "السحيات

لله والصلوات والطيبات الى آخره"-

7

والصلوات والطيبات الى آخره"-

مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ، الله م بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا ٨ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللُّهُمَّ بَارِكُ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَاةُ

الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، السَّلامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

9795- حَدَّثَنَسَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَغْمَرِيُّ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ، ثِنا هَارُونُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَالِم، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّكَامُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور ملي البيل التيات سكهات تنظ بير الفاظ "التحيات لله والصلوات والطيبات الي آخره"۔

> عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّكَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

> > 9796- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْآَجُلَح، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عُمَيْرِ بُن سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ

حضرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور التي يميل التيات سكهات "التحيات لكه والصلوات والطيبات الى آخره".

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . رَفَعَهُ اللهُ، وَلَمْ يَرُفَعُهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ

9797- حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: عَلَّمَنِي الْسَحَجَّاجِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: عَلَّمَنِي الْسَنُ مَسْعُودٍ التَّشَهُّدَ، فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، مَا أَعْلَمُ مِنْهُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَأَلُكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

9798- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْأَزْدِيّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، ثنا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ يَقُولُ: عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ يَقُولُ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ، فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ قَالَ: لِيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ، فَذَكَرَ التَّشَهُّدَ ثُمَّ قَالَ: لِيَقُلِ: التَّهُجَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنَ النَّحَيْرِ كُلِّهِ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، مَا عَلِمُتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عَنَ الشَّرِ كُلِّهِ، مَا عَلِمُتُ عَلِمُتُ عَلِمُ اللَّهُ وَمَا لَمُ أَعْلَمُ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عَنَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عَلَى مَا اللّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عَلَى اللّهُمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللْهُ الللللهُ الللّهُ اللللّ

خَيْرَ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ

حفرت عمير بن سعيد فرماتے ہيں كه حضرت ابن مسعود رضى الله عند نے مجھے التحیات سكھائی' اس كے بعد الفاظ كے الفاظ كے الفاظ كے الفاظ كركيے كھرفرمایا: بيدعاسكھائی: "اللّهم

اني اسألك من الخير كله الى آخره".

j.

 764)<sup>e</sup>

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، رَبَّنَا آَيِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي وَالْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرُ عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرُ عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا عَنَّا مَعَ الْأَبُرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّنَا مَعَ الْأَبُرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدُّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَعَدُّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

9799- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ

الْبَصِرِيُّ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرِمَانِیُّ، ثنا شَيْبَانُ، الْكِرُمَانِیُّ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ أَبُو عُنْ يَحْدُ، فَإِلَىٰ مُسْعُودٍ: أَمَّا بَعُدُ، فَإِلَىٰ مَسْعُودٍ: أَمَّا بَعُدُ، فَإِلَىٰ

الصَّلاةِ وَفِعُلِهِ وَقَوْلِهِ فِيهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِى جَوَامِعَ السَّلِم، كَانَ يُعَلِّمُنَا كَيْفَ نَقُولُ فِي الصَّلاةِ

حِينَ نَـ فَعُدُ فِيهَا: النَّـ حِيّـاتُ لِـلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَـلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

اللُّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، ثُمَّ يَسْأَلُ

مَا بَدَا لَـهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ، كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ لَا يُطِيلُ بِهَا الْقُعُودَ،

وَكَانَ يَقُولُ: أُحِبُ أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَتُكُمُ اللهَ

حِينَ يَفْعُدُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّكرةِ وَيَقْضِي التَّحِيَّةَ

حضرت یچیٰ بن ابوکثیر فرماتے ہیں: حضرت ابوعبیدہ بن عبدالله بن مسعود نے میری طرف لکھا: حمد وثناء کے بعد! بے شک میں آپ کونماز کی حالت میں حضرت عبدالله رضی الله عنه كي رہنمائي سے خبر دار كرتا ہوں ان كے فعل اور ان ے قول سے۔ اُنہوں نے فرمایا کہ رسول کر یم اللہ اللہ کا جوامع الكلم عطاكى كئين-آپ الله التي المين الماياكرت تھے کہ ہم نماز میں کیے کہیں جس وقت ہم قعدہ کریں۔ "التحيات لله والصلوات والطيبات الى آخسره "پھراس كے بعد جودعا جا بيں مانكيں اوراس كى رحمت اور مغفرت کی طرف رغبت کریں ' تھوڑے سے کلمات ہوں جن کی وجہ سے قعدہ لمبا نہ ہواور فر مایا کرتے تھے: مجھے پیند ہے کہ جبتم نماز میں قعدہ کروتو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہی کرو اور اس طرح تحیہ پیش کرنے اس ك بعدكم: "سبحانك لا الله غيرك الى آخره". پھر جو بھی تنہاری دعا ہو'وہ عاجزی اور اخلاص ہے' کیونکہ وہ پند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں عاجزی

أَنْ يَـقُولَ بَعْدَ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اغُفِرُ لِي ذَنْبِي، وَأُصْلِحُ لِي عَمَلِي؛ إِنَّكَ تَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ ، وَأَنَّتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، يَا غَفَّارُ اغُفِرُ لِي، يَا تَوَّابُ تُبُ عَلَىَّ، يَا رَحْمَانُ ارْ حَـمْنِي، يَا عَفُوُّ اعْفُ عَنِي، يَا رَءُوفُ ارْأَفُ بِي، يَا رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكَرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنَّعَمْتَ عَلَيَّ، وَطَوِّقُنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ، يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، يَا رَبِّ افْتَحُ لِي بِخَيْرٍ، وَاخْتِمُ لِي بِخَيْرٍ، وَآتِنِي شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاء مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتُنَةٍ مُرْضِلَّةٍ، وَقِنِى السَّيْسَاتِ، وَمَنُ تَق السَّيِّئَاتِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ثُمَّ مَا كَانَ مِنْ دُعَائِكُمْ فَلْيَكُنُ فِي تَضَرُّعٍ

وَإِخُلَاصٍ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ تَضَرُّعَ عَبْدِهِ إِلَيْهِ. 9800- ثُمَّ إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ كَانَ يَقُومُ بِ الْهَاجِرَةِ حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَقُرَأُ فِيهِنَّ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآن طِوَالِ وَقِصَارِ، ثُمَّ لَا يَلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى يُصَلِّي صَلادةَ الظُّهُ رِ، فَيُطِيلَ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، يَفُرأَ فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ بِدالْم تُنْزِيلُ السَّجْدَة، وَمِثْلِهَا مِنَ الْمَثَانِي، فَإِذَا صَلَّى الظُّهُ رَكَعَ بَعُدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَمُكُثُ حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتِ الشَّمُسُ وَعَلَيْهِ نَهَارٌ طَوِيلٌ صَلَّى

صَلَادةَ الْعَصْرِ، وَيَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

پھر حضرت عبداللدرضي الله عنه گرمي دوپهر کے وقت كر بوت جب سورج بلند موتا عار ركعت اداكرت اوران میں طوالِ مفصل اور قصارِ مفصل سے پڑھتے تھے پھر تھوڑی دریظہرتے حتیٰ کہ ظہر کی نماز پڑھتے' پہلی دور کعتوں میں لمباقیام کرتے ان دورکعتوں میں دوسورتیں الم تنزیل اور مثانی میں سے اس کی مثل سورت ۔ پس جب ظہر پڑھ لیتے تو اس کے بعد دورکعت ادا فر ماتے پھر تھہرتے یہاں تك كه سورج وهل جاتا اس يرلمبا دن موتا عصر كي نما

زیر سے اس کی پہلی دور کعتوں میں مثانی یا مفصل میں ہے

دوسورتیں پڑھتے اور وہ دونوں ظہر کی نماز میں پڑھی ہوئی

أُقْصَرُ مِمَّا قَرَأَ بِهِ فِي صَلاةِ الظُّهُرِ، فَإِذَا قَصَى

الْسَمَغُرِبِ الَّتِى تُسَمُّونَهَا الْعِشَاءَ، وَيَقُرَأُ فِيهِمَا

﴾ بِسُورَتَيْنِ مِنُ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ؛ وَاللَّيْلِ إِذَا

يَغُشَى وَسَيِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحُوًا مِنْهَا

مِنُ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ يَرْكَعُ بَعُدَهَا رَكُعَتُن،

وَكَانَ يُقْسِمُ عَلَيْهَا شَيْئًا لَا يُقْسِمُهُ عَلَى شَيْءٍ

مِنَ الصَّلَوَاتِ، بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ هَذِهِ

السَّاعَةَ لِمِيفَاتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ

تَصْدِيقُهَا (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى

عَسَقِ اللَّيُـلِ وَقُوْآنَ الْفَجُوِ إِنَّ قُوْآنَ الْفَجُوِ

كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء :78 ) ، وَهِيَ الَّتِي

يُسَشُّونَ صَلَاحَةَ الصُّبْحِ، وَعِنْدَهَا يَجْتَمِعُ

الْحَرَسَان، كَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا

تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَ وَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ

يَمُكُثُ بَعُدُ حَتَّى يُصَلِّىَ الْعِشَاء َ، الَّتِي تُسَمُّونَ

الْعَتَمَةَ، وَيَقُورًا فِيهَا بِخَوَاتِمِ آلِ عِمْرَانَ (إِنَّا فِي

خِلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) إِلَى خَاتِمَتِهَا،

وَبِسَخُـوَاتِيمِ سُورَةِ الْفُرُقَانِ (تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ

فِي السَّمَاء ِ بُرُوجًا) (الفرقان: 61 ) إِلَى

خَاتِ مَتِهَا، فِي تَرَسُّلِ وَحُسُنِ صَوْتٍ بِالْقُرْآنِ،

وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ حُسُنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ زِينَةٌ

کے بعد مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھ تے تھے جب ملاحظہ

فرماتے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو مغرب کی نماز ادا

فرماتے' جس کوتم عشاء (اوّل) کہا کرتے اور اس کی دو

ر کعتول میں قصارِ مفصل میں سے دو سورتیں بڑھتے:

(۱) واليل اذا يغشى (٢) سيح اسم ربك الاعلى يا قصارٍ مفصل

میں سے اس جیسی' پھراس کے بعد دور کعتیں ادا کرتے' اس

یرکسی شی کی قتم کھاتے جودوسری نمازوں میں ہے کسی نماز پر

نہیں کھاتے تھے اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود

نہیں' بے شک یہی گھڑی اس نماز کا وقت ہے اس کی

تقىدىق مين فرمات: "اقسم الصلورة لدلوك اللي

آخرہ "پیوہ نماز ہے جس کولوگ صبح کی نماز کہا کرتے تھے

اوراس وقت میں دونوں نگراان فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں

(رات ودن والے)'اس پریہ بات مشکل ہوتی ہے کہ اس

گھڑی میں اللہ کے ذکر اور قراُت قرآن کے علاوہ کوئی اور

بات کی جائے ' پھراس کے بعد تھہرتے یہاں تک کہ عشاء

كى نماز پڑھتے جس كوتم عتمہ كہتے ہو۔اس ميں سور ہُ آل

عمران كي آخرى آيات يرهة "أن في خلق السموت

والارض "اس ك آخرتك اورسورة فرقان كى آخرى

آيات: "تبارك اللي جعل في السماء بروجًا" اس

کے آخرتک تلاوت آہتہ آہتہ اور خوبصورت آواز کے

ساتھ کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے: بے شک آواز کی

خوبصورتی قرآن کی زینت ہے۔ پس اگراس میں ان دو

سورتول کی آخری آیات تلاوت نه کرتے تو ان جیسی مثانی

بِسُودَتَيْنِ مِنَ الْمَشَانِي، أَوِ الْمُفَصَّلِ، وَهُمَا سورتوں سے مخضر ہوتیں۔ جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو اس

صَلَادةَ الْعَصْرِ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا حَتَّى تَغُرُبَ الشُّمُسُ، فَإِذَا رَآهَا قَدْ تَوَلَّتُ صَلَّى صَلاةَ

میں سے یامفصل میں سے روصت پس جب عشاء کی نماز

پڑھ لیتے تو اس کے بعد دور کعت ادا کرتے اور آپ فرض

نماز کے بعد دورکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ پھرنماز جمعهٔ

اس کے بعد حار رکعت ادا فرمایا کرتے تھے حتی کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو اُٹھ کر وتر ادا کرتے نماز میں

ہے' جواللہ نے مقدر میں کھی ہوتی تھی۔نو رکعت' سات

رکعت یااس پر کچھ زیادہ۔ یہاں تک کہ جب بوہ پھوٹی تو

آپ آسان کے کنارے کو دیکھتے' اس پررات کی سیابی ہوتی ' کھڑے ہوتے اور صبح کی نماز پڑھتے' ان دومیں دو

لمبی سورتیں بڑھتے' سور ہُ رعداور مثانی میں سے اس کی مثل یہاں تک کہ گمان کیا جاتا کہ صبح روثن ہو جائے گئ ٹما زکی

ہرشی میں تکبیر کہا کرتے تھے حتی کہ اس کیلئے کھڑے ہوتے

اوراس وقت جب سراً گھاتے۔ پس کہتے : سمع الله لمن حمدہ!

پھر سیدھے کھڑے ہوتے پھر اپنے ٔ رب کی حمد اور شبیح کرتے اس حال میں کہ کھڑے ہوتے پھر سجدہ کیلئے

تكبير كہتے يہاں تك كەسجده كرتے چرتكبير كہتے ،جب بحده ہے سراُ تھاتے پھرتکبیر کہتے جب سراُ تھاتے پھرسیدھے ہو كربين جات حدكرت اورتبيح كرئة كرور وسرع تجده

7

كيليّ تكبير كهيّ كهرقعده سے أصحة ' پس جب نماز پڑھ ليتے تو دو مرتبہ سلام پھیرتے بغیر التفات کیے یا بغیر ہاتھ کا

اشارہ کیے پھراپنا کام کرنے کا ارادہ کرتے واکیں طرف ہوتا یا بائیں طرف۔ جب آپ نماز کی طرف کھڑے

ہوتے تو اس میں اپی آ واز بھی آ ہشہ کرتے اور اپنے جسم کو بھی جھکاتے۔اکثر آپ کی زبان پرشبیج ہوتی اس حال میں

لَـهُ، فَإِنْ لَـمْ يَقُرأُ فِيهَا بِخَوَاتِيعِ هَاتَيْنِ قَرَأً نَحْوَهُ مَا مِنَ الْمَثَانِي أَوِ الْمُفَصَّلِ، فَإِذَا قَضَى صَلادةَ الْعِشَاءِ رَكِّعَ بَعُدَهَا رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّى بَعْدَ شَىء مِنَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا

رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّمَا كَانَ يُصَلِّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَامَ فَأُوتَرَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ مِنَ الصَّلاةِ، إِمَّا تِسْعًا وَإِمَّا سَبُعًا، أَو فَوْقَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ

حِينَ يَنْشَقُ الْفَجْرُ وَرَأَى الْأَفْقَ وَعَلَيْهِ مِنَ اللَّيْل ظُلُمَةٌ، قَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ بِالرَّعْدِ وَمِثْلِهَا مِنَ الْمَثَانِي، حَتَّى يُتَّهَمَ أَنْ يُسِءَ الصُّبُح، وَكَانَ يُكِّبِّرُ فِي كُلِّ شَـىء مِنَ الصَّلاةِ حَتَّى يَقُومَ لَهَا، وَكَانَ

حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِى قَائِمًا، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُسَبِّحُهُ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ للسَّجُدَةِ حَتَى يَخِرَّ سَاجِلًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِى قَاعِدًا وَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُسَبِّحُهُ، ثُمَّ يُكَّبِّرُ

رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُومُ مِنَ الْقَعُدَةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ سَلَّمَ مَرَّتَيُنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ أَوَ يُشِيرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى حَاجَتِهِ إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ

للسَّخِلَةِ الشَّانِيَةِ، ثُمَّ يُكِّبِّرُ حِينَ يَرُفَعُ مِنْهَا

أَوْ عَنْ شِهَالِهِ، وَكَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ خَـفَـضَ فِيهَا صَـوْتَهُ وَبَدَنَهُ، وَكَانَ عَامَّةُ قَوْلِهِ

المعجم الكبير للطبراني المحالي المحالي

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$